

## اختتام تفير يرحضرت مؤلف دامت بركاته كا

# مکتو ب گرامی

محترى جناب حافظ محماسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليكم ورحمة اللهوبركانة!

انوارالبیان کی نوی جدیجی بوآخری جلاب نے بری ہت اور محنت ہے اس کی طباعت واثمات پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی حسن خطاحت اس کی طباعت واثمات پوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پہنچائی حسن خطاعت، حسن تجلید سبکو کھر بہت نیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا چگر ہوں، اللہ تعالی شاخہ آ ہی کی عشت کو قبول فرائے وار الوالبیان کو امت مسلمہ میں تولیت عامہ تصب فرائے، بعد کی اشاعتوں میں تھیج کا اور زیادہ خصوصی اجتماع کی اللہ تعالی صالح کی قوش کے طاق کی اور نیادہ خصوصی الجمال قد نی عطافر مائے۔ آئندہ بیشہ انوارالبیان کوشائی فرائے رہیں اور بیا اور امرائے میں بہنچاتے رہیں۔ آئین

و ((لعدلا) محمدعاش البي عفا الله عنه

المدينة المنوره كم محم الحرام (١٣٢١ه

قارنین سے التجاء

آج مل جدید کیمیونر کتاب کا دور به جس شی بادجود بار بادهی کے اغلاط رہ جاتی ہیں اس کے گزارش سے کے اغلاط معلوم ہوئے پراخلاط کردی جائے آوا مسابی عظیم ہوگا۔ تاکسہ آئے تعدہ المیان میں ماس کی گھی کردی جائے۔

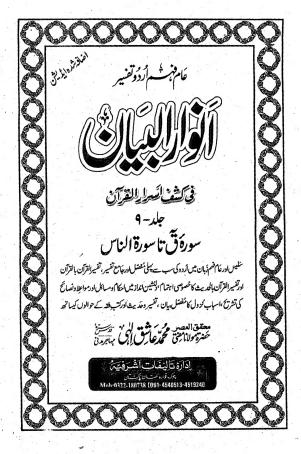

# أنوار البئيان

تاریخ اشاعت..... ذی الح ۴۳۰ اه ناشر....اداره تاليفات اشرفيه لمان طباعت ......طاعت اقبال يريس ملتان

#### انتباء

اس كتاب كى كانى رائث كے جملے حقوق محفوظ بيں سی بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے قانونى مشير قيصراحمه خان (الدووكيث بالى كورث ملتان)

#### قارنین سے گذارش

اداره کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈیگ معیاری ہو۔ الحداثدان كام كيلياداره بل على كيابيد جماعت موجودوت ب-يحرجي كو كفطى فطرآت توبرات ميرياني مطلع فرما كرمنون فرما كي تاكرة كندواشاعت من درست بوسك-جزاكم الله

اداره تاليفات اشرفيد بي يحك فوارد ... ما قان كتيدالفاروق معريال دواج وبرش يال داوليندى ادارواملامات اتاركي الامور دارالاشاعت أردوبازار السكراجي كتيرسيدا حد هبيد ..... اردو بازار اللهور عكت القرآن .... غوا ون كتيرجاني ..... أردو إزار ..... لا بور كتيدارالاخلاس تصرخواني إزار .... باور ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE. (U.K.)



#### عبرض نا شر



تغیر اوارالیان طد مبر و جدید کمپیور کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوص طور پر اس کا اجتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں فی ترجہ دیا گیا ہے اس سے

ان شاءالله استفاده مين مزيد آساني موكى مزيد جلدي بحى اي طرح ان شاءالله آتى رين كى \_

افسول كساتھ كلما إرباب يدجلد فئ تيب وتر كن كساتھ المدوت مظرعام برا روى ب جكد حفرت مؤلف رحمد الله ال وياس رحلت فريا يكي بيل سانا لله و إن الله واجعون .

حضرت مولانا مفتی ماشق التی بلند شری ثم مباجر مدنی رحمدالله ان ملائے رہائین میں سے منتے جن سے دیں کی تی رمنما کی ملتی کے رکیا دیے برے برے برے مالم ہونے کے اوجود آپ میں تعلی تو کیا خود مالی کا شائیہ بک بک شد

تھا۔اورای کی برکت ہے کہ آپ کی تصانف مقبول عام ہیں۔

زیرگی کے آخری وور کی آصنیت تعربر انوارائیدیان ( نوجلد ) جرآپ کی زیرگی ہی بھی ادارہ تالیفات اخر فید امان سے چھپ کر مقول جام ہو بھی ہے جس کوآپ نے دید منورہ کی مہارک فضاؤل میں رہ کر کھا۔ آپ سے مساجز اوہ موانا عبد الرس کور مثالہ تے ہیں کہ رجب تنجی کا کام ہورہ اتھا تھی ہے نخباب میں اس طرح و کھا۔ کیسے چھے تنجیر کا کام مکل معتاج بار باج و بھے و نے بھی توکی کی جس کل جوری ہے۔ پ کی امروزہ نسان فیسی کا تعداد اقر بیاس ہو ہے۔ ایک برائے بزرگ سے بنا ہے کہ موانا کا مجری دولوں دیلی میں قیام تھا تو موانا کی اسے روسائی کا بد حال اس کا کہا مساجد (امواب ) کے بال بیا کران کے بال سے خلک روٹیوں کے کلئے میں کہنے ہیں با یا دوستوں کھینگئے کے ارشادہ الفقر فعنوی کا کموری کار کوالا اے

آپ نے اپنی زعد گی کے آخری چیس برس مدیند منورہ میں گزارے آپ کو جنت ابقیع میں فن ہونے کا بہت

ہی میش قرائی گئے آپ چھاڑے بار پیش میا تہ تھے ادرا پی طالت کے بعد قدوہ اس میں بہت تی اصلا طفر یا ہے تھے۔ آپ کا انقال کی بدل اس اور مضان البار کے اس کا میں اس کے اور دھے کہ انقد قرآئی کر کی گارات کر ہے ہوئے مسئون طریقہ پر سے خارد نیکر بھیف بھیٹر کے کے عالم راحت واس میں چلے کئے براز آواز کے بعد میر جوی میں آپ کی ناز جدا تا واول کی مادو آپ کی فوائم میں الشقائی نے پوری فرمادی کہ آپ کو جذب ایکنچ میں معیرے حال ڈی الور میں چھائے کے ساتھ دی مگر میں اور اندھ بارستہ واسٹ کے

ياللداس ناكاره كوبهي ايمان كساته جنت القيح كامدفن نصيب فرماية مين

میرے چھوٹے بھائی مون القدرہ خافظ مونان سلد کو آپ کی نماز جنازہ میں شرکت نصیب ہوئی۔ دومرے دوز اس کو خواب میں حضرے موانا کی زیارت ہوئی تو موش کیا کہ الشرقائی آپ سے راضی ہو گئے؟ آپ نے مر ہاکر جواب ویا کہ ہال راضی ہوگئے ہیں ادواب مجھے آرام کرنے کا بھم ہواہے ، علما ہے اس کی انجیر سے تفایل کہ بیدا حت سے کمنا ہے۔ الشریا کی حضرت موانا کی ہال ہال مفرسے فرائے ، الکی مقامات تھیں فرائے کے ہمیں تھم آئیں ا

احقر محر أطق عنى ذى القعدة الساجية

### اختتام تفيير برحضرت مؤلف دامت بركاته كا

## مکتو ب گرامی

محترى جناب حافظ محمراسحاق صاحب سلمه الله تعالى بالعافية

السلام عليم ورحمة الله وبركاته!

انوارالیان کی نوی جلد پنجی برق خری جلد ہے آپ نے بری ہمت اور حضت ہے اس کی طباعت و اشاعت یوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پنجائی سس خط محسن اس کی طباعت و اشاعت یوری ذمہ داری کے ساتھ انجام تک پنجائی سس کو کیے کربہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ اسید ہے کہ آئندہ اشاعتیں اور زیادہ حسن و جمال کا بیکر ہون، اللہ تعالیٰ شائد آپ کی محت کو قبل فریائے اور انوار البیان کو امت سلمہ میں تجریح کا اور اندہ خصوصی اہتمام فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو ونیا و آخرت میں تجریح کو افراد کے اور علوم ناخدوا تمال صالح کی تو فقت عطافر ہے۔ آئندہ ہمیشہ الوارالیمیان کوشائع فرمائے رہیں اور امت سلمہ میک بینچا تے رہیں۔ آئندہ ہمیشہ الوارالیمیان کوشائع فرمائے رہیں۔ آئندہ ہمیشہ الوارالیمیان کوشائع فرمائے رہیں۔ آئندہ ہمیشہ الوارالیمیان کوشائع فرمائے رہیں۔ آئندہ المعشمہ سلم بینچا تے رہیں۔ آئندہ

و ((لعملال) محمدعاش الهي عفا الله عنه

المدينة المنوره عمرم الحرام (اسماره

#### قارنين سے التجاء

# المالى فهرست، الله

| صفحه   | نام سورت    | صغي   | نام سورت     |
|--------|-------------|-------|--------------|
| 244    | سوره مطفقین | 14    | سوره ق       |
| 141.   | سوره انشقاق | rA .  | سوره فاریات  |
| 720    | سوره بروج   | ra'   | سوره طور     |
| MAI    | سوره طارق   | 6.0   | سوره والتجم  |
| MAP    | سوره اعلی   | 4     | سوره قمر     |
| MAA    | سوره غاشيه  | AY    | سوره رحمن    |
| rar    | سوره فجر    | 1+1   | سوره واقعه   |
| 100    | سوره بلد    | 119   | سوره حدید    |
| P. P.  | سوره شمس    | Iro   | سوره مجادله  |
| r.A    | اسوره ليل   | 14.   | سوره حشر     |
| MIT    | سوره ضحلي   | IAT   | سوره ممتحنه  |
| MIL    | سوره انشراح | 194   | سوره صف      |
| 14.    | سوره تين    | r.y   | سوره جمعه    |
| ייזיין | سوره علق    | MA    | سوره منافقون |
| 749    | سوره قدر    | rrr   | سوره تغابق . |
| ماسلم  | سوره بينه   | rr.   | سوره طلاق    |
| MMZ    | سوره زلزال  | rm    | سوره تحريم   |
| وسم    | سوره عاديات | 10.   | سوره ملک     |
| 201    | سوره قارعه  | P4+   | سوره قلم     |
| LLL    | سوره تكاثر  | 121   | سوره حآفه    |
| MA     | سوره عصر    | 129   | سوره معارج   |
| .60+   | سوره همزه   | rag . | سوره نوح     |
| ram    | سوره فيل    | rar   | سوره جن      |
| ma2    | سوره قریش   | 199   | سوره مز مل   |
| W.A.   | سوره ماعون  | r+4   | سوره مدثر    |
| 44     | سوره کوثر   | MZ .  | سوره قيامة   |
| 444    | سوره كافرون | rry   | سوره دهر     |
| 14.    | سوره نصر    | 111   | سوره مرسلات  |
| 727    | سوره لهب    | rrx.  | سوره نبآء    |
| 127    | سوره اخلاص  | the h | سوره نازعات  |
| MA.    | سوره فلق    | ror   | سوره عبس     |
| M+     | سوره ناس    | ra2   | سوره تكوير   |
|        |             | TYI . | سوره الفطار  |

# الله فهرست مضامين عطا

وسورة ق تا سورة ناس

| صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه | عنوان                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA.      | الله تعالى عى نے ہسايااور رُلايا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.0  | رَيْقًا لِيْنِ                                                                                |
| AF.      | الله تعالى عى في جوز بيدا كئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | المالة مح المرابع المرابع                                                                     |
|          | الله تعالى عى في عاداولى اور خودكو بلاك فرمايا اورلوط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | رسول المعاقبة من راه پر بین، ای خوابش سے کچے نہیں                                             |
| 19       | العليلة كى بستيول كوالث ديار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | فرماتے، وقی کے مطابق اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں،<br>سر میں |
|          | قامت قريب آئي تم ال بات تعجب كرت مو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100  | آپ نے جبرئیل کودوباران کی اصل صورت میں دیکھا،<br>مها                                          |
| 4.       | اور تكبرين جتلا مو الفركوجد وكرواوراس كي عبادت كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٠   | مهلی رؤیت<br>دومری باررؤیت                                                                    |
|          | رَ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ | ۵۱   | رومری باررویک<br>سدرة النتها کیا ہے؟                                                          |
|          | شِول هُمِرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۵۱   | حدراه الى بيائية؛<br>جنة المادي كيائية؟                                                       |
|          | قیامت قریب آگئ، چاند پیک گیا، مظرین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٢   | بية المادل يوب.                                                                               |
| 25       | ٔ جاہلا نہ بات اوران کی تروید۔<br>ماہلا نہ بات اوران کی تروید۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | مشرکین عرب کی بت برخی - لات عزی اور منات کی                                                   |
|          | قیامت کے دن کی پریشائی۔ قبروں سے ٹڈی<br>ای مار میرنگائی میں میروک میں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۵۵   | عبادت اوران کے توڑ مجھوڑ کا تذکرہ۔                                                            |
|          | ول کی طرح نکل گرمیدان حشر کی طرف جلدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۵   | لات ومنات اورعزيٰ كياتھ؟                                                                      |
| 2,4      | جلدی روانه بونا<br>ده : والتارون که عقر کرده دیما که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ra   | لات کی بریادی                                                                                 |
| 40       | حضرت نوح التكنيفي كالحذيب قوم كاعنادوا نكار كجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04   | مشركين كي صلات اور حماقت                                                                      |
| 20       | قوم کی ہلاکت اور تعذیب<br>مغیر ان کی مان نے تیس کی میں اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | مشركين نے اپنے لئے خود معبود تجويز كئے اور ال ك                                               |
|          | الله تعالى كى طرف سے قرآن كو آسان فرمادينا<br>قرآن كا كا كازاورلوگول كا تعافل _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۷   | نام بھی خود ہی رکھے۔                                                                          |
| .44      | تران د ا جاراور نولوں د مان کا سات کا ہے۔<br>قرآن کریم کی برکات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۸۰  | مشرکین کاخیال باطل که مارے معبود سفارش کردیں کے                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۸   | مشركين فيالي طرف فرشتول كاده موناتجويز كيا                                                    |
| 24<br>4A | قرآن کوجول جانے کا دبال۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۹   | ایمان اور فکر آخرت کی ضرورت ۔                                                                 |
|          | قوم عاد کی تکذیب اور ہلا کت اور تعذیب<br>ترق میں برین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.   | آخرت كے عذاب سے نيخے كى فكر كرنالازم ہے۔                                                      |
| 49       | قوم شمود کی تکذیب،اور ہلا کت وتعذیب۔<br>دور اس التا موری مزتر سرتمانی مزر تر سرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , Y• | ا گمان کی حثیت ۔<br>ا                                                                         |
|          | حضرت لوط التليخ لا كالرقي قوم كوتيلنغ كرنا اورقوم كالفرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | اہلِ دنیا کا علم دنیا ہی ہے تک محدود ہے                                                       |
| Al       | اصرار کرنا،معاصی پرجمار ہنا اور آخر میں ہلاک ہونا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41   | الله تعالی ہدایت والول کواور کمراہوں کوخوب جانتا ہے۔                                          |
| A۳       | آل فرعون کی تکذیب اور ہلا کت وتعذیب<br>ساس میں تریق برتریں ایک شد قرمیر برت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 44   | برے کام کر نیوالوں کوان کے اٹمال کی سزاملے گئ<br>اپنانز کیے کرنے کی ممانعت۔                   |
|          | الل مکہ سے خطاب تم بہتر ہو یا ہلاک شدہ تو میں بہتر<br>تھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44   |                                                                                               |
| AP"      | () . l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AF.  | کافر دھوکہ میں ہیں کہ قیامت کے دن تھی کا کام یا<br>عمار رہیں رہیں                             |
| Ar       | غروه بدرش الل مكوفكست اور بدابول بولني كاسرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 10 | عمل کام آ جائےگا۔<br>آبرون و میں آوروں کا                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۲   | وَإِبْرَاهِيْمَ الَّذِي وَفَى                                                                 |

| صفحه    | عنوان                                                                                                | صفحه | عنوان                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| المحد   | حوان .                                                                                               | 25   |                                                            |
|         | اہلِ جنت کی بیویاں۔ دونوں جنتوں کے پھل قریب                                                          | ٨٢   | يوم قيامت كي خت مصيبت اور مجريين كي بدحال                  |
| 94      | ہوں گے۔                                                                                              | ۸۵   | ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے۔                                  |
| 92      | احسان کابدلداحسان۔                                                                                   | ۸۵   | لیک جھیکنے کے برابر۔                                       |
| 9.0     | دوسرے درجہ کی جنتوں اور نعتوں کا تذکرہ۔                                                              | ۸۵   | بندول نے جواعمال کئے ہیں محیفوں میں محفوظ ہیں۔             |
| 9/      | لفظ مُدُهَا مَّتُن كَ حَقِق _                                                                        | ۸۵   | متقتيول كاانعام واكرام_                                    |
| 94      | خوب جوش مارنے والے دوچشے۔                                                                            |      | المُعْمَادِكِمِ                                            |
| 99      | جنتی بیو یوں کا تذکرہ                                                                                |      | ليتوليج من                                                 |
| 99      | فوا ئدخرور بيمتعلقة سوره رحمٰن _                                                                     |      | رحمٰن جل مجدۂ نے قرآن کی تعلیم دی۔انسان کو بیان            |
|         | فائده اوٹی۔ فائدہ ٹانیہ۔ فائدہ ٹالشہ فائدہ رابعہ۔                                                    |      | سکھایا، چاندسورج وزمین ای کی مخلوق میں اس لئے              |
| 1+1_1++ | فائده خامسه ـ فائده سادسه                                                                            |      | انصاف کا تھم دیا۔غذائیں پیدافرمائیں۔تم اپنے                |
| 1       | المُوفِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ | M    | رب كى كن كن تعتول كو جمثلا ؤ كے۔                           |
|         | سِوه الول قِعِمِ                                                                                     | 14   | بیان کرنے کی نعت۔                                          |
| 1.7     | قیامت پست کرنے والی اور بلند کرنیوالی ہے۔                                                            | ۸4   | چاندسورج ایک حساب سے چلتے ہیں۔                             |
| 1014    | قیامت کے دن حاضر ہو نیوالوں کی نین قشمیں<br>اقتصال کیا                                               | ۸۸   | جُم اور شِحر تجده كرتے ہيں۔                                |
| 1-0     | سابقین اولین کون سے حضرات ہیں؟                                                                       | ۸۸.  | آ سان کی رفعت اور بلندی                                    |
|         | سابقین اولین کے لئے سب سے بڑا انعام نا گوار<br>کا                                                    | ۸۸   | انصاف كے ساتھ وزن كرنے كا تھم۔                             |
| 100     | کلمات نسنیں گے۔اصحاب الیمین کی متیں۔                                                                 |      | الله تعالى نے انسان کو بھتی ہوئی مٹی ہے اور جنات کو        |
| 1.4     | بوڑھی مومنات جنت میں جوان بنادی جا نیں گی۔                                                           | - 19 | خالص آگ ہے پیدافر مایا۔                                    |
| 1.4     | ایک بوڑھی صحابیہ تورت کا قصہ۔                                                                        |      | الله تعالی مشرقین اور مغربین کا رب ہے۔                     |
| 1.9     | اصحاب الشمال كاعذاب _                                                                                |      | میٹھے اور ممکین دریائی نے جاری فربائے،ان ہے موتی           |
| 1.9     | د نیامی <i>ن کافرون کی مستی اور عیش پرس</i> ق                                                        | 9.   | اورمرجان نکلتے بین ای کے علم سے کشتیاں چلتی ہیں۔           |
|         | بی آ دم کی مخلیق کیے ہوئی۔ دنیا میں ان کے جینے اور                                                   | 91   | زمین پرجو کھے ہے۔ بنا ہونیوالا ہے۔                         |
| 11+     | ہے کے اسباب کا تذکرہ۔                                                                                |      | قیامت کے دن کفار انس وجان کی پریشانی                       |
| III     | کیتی اگانے کی نعمت <sub>-</sub>                                                                      |      | مجرمین کی خاص نشانی، پیشانی اوراقدام پکڑ کرووزخ<br>میرید   |
| III     | بارش برسانے کی فعت۔                                                                                  |      | میں ڈالاجانا۔<br>اما تة مار جنتیں ہیں ،،                   |
| 111     | آ گ بھی فعمین ہے۔                                                                                    | 90   | اہلِ تقویٰ کی دوجنتیں اور اس کی صفات ۔<br>متقرحون سے کہ ہو |
| 117     | متاعاً لِّلُمُنْوِيْنَ كامعنى                                                                        |      | متقی حفرات کے بستر۔                                        |

| F    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |       | نورر،بیین بر                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                                                                    | صفحه  | عنوان                                                                                                     |
| Ira  | شهداء ہے کون حضرات مراد ہیں؟                                                                             |       | بلاشبة قرآن كريم برب العالمين ك طرف =                                                                     |
|      | و نیاوی زندگی لہو ولعب ہے اور آخرت میں عذاب                                                              | 1111  | نازل کیا گیا ہے۔                                                                                          |
| 1100 | شدید، اوراللد تعالی کی مغفرت اور رضامندی ہے۔                                                             | 110   | اَفَبِهَٰذَاالُحَٰدِيثِ اَنْتُمُ مُّدُهِنُونَ                                                             |
|      | الله تعالیٰ کی مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت                                                               | 1110  | وَتَجُعَلُونَ رِزُقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ                                                           |
| 11"1 | کرنے کا حکم۔                                                                                             | .110  | قرآن مجيد کوچھونے اور پڑھنے کا حکم                                                                        |
| ITT. | جنت ایمان والول کے لئے تیار کی گئ ہے۔                                                                    |       | اگر تمہیں جزاملتی نہیں ہے تو موت کے وقت روح کو                                                            |
|      | جو بھی کوئی مصیبت پیش آتی ہے اس کا وجود میں آنا                                                          | 114   | كيون والپس نبيس لونا ديتے۔                                                                                |
| IPP  | پہلے ہے لکھا ہوا ہے۔                                                                                     | 114   | مگذبین اورصالحین کاعذاب۔<br>پر م                                                                          |
| 155  | جو پچھفوت ہو گیااس پر دنخ نہ کرو۔                                                                        |       | رِينَ وَالْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْرِينِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْرِينِ اللَّهِ |
| IFF  | جو کچیل گیااس پراتراؤمت <u>۔</u><br>سختار                                                                |       | ریجی تعلق<br>الله تعالی عزیز و تکیم ہے ۔آسانوں میں اس کی                                                  |
| IFF  | متکبراور بخیل کی ندمت۔                                                                                   | 119   | سلطنت ہے وہ سب کے اعمال سے باخبر ہے۔                                                                      |
|      | الله تعالى في يغيرول كوداضح احكام دير بهيجااوران                                                         |       | الله تعالی اوراس کے رسول پرائیان لا وَاورالله تعالی                                                       |
| ILL. | پر کتابین نازل فرمائیں۔اورلوگوں کوانصاف کا حکم ویا۔                                                      | 114   | نے جو کچھ تہیں عطافر مایا ہے اس میں ہے خرچ کرو                                                            |
| 100  | لوہے میں ہیت شدیدہ ہےاور منافع کثیرہ ہیں۔<br>استار مال                                                   | iri   | فتح مکہ سے پہلے خرچ کر نیوالے برابرنہیں ہو سکتے                                                           |
|      | الله تعالى نے حضرت نوح النظیمی اور حضرت ابراہیم                                                          | ırr   | كون ہے جواللہ كوقرض دے۔                                                                                   |
|      | التَظِيْظُ کُورسول بنا کر بھیجاءان کی ذریت میں نبوت                                                      |       | قیامت کے دن مونین مومنات کونور دیاجائے گا۔                                                                |
|      | جاری ربی حضرت عیسی النظم کار مجیل دی اور ان<br>سرنتمور هده در                                            |       | منافقین کچھ دوران کے ساتھ چل کراند ھیرے میں                                                               |
| 1174 | کیمبعین میں شفقت اور رحمت رکھ دی۔<br>نہ مارس                                                             | 150   | رہ جائیں گے۔                                                                                              |
| 154  | نصاری کارمہانیت اختیار کرنا پھراسے چھوڑ دینا۔                                                            |       | کیاایمان دالوں کے لئے وہ دفت نہیں آیا کہان کے                                                             |
|      | موجوده نصاریٰ کی بدحالی اور گنامگاری، دنیا کی حرص<br>منابع میرین سر میرال                                | IPO . | قلوب خشوع والے بن جائیں۔<br>سے سخت                                                                        |
| 1172 | اور مخلوق خدا پران کے مظالم۔<br>مرید نام مراجع میں نوبوں میں اور کے خان                                  | 174   | ایک تاریخی واقعہ۔<br>ما سے سے مل جی سے رحب سے میں مرد                                                     |
|      | یہود ونصار کی کاحق سے انحراف اور اسلام کے خلاف<br>متہ میں                                                |       | اہلِ کتاب کی طرح نہ ہوجائے جن کے دلوں میں ا<br>ضاوت تھی۔                                                  |
| 1179 | متحده محاذب                                                                                              | 174   | صاوت ن۔<br>صدقہ کر نیوالے مردوں اورعورتوں کے اجر کریم کا                                                  |
| 17.4 | فائدہ۔<br>ایمان لانیوالے نصاری سے دو حصہ اجر کا وعدہ۔                                                    | 11/2  | سدفہ تربیوائے سردوں اور توریوں سے اہر تربیم 6<br>وعدہ شہداء کی فضیلت۔                                     |
| Int  | الیان کا بیوائے تصاری سے دو حصہ اجر کا وعدہ۔<br>الک تناب جان لیں کہ اللہ کے فضل پر کوئی دستر تنہیں رکھتے | IFA   | وعده - جداءل عبيت-<br>صديقين كون بس؟                                                                      |
| L"   | الما حاب جان الراسات الإولاد مراسات                                                                      |       | 5,5,5,2                                                                                                   |

| صفحہ    | عنوان                                                    | صفحه | عنوان                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|
|         | سُونَةُ الْجِشْيُ                                        |      | فَيْقُ الْمُهَا لَكِيْ                                 |
|         |                                                          |      | سوف المجادلتي                                          |
|         | ببود اول کی مصیبت اور ذات اور مدینه منوره سے             | 100  | ظهار کی ندمت                                           |
| 14+     | جلاوطنی _                                                | IMO  | احكام ومسائل                                           |
| 141     | قبيله بى نفيرى جلاو كلنى كاسبب                           | 102. | ظهار کی ندمت                                           |
|         | يبود يول كي متروكه درختول كوكات دينايا باقي ركهنا        | 102  | كفاره ظهار                                             |
| 141.    | دونول کام اللہ کے حکم ہے ہوئے۔                           | 10%  | مسائل ضرور ميه متعلقه ظهار                             |
| 141     | اموال في كي متحقين كابيان -                              |      | الله تعالى اور اس كے رسول اللہ كى مخالفت كر نيوالے     |
| IYO .   | كَىٰ لَا يُكُونِنَ دُولَةً بَيْنَ الْاغْنِيَاءِ مِنْكُمْ | 1009 | ذ ليل بول گينه                                         |
| OFF     | رسول الله علية كي اطاعت فرض ہے۔                          | 10.  | الله تعالى سب كے ساتھ ہے۔ ہرخفیہ مشورہ کوجانیا ہے۔     |
| 144     | منکرین حدیث کی تر دید۔                                   | 10+  | منافقین کی شرارت بسرگوشی اور یمبود کی بیمبود میا تیس _ |
|         | حضرات مهاجرين كرام كي فضيلت اوراموال في ميس              | 101  | يهود يول كي شرارت.                                     |
| 174     | ان كالشحقاق_                                             |      | الل ایمان کونصیحت که یمبود بون کا طریقه کاراستعال      |
| 144     | حفرات انصار في المارية                                   | IDT  | ندكرس                                                  |
| AFI     | حضرات مهاجرین وانصار الله یکی با جی محبت۔                | 101  | مرین<br>مجلس کے بعض آ داب اور علماء کی فضیلت۔          |
| AFI     | صحابہ ای ایار کرنے کا ایک عجیب واقعہ                     |      | ورمرى فيبحت                                            |
| AYI     | فاكده                                                    | 100  |                                                        |
| 144     | جو بخل سے نے کیارہ کامیاب ہے۔                            |      | رسول الله الله كا خدمت من حاضر مونے سے پہلے            |
|         | مهاجرین وانصار الله علی بعد آنوالے ملمانوں کا            | ۱۵۴  | صدقه کاهم اوراس کی منسوخی به                           |
| 14+     | مجى اموال في مي استحقاق ہے۔                              |      | منافقين كابدرين طريق كار، جيولي فتميس كهاناء اور       |
| - 141 : | حسد، بغض ، كينه اوردشني كي مدمت.                         | 107  | يبود يول كوخري پهنچانا۔                                |
| 141     | روافض کی ممراہی۔                                         | 104  | مخالفين برشيطان كاغلبهآ خرت مين خساره اور سوائي _      |
| 121     | يبود بول سے منافقين كے جھوٹے وعدے۔                       |      | ایمان دالے اللہ تعالی کے دشمن سے دوی نہیں رکھتے،       |
| 141     | يبود ك قبيله في قيقاع كي بيبودگي اور جلاوطني كا تذكره    | 104  | اگر چەاپئے خاندان دالاى كيون شەو_                      |
|         | شیطان انسان کودهو که دیتا ہے چرانجام بیہوتا ہے کہ        |      | غزده بدريس حفرات محابي أيمان كامظامره كرتي             |
| 120     | دوزخ میں داخل ہو نیوالے بن جاتے ہیں۔                     | 100  | ہوئے اپنے کا فررشتہ داروں گوتل کردیا۔                  |
|         | الله تعالیٰ سے ڈرنے اور آخرت کے لئے فکر مند              |      | اہلِ ایمان سے جو کہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے ان کے لئے   |
| 124     | ہونے کا حکم۔                                             | 109  | توجنت كاوعده ب                                         |

| ومضاجين | ا با فرسة                                                                                                     | انوار البيان جلاه |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه    | عنوان                                                                                                         | صفحه              | عنوان                                                                                                         |
| 199     | نصاري معرت عيلى التلفظة كفالف بير-                                                                            | 124               | زندگی کی قدر کرو۔                                                                                             |
|         | حفرت عيلى التلفيخ كابثارت دينا كدير بعداحمد                                                                   | 144               | ذ کراللہ کے فضائل ۔ ·                                                                                         |
| 199     | نامی ایک رسول آئیں گے                                                                                         | 144               | عهد نبوت كاايك واقعه                                                                                          |
|         | توريت والمجيل من خاتم الانبياء ﷺ كي تشريف                                                                     | 144               | وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُو االلهَ                                                                      |
| Pee.    | آوری کی بشارت۔                                                                                                | IZA               | اصحاب الجنة اوراصحاب الناز برابرتيس بي-                                                                       |
| r•r     | الله كانور پورا موكرر بكا أكر چه كافرول كونا كوار مو-                                                         | iΔA               | قرآن مجيد كي صفت جليله بي                                                                                     |
|         | الى تجارت كى بشارت جوعذاب اليم سي مجات كا                                                                     |                   | الله تعالى كے لئے اسائے حظی بیں جواس كى صفات                                                                  |
| r.r     | ذر بعدادر جنت ملنے کا دسیلہ ہوجائے۔<br>سر                                                                     | 149               | جليله كامظهرين-                                                                                               |
| 1.01    | الله كانصاراور مددگارين جاؤه                                                                                  | IAT               | فاكده_                                                                                                        |
|         | حفرت میلی التلی ہے نبیت رکھنے والوں کی                                                                        | 6                 | مِنْ وَالْمُورِ مِنْ الْمُورِ مِنْ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ |
| r-0     | تين جماعتيں۔                                                                                                  |                   | المتحنير                                                                                                      |
|         | سُونَةُ الْجَمْعَةِ الْ                                                                                       | IAP               | الله ك دشمنول في دوي كرنے كي ممانعت                                                                           |
|         | الله تعالى قدوى ب، عزيز بي عليم بياس في تعليم و                                                               | .187"             | مفرت حاطب بن الي بلتعه هنا كاواقعه                                                                            |
|         | تزكيرك لئے بے ير حياد كوں من اپنارسول بيبجا۔                                                                  | IAD               | جاسوی کاشری تھم۔                                                                                              |
| r.2     | اللعجم كي اسلامي خدمتيں۔                                                                                      |                   | حفرت ابراميم الطبيخ كاطريقه قابل اقتداء باور                                                                  |
| 1.2     | مبود یوں کی ایک مثال ادران سے خطاب کہ جس                                                                      | IAY               | کافردل کے لئے استغفار منوع ہے۔                                                                                |
| r.A     | موت با محام عوده ضرورآ كرد بكى-                                                                               |                   | ہجرت کرنے کے بعد وطن سابق کے لوگوں تے <del>بل</del> ق                                                         |
| rii     | جعه کے فضائل                                                                                                  | 114               | ر کھنے کی حیثیت۔                                                                                              |
| rir     | ترك جمعه پروعيد                                                                                               | IA9               | مومنات مہاجرات کے بارے میں چندادکام۔                                                                          |
| rir     | ساعت اجابت۔                                                                                                   | 191               | بیعت کے الفاظ اورشرا اُلاکا بیان۔                                                                             |
| 111     | موره کہف ی <sup>ر</sup> صنے کی نضیلت ۔                                                                        | 190"              | اہلِ گفرے دوئی نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی علم۔                                                                 |
| rim     | فائده                                                                                                         |                   | ا سُوْعُ الصَّفَّةِ                                                                                           |
| rır     | جعد کے دن در دو شریف کی فضیلت۔                                                                                | 194               | جوکام نین کرتے ان کے دعوے کیوں کرتے ہو؟                                                                       |
| rir     | بریار جدرے بعدز مین ریجیل جاؤادراللّٰدی اُضل طاش کرد۔<br>نماز جعدے بعدز مین ریجیل جاؤادراللّٰدی اُضل طاش کرد۔ | 194               | ان خطباء كى بدهالى جن كقول فعل مين يكسانية نبين-                                                              |
|         | خطبہ چھوڑ کر تجارتی قافلوں کی طرف متوجہ ہونے                                                                  | 194               | عابدين اسلام كي تعريف وتوصيف.                                                                                 |
| rie     | والول كوعبيد                                                                                                  |                   | حفرت موی اور حفرت عیسیٰ علیماالسلام کا اعلان که                                                               |
|         | -3.00%                                                                                                        | 191               | " بم الله كرسول بين "-                                                                                        |

| تمضامين | نواد البييان بلده ۱۲ قهرست مشاخل                    |       |                                                           |  |
|---------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--|
| صفحه    | عنوان                                               | صفحه  | عنوان                                                     |  |
| PFA     | اموال اوراولا وتمهارے لئے فتنہ ہیں۔                 |       | وكيَّةُ وَالْمُ إِنَّ فِي مِنْ                            |  |
| PPA     | تقوى اورانفاق في سبيل الله كالحكم _                 |       | فق م د کتر کتر                                            |  |
| PPA     | کل سے پر ہیز کرنے والے کامیاب ہیں۔                  | riy   | منافقین کی شرارتوں اور حرکتوں کا بیان ۔                   |  |
|         | الله كوقرض حسن و يدووه برها يرها كره عاكرد ي كا اور | rız   | رئیس الهنافقین کے بیٹے کا بیمان والاطرزعمل۔               |  |
| MA      | مغفرت فرماد ےگار                                    |       | منافقين كهتے تھے كداتلِ ايمان پرخرج ندكرووه مدينه         |  |
|         | ورُقُالِسًا كَيْ                                    | 119   | ے خود بی چلے جا کیں گے۔                                   |  |
|         | میل چاری                                            | - 119 | الله اور سول اور مومنین بی کے لئے عزت ہے۔                 |  |
| 174.    | طلاق اورعدت کے مسائل ،حدوداللہ کی گلمداشت کا حکم۔   |       | تہارے اموال اور اولاد اللہ کے ذکر سے عاقل نہ              |  |
| rm      | عدت کواچھی طرح شاد کرو۔                             |       | کردیں۔اللہ نے جو کھ عطافر مایا ہاں میں سے                 |  |
| 111     | مطلقة عورتون وگھرے نه نکالو۔                        | 110   | خرج كرو_                                                  |  |
|         | رجعی طلاق کی عدت ختم ہونے کے قریب ہوتو مطلقہ کو     |       | وكذفي التيناع                                             |  |
| rrr     | روك لوياخوبصورتى كے ساتھ التجھے طریقے پر چھوڑ دو۔   |       | سِوَةِ التعابِي                                           |  |
| 777     | تقوی اورتو کل کے فوائد۔                             |       | آسان وزمین کی کا ئنات الله تعالی کی شیخ مین مشغول         |  |
| ۳۳۳     | الله تعالی نے ہر چیز کا انداز مقرر فرمایا ہے۔       |       | ہے تم میں بعض کافر اور بعض مومن ہیں اللہ تعالی            |  |
|         | عدت معلق چندادگام كابيان حامله، حائضه ك             | rrr   | تمهارے اعمال کودیکھتا ہے۔                                 |  |
| rro     | عدت كيماكل.                                         |       | الله تعالى في أسان اورزمين كو حكمت سے بيدا فرمايا         |  |
| rro     | فاكدو                                               | ***   | اورتمهاری اچھی صورتیں بنا کیں۔                            |  |
| rma     | مطلقة ورتون كاخراجات كيمسائل                        | rrr   | گزشته اقوام سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین۔                   |  |
| 777     | مطلقة عورتول كورم كي جگدديخ كاظم_                   | rrr   | امم سابقه کی ممراہی کا سبب۔                               |  |
| . PPY   | بچول كودودھ بلانے كے مسائل-                         | rrr   | منكرين قيامت كاباطل خيال _                                |  |
| 172     | فاكده_                                              | rrr   | ایمان اورنور کی دعوت۔                                     |  |
| 172     | ہرصاب وسعت الی مرضی کے مطابق خرج کرے۔               | rrr   | قیامت کادن یوم التغابن ہے۔                                |  |
| 1772    | الله تنگل کے بعد آسانی فرمادےگا۔                    | 773   | الل ایمان کو بشارت اور کا فرول کی شقاوت _                 |  |
|         | گزشتہ ہلاک شدہ بستیوں کے احوال سے عبرت              | 774   | جوکوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے عکم سے ہے۔              |  |
| rpa     | ماصل کرنے کا حکم۔                                   | rry   | الله اور سول كي فرما نبرداري اورتو كل اختيار كرنے كا تھم. |  |
| 129     | قرآن كريم ايك برى تصيحت بسائل ايمان كاانعام         | ***   | بعض از واج اوراولا دتمهارے دشمن ہیں۔                      |  |
|         | الله تعالي في سات أسان اور أنهيس كي طرح زمينيس      | 774   | بيوى بحول كى محبت مين إني جان بلا كت مين ندو اليس-        |  |
| 759     | پیدافر ما کس_                                       | rry   | معاف اور درگز رکرنے کی تلقین ۔                            |  |

| منحی<br>۱۵۷<br>۱ی کاطرف جم | عثوان<br>اعضاء وجوارت كاشكرادا كرو<br>الله في جميل ويمان يجيلا ديا وا<br>كع جادا كمه<br>مكر ين كاسوال كه قامت كسات ك | . '   | عنوان لِدُوَّالِ الْمِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ای کی طرف جمع              | الله نے تعہیں زمین میں پھیلا دیا اور<br>کئے جاؤگ۔                                                                    | . '   | يُؤُلِّ الْمُثَاثِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِيّلِ اللَّهِ الللللَّمِي الللللللللللللللللللللللللللللللللللل |
| 1 1                        | کے جاؤگے۔                                                                                                            | rm.   | ا سُوالْحَوْرُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| roz .                      |                                                                                                                      | m     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1                        | منكرين كاسوال كه قيامت كب آئے كى                                                                                     |       | حلال كوحرام قرارد ہے كى ممانعت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| باوران کاجواب۔ م           |                                                                                                                      | PP1   | فتم کھانے کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وں کو ہلاک فرما            | اگر الله تعالی مجھے اور میرے ساتھے                                                                                   |       | رسول النطاقية كاايك خصوصي واقعه جوبعض يبوديول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 1 . 7                    | وین تو کون ہے جو کا فروں کوعذاب                                                                                      | rrr   | كماته فين آيا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ئے تو اے والی              | اگر پائی زمین میں واپس ہوجا۔                                                                                         | mm    | رسول التعليف كي بعض ازواج " سے خطاب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109                        | لائے والاکون ہے؟                                                                                                     | Hala. | رسول التعلق كا بلاء فرماني كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 13/80                                                                                                                | rmo   | ا بی جانوں کواوراہل وعیال کودوزخ سے بچانے کا تھم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2000                       | سواها م                                                                                                              | Ha.A  | قیامت کے دن اہلِ ایمان کا نور۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | رسول الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                  | 1772  | كافرون اورمنافقون سے جہاد كرنے كاهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | ے جو بھی فتم نہ ہوگا ،اور آپ صاحب<br>سے بحد کا مناب                                                                  | mz.   | حضرت نوح ولوظ عليها السلام كي بيويان كافر تعين -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | آپ کلذیب کرنے والوں کی بات                                                                                           |       | وليَحْ قُوا أَمْأَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rar                        | ے داہدے کے خواہاں ہیں۔                                                                                               |       | المناك المنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144                        | ایک کافر کی دس صفات ذمیمه۔<br>ایک ہاغ کے مالکوں کاعبرت ناک                                                           |       | الله تعالی کی ذات عالی ہے دہ ہر چزیر قادر ہے سارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 "                        | الیک ہارے ہالیوں کا خبرت ا<br>متقبوں کے لئے نعت والے ہاغ ج                                                           | 100   | ملک ای کے تبضہ وقد رت میں ہے۔ اس نے موت و<br>حیات کو پیوافر مایا تا کہتم ہیں آن مائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | مسلمین اور محرین برابر بین ہوسکتے                                                                                    | ,50   | حیات و پیدام مایاتا که مین ارماعی<br>کافرون کادوزخ مین داخله، دوزخ کاغیظ وغضب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | ساق کی جی اور مزافقوں کی بری حال                                                                                     |       | الل دوزخ سے سوال و جواب اوران کا اقرار کہ ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | مان ہی اور ساطوں میں اور ان کا<br>مکذیبین کے لئے استدراج اور ان کو                                                   | ror   | این دورس سے سوال و بواب اور ان 6 امر از کہ ہم<br>مراہ تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | میدین ہے ہے، میرون اوران اوران<br>آ پ مبر بیجیئے اور مچھلی والے کی طرر                                               | 101   | الله تعالى سے درنے والوں كے لئے برى مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | اپ برج اوره ن واسان رو<br>کافر لوگ چاہے میں کہ آپ کو                                                                 | ror   | الله تعالى سے ورسے والوں سے سے برق سرت<br>ہادرا جر کر یم ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | ا روح و ب ین سراپ ر<br>پیسلا کرگرادی۔                                                                                | rom   | معادن بررہ ہے۔<br>کیادہ نہیں جانباجس نے بیدافر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 749                        | ر ی و پ                                                                                                              | ror   | جوريد ارت بين الله تعالى بى ان كامحافظ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 2                        | النواكاة                                                                                                             | ron   | بو پرمان کے سواتمہارا کون مددگارے؟<br>رحمٰن کے سواتمہارا کون مددگارے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كو حشاانے والول            | سرت<br>کورکٹرانے والی چزیعن قیامت                                                                                    | יים   | و حاج و جهاد ول مدود بهاد المراجة المو؟<br>الروه اينارز ق روك لياتو تم كيا كر يحتة مو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1/41                       | بر سرات وال بير ال يا ت<br>ا كي الماكت .                                                                             |       | جوخص اوند ھے منہ کر کے چل رہا ہو کیا و مراطمتقیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 121                        | ن ہوں<br>فرعون کی بعاوت اور ہلا کت۔                                                                                  | roy   | ر چلنے دالے کے برابر ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| الموادالبييان بلاء فيرست مضاين |                                                                                          |      |                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| صفحه                           | عنوان                                                                                    | صفحه | عنوابي                                           |
| 1/14                           | تذكير، توجيد كي دعوت.                                                                    | 121  | حضرت أوح الطينط كيطوفان كاذكر                    |
| 1749                           | قوم كانحراف اور باغياندوش_                                                               | 121  | قیامت کے دن صور پھونکا جائے گا۔                  |
|                                | قوم كا كفروشرك برامرار، حفرت نوح الطفيطة كي                                              | 121  | ز مین اور پہاڑر یزہ ریزہ ہوجائیں گے۔             |
|                                | بددعا، وہ لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوزخ میں                                            | 121  | عرث الى كوأ تُعفر شق اللهائ موت مول ك_           |
| rar                            | داخل كردية كئے۔                                                                          |      | اعمالنامول كي تفصيل اور دائيس ماتھ مين اعمالنامے |
|                                | ركية الى س                                                                               | 120  | ملنے والوں کی خوشی۔                              |
|                                | يُرُوهُ الْجِينَ                                                                         | 121  | بائيس باته من اعمالنا مر كف والول كي بدعالي-     |
|                                | رسول الله على عنات كاقرآن سنااوراني قوم                                                  | 121  | كافرول كى ذلت_                                   |
| rar                            | . کوائیان کی دعوت دینا۔                                                                  |      | قرآن كريم الله تعالى كاكلام بمتعقول كے لئے       |
| 191                            | فاكده_                                                                                   | 140  | نفیحت ہے۔                                        |
|                                | توحید کی دعوت، کفر سے بیزاری، الله تعالیٰ کے                                             | 144. | ا عبہ                                            |
|                                | عذاب سے کوئی نہیں بھاسکتا۔ نافر مانوں کے لئے                                             |      | ولا يُحْدِلُ الرَّاحِينَ الْحِينَ                |
| 199                            | وائن عذاب ب                                                                              |      | الميق المعلى                                     |
|                                | رُيُّةُ الْمُرَّقِيلُ                                                                    |      | قیامت کے دن کافروں کی بدحالی اور بے سروسامانی    |
|                                |                                                                                          | 129  | ان كى كوئى مددكرنے والاند ہوگا۔                  |
|                                | رات کے اوقات میں تیام کرنے اور قرآن کریم<br>ترتیل سے پڑھنے کا حکم میس سے کٹ کراللہ ہی کی | M-   | بزارسال اور پیاس سال میں تطبیق <sub>-</sub>      |
| Pel                            | ر مات چیک میاب سے می رامد می ا<br>طرف توجد بے کافر مان۔                                  | 1    | قیامت کے دن ایک دوست دوس عددست سےنہ              |
|                                | رمول الشيطي كومر فرمانے كاتكم دوزخ كے عذاب كا                                            |      | یو جھے گا۔ رشتہ داروں کواپی جان کے بدلے عذاب     |
| P. P.                          | تذكر مدةوع قيامت كوقت دين اور يهازون كاحال-                                              | MI   | میں بھیجے کو تیار ہوں گے۔                        |
|                                | فرعون نے رسول کی نافر مانی کی ،استخی کے ساتھ                                             |      | انسان کاایک خاص مزاح، گھبراہٹ اور کنجوی، نیک     |
| F-0                            | پرلیا گیا۔ قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کردے گا۔                                            | M    | بندول کی صفات اوران کا اگرام وافعام۔             |
|                                | قرآن ایک فیحت ہے جس کا فی چاہا ہے دب                                                     |      | کافروں کو ان کے حال پر جیوڑ دیجئے۔باطل           |
| 1-0                            | کی طرف داسته اختیار کرلے۔<br>تولیا ہے                                                    |      | من لکے رہیں۔قیامت میں ان کی آ تکھیں نیجی         |
| P.Y                            | قیام کیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان،<br>میں سالصالہ تاریخ میں تخفیف کا عملان             | 11/4 | ہوں گی۔اوران پر ذلت چھائی ہوگی۔                  |

النطق كو دي وقوت كے لئے ك في كا تم اور بعض ديكر نصاح كا تذكره

| يان جلده ١٥ ، فرست مضايين |                                                                                                   |            |                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه                      | عنوان                                                                                             | صفحه       | عنوان                                                                                                 |
|                           | يُبِغُ اللَّهِيَ                                                                                  | <b>M</b> • | مکہ معظمہ کے بعض معاندین کی حرکوں کا تذکرہ اور<br>اس کے لئے عذاب کی وعیدے ذاب دوزخ کیاہے؟             |
| PPY                       | کافرول کے عذاب ، اور اہلِ ایمان کے ماکولات،<br>مشروب اور ملیوسات کا تذکرہ                         | rir        | دوزخ کے کارکن صرف فرشتے ہیں۔ان کی معینہ<br>تعداد کافرون کے لئے فتنہ ہے۔                               |
|                           | حضرت دسول كريم ﷺ كوالله تعالى كانتهم كه آپ صبح                                                    | rir        | رب تعالی شانهٔ کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔                                                         |
|                           | وشام الله تعالى كاذكر يجيئ اوررات كونماز برهيئ اور<br>دير يك تبيع مي مشخولت ركيد كى فاس يا فاجر ك | min        | دوز خیوں سے سوال کہ مہیں دوزخ میں کس نے                                                               |
| rrı                       | ورين في ويت رجيد المان في المراد                                                                  | min        | پہنچایا پھران کا جواب۔<br>ان کوکسی کی شفاعت کام نہ دے گی۔ بیلوگ تھیجت                                 |
|                           | يَوْةُ الْمُرْسَلْتِ                                                                              |            | ان و ی و مقالت ام الدوس من میدون میسا<br>سے ایسام اص کرتے ہیں جسے گدھ شروال سے                        |
|                           | قیامت ضرور واقع موگ، رسولول کو وقت معین برجع                                                      | ייורי      | بھاگے ہیں۔                                                                                            |
| rrr                       | كياجائ كافيعلد كدن كے لئے مہلت دى گئى ہے۔                                                         |            | النق القيمة                                                                                           |
|                           | کیلی امتیں ہلاک ہو بھی میں ان سے عبرت حاصل<br>کرد۔اللہ کی نعتوں کی قدردانی کرد۔                   |            | انسان قیامت کا انکار کرتا ہے تا کہ فتق و فجور میں                                                     |
| mah.                      | حوال کے اللہ میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں ہے۔<br>میٹلانے والوں کے لئے بردی خرابی ہے۔    |            | لگار ہاسے اپ اعمال کی خبر ہے۔ اگر چہ بہانہ بازی                                                       |
|                           | مكرين سے خطاب ہوگا كدا يسے سائبان كى طرف                                                          | 11/2       | کرے۔ قیامت کے دن بھا گنے کی کوئی جگہ ندہ وگ ۔<br>ساللہ                                                |
|                           | چلوجو گری سے نہیں بچاتا۔ وہ بہت بڑے بڑے<br>انگارے مجینکا ہے، انہیں اس دن معذرت بیش                |            | رسول الله علي الله علي الله عليه من الله عليه الله علي الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| rry                       | ا الارت المين عبد المين الما والم معدوت المين<br>كرنے كي اجازت نبيس دى جائے گي۔                   | 119        | مران کونوب بھی سری کان کی پروہرو کی جم اپ<br>سے قرآن پڑھوائیں گےاور بیان کردائیں گے۔                  |
| mrz.                      | متقیول کے سابول، چشمول ادر میودل کا تذکرہ                                                         |            | قیامت کے دن کچھ جرے ترونازہ اور کچھ بدرونق                                                            |
| rra.                      | لِيُحَقُّ النَّبَا                                                                                | 176        | ہوں گے موت کے وقت انسان کی پریشانی۔                                                                   |
| the later                 | الزعك                                                                                             |            | انسان کی تکذیب کا حال اوراکژفول کیااے پیونہیں                                                         |
| rar                       | رَيْقَةُ عَبْسُ                                                                                   | rrr        | کہ نطفہ سے پیدا کیا گیا ہے،جس کی میخلیق ہے کیا<br>اس پر قادر میں کم روول کوزندہ فرمادے۔               |
| <b>10</b> 2               | سوع الكائمة                                                                                       |            | الله تعالى نے انسان كونطفه سے پيدا فرمايا اوراس                                                       |
| P41                       | سيطالبلوغ<br>المنفطأة<br>الأنفطأة                                                                 | Pro        | د کیھنے والا سننے والا بنایا اسے سیح راستہ بتایا،انسانوں<br>میں شاکر بھی ہیں کافریحی ہیں۔             |

| ىت مضايين | فهر                                          | 11   | انوار البيان جلره       |
|-----------|----------------------------------------------|------|-------------------------|
| صفحہ      | عنوان                                        | صفح  | عنوان                   |
| nen       | المُوفِيُّ الْمُكِتِّدِين                    | ryr  | المُثَقُّ المطففين      |
| rr2       | لَيْقُالِهِ أَرَاكِ                          | 121  | المنطقة المنطقة         |
| ۹۳۹       | يَنِيْ الْعَلِيبِ                            | r2r  |                         |
| Lui       | القَّالِيَّةُ القَالِعَةُ                    | PAI  | يُؤُو الطّارِق          |
| whi       | مُنْخُ التَّكَاثِرُ                          | rAr* | لَيْقُوا الْأَعْلَى     |
| mm.       | العصر                                        | PAA  | ٥                       |
| ro.       | مِنْ فَقُ الْهُ مَرْقِ                       | rgr  | يُوَقُّ الْعَجْرِ       |
| ror       | لَيْقُ الْفِيلِ                              | r    | يُؤَةُ الْبَكِ          |
| roz       | الرَّقُّ الْقُرُكِيْنِ                       | Lot. | مِيْقُ الشَّمْسِ        |
| ۲۲۰       | الْمُأْعُونَ الْمُأْعُونَ                    | PAA  | لَيْقُ الْكِلِ          |
| WAL       | الله الله الله الله الله الله الله الله      | mr   | النُّهُ الصُّلحي        |
| P.12      | أَيْتُوقُ الْكِلْفِينُ وَ<br>وَدَنُو السِّهِ |      | يَدُقُ الْأَنْهُ رَائِح |
| 174.      | مُنْفِقُ النِّصِرِ                           | MZ   | -,,,,,,                 |
| r2r       | سُوقًا لِلْهَابِ                             | mr.  | يُوقَالِقِينَ           |
| 124       | ٢                                            | un   | لَيْغُو الْعَكَاق       |
| ra.       | اللَّهُ الْفَكْنِي                           | mrq  | مِنْقُالُقَالِيدِ       |
| m.        | يَنِوُّ التَّاسِ                             |      | <u> </u>                |

## سورہ تیں مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اس میں پینتالیس آبات اور نین رکوع ہیں حدالله الرَّحُمْنِ الرَّحُ شروع اللہ کے نام سے جو بردامبر بان نہایت رحم والا ہے بشم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس ان ہی میں ہے ایک ڈرانے والا آ گیا، سوکافر لوگ کینے گئے کہ یہ عجیب يْبٌ ﴿ وَإِذَا مِتُنَا وَكُنَا تُرَابًا وَلِكَ رَجُعُ بَعِيْدٌ ۗ وَذَعِلِمْنَا مَا نَعْضُ الْأَرْضُ مِنْهُ حْوَ ت ہے، جب ہم مرگئے اور کمی ہوگئے تو کیا دو ارد زندہ ہول کے سے دوبارہ زندہ ہوتا بہت بی ابعید بات ہے، ہم ان کے ان الزاء کو جانے ہیں جن کوزین کم کرتی ہے اور ہارے یاس کتاب محفوظ ہے، بلکہ تح بات کو جبکہ وہ ان کو پینی ہے مجتلاتے ہیں غرض یہ کہ وہ ایک مترازل حالت میں جیں، کیا ان لوگوں نے انسے اون فَوْقَهُ مْرِكِنْفُ بَنْيَنْهَا وُ زَيْنُهَا وَمَالَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۞ وَالْأَرْضُ مَكَ دُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهُ آ نمان کو شیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا اور اس کو آراستہ کیااور اس میں کوئی رفتہ قبیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں ڒۅؘٳڛؽۅٲڹٛؠؙؙؿؙڬٳڣۣؽۿٵڡؚڹٛػؙڷۣڗؘٷڿؠۿ۪ؽڿؚ؋ۨؠٙؠٛۻؚڗةٞٷۮؚڵۯؠڔڲؙڵۣۼڹ۫ۑۼؙۑؽؙۑڹۑۛۑ؞ۅٛڹڗؙڷؽٵ پہاڑوں کو جمادیا اور اس میں برقتم کی خوشما چریں اگا تھی جو ذراجہ ہے وانائی کا اور تصحت کا ہر رجوع ہونے والے بندو کے لئے، اور ہم نے

مِن السَّمَاءَ مَمَاءُ مُرَكًا فَالْبَثَدَالِهِ جَنْتِ وَحَبَ الْحَصِيْدِ ﴿ وَالنَّفُلُ الْمِنْتِ الْهَا مَا مُ مَا مِن حَدَدِهِ إِنْ مِنْ الْمِنْ الْمَا مِن عَدِيدِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ ال الْفِيلُولُ وَكَفَيْنِهُ إِلَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ الْفُرُونِ ﴿ وَ

بندوں کورز ق وینے کے لئے ،اور بم نے اس کے ذریعہ سے مردوز مین کونندہ کیا، ای طرح شکٹنا ہوگا۔

اللدرتعالی کی شان تخلیق کا بیان ، نعمتوں کا تدکر همشکرین بعث کی تروید تفسیع : پیال ب موره ن تروی عبدری ب اس می دائل توجوادر قوع تیاب اور قیامت که دن که احوال اور و تشکن دفاقری کا انبام تنایک و در بیان می با فی اور طاقی قوموں کی باکست کا تذکر دمجی فرمادیا ب . ق میر دف مقطات میں ہے جس کا مخوالفت قالی کا و مطوم ہے ۔ و اللّٰوْلُ آن الْلَمْ جینیا تم میر آن مجید کاتم خرودا شائے جا کے اور قیامت کے دن حاضر ہو گے یہ جواب تم شیعت محدود کا ترجمہ بے۔ ا**نواد البيان** طلاق ۱۸ پاره ۲۱ موره تَّ

مجرفربایال غیجروًا (الایا حافظات) قبل کا مفضّ کرد بهاس کیار سی ساحبددن المعانی کلیج بین: فیکانه قبیل انا انزلیاه کشفر به النام فیلم یؤمنوا به بیل جعلوا کالا من المعنفر والمغذو به عرضة لملتکمر و التعجب(یتی بم نے برآل نزل کیا کا آر پ اس کے ذریعاؤلوں کوڈرا کمی کین دولوک اس پرایمان ندالے انہوں نے ڈرائے دائے کو کی جمٹلایا دوسم چیز ہے ڈرایا اس کوئی جمٹلایا میں کوشائ کرانتیار کیا ادر تجب کرنے کئے کا بہم می

انہوں نے ڈرانے دالے گوئی جھٹا یا اور سمی چڑے ڈرایا اس کوئی جھٹایا ، بھی لوند مان عمر اعتبار کیا اور جب لرے لئے میں سے ڈرانے والدا کم کیا کا اور کئے گئے کہ ریتے ہے ، انہوں نے یہ کی کہا کیا جب بھم مو ماکس کے اور کی جو موسا زندہ موکر ایٹس شکے یہ جمہ ہو جا بچذیا ہے ہے اور کی جسے باہر ہے ہوارے زو کید آوایا ٹیس ہوسکا ، اس لوگوں نے جومو

بعدوا باس و نے کو بعید کہا اس کا جواب ہے ہوئے قربایا: قُلْدُ عَلِيمُنا مَا تَنْقُصُ الْاَدُ عِنْ مِنْقَهُمُ كرہ جانے ہی زئن جران كا اصافا كُو كرنے ہے لين ان كر گوشق كواور بديوں

یں موجود میں موجود کردی ہے جیس اس سے کام ہے و عبد آنا کیا گیا ہے۔ میں اسے میں ان سے و حول وادو پر بیل کوادر بالوں کوزشن جو کم کردی ہے جیس اس سے کام ہے و عبد آنا کیکائٹ حقیقط اور تدارے پاس کتاب ہے جس نے ان سب چیز دل کوخود کر رکھا ہے ( زمین نے جو بڑر کم کیا ہ بڑیوں کی کئی زن گل جانوروں کی خدا ہوئی ) ان سب کا نام کوچہ ہے۔ جب صور پھونکا جائے گا تیہ چیز ہی تر خدو جو میکن کی ما جسام جارہ وکر دوری واقل جو جانوں کی وادر مرورے زمرہ ہو کر کھڑے جو جو میں

گے جو پیدا کرنے والا ہے وی موت و بے والا ہے، وی موت کے بھوڑ تیر فریائے گا مائی کوسٹ کاعلم ہے اور دوبار وزیرہ کرنا ال کے لئے بچر پیشکل قبیل ہے۔

ے سے جھ سیس ہے۔ حضرت الا بریرہ مظاہدے کے دوایت ہے کدر سول اللہ مظافیہ نے ارشاد فر بالا کر جوانگ دفون کے جاتے ہیں ان کا سب چیزیں گل جاتی ہیں مین کم میں مکلر کی جو جاتی ہیں ہوئے ایک ہڈی کے دوباتی روجاتی ہے لئٹی دیڑھ کیا ہُری کا تھوڈ اسا صد آتیا مت کے

ون ای سے تی بیدائش ہوگی۔ (ویکٹی اصاع مغرامی)

نیل کَذَابُوا بِالْحَقِیْ لَمُنَا جَاءَ هُمْ ﴾ (بلد بات یہ کرائیوں نے فق کو تبلاد) جگران کے پاس آگیا) موت کے بعد زغرہ موانان کی مجھٹر ٹیس آبران جاالدرجب الشقائی نے اپنے رسول الشیکی کو گئی دیالدرآپ کی ٹیوٹ کے دائی اور مخوات مراہند آگئے وہ وہ اس کے محکم عوالے ، وقر کا قیامت کا اٹکار مجموات ہے اور دسول عظیمی کو او سٹر فید مراہنے ہوتے ہوئے مجموات دولائی کودیکھتے ہوئے آپ کی نوٹ کوئیس اسٹے نیٹ کا کمرائی ہے اور شناعت دقانوت میں پہلے قب سے محلی پڑھ کرے۔

قَفِّهُمْ فِي مُنْهُمْ مَدِّ بِنُحِ ( مویدگرف )یہ حوازل حالت میں میں کمی کئے کہتے ہیں مجی کئے ہیں، مجل کہتے ہیں کدیشر ٹی ہوئ تین سکتا مجلی کہتے ہیں بالداراور قوم کا بیزا آ دئی ہی ہونا چاہیے ، مجلی صاحب نیوے کو جادو گریتا تے ہیں کہی کہتے ہیں کہ وہ شام زیں وغیر ووٹیرو۔

الشرقائي شائد نے ان کا ایجا رود کرنے کے لئے مزیر اینا اُفَلَم یَنظُو اُوالِّی السَّسَمَایَ فَوْقَهُمْ (الآیہ ) کیا انہوں نے اسپے او پڑا کان کوشل دیکھا ہم نے اے کہا بنایا ہے (بخبر کی شون کے کڑا ہے ) اود ہم نے اسٹے اُمنٹ دی سے پیخ سزاوں

کے ذریعی این کو این کردیا ہے۔ این ایک کی کردیا ہے۔

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوعِ (اوراً مانون من والدُّين م)

وَ اَلْاَوْ صَنَ مَعَدُ فَلِهُ (اوريم نے زئیں کو پچاد ماؤ الْفَینَا فِیلْهَا رَوَّاسِیَ. (اوریم نے زئین میں بوجمل چزیں لینی پُپُاوُ وَالَّ وَیَے اَوَ اَلْبُنَا فِیلُهَا مِنْ کُلِّ زَوْج بَلِهِیْ (اوریم نے زئین میں بڑم کے بودے اور ورفت پیدا کرد ہے جو رکیے شمارتے تھے میں انفِیصِرہُ وَ وَخُری لِکُلِ عَلْمِهِ فَیْنِ اِسِ بِحَرِ اِسَ سِیجِ وَ مِن کُولِسِیرِت اورفیحت کا ذریعہ بنادیا جو بحى بنده الله كي طرف رجوع كرف والا بوده اس كم مظاهر قدرت بن فور وكرك الله كام وخت حاصل كرك 8) وَ النّوْ لَنَا مِنَ السَّمَاتِ هَاءً هُبَارَ مَنَ الرادِم فِي النّاسِ عَرِينَ والا بِإِنْ مَالَ لِيا) -

فَالْنَيْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ الْمَحْصِيدِ (مهم ناس كذريد باغيه الاحتادر الدي عَنَّ الادي عبد باغيه الاحتا بعد كاح كردائ فك لي باري والنُّحلُ بليسفتٍ لَهَا طَلْعٌ تَعْضِيدُ (ادريم نَصِحور كدونت الاحتجابي مِن

اہے جد پر کھڑے ہیں۔ ان مجمود والے درختوں کے بھے نگلتا ہیں جور تیب ہے دیکھنے میں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں) دوڈ آگا لِلْهِبَادِ اِدْرِ بِ جَزِينِ بندوں کے روختوں کے پیدا فرمان میں او اَحْتِینُنا بِهِ بَلَمُدَةً مُنْیَنَا رَاورہم نے اس بارش کے ذریعہ

زمین کے مردہ کلزوں کوزندہ کردیا)۔ تر ماہ میں کی شرویا

تحذیک المنحرُو خ. (ای طرح تجروں سے اعلاء وگا بینی الشرقائی مردوں کو زندہ کر کے تجروں سے نکال دیے گا جیدا کر مردو زئین کو زندہ فرما کراس سے ذکرہ وہالا چیز این نکالا ہے، اس آخری جملہ سے بوری آجت کا ماسی سے ارتباط کھی شما آگیا لینی عظر من بعث وقع کے قامت کوئیس مانے حالا کہ مان کے ساتھ الفرتوائی کی قدرت کے مظاہم ہیں چیدے وہ ان مجیور وارج ایسی میں مردوں میں جان وال کرا دو قبروں سے نکال کر میدان حشر میں تک کرنے پڑی تاور سے مورة الروم میں فرما کیا کہ افکار رضح تحب اللہ محیدی کے خارد کھی کہ دائشہ تھائی و دہش کو اور اس کے مردہ ہونے کے بعد کی طرح کی تارہ کرتا ہے بکھ وقعلی محیل کھی ہو قبلیٹر (سوائش کی رست کے آخرد محمول اللہ تعالی زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کی طرح کی تارہ کرتا ہے بکھ وقعلی محیل کی روہ

مردول كونده كريوالا باورده بريز يرقدرت ركت والاب)

كُنْ يَتُ قَبِّلُهُمْ فَوُمُ فُوحٍ وَكَصْعِبُ الرَّسِ وَتَكُودُ فَوَعَالُو فَرْعَوْنُ وَ الْحَوَانُ لُوطِ فَّ ان عهد فران كى قرم في ادر اعجار بن في ادر فدر في ادر عاد في ادر نوان في ادر لول كى قرم في وَكُونُهُ عِنْ الْأَيْكُ وَوَقَوْمُ ثَمِيرُ مُكُانُ كُنَّ الرُّهُمِلُ فَعَنَّى وَعِيْدٍ ﴿ الْكَبِيدُ مِنْ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِيلُ اللَّهِمِيلُ وَمِنْ اللَّهُمُ وَمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللَّهُمِيلُ اللَّهُمُ وَمِنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَمُعَلِّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَمُعَلِّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

بَلِ هُمُ فِي لَبْسِ مِنْ عَلِي كَالِي جَدِيدٍ ﴿

بلد بات بيب كريد لوك في بيدائش كى طرف ع شري ي

### اقوام سابقه مالكه كواقعات معبرت حاصل كري

قفسيني : ان آيات شرقر آن کريم کن طبين کوهيد فرانی جادوائين متابا برکداپ کفراود کلند برک باو جوديدالگ منظمتن بين اور په بحدرب بين کريم گي راه در بين اور امارا موافقه و بره کابيران لوگول کي فلطی جان سے پهلي کتن آه بين جنبوں نے رموان کوچلا بال جس وقرع قيامت کا افار کئي قالبندا پوگ بائيک کرو ہے گئے ) جن لوگول کي الماکت و بربادی کا ابتال بند کروفر بالم جان کي بلاکت کے تفصیل طالب متعدد مودات ميں گزريکا بين اسحاب الرمي کا مذکرہ موده فرقان شين اور اسحاب الا بيک ما تذکرہ مودة الشوراء ميں اور تو جن کا قرام دو آلدخان ميں گزريکا ہے امران کا تحکیف الوگوس باره ۲۷ سوره ق

بربتلائے عذاب ہو نگے اس وعید کے مطابق ان کو ہلاک کرویا گیا۔

بدلوگ جو کہتے تھے کہ ہم مرکفر جا کیں گے اور ہماری بڈیاں اور گوشت پوسٹ مٹی بن جائے گا تو چر کیے ذیرہ ہول گے ان ك تجب كود فع كرت موع ارشاد فرما يا أفعينا بالمحلق الأول (كيابم بكي بارپيدا كرنے تحك ك ) مطلب يب ك جس نے تہمیں اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا جس میں زمین وآسان بھی ہیں وہ قاد مطلق کیا پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گیا ہے؟ ہرگز نیس وہ ہرگز نیس تھا اے ہمیشہ سے پوری پوری لقررت ہے جس نے پیلی بار پیڈا فر ملاوی دوبارہ بھی پیدافر ماد سے گا بَلُ هُمْ

فِي لَبُس مِّنُ حَلُق جَدِيدٍ ( بلك بات يه بكرياوك في يدائش كاطرف عشري إلى) دلائل عقليہ توان كے پاس بين نبيل جن كى بنياد پردوبارہ پيداكرنے كے عدم وقوع كو ثابت كركيس ،ان كے پاس بس شبه بى

به بای شبکو بنیاد بنا کرانکار کرتے رہے ہیں جس کا ازالہ بار بارکیا جاچکا ہے۔

وَلَقِدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلُمُوا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُه ﴾ وَنَحْنُ أَقُرِبُ النَّيْدِ مِنْ حَبْلِ الْوَدِيْدِ ® ادر بے تک ہم نے انسان کو بیدا کیا اور ہم جانے میں ان در موس کو جواں کے تی ش آتے میں اور ہم اس کی گرون کی رگ سے بھی زیادہ اس سے قریب میں

جيد دو لينے والے لے ليتے ہيں جو مائی طرف اور بائمي طرف بيٹھے ہوئے ہيں وہ كوئى بات مند سے نيس نكا تا كر اس كے ياس ايك

رَقِيْبٌ عَتِيْكُ ٥ وَجَآءَتْ سَكَرُهُ الْمُوْتِ بِالْحُقّ دٰلِكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ٥

گران تار ب، اور موت کی کی حق حق کے ساتھ آگی ہد وہ ہے جم ے تو جما تھا۔

#### الله انسان کے وساوس نفسانیہ سے بوری طرح واقف ہے اور انسان کی شہرگ ہے بھی زیادہ قریب ہے

تفسيو: بيوارا يول كارجمه على آيت عن فرايا كريم فالسان كويدا كيا عادراس كرى من جووو ي آت رہتے ہیں (جو بہت ہی زیادہ مخفی چیز ہے) ہم ان سب کوجانے ہیں، مجرفر مایا کدانسان کی گردن کی جورگ ہے ہم انسان سے اس ے بھی زیاد وقریب ہیں۔مطلب ہیے کہ ہم انسان کے تمام احوال ہے باخر ہیں اس کی کوئی بھی حالت جو پوشیدہ سے پوشیدہ ہواور اس کی بات جو آستدہ بھی آستہ ہواس میں ہے بچر بھی ہم پر پوشیدہ نہیں ہے۔اس میں اللہ تعالی نے اپنی صفت علم کو بیان فرمایا ے حَيْلِ الْوَرِيْدِ كُردن كارك كوكها جاتا ہديده ورك بجس كانت جائے سانبان كارند كى بالى تيس رہى۔ انسانوں پراعمال لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں ۔ دوسری آیت میں اعمال نامے لکھنے والے فرشتوں کا تذکرہ فر مایا اوراس میں بیربتایا کیانسان کی طبیعت اورا جوال کواللہ تعالی جانتا تو ہے ہی اس علم کے ساتھ اس نے ہرخض کے ساتھ دوفر شتے

بھی مقروفر مار کھے ہیں جوانسان کے اعمال کو لکھتے ہیں جیسے ہی کوئی بات کرتا ہے اے لے کرفرشتے لکھ لیتے ہیں ا یک فرشند دا نمین طرف اور دو نرا با نمی طرف میشا مواہے۔

سورة الانفطار يس فرمايا بووان عَلَيْكُمُ لَحَافِظين كِرَامًا كَاتِيبُن يَعْلَمُون مَا تَفْعَلُونَ (اورياد ر کھنے والےمعزز لکھنے والےمقرر ہیں جوتبرارے سب افعال کو جانتے ہیں ) بیا محال نامے جوفر شتے تیار کرتے ہیں تیا مت کے دن المان كرمائة بيائس كالشاقال كالرئادة وكاهلةًا كِتَالِينا يَسْطِقُ عَلَيْكُمُ مِالْحَقِيُّ (يتادا الكسابوالوشة بيجرِّرِيَّ كرمائة ولال ) إنّا تُكّا نُسْتَنستُهُ مَا كُنتُهُ وَتَعْمَلُونَ (يشِكَ الْمُوسُولِيَّةِ عَجْرًا لَمَ مِنْ وَك

مُوت كَنِّكُنَّ كَا تَذَكُرهُ \* \* فَيَحَى آيت عَمْ مُوت كَنِّى كَا تَذَكُوهُ مِنا جَوَجَاءً ثَ سَكُوةً الْفَوْتِ بِالْعُفِقِ (اور مَن سَكَانَةً مُوت كَنِّينَ مَا هَلِيمًا).

ذلک مَا حَدَثَ مِنْهُ تَعِبُدُ مَا مِنْهِ الوَلْدِيمِون عَجْرِائِينِ ان سَهَاجاء گاد تَعَوِيده موت به من سَهُ بَحِيّ او هُرائِ تِنْ اَتَوَانِ يَهِ مِن يَهُ مِن اِلمِناهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّه او هُرائِ اللّهِ اللهِ مِنْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ

وَيُفْخِرُفِي الصُّوْدِ ذَلِكَ بِعَمُ الْوَعِيْدِ ®وَجَادَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآيِقٌ وَسَجَعِيْدُ ۞ ادر مربح والاباع كان به والدير عن الربح من طرق سات كاكران كرماته الديد من الديد عبد الله والديد بالدول والديد

لَقُدُ كُنْتُ رِقْ عَقَلَةٍ مِّنْ هِذَا فَكُسُفُنَا عَنْكَ غِطَاءً لَوْفَبُصُرُكَ الْيُؤْمُرُ حِلِ يَنَّ \* وَقَالَ فَرَيْنُهُ طرف فقت عماق مهم نے تھے جرابرہ وہونا وہ تائے 190 جرابر 19 مائی کے 18 بدد بجد جربے ہاں تاریخ وہ اللہ وہ اللہ

هذا المالك ي عَدِيدُكْ ﴿ الْقِيهَا فِي جَعَلُم كُلُّ لِعَالَهِ عَدِيدٍ فَهُ مَنَاجَ لِلْغَيْرِ مُعْمَدِيمُ وَال هذا المالك ي عَدِيدُكْ ﴿ الْقِيهَا فِي جَعَلَمُ كُلُّ لِعَالَهِ عِنْدِيدٍ فَنَاجَ لِلْغَيْرِ مُعْمَدِيمُ وَالْ

ورام على مرارك والموسون مرك الماد والمدين المساوية والمواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الم حكل معالله والمها اخروالفيد في العكال المساوية على المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع الم

رُدِ: والنه خن عذاب من ذال (10 النام والتي يُحاكم الناساء المناسب عنى خدات كراه ثين كيا تكون عن قده الشافال كا صَكِيلِ إِنْجِيدِينَ \* قَالَ كُلْ كَنْتُنْتُصِهُ فُوالدِّنْ فِي وَقَلْ قَالَ صُنْكِ الْهِنْ كُلُور فِي الْمُؤك

صیل بعیدیا قال لا محمد اول کی وقال فاصف الدھر کا توجید عابد من المقال العول فران کا العام العول فران ہو اور ال

لَدَى وَمَا آنَا يِظَلُّامِ لِلْعَبِيْدِ ﴿

اور من بندول برظلم كرف والأثين بول

## نفخ صوراورمیدانِ حشر میں حاضر ہونے والوں کا ذکر

ت<mark>خصصييد : ان آيات من ال</mark>غ صوراد راس كه بعد كافئن جالات ذكر فهائة بين ارشاؤ مرياز أنفية في المصنور (ادرصور كيونا بائرة) ذكرك يؤم المؤجيد (يدودن بوق جمن من ويركا عيد بوق التن جدويد بن بنادك في حس آن ان كا ظهور بوق و جماة ت من كم أنفس معها سافق وضهيد (اور برخش اس عالت من حاضر بوكا كراس كرما تو ايكسراتن ادا يك شهيد بوكا) ما تن ما تحد النه فوالفرشة ادر شهيد كوانات دينا والفرشة .

ھا حب روح المعانی نے بیٹنیر حضرت عثمان عظف نے قبل کی ہے اور حافظ الاقیم کی کتاب علیۃ الاولیاء سے حدیث مرفوع اللہ میں میں مذافیت میں میں اور میں کہ کا کہ میں متناز میں میں کہ ایک میں بیٹر اللہ کا میں میں اس کا اللہ میں

نقل کی ہے کہ یہ وہ فرشتے ہوں گے جوا عمال ہا سیکھا کرتے تھے ان میں سے ایک ساکن اورا کیا شہیدہ وگا۔ اس دن اے خطاب کر کے کہاجا سے گالگذا میکٹ فین خَفَلَة مِنْ هَلْدَ الوّاس دن کے واقع ہونے کی طرف سے عالی

مّا) حضرت این عمال عضّے نے فرایا کر پیرفعا ب کافر کو ہوگا۔ فکٹ فُکٹ فُکٹا عند کسی خطاکۂ ک ( روہ م نے تیرا پر وہ افوادیا) جس نے نیٹے ؤ حا تک رکھا تھا۔

فلاسقطا مختلف مطلطاء کے '' رسوم سے ہیرارد العالا ہاں۔' فَبَصُوکُ الْمُومُ حَلِيْلَا '' ('مَا تَحَ بِيُ اَلْقِرِيْنِ ) وَيَا مُن مِي بِكِوالِمان كَافَر وَرُون رَبِي ال سے دوکا جا اتاقاد رمناص كاعذاب بتا إما تا قال او متعبد تين ہوتا تھا اور خلات كے ردوں نے تجھے ڈھاپ ركھا تما آج وردے ہے گئے جو بچھے تھا بتا اجا تقام اسنے آگا۔

و قَالَ فَوَيَّهُ هَذَا مَالَدَى عَيْدِيَّدُ (اوراس) ما بِنَى كَيْ كاكروه بِ جِزير ب پاس تيار ب) ترين مينى ماشى كون مراد به ؟ اس كه بار به من معزب خسن (بعرى) نه قد به فرما يا كداس به أس كاريزان كاكنت والا كاتب مراد ب وه اسبح لكتے موسئة محمد ف اطار قد استراد كر كے لكم كاكر بياس كراهال نامول كاكرا بجد بے جو يربر با باسكا موا تيار ب باور حعرب مجاہد نے فرما يا كداس سے دو دينيا ان مراد نب جو برانسان كرما تھ كاؤ ديا كيا ہے سو مين شريع بيش مين كركي

مجی خص آبیا تیں جس کا ایک ساتی جنات میں اور ایک ساتی فرشتوں میں ے مقرر ندگیا کیا ہو سی اپنے عرض کیا بیار مول اللہ کیا آپ یک ساتھ تھی الیا ہی ہے آپ نے فر ما بیال میر سر ساتھ تھی ان طرح تھا عمو اللہ تھا تھی سے متعالمہ میں ہی در فرما چنا نچے وہ مسلمان موکیا اب وہ تجھے صرف نے کو تھا کم کرنا ہے۔

چانچەدە مسلمان مۇيياب دەخصەرف ئىرىما مىم ابتا جىساس لول ئاتانىيە دەئم تېدە ئى آيت شريفه ۋقىقىصندالغېر قىزنانة فۇزگۇرا ئىلىم مَا بىئىن أېدىغىم ۋوقا خىڭلغىڭىم سىنى ئەدىل جەاددا ئىددا يەسىمى ئىسلى بىرجە بېرىشىدى كافروددور ئىرى ۋال دو سىرىدارشاد قرما باللغىنى خىقىنىم ئىل كىفدار خىيىدىدىرىتىنا ھالىكىنىد

مُفَتِدُ مُومِنِ ثِهُ الَّذِي مُجَعَلَ مُعَ اللهِ إلِنَّهِ أَخْرِ لِينَى بِهَا أَرُومُ وردوز ثَى مِن وَال دوج ش كَوْل مُي رَبَا قَاتَم كِروكِ فِي والاقبار للتن دومر سادگول كواسلام لا نے سروک قالور بھی صراحہ نے فریا کہ اس سرا دیہ ہے کہ رکز کو جُمِیں دیا تھا) سد سے بڑھ جانے والاقبا فک میں اللہ طوالاقا اللہ والی واقد کے بارسے میں ادرام کے دیں ہے میں اور میں اور اس کے دیں ح مد راک کی معروف میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اس کے دیں ہے میں اور اس کے دیں

جونے کے بارے شن انجول کوئٹ میں ڈاٹا تھا اور شرک بھی تھا۔ جس نے اللہ کے ماجھ دومروں کو معبوداور شرک تغیر ارکھا تھا۔ فَاکْلُوَیکْ فِی الْعَدْاَبِ الشَّدِیدُ اِن اسٹروشرور خون مذاب شن ڈال دو)

قال صاحب الروح: حقاب من الله تعالى اللسائق والشهيد بناء على انهما اثنان لا واحد جدم للوصفين اوللملكين من عزنة النار. اولواحد علي ان الالف بدل من تون البوكيد على اجراء الوصل مجرى الوقف وايد يقرالة الحسن/القين/يدن التوكيد النخيفة، و قبل ان العرب كثيراما برافق الرجل منهم النين فكتر على السنتهم ان يقولوا جليلي وصاحبي فقاة واصعنة حتى عاطبرا الواحد عطاب الالتين، باره۲۶ سوره ق انوارالبيان جلاه وما في الأية محمول على ذلك كما حكى عن الفراء إو على تنزيل تشية الفاعل منزلة تشية الفعل بان يكون اصله الق الق ثم حذف الفعل الثانى وابقى صميره مع الفعل الاول فضى الصمير للدلالة على ما ذكر (صاحب رون المعالَى "قرمات بين ياكت والحادر كواش وي والدو ورشقو س و خطاب ب ال لئ كريد و فرقت المي في جودونو ل وصول كا جامع وهوا جنهم كرداد وفول على سه دوفر شقول سه خطاب بيايية خطاب ايك ى كو باس بناء ركد القياش الف فون تاكيد كى جكر بيد بهاس بنياد يركدون كى جكرومل (كاقالون) جارى كيا كياب اورحس كى قراءت جس على بدلفظ القين ب نون ففیذ کے ساتھ دواس بات کی تائیر کی ہے اور بعض نے کہا عرب اکثر ایسا کرتے ہیں کدایک آدگی کودوکر کے بولئے ہیں ان کی زبانوں پر بیکٹرت سے استعمال ے کہ یا علی وصاحبی قفاواسعدا (اے میرے دوست اور ساتھی تھم اور خوش بخت ہوجا) میان تک کدورایک کوشٹند کے صیغہ سے خطاب کرتے ہیں اورا کن آیت ہیں جو تند کامید، و دمی ای رجمول ب جیدا کرفراه ب عقول ب باشند کامیدای مناور بر کران کی تکرار کی جگرا کی ایک میزی کیا کیا ہے۔ اصل جس تعالق الق کیرودمرا فعل مذف كيا كما اوراس كالمير بيلفل كساته باتى ركى كى بها فيفل كركرار رولالت ك لي ميركونشير كما كياب) قَالَ قَرِيْنَهُ رَبُّنا مَا ٱطْغَيْنَهُ ﴿ كَافْرُوجِبِ ووزخ مِن وأَثْلَ كَ جائِجَ كَاتِحَمْ مِوكًا تواسَ كاقرين يعنى أَسَ كَاساتَتَى (جس ك ساتھ رہے اور برے اعمال کومزین کرنے کی وجدے مراہ موااور دوزخ میں جانے کا مستحق ہوا) بیل کے گا کہا سے مرے رب میں نے اسے گراہیں کیالیجی میں نے اسے جراو تبراز بردی کافرنیس بنایا بلکہ بات یہ ہے بیخود ہی دور کی گرانی میں تھا اگراس کا مزاج گرانی کا نہ جزما ادر اس وكمراي بسندن موتى توميرى بجال نقى كمين اس كونفر برذالا اورجمائ ديسا، جب يمراه تعالوش في اس كي ممراي بدوكردي-قال صاحب الروح: فاعت عليه بالانجواء والمنحوة اليه من غير قسرولا الجاء فهو نظير وما كان لي عليكم من سلطان. (صاحب ديرا المالي قراح بوريس ش في الريكر أو كريد توكي وقد د كراس كالزياس كالدول في كريجروا كراد كادريد جله وما كان لي عليكم من سلطان كالرج كاب کافرکا جو ترین ہوگا وہ بھی کافری تھا و ووز ٹ ہے تا جائے اس کا توسوال بن پیدائیس ہوتا بچراس کے مَا ٱطْغَیْتُهُ کَسِمْ کا کیا مقصد ہوگا؟اں کے بارے میں ایعنی اکا برنے فرمایا کہ وہ بیرچاہے گا کہ میرک گمراہی کا اثر صرف مجھ پر پڑے اور مزیدفر دجرم جھ پر نہ گے اور دوسروں کی گمراہی کی وجہ سے عذاب میں اضافہ نہ ہو کیٹن انیا نہ ہوگا۔ دوسروں کو گمراہ کرنے کی سزا بحقاتی ہوگا۔ الله تعالى كاار ثاد بوكا لا تَخْتَصِمُوا لَدَى (بررساخ بَشُران كرو) وَقَدُ قَدَّمُتُ إِلَيْكُمُ بِالْوَعِيْدِ (اور میں نے تو پہلے ہی ہر کافراور کافر گر کے بارے میں وعید بھیے دی تھی کہ بیسب دوزخ کے مستحق ہیں،املیس کوخطاب کر كاعلان كردياتها: ۚ لَاَمُلَانَّ جَهَنَّم مِنْكُ وَمِمَّنُ تَبعَكَ مِنْهُمُ ٱجْمَعِينَ ۚ (مِن ضرور تَحص اورتيرااتاِنَّ كرنے والے سے دوزخ كو مجردول كا)\_ مَا يُبَدَّلُ الْقُولُ لَدَى وَمَا آنا بطَّلام لِلْعَيدِ (مرياسات بين بدل جال اور من بدول يظمر فوالا نہیں ہوں )اب وعید کے مطابق تمہیں سز املنا ہی ہےاور دوزخ میں جانا ہی ہے۔ شب معراج میں اللہ تعالی نے بچاس نمازیں فرض فرمائی تھیں پھر حضرت موی علیه السلام کی توجہ ولانے بر رسول الله عليية نے بارگاہ اللي ميں كم كرنے كى درخواست كى تو يانچى روكئي الله تعالى نے فرمايا يہ تنتى ميں يانچ بين اور ثواب ميں پياس بي ر بين گي ئيونكه برنيكي كاثواب وس كنا كركيو ياجاتا ہے۔ مجرالله تعالیٰ نے فرمایا عَمَا يُبَدَّلُ الْفَوْلُ لَهَدَّى . (ميرے سامنے بات نہیں بدلی جاتی ) (مشکوۃ المصابح (۵۲۹)عن البخاری)۔ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَكُتْتِ وَتَقُولُ هَلُ مِنْ مَزِنْدٍ ۞ أَنْلِفَ الْجَنَّةُ لِلْمَتَقِينَ عَبْرُ بَعِيْدٍ ۞ جس ون ہم جہم ے کہیں گے کیا تو بحر کل اور وہ کیے گی کہ کیا مجھے اور بھی ہے؟ اور مقبول کے لئے جن قریب کی جائے گی دور ندر ہے گ ۿۮؘٳڡٵڗؙۏٛۼۮۏؙؽٳڮؙڴۣٵۊؘٳٮ۪ڂڣؽؙڟٟ؋ٛڡڹٛڂؿؽٳڶڒڂٛڹٞڔٳڵۼؽٝٮؚۅؘڂٵٙ؞ٟڡٙڰؙڵۑؿؙؽۑ بيدوب حس كاتم ت وعده كياجا تا تعابرا يصحف ك لئ جورج م كرف والايابندى كرف والا بوء جوابقير و يحص تحن عد دااورجوع كرف والادل ف فرآيا،

### ۑٳۮؙڂؙؙڵۏؘۿٳڛڵۣۄ۫ڋ۬ڸؚڬ ؠۜۅٛۿؗڔٵۼٛڶؙۏ۫ڔ۞ڵۿؙؿ۫ۊؘٳۺؙٵٛٷڹ؋ؠٛٵۅؙڵڎؽٚٵٛڡڒؚؽڰٛ®

اس شراساتی بحساته داخل ہوجاؤ میں بیعنی والاون بان کے لئے وہ سب کھ ہوگا جود ویا این گے اور تمارے پاس اور مجی زیادہ ہے۔

## دوزخ سے اللہ تعالیٰ کا خطاب! کہا تو بھر گئی؟ اسکاجواب ہوگا کیا بچھاور بھی ہے

اور حضرت انس نظاف مردایت ہے کرزمول الله عظاف کے ارشاد کریا کر جہنم میں برابر دوز خیوں کوڈالا جا تاریخ اور دو کھالی موٹ مگر فیلد کتی ایس کتی دریت کی کیا کہا دو گھا دو گئی ہے کہا دو بڑی ہے ایسال تک کررب العزب تافیا شاند اس میں اچالقہ مرکد ہی کے اور دو مست جائے گی اور کیے گیا میں میں آپ کی عزب و کرم کا واسلد دی بول اور جنت میں تھی برابر علم خال بجن رہے گیا اسے تھرنے کے لئے اللہ تعالی نوائن کھو تی کہدا تر اس خال جگہ میں ان کو تیا در اور اور

یہ جواللہ تعالیٰ شانہ کے قدم کما ذکر آیا ہے یہ مثنابہات میں ہے ہے اس کامعیٰ تجھنے کی فکر میں نہ پڑیں اللہ تعالی شانہ اعضاء و

جوارح سے یاک ہے۔

وقد استشکل بعض العلماء بان الله تعالى قال لابليس" لاملن جهنم منک و معن تبعک منهم اجمعين فاذا امتلات بهؤلاء فکيف تبقى خالياً؟ و قد الهمنى الله تعالى جواب هذا الاشکال اند ليس فى الآية انها تعالاء کملها بالانس والحين فان المعلاء لا يستلزم ان يکون کاملا لجمعيم اجزاء الاناء. (اور<sup>پخش</sup>ماماً، لــــّ افغال كيا بحكرجب الله تعالى نے اللمس سے كما يا كمش جمنم کوتھ سے اور بحر سے تمام بحروکاروں سے شرویجر وزوں گا۔ يس جب ان سے جمنم مجربات تو فال كمال سے رب كى اللہ تقائل نے تحصال افخال كانے بجاب البام فرما يا ہے كہ آ بت شل بير بحرجتم

پوری کی بودی انسانوں اور جنوں ہے جو باتے کا کیونڈ الملا ( جربا) کے لئے برتن سکتام اتا ادکا بھر جانالازی ٹیس ہے۔) سید جو بنت میں خال جگہ بچنے کی وجہ سے گافلوق پیدا کر کے بسائی جائے گی اس کے بارے ہم بعض اکا بر سے کہا گیا کہ وق مزے میں رہے کہ پیدا ہوئے تی جنت میں چلے گئے۔ انہوں نے فربایا انٹیں جنت کا کیا مزد آئے گا انہوں نے دیا ٹیس جنگی، انگیف نیس جیسی میں کی میں انٹیل و بال کے داحت و آرام کیا کیا تقدر رہوگی جو رہے گا۔ آرام کی قدر ایم کریں گے جود نیا کیا گلیف جو جارہ جو کا اور مشتقہ دو کھ انگیف کو دکھا اور بارا بھیا اور تھگن۔

جنت اورائل جنت کا مُذکّرہ : گھروہ جنت میں دائل کردھے ہا کی گیا و دقت ان سے کہا جائے گا کہ یفتوں اورالد ول کا دو چکسے شرکا کا ہے دور در ہے گ کہا جاتا ہا ہد یعرہ ہوارائ تھی سے تقاج ، اُوّا اُٹِ '' لیٹنی انشرائ کی کا فرف فرب ہوری کرنے والا اور سفیقط مینی انشرائ کی کا فرف فرب ہوری کرنے والا اور سفیقط مینی انشرائی کے اوام کا خاص و میان کرتے ہوئے فربایا کہ ہے۔ اوام کا خاص و میان کی کے دالا تقار انشرائی کی کرنا تھراوی کا سے اورائی شاکل اورائی شاکل جنگ کی ہوئے فربایا کہ ہے وگ بن دیکے انشے نے ڈریج تھے۔ دنیا میں اس حالت پر رہے اور بہاں جو پہنچاتی قتب نیب ہے کر آ سے ان کا ول انشاقعالی کی طرف ربوری بہنا تھا انشاقائی کیا و میں ادراس سے اعلیٰ میر ٹیل کرنے کی تخریش رہتے تھے ادر شتیوں سے کہنا جائے کا کہ اس جنت میں ساتھی کے ساتھے دائل ہو جاد آئی وہ دن ہے جس میں تکھی کا فیصلہ کردیا گیا گئی آئی اس جنت میں اپیٹر سے کے جا ہے ہو جنت میٹس دیدار اللی : ''کی فرز بالیا کہ جنت میں وائل ہوئے والوں کے لئے دہاں سب بھے وہو جس کی افہیں خواہش اور چاہت بھی اور میسر نے اس کی خواہش کے مطابق فیسن میلس کی بکسان کی خواہشوں سے زیادہ انہیں ووردو تعییر ملیس کی جہاں ان کی خواہشوں کے انداز انہیں ووردو تعییر ملیس کی جارات کی کئی ان کو اس خواہشوں سے زیادہ انہیں ووردو تعییر ملیس کی جارات ان کی خواہشوں

نہ پہنچے کی علام قرطی نے حضرت جابر اور حضرت البسب بھٹھ سے مروی ہے کر دیا سے مراد ہاری اتفاق شاندہ دیار ہے۔
جن میں واقع بھو ہے جن سے چوحشرت جیسی بھٹھ سے مروی ہے کر رسول الشہر تھاتھ نے ارشاوٹر میا کہ رجب اہل جنت جن میں واقع بھو ہائی گے الشہ تعالی حوال فرمائی کی گائی اور کچھ جا جہ بوجر میں تمہیں مزید و سے دوں بیٹ کرمائل جنت کین کے کہا آپ نے ہمارے چھرے واژی ٹھی فرماؤ کے کہا آپ نے ممیل جنت میں واقع نیش فرمائی کیا آپ نے ممیل ووز نے سے مجاب تیمیں دی (مہیس اور کیا جا ہے ) اس کے بعد پر دو اتھا، وجائے گائج ریادگ الشرقائی کے دیدار میں شفول ہوجائی گائے جہ رب سے دیدارہ ہے ہو کرام تاہیں مطالی گائے جائے وان میں کوئی چھڑجوں نے ہوگی اس کے بعدر مول الشریق کے نے مورہ بیش کی آ ہے۔
کر یہ لیکلیون آخرسندی الکٹ خسنے وزیاد فق

معنرے ابو ہر روجی ہے دوارے کے روسول اللہ تھنگائے نے فرما کا کدافہ تعالی نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنے ٹیک بندول کے لئے واقع میں تاری ہور جنہیں نہ کی آئے کے نہ دیکھا اوریڈ کی کان نے متااور نہ کی کے دل پر ان کا کر روفا

تِحرفر بالِي كَدَّهُ عِنَّا بِهِ وَيَوَ مَتَّالِمَ الْفُلْسُ اللَّهُ مَنْ أَخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ ٱلْخَبْنِ وَكُونَ كَالِيَّا ٱلْعَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُونَ كَالِيَّا ٱلْعَلِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

رِعِنْ رَبِكَ قَبْل طَلُوْءِ الشَّهُوسِ وَ قَبْل الْفُرُوبِ ﴿ وَمِن الَّذِلِ فَيَخِهُ وَ اَذَبُال الشَّهُوهِ ﴿ آناب تِنْ عِيهِ مِنْ مِن عِيهِ عِنامِ مِن النَّجِيمِ اللهِ عَناسِ مِن النَّالِ فِي النَّاسِ عِن النَّالِ المُ

### گذشته امتول کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا تھم

**خفسیو**: اول اوان آیات میں گزشته اقام کی بربادی کا نتر کردنر با کردام نے قرآن کے خاطبین سے پہلے ہوئے اوس کا فر بلاک کردیا دولوگ آزمت کرنے میں ان لوکوں سے زیادہ تھتے ، جیدا کرائے مع دک بارے میں فربایا وَ اَخَا اِسْطَلَّمُسُمُّ مِنْطَشْمُمُّ جنگار نین (اور جسم کم کئر سے مواج برے جابر بمائر کم کئر ہے ہو)۔ اور مورد محرش فرما او کتابین میں فرزیق جی اَصَلَا فُوقَ مِنْ فَرَیْتِک الْمِیْتِ اَحْرَجَنْک اَهَدَّتُحَجُمُ فَلا فاصِدَ لَهُهُمُ (اور بهت ی نِیتِل الکی تیمی جیون میں آپ کی اس بی ہے بڑی بولی تیمی میں سے دینے والوں نے آپ لُکر سے کے گر کردیا ہم نے ان کو ہلاک کردیا سمان کو کی درگاریش جوا

فَقَقُوْا فِي اَلْمِلاَ هِلَي مَعْ مَعْ مَعْ مَعْ وَدُوالاَ شَمِرُول مِن سِلَةٍ مُرتِ رہے جب بالک ہونے کا دقت آیا تو ان کا قوت اور پر وساحت نے اُنہیں کیڈی ٹُن میتھایا، مغذاب آئے پر کئے گئے کہا کہا گئے گا جگ کا جسے ) کا بن بھا گئے کا کوئی موقد تیں طااور بالآ فربال کو گئے مصاحب دور الحامل نے ایک قبل سیاسے کہ فِقَقُوا کی تاکیم الل مکر کا طرف اس ای خ مطلب یہ ہے کہ الل مک سے پہلے جوق میں بالک ہو تکی ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی ہیں ہے کہ بھی کہا تھی کہا ایک مور دینا کر آئی ہے کہ بھا ہے گئے تھا گئے کہا گئی جائے ہیں کی دیسے اپ بارے شرکان اس تے ہیں کہ انجماعی انہمی کی طرح دارہ فروا مواصل کر لیں گے (منتی ایس) تھیں ہے کہا ہے جس کی دیسے اس بیارے شرکان کرتے ہیں کہ انجماعی انہمی ک

اس کے بعد فرمایان فی ذاکم کو تکوی ایفن کان که قلب او الکی المستمع و فوز مشهد له (ید دیگری المستمع و فوز مشهد ا سابق معمون بیان میاس می اس محص کے لیصحت ہے جس کے باس دل بعد جریمی بوادر احقاق ہے المجاب و المدی عالت میں ماست میں کان لگا تا ہو کہ دوہ باس بے دل سے ماسر ہو ) بیا طریق احد الحق ہے۔ دوراک میں مصل کرنے دالے دل فیم راسے تھا اور بھی طریقہ بر صفور قلب کے ساتھ بات فیم سے ایسے واک جرت اور نصحت حاصل کرنے سے دورد بچے ازب۔

کی جہالت ہے اور کفرہے۔

فَاصْبِورُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَصَبِيحٌ بِحَصْدِهُ وَبَكَتَ قِبَلَ طُلُوعُ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُووُسِ (101) بِ رب کانتیمان یکنے جس کے ماتیحہ کی ہومون تنظیا دومون چھنے ہے پلے ) مقرین نے فربانے کران سے فجراد معرکی آباز مراو ہاں دونوں کی مدینٹ ٹریف بھی خاص اضافہ وادوہ وکی شرحتر شارہ میں دونوں کے بھیے کردمول ﷺ نے ادرازہ فریا کہ کو کی ایرائی خش دونر نمیں دونا نمیس ہوگا جس نے میں میں کا بھی ہے کی بیلے نماز دیجی دعیۃ اس ماج میں ہوگا

وَ مِنَ اللَّيْنِ فَسَسِمَتُهُ (اوردات کوایتِ رب کی تع بیان کینے) ماہ نے فریا ہے کہ اس نے قام المل معنی ان کو نماز پر هنامراد ہے وَ اَخْبَارَ السَّمْسِيُّو وَ (اور محدول کے بعد اللّٰه کی تع بیان کینے ) اس نے فرش نماز کے بعد نفل پر هنامراد ہے اور بعض حترات نے نماز کے بعد تبییتات پر هنامراد لیائے۔

ساحب دوتالفائی نے حضرت این میاس متی الشیخهائے تھی کہا ہے کہ قبل طلق عے نماز تجراور قبل الغووب عظیم اورصراور میں الکیل نے طرب اور مشاوار الحاج السبعود نے خرصوں کے بعد کے قوائل مرادیں۔

والدَّيْمَة بُرُومُ يُنَاوُ النَّنَاوُ مِنْ هُكَانِ قَوْمِي فَيْوَى لِيَهُمُعُونَ الصَّيْعَةُ بِالْفَيَّةُ الدَّيُومُ الْعُرَادِيَّةِ العَنْفِ اللهِ الدَّيْنِ عَلَى مِن يَعِيدُ الآمِي مَا عَدِيهِ فَي مَنْ عَلَى عَنْفُ مِنْ عَلَى اللهِ عَلَى الله ئى ئىم ئۇدۇر كەندىن ئەرىيى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئەندىكىيەت ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ خىن ئاڭلۇرغانغۇلۇن دۇما ئائىت ئىلىنى خىرىجى ئايىت قىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىنىڭ ئالىن

الم خوب جائے بین جو براگ کتے بین اور آبان برز برد کی کرنے والے ایس وا باتر آن کے در بعد الے محف کالیست مجی جومیری فیصف سے ارتاب

# وقوع قیامت کے ابتدائی احوال اور رسول علیہ کشلی

تفسيو: ان آیات شنادلا اور عقامت کا بحدائی احوال بیان فرمائے میں مجررمول اللہ عظی کو کمی وی برکرآپ معاندین کی باقراب حداثیر شامول میں ان کی سب اتو ل کی خبر ب

و استجعی (ادرائی اطلاب ن لے) الفتی آئیدہ جو آیا مت کے احوال بیان ہونے والے ہیں انہیں وسیان سے س پُوُ کُهِ بِنَادِ الْمُعْدَالِدِ (جس ون پُلار نے والا پکار کے) الشن خرب اسرائیل الظیفالا صور پُورک وی کے، صور کیا بیا واز دوراور قریب سے تی جائے گیا ہی ہر شنے والے کوابیا، معلوم ہوگا کہ میٹی قریب سے پکارا جارا ہے۔ پوری زیمن سے رہنے واصلے زعرواور مرد سے سے کہا ان تک گے۔

پیلے زمانہ عمل قوائد اس کو تکر چھوٹا لیکر تے تھے اور سوچ تھے کدائید آ وازگر پوری دیا شما اور اس مل کیسال کے سا کیسے سنا جا سکتا ہے۔ لیکن آن کے حالات اور آلات نے بتا دیا کہ اس شمل کچھ تھی اٹھال کی بات نہیں ہے آلات قو بہت میں ایک میلیفون می کو لیاد تی سال سے ذرایعہ بھی میں آ واز مجھی ایک براعظم سے دوسرے براعظم عمل تی جاتی ہے دوراورز دیک کے منٹے نام کو فار قرمیس برنا تا

ے ہے۔ وروں کو سیار ہانے۔ یو کم یَسْمَعُونُ الصَّیْبَحَةَ بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ فَرِ اَرْ یَبِیَادِیا کِمال جِی کوفیمِن کے ساتھ میں کوئی شک دشیر کیات بندہوگی۔ یہ جود نیاش کی کوآ دار آپٹی کے کوئیس آپٹی البانے ہوگا۔

ھُن یُنجاف و عِیْدِ (موآ پِرْ آراک زریدایے گھر کا کھیت کرتے دیں جیری اوپرے اور تا ہے) آپ کی تذکیرہ ماس ہے جوقول کرنے والوں اور دیتو اگر کیزالوں کے لئے برابر ہے تا ہم جولاگ ومیرکوسٹے میں پُروار کے ہیں ان کاطرف خاص قوچر آرائے ایس زیردی موالیتا آ کے دمٹیس ہے۔



انوار البيان جلره

\*\*\*\*\*

### مِنَةُ الْدِينِيَ مِنْ أَنْ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

#### سورة الذاريات مكمعظم من نازل هوئي اس مين سائحة آيات اورتين ركوع مين

#### يشب ه الله الرحمن الرّحب يُمْ

شرور ع الله كے نام سے جو برامبر بان نہایت رحم والا ہے

وَ إِنَّ الرِّينَ لَوَاقِعُ ۚ وَالنَّهَ إِذَاتِ الْمُبْلِٰكِ الْمِبْلُكِ اللَّهِ عَوْلٍ مُّغْتَكِفٍ ۚ يُؤُو فَكُ عَتْ هُ مَنْ

باتا بود بائل عَاب اور 2 امرور مدن والى بي جم به آمان كن عن رائة ين كرم الى تقد تحقيد من وراس بدوى بهراب بر كو اُولُكُ وَ قُولِنَ الْغُورَاكُ وَإِنْ الْكُونِ وَلَيْ مَعْمَدُ وَقُونِ مَا مُؤَوْنِ أَنَّ الْمُؤْكُونَ أَنَّ ا

چرہ ہوتا ہے، خارت ہوجا کی انگل کچ باتی کرنوالے جو جالت میں بجولے ہوئ بیل خارت ہوجا کی پوچھتے ہیں کہ روز 17 کب ہوگا

يُوْمَهُمُ عَلَى النَّالِيُّةِ تَنُوْنَ وَذُوْقُوْ فِنْنَكَالُهُ هَذَا الَّذِي كُنْتُوْمِ بِسُتَعِمْلُونَ يَوْمَهُمُ عَلَى النَّالِيُّةِ تَنُونَ وَذُوْقُوْ فِنْنَكَافُهُمَا الَّذِي كُنْتُوْمِ بِسُتَعِمْلُونَ

جس دن وہ لوگ آگ پر تیائے جائیں گے اٹی اس مزا کا حرہ چکھوہ کی ہے جس کی تم جلدی مجایا کرتے تھے

## قیامت ضرورواقع ہوگی منکرین عذاب دوزخ میں داخل ہوں گے

تفصید : بهال سورة الذاريات شروع بورى به اس من الذاريات اور الحاملات اور الحاملات اور الحاويات اور المقسمات كي تم كان به اس درواً اور يُمَرُ الوَ مُقول مثلق بين اورو قبراً اور اهو أمفول بهين .

صاحب وورا العائل نے حضرت عمر اور حضرت علی وقع الشرخها ہے بہا آخیر النقل کیا ہے جوڑ جدیں کا کھوڈی کی ہے جا دول چیز والی کا شم کھا کر ارشافہ نایا کہتے ہے ووقعہ کیا جارہا ہے وہ کی ہے جس چیز والی کا شہر الشرور واللہ علی تار جوگ بنی آن دہم میدان حشر میں حاضر ہول کے اپنے اعمال کا بداریا کی ہے جس چیز والی کا شم کھائی ہے ان طرح فضے ہیں، جوڑا سان شہر سے والی کلاق ہے اور بال میں جو اسماور شمن کے دومیان ہوتے ہیں اور ہوا کمی میں جوز میں کھاوچ کی ہیں اور اور بینے ہور سے جو اس کے اور کھی ہیں اور کھیل میں جوسمتروں اور نمی والی ہی ہیں ہور میں کے اور کھیلے والے طور والحرکر میں گاؤ ہے جو شرح آنا جائے گا کہ قیاست تاتم ہوئے میں جس کرتا تھا ہے جہ میں وال سے پر اس کے انے انسان کی سے بھر کی ہے۔ کے لیا قیاست تا کم کرتا کی شکل ٹیس اس نے وقر میا تھا سے کا تیز اسے درسول اور تیفیم والی کے ذریعہ دی ہے تیز کی ہے۔

اس کیفدا سان کیم کھانگا اوڈ را باؤالسُسَدا آج ذاب الکُخیکی کے حکم ہے آسان کی جس میں (فرطنوں کے آنے بانے کے ) رائے ہیں تا وگل کید انگل کھنگو میں گئے ہوئے ہوجم میں اختاف ہورہا ہے کوئی قیامت کی تقد میں کرتا ہے اور کوئی جھاناتے اس میں جواگلہ قرال تی کے خالف میں کھن اوٹر ناتیا میں کہ کنٹر نے جس وہ اس قوال سے بنا نے جارے ہیں کھن جس کو بالکل ای ٹیر سے اور اور تا سے وہ ہونا ہے وہ جان اس قرال تن ہے تبا اور پہتا ہے۔ چرفر بالقِتِلَ الْمُخْرِ اَصُونَ فَ عَارَت ، وجائي الْمُكَانِي بِيَا تَى كُرِغُ واللهِ الْمُكَنِّ وَجِودُ اَن كوجُنَاكَ بين دائال سائة ، وته يه ان من فورنش كرت إلى جائات الكُّل كوسائة ركد كلند بسرك تين -اللَّذِينُ هُمُ فِي خَمُورُ مَسَاهُونَ (جِرِجُل عَلَيْ مِلْن بِصَاءِ يَنِينَ، عَالَى بِينَ) يَسْسَلُونَ أَيَّانَ فَيْهُمُ اللَّذِينِ (تَجِيب بِي جِيدِ بِينَ كَركب، وكابر العرب) يَوْمُ هُمُ عَلَى النَّارِينَّ فَتَشَوْقَ (بِدلد كارن اس دن ، وكام دن بي ولا آكر بِتِها بي بايك مِن كرام ) فَيْوَا فِيسَتَكُمُ هِلْدَ اللَّذِينَ كُتُنتُم بِهِ تَسْتَعْجُلُنَ (ان كرابات كايد الكيب ووجَل كانَّم جلدى جايا كرام عن الرئيل في المرابعة على النَّل في يُعْتَم عَلَيْ اللَّذِينَ كُتُنتُم بِهِ تَسْتَعْجُلُونَ (ان كرابات كايد بات كايد بوده من كُنْ أَمِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

جُمُّ الواْدِ وَلَا لَكُنْ عَلَيْهِ وَهِ وَكُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ إِنَّ النُّهُ عَلِينَ فِي حَمَّى وَ عَمُونِ اللّهِ عَلَيْهِ فِي مَا أَلَتْهُ عَرْ رَبُّهُ مُرِّ الْفَهُ عَرَافًا بِإِنْ اللّهُ عَلِينَ الرَّبْسِ مِن مِن مِن مَن ال مَن بِيدِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مِن مِن مِن مَن مِن ال مَن ال مَن بِيدَ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مِن مَن المَن مَن ال مَن ال مَن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

تُحْسِينِينَ ۚ كَانُواْ ظَلِينُدُصْ النِّيلِ عَلَيْهُ عَفُونَ ۗ وَبِالْأَسْسَالِهُ مِي يَسْتَغَفِيمُ وْنَ ۗ وَفِي ٱلْمُوالِمِهُ وله عن يه لك رائد كرم بورج عن الرياض عن المال عن وله عن يه لك رائد كرم بورج عن الرياض

> معنی پاکسایی والمحروفر حق خاسوال کرنے والے کے اور مرم کیا۔

متقی بندوں کےانعامات کااور دنیامیں اعمال صالحہ میں مشغول رہنے کا تذکرہ

تفضیعیون : کندین کا سرا بتائے کے بعد موشین متعین کا اضام بتا یا ادفر با یا کمتی گوگ بافوں میں چشوں میں بور کے ان کے رہی آو کر قدمت آئیں دوباں بو بیکو، یاجائے گائے (بری خوتی ہے) لئے والے بوں کے دونیا میں پیرخمزات گانا ہوں سے بیجہ بی بچے مس کی وید سے آئیں مشتین کے لئیب سے سرفر از فریا یا امال صافر تھی ہدی خوبی کے ساتھ انجام وید سے بشا ادراس کی جد نے انہیں کہ شعیدیوئن کے لئیب سے ملتب فریالان کے ٹیک کا موں میں ایک بواجش کھی کہ رات کو بہت کم سوتے بھے نمازیں بڑستہ رہے تھے دیا سوقی وی اور دیاوگ جا گئے رہے تھے اندانہ قائل کے لاگائے تھے۔

قال صاحب الروح ناقلاً عن العسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه الا قليلا، و عن عبدالله بن رواحة على هبجعواقليلاً في قاموا. (صاحب دوح العائى نے حسّ نے فقل كرتے ہوئے لكھا ہے كہ انہوں نے رات كے قيام على بدى مشتقت بھلى كردات كوسى تعوثى ديريتا سوتے بتنے اور حشرت عبداللہ بن رواحہ ہے مروى ہے كورہ بہتے تعوز اموتے بتنے بائر كھڑے ہوئے تيے )

یدوگر را توں کونماز پر خے اور را توں کے آخری حصہ میں استغفار کرتے تھے (آئیس را توں رات نماز پر سے پر خور در میں اپنے اعمال کو بارگاہ خداوندی میں جش کرنے کے وائی ٹیس تھنے تھے کوتا ہوں کی وجہ سے استغفار کرتے تھے۔ اعلی ایمان کا میڈ مریقہ ہے کہ نگل کئی کر سے اور استغفار تھی کر سے تا کہ کہ تاجی کی خال کا دوجائے۔

ان حضرات کی جسمانی عبادت کا تذکرہ فر ماکر ان کے افغاق مالی کا تذکرہ فرمایا کدان کے مالوں میں حق ہے سوال کرنے

والوں کے لئے اور محروم کے لئے معنی اپنے مالوں کا جو حصد اہلی جاجت کو ویتے ہیں اس کے دیے کا ایسا انتہا م کرتے ہیں جیسے ان

ك زمدواجب بواسك اعتى تعبير فرمايا\_

لنظ مسائل کا ترجر تو معلوم ہی ہے معمود و کا کیا مطلب ہے؟ مشرین نے اس کرکٹ مٹن ککتھے ہیں بھش حشرات نے فریا کہ سائل کے مقابلہ میں ہے بھتی چوجھس موال ٹیس کر تاہ و بھروں ہے جوسوال ٹیس کر تا اس لینے محروم رہ جاتا ہے کہ لوگ اس کا حال جانے ٹیس اور و تو دیتا تا تیس کہذا دیے والے اس کی کمرف و میران ٹیس کرتے۔

حضرت ابو ہر پر وہ فظاف سے دوایت ہے کہ رس ل اللہ فظافٹ نے ارشاوٹر ایا کہ مشکین دو ٹیس ہے جے ایک لقمہ اور دوائی مجمود اور دو مجمور کے لئے کیم کے ہوں کین مشکین وہ ہے جس کے پاس حاجت پورٹی کرنے کے لئے بچو بھی نہ ہواور لوکوں کو اس کا پید مجمود نے ہے جس جانا او صد قد کرد ہے ) اور دوسوال کرنے کے گئر انجی نہرونا (رواوا بنادری نے)

یعنی وہ ای طرح اپنی حاجت وہائے ہوئے وقت گزار دیاہے، صاحب وہ العالی نے حضرت این عہاس سے معصور م کار معنی کھا ہے کہ وہ کمانے کی مذہبریں کو کرتا ہے کین دنیا اسے پہنے چھیر لینی ہے اور وہ گوں سے موال مجھی ٹیس کرتا۔

پر حضرت زید بن اسلم نے تقل کیا ہے کہ معجودہ (وہ بردس کے باغوں کا بھل ہلاک ہوجائے اورا کیے آؤل پر کلھا ہے کہ جس سے مورش ختر جوجا کرنے جن نے اس کا گزاراتھا۔ واللہ قائل بالصاب ۔

وَ فِي الْأَرْضِ الْيَتُ لِلْمُؤْقِنِيْنَ ۚ وَفِيَّ الْفُيسَكُمْ إِفَلَالْتُبْحِرُونَ ۞ وَفِي السَّمَاءِ بِنُ فَكُمُّ وَمَا تُوعَدُونَ الدين عراقيان بيريض كذه الل كالي الديدي فاريم، يام ثمن يجه اداتا مان عرقيد مدد بيان عالم المساور

فُورُتِ السَّهَآءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كُتَى قِشْلَ مَّأَ انْكُمُ وَتَنْطِقُونَ ﴿
وَمِنْ عَبِيارَةٍ مِلْ السَّهُ

#### زمین میں اورانسانوں کی جانوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں

قضصین: ان آبات میں الفرقائی کی شان خالقیت اور راز قید بیان فرمائی بے ارشاوفر بالی کرزین میں بیٹین کرنے والوں کے لئے نشانیاں بیں اور تبرادی جانوں میں می نشانیاں بیران میں فور کرنے ہیں ہے بات اسمئی ہے کہا بی فیا گلوق میں نوالیے اپنے تقرفات کرنے والا ہے وہ روز کو کھی فردہ کر سکتا ہے، بیسیر سن کی آگھوں ہے، کینے والاس بات کہی کھی کا تیا مت قائم کراناس وا سنا کے کی میکن میں میں کے بیا تعرفات ہیں۔ اِنَّ اللّٰذِی اَنجَمِنا کَا اَلْمُعْنَى اَور اللّٰمَ کَا اِن اَلْمِالِی کَاللّٰہِ کَا اَنْجَمَالُوں کِی اور اللّٰمِی کی اور اللّٰمِی کے ایک میں کا ایک اور اللّٰم کی اور اللّٰم کی اور اللّٰم کی کئی اور اللّٰم کا ایک کا انداز کی اور اللّٰم کو کئی اور اللّٰم کا کہا ہے۔

چھرٹر مایا کہ آسانوں جم تہارار تق ہادر جو کھودوں کیاجاتا ہے دو بھی ہے۔ صاحب درح العانی کھیے ہیں کررزق ہے پارٹس مراد ہے جو آسان سے نازل ہوتی ہے۔ اور دوانسانوں کی خوراک کیٹن کھانے پیچ کی چیز ہی پیدا ہونے کا سبب تن ہے اور وَهَمَا فُوْ عَلَمُوْوَنَ کے بارے مُن معرب کابد نے آئی کیا ہے کہ اس نے ٹیراورشر مراد ہیں اور ایک آؤل یہ ہے کہ اور اعقاب مراد ہے بدد فول مقرر ہیں اور مقدور ہیں۔

إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلًا مَا ٱنْكُمُ تَسُطِقُونَ: مجرِفها كراً مان اورد عن كرب كي تم يدى طرح تن بي يحتم إنمى كرّ ووجهي ايجا عمد كرّت وفت البات بيم كون تشكيل بين كرام بول رج يربا عمد كررج بي اوريدات بهت واضح ب باروكا سورة الذاريات

.

انوار البيان جلاو

انَّهُ کی خمیر کام جع کیا ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بدرزق کی طرف یا ٹی کریم ﷺ کی طرف یا قرآن کی طرف یادین (جزاء) کی طرف را جع ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ابتداء مورت سے لے کریمان تک جو پھی بھی بیان کیا گیا ہے سب حق ہے لیکن تو اب اور عقاب کی طرف راجع ہونا زیادہ اوفق اوراظہرے۔ان دونوں کا تعلق چونکہ یوم بڑاء ہے ہے اس لئے ان کے مراد لینے سے یوم الدین کے داقع ہوئے کا تذکرہ مرید مؤکد ہوجاتا ہے جس کے دقوع کا مخاطبین اٹکارکرتے تھے۔ هَلْ اللَّهُ حَدِيثُ صَيْفِ إِبْرِهِيمُ الْمُكْرِمِينَ ۗ إِذْ دِحَكُةِ اعَلَىٰهِ فَقَالُوْ اسْلَمَا قَالَ سَلَقُ قَدْهُ مُنْكَأ یا ابراہیم کے معزز مہانوں کی حکایت آپ کو پیچی ہے، جب وہ ان پروافل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، ابرائیم نے بھی کہا سلام ہو انجان لوگ جیر ۑڛٙؽڹۨ؋ٞڣؘڡۜڗؠۜڔٛٙٳڸؠۿٟؗ؞ۊؘٲڶٲڵٳ؆ٲؙػ۠ڵؙۏؘڹۜٷؘٲۅؗۻۜڡ۪ڹۿۮڿ جرائے گھروالوں کی طرف چلے تو ایک موجا کچھڑا لے آئے ، کچراے ان کے پاس لاکرد کھا ، کہنے گئے، کیامتم نہیں کھاتے ؟ گچران کی افرف ہے ول شر ڈرمحسوں ک قَالُةُ الاَ تَخَفَّةُ وَكَتَنَّدُوهُ بِغُلِم عَلِيْمِ ۗ فَأَقَبُكَ الْمُواَتَّدُ فِي صِرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجْمَهُ أَوقَالَتُ عَجُوْزٌ نے کما ڈرفیس اور نہوں نے ایک صاحب علماز کے کی بشارت دی، اور پیمران کی بیو کی زور ہے ایکارتی ہوئی آئی پیمراس نے اپنے مانتھ پر ہاتھ مارااور کہنے تکی بردھیا ہوا عَقِيْمٌ ۗ قَالُوَاكُذَٰ لِكِ قَالَ رَبُّكِ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيثِهُ الْعَلِيثِهِ ۗ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ إِنَّهُ الْمُرْسَلُونَ انجھ ہوں افر شوں نے کہا کرتہمارے رہے نے ایسائ فرمایا ہے چیک وہ حکبت والا ہے ملم والا ہے ایرا تیم نے کہا اے جیسے ہوئے لوگو احتہیں کیا بڑا کام کرنا ہے؟ نہوں نے کہا رشک بھم آک بجرمقو مرکا طرف بھیے گئے ہیں تا کہ بھمان پرائے بھر برسائس جومٹی ہے بنائے گئے ہیں جن پرآپ کے پاس ہے خاص شان کھی ہان کے لئے جوحدے گزرنے والوں میں ہے ہیں موان میں جننے ایمان والے تھے آئیں ہم نے نکال دیا مواس میں ایک گھر کے سوامسلمانوں کا کوئی گھرنے

بالاوريم نے اس واقعہ من اليمانوكوں كے لئے عمرت رئے دى جوروناك مذاب سے ڈرتے ہیں۔

حضرت ابراجیم الطیلائے پاس مہمانوں کا آنااورصا جزادہ کی کی خوشخری دیا،اور آپ کی بیدی کا تعجب کرنا

تفقنسیون: ان آیات میں حضرت ابرائیم النظافی کے مہما ٹون کا مذکرہ فرایا ہے۔ حضرت ابرائیم النظافی نے اپنے آبائی وض سے (جوبائل کے آس بارس قا) بھرسنے را کو طبیعی میں قیام کر مایات آپ سے ساتھ حضرت اوط النظافی بھر سے کر کے ملک شام میں آکر کس آگئے تھے انہیں بھی الدائی الی نے نویت سے نواز اتھا ، حضرت اوط النظیفی کی قوم بھی بہترین میں رہی تی ہ علاقہ میں نہرا دون کے آس بال میں بھر لگر ہوئے فرمان تھے بر سے کام میں گئے رہیے تھے۔ مردول سے قضاء مودت کیا کر تے تھے۔ حضرت لوط نے بہت جھایا کیس بے لوگ ایمان مذاہ نے ان کی مرکوں سے باز آسے اللہ تعالیٰ نے انہیں بلاک کرنے کے لئے

فرشتوں کو جھیا، بیفرشتے انسانی شکل میں اولاً حضرت ابراہیم الظاملا کے پائ آئے چونکہ پیرحضرات اللہ کے مقرب اور مکرم بندے تصال لئے ایوں فرمایا کہ کیا آپ کے پاس اہراہیم النکھ کے معزز مہمانوں کی خرینچی ہے؟ پیرحفرات حضرت اہراہیم النکھ کے یاس ہنچے تو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دے دیا۔لیکن چونکہ ان حضرات ہے انجنی انجی نئی ملاقات ہوئی تھی، اس لئے قَوُمْ مُنْكُرُونَ فرمایا لیحیٰ آپ حضرات بے جان پیجان کے لوگ ہیں۔ ابھی آئے ہوئے تھوڑی ہی در ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم الظیلا اندرائے گھر والوں کے پائ تشریف لے گئے اور بھنا ہوافر یکچٹرا لے کربا ہرتشریف لاے اور مہمانوں کے یاں رکھ دیااور کھانے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا آلا تَا تُحکُلُونَ آپیا آپ مفرات نہیں کھاتے ، زبان سے کہنے برجھی انہوں نے ہاتھ بیں بڑھایا۔ یہ ماجراد یکھاتو مزیدتو حش ہوا، یہال سورۃ الذاریات میں ہے فَاکُو جَسَ مِنْهُمُ حِیْفَةٌ فرمایا کہ ان کی طرف ے دل میں خوف محسوں کیااور سورة الحجر میں ہے کہ زبان ہے بھی إِنّا مِنکُمُ وَجِلُونَ فَرادِ یا کہ بم آپ سے خوف زوہ مور ب میں مہانوں نے کہا کاتو ُجلُ إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِفُلام عَلِيْم كرآ لِ رَدْريْم آپ وايک صاحب علم ازے كى بثارت ویتے ہیں۔ابرا بیم الظلیلانے فرمایا کہ میں تو پوڑھا ہو چکا ہوں اب مجھے کسی بشارت دے رہے ہو۔ حضرت ابرا ہیم الظلیلانی کی بیوی و ہیں کھڑی تھیں ان کوخو تخبری سنائی کہ تہماراا یک بیٹاا سحاق ہوگا اوراس کا بھی ایک بیٹا ہوگا وہ کہنے گلیس ہائے حاک بڑے کیا میں اب جنول گی اور حال یہ ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی ہول اور اتنائی ٹیس بلکہ یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں بہتو عجب بات ہے۔ مصمون موره بودين ذكور بيربال مورة الذاريات من فرمايا به فَاقْبَلَتِ الْهُوَ أَتَّهُ فِي صَرَّةٍ لَهُ مَان كي يوى يوتي بوكي إيار لل جوز آئين فَصَحَّتُ وَجُهُهَا انهول في اينا تقدير الحداد اوَ قَالَتُ عَجُوزٌ عَقِينُمٌ اور كَيْزِيكِين من برهيا مون، إنجر ہوں۔ یہاں سورۃ الذاریات میں لفظ عَقِیْتہ پینی بانچہ کا بھی اضافہ ہے۔اس ہے معلوم ہوا کہ میاں بیوی بوڑ ھے تو اس ہے يبل ان خاتون ي بهجي اولا ذبين بوؤي تلى فرشتون نه كها كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ رب نے الیا ای فرمایا ہے بیشک وہ جب چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے تصرف فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے فرشتوں کی بشارت ك مطابق لزكا پيدا بوااوراس بيني كاينيا يعقوب بحي وجود من آياجس كالقب اسرائيل قعااورسب بي اسرائيل ان كي اولا وين مين -حضرت لوط الطِّيلِيُّ كَيْ قُوم كَي بِلاكت: حضرت ابرائيم الطِّيلان بب يبقين كرايا كديفرت بين الله كاطرف بيجيع ك میں قوسوال فرمایا کہ آپ حضرات کیامہم لے کر آئیں ہیں تشریف لانے کا کیاباعث ہے؟ اس پر نہوں نے جواب دیا کہ ہم لوط الطباع ا توم کی طرف بھیے گئے ہیں بیمجرم لوگ ہیں بمیں ان کو ہلاک کرنا ہے آئی ہلاکت کا بیطریقہ ہوگا کہ بممان پرائے سان سے پقر برسادیں گے بہ پقر ٹی ہے بنائے ہوئے ہوں گے(جن کا برجمہ ( تھنکھر ) کیا گیاہے )ان پرنشان مگے ہوئے ہوں گے، بعض مضرین نے فرمایا ہے کہ پھروں یرنام لکھے ہوئے تھے جس پھر پرجس کا نام لکھا ہواتھا وہ ای پرگرنا تھا یہ مُسبو ً مَةً ﴿ كَامِطَلب ہے(وفیہ اتوال آخر)فرشتوں نے کہا کہ بیہ چر مسروفین کینی عدے گر رجانے والول کے لئے تیار کئے گئے ہیں سورۃ العنکبوت میں ہے کہ حضرت ایرائیم الظاہرے فرشتوں نے كما إنَّا مُهُلِكُوُّ أَاهُل هَلِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهُلَهَا كَانُوا طُلِمِينَ (بِتَكِيم البِتِي وبالكرف والي بين باشياس نبتی کے دینے والے ظالم میں )جب فرشتوں نے بہتی کا نام لیا تو حضرت ایرا تیم الظائی فکر مند ہوئے قَالَ إِنَّ فِیهَا لَوُ طُلَا ( کہاس سبق مين ولوطالطَيْلا بهي بين ) فرشتول في جواب من كها: مُحنُ أَعْلَمُ بِعَنْ فِينَهَا (جمين ان لوگون) اخوب يه ب جواس سبق مين میں) لَننجَینَه وَاهْلَةً إِلَّا اهْرَأَتُه أَ (بملوط كواوراس كر الول كونجات دے دیں محسوات اس كى بيوى كے) يہموره عكبوت كا ضمون ہاں سورة الذاريات ميں بے كثرشتوں نے كہا كہ فَانْحُو جُنا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْ مِنِينَ (اس ستى ميں جوامل

لك نفع حاصل كراو، موانبول في الي رب كر عم ب مركلي كى، لبذا أيس عذاب في يكر ليا اور وه ديك رب تعي مواده

موسك اور نه بدله ك سك اور ان سے پہلے لوئ كى قوم كا ايما عى حال موا ب فك وه عافرمان فوك سے

#### فرعون اورقوم عادوثمود كى بربادى كاتذكره

تفصیعیو: حضرت او بالطبطی گی قدم می بدا کست اور بر بادی کا ننز کرد فرائے کے بعد فرمون اور عاداد فردوک سرخی ادر بدا کست کا مشترکرہ فربا ہے ہے۔
تذکرہ فربایا ہے۔ ارشاد فربایا کہ موٹی لطبطی کے قصہ ش می مجرت ہے ہم نے انہیں محلی ہوئی دس و سے بحری بھی انہیں حصد
مجزات دیے انہیں دیکے کر برصاحب مثل فیصلہ کر مثل تھا کہ یکھی واقعی اپنے دولائے نبریت میں چھا ہے ادر اس کا تن کی دولوث دیا
اور مثالی ادر داکھی مجل جو جو کہ اور مثل اس کے مشتر اور عالی اس کے مشتر کے مشتر کے اور مثل کے مشتر کے دولوث کر دولوث کے مشتر کے دولوث کی مدار سے مزود
جادر کا در دیارت تادیا اس نے جو بیتر کرے کہا ہی اس کے ماتھ اس کے ماتھ کی دولوث ک

اور تگرا است کے فورا ود می فورا اس کے ماتھاں کے لگائی فوری اس نے اسی ترکیل کی تھیں جن کی دجے اس پر طامت آ۔ گلا، اپ نقس کی گرف ہے جس متن طامت والاور کے عوام کی طرف ہے تک اپ نقس کی گرفت کے مار میں کا مار دورے کا فقد کی مورون میں کر دیکا ہے اور مورونا زمان میں مجس کی آر م با ہے۔ انتا واللہ متنائی ہے۔

مرحون کیا است ادبر بادرادرد و به قاصدی مورول سال رچه سیادر موره با میان شاید کا از بها به است میان سال می بادر اس که بعد قرم مادرکی بلاک تک تا ترکیوفر بلا موره انعام سوره بود و اشتران امار مورد محم محده شمالان کی بلاک تک تر کوکر کرد پیکا سیادر سرده آنتم اور سرده آنادته شام محمد آن استان انداز می بادر این که بدایت که کشار شد با نگر آن از محمد سالت تمان لوگون نے بدی سرفتی کی اور کر براوز طاقت می محمد شرعی بیمال تک که به محمد شاخت شدید کوک

ہے) الشاقبائی نے ان پرخت بیز ہوا گئی دی جدمات رات اور آخدان پاٹی زمان ہوا میں ٹیر ہوتی ہے جو بارٹی کے کرآتی ہے کئن بند ہوا ان پرچنگر گئی دوبا لگل ان پر ٹیر سے خال تھی۔ ہی لئے اے بیال مورد الذاریات میں "الجوائیت الشقیقیٹم " فرایا جرلی کہتے ہیں جیسے یا ٹیھ خوریت سے کوئی کئی ادواز میں آئیں ہوتی آئی کر کرنا ہوکر کے دالی ہوا انٹری کچھ کئی ٹیر دیگی کر جب ہوا پیل اور دوگر کے بسال کے جو بیسے مجموع کے دوست کے بوٹ بھی ہو ہول جوائد کہ معرف ہول جوائد کے انداز کی

کر جب ہوایتی اور دولیا کے تربے ہوئے ہوئے ہوئے چور کے درخت میں ہے۔ سورة الذاریات میں اس موالی کئی تبات ہوئے رہا کہ دوجس پیز پر می گزار آب استرائیم کیٹنی چرائیدارانا کررکھ دیگی ، جو بٹریال کارگ ریز در پر وہو ما کیل کھی کے خوالی میں کر میں میں جائے ال کر دسیع کہا جاتا ہے: قال صاحب الروح ناقلاً عن الراغب بعضص الرم بالکفتات من المحشب والتین والرمة بالکسر

قال صاحب الروح ناقلاً عن الراغب: يختص الزم بالفتات من الخشب والتين والرمة بالكسر تختص بالعظم المبالى. (صاحب روح/العاقى المرافّ عن *الفرك كلفة بين كدام الوفي يجوفى بوفي كلو بيل اور لها ال*ك ك ليخ عاص بي) اورالرية يوسيروه إيس كے لئے عاص بي)

معلوم ہوتا ہے کہ ان کے افراد تو مجوروں کے تول کی طرح کرکے تھادر باتی پیزین (جانورو غیرہ) ریز در بردہ کوئی تقس ادر یہ بھی مکن ہے کہ ان کے جنے بھی بعد شدر بردہ ردہ وہ کے بول میں ایس کا پیچم کی طرف سے آنے والی تھی رسول اللہ عظیمتی فیصرٹ بالصّبا کو اُھلیکٹ عاقد باللہ کور ( حکولة الصاح: منوج اسانی انوازی)

ہومیا کے ذریعے بھر کا مدرکائی (جو خبر تی کے سوقع پر الشاقعائی نے تی دی تھی) دور پورے ذریعی ہم عاد ہلاک گا گی اصادہ مہما بیزشر تی کا طرف سے تلاکر آئے اور دیورہ جا بوعر پس کی طرف سے تلاکر آئے ۔

اس کے بعد فرود کی بریادی کا دکر فریا ایان کی طرف حضرت صائے انتظافی اسیوٹ ہوئے تھے انہوں نے آئیس تو حید کی دعوت وی سجھیا پائیسا یا لگان بیادگر اپنے صفر برا آ سے رہے اٹھا تھر کر مجلی این مودوں شن گر دیگا ہے جس کا حوالدا ویر دیا گیا۔ امیلور جو والشہ تعالیٰ نے اس سے کے پہلز سے افزقی برائم مغربی کھی اوران کو کورک بھاد کی ایک بیسے کی احداثیک

انوار البيان جلاه باره ۲۷ سورة الذاربات دن تبهار مريشي بيش كي ميه بات ان لوگول كونا كوار بوني اوراو في كونل كرنے كامشوره كيا حضرت صالح اليكان نے فرمايا. وَلا تَمَسُّوهَا بِسُونَةٍ فَيَاخُذَكُمُ عَلَمَاتِ ٱلِيَّمِ (اورتم ال برائي كساتحة يجوزا ورثمين وردناك عذاب يكرُ لي ال ندائ بالآخ ال اوْفَى وَلْلَ كردى دياس يرحض صالح على فرمايا: تَمَعُوا فِي دَارِكُمْ فَلْفَة آيام (مم اي محرول من تین دن تک نفخ اٹھالو ) یعنی زندہ رہ لواور کھائی لو، اس کے بعد تہاری بریادی اور ہلاکت ہے۔ ذلیک وَعُدُ غَیْرُ مُحُذُوب (بیہ وعده ب جوجهونا نہیں ہے بالکل جاہے) چنا نجیان پر عذاب آیا اور انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا سی عذاب کو یہاں الشاعقہ فریا یا اور سورهم تحده ش صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونَ يَتْحِيرِ فرمايابِ بعض مضرین نے فرنایا ئے کہ صاعقه ہرعذاب کے لئے استعال کیاجاتا ہےاوراس کا اصل لفوی معنی وہ عذاب ہے جو بکل ك كرن ما باداول كر عند به موسوره موداور سوره تمرين ال ك عذاب و صَيْحَة ت تعير فرايا بوه في كم معن مي ب-بهر حال ان لوگول يرتين دن بعد عذاب آيا اور به لوگ و كيمية بى زه گئة اي كفر ما إِفَاَحَدُنْهُمُ الصَّاعِقَةُ وُهُمُ يَنْظُوُ وَيَ. سوره بود مِن مِها يَفَاصَبُ حُوا فِي دَيَارِهِمُ جِنِمِينَ كَأَنْ لَمُ يَغُنُوا فِيهَا كروه محنول كيل استِ محرول من البي كري كركوا كردوان گھروں میں رہے ہی نہیں تنے۔ جب اللہ تعالی کاعذاب آیا تو عذاب کو دفع نہیں کر سکے تھی ہے مد زمیں لے سکے ،اللہ تعالی ہے انقامَين لي كَ وَمَا كَانُوا مُنتَصِوبُنَ مِن الى كويان فرمايا -حصرت نوح النظیری کی توم کی بلاکت اس کے بعد حضرت نوح النظیری کی قوم کی بربادی کا تذکر وفریا ایمنی ان اوگوں ہے پہلے قوم نوح بھی عذاب میں گرفتار ہو چکی ہے بہلوگ بھی فاس لیخی نافر مان تھے۔قال فی معالم التو مل: "وقوم نوح" قرا ابو عمرووحمزة والكسائي"وقوم"بجرالميم اي وفي قوم نوح وقواالأخرون بنصبها بالحمل على المعنى و هو ان قوله "فاخذناه و جنوده فنبذناهم في اليم" معناه اغرقناهم كانه. واغرقنا قوم نوح "من قبل" اى من قبل هؤلا و هم عاد و ثمود و قوم فرعون اه- (وقو مؤرج الوكرو كسائل اورجزه في قوم ميم كرزير كساته يراها ي يني وفي قوم نوح أور قوم نوح مين أورد يكر معزات نے معنى ريمول كرتے ہوئے ميم كي زير كے ساتھ يز حاب اوروه اس طرح كه الله تعالى كا ارشادتم نے اسے پکڑا اوراس کے لشکروں کواور ہم نے انہیں دریاش پھینگا لینی ہم نے انہیں فرق کیا گویا کہ پیمال بھی بی معنی ساتھ لگنا ہے کہ فرق منوح كوغرق كياس سے بہلے يعنى ان لوگوں عاد مثوداور قوم فرغون سے بہلے) نے آسان کوقت کے ساتھ پیدافر ہایا اور بے شک بم وسی قدرت والے ہیں اورز میں کو بم نے فرش بنایا سوہم اچھے بچیانے والے ہیں ،اور ہر چز ہے بم نے تسمیں بنائی میں تاکہ تم مجمود سوتم اللہ کی طرف ووژو، بیٹک می حمیمیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ ودمرا معجود قرار نہ وو ، شک میں جہیں اس کی طرف کھلا ڈرانے والا ہوں، ای طرح اس سے پہلے ان کے پاس کوئی رسول میں آیا ہے انہوں نے دیوانہ یا جادو کرنہ بتایا ہو، ليادوك أنبل شرالهات كيابيت كرتة ستايل بكدومب بركش أأك يوماة بدان كالمرف سعاع المن يجيح كيادة ببرياليا بالمستنبس والبيحت يجتز كينز الفيحت

## وَهُا كَلَقُتُهُ إِنِّنَ وَالْاِنْسَ الْكَلِيمُهُ كُونِ مَمَّا أُرِيدُ مِنْهُمْ ضَ وَذَقٍ وَمَّا أَوْيدُ أَن يُطْعِمُونِ

اررى ئەندان كېرىدىن كەيدا يەرىدى مودىدىن بىرى ئات كۆلۈردىن ئىلىۋادىكى بايدار ئىرى بايدار دەرەبدە بەدەب راڭ اللەكھوالتۇڭ دُوللىگۇنىڭ قۇلغالمىيىن ® قۇڭ يالمەن ئىلىنى ئەن ئىلىۋاد كۇفىيا ھېشلىك دۇنىپ كىلىمىيھەتى

رز ق دیے والا ہے توت والا ہے، نہائت ہی توت والا ہے ویک ان اوگوں کیلئے جنبول نے تکم کیا ان کے کا عذاب کا بڑا حصہ ہے جیسا کہ ان کے ہم شریوں کا تھا

فَلايَنْتُغِلُونِ ۗ فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ لَقَرُاوُ مِنْ يَوْمِهِ مُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۗ

مووہ مجھ ے جلدی تدكري، موكافرون كے لئے يوى فرالى بان كے اس ون سے جس كا ان سے وعدہ كياجارہا ب

#### الله تعالی نے جن اورانسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدافر مایا ہے وہ بڑارز ق دینے والا ہے کسی سے رز ق کا طالب نہیں

تفصیلیون یہ یہا گا آیات ہیں مکی آیت میں نہایت واقع طور پرارشاد فراد یا کہ ہمنے جنات کواد دانسانوں کومرف اس کے پیرہ آئیا ہے کہ وہ میری عبادت کر احتمال اور احتمال کا احتمال اور احتمال عمال کے اس میں اور جنات کا اختیار اور ا عمادت کے لئے پیدا کیا ہے ، لئن ان میں عمادت کرنے والے کم ہیں شراد اور کرشی والے نواز وہیں حالاتک انجی کا سب سے ذیادہ فرانم وارت گزارہ وفالان ہے ایک طرف آوائیس حقید فرمادیا کرتم صرف میری عمادت کے لئے ہیوا کے لئے ہماور دومری طرف نافر مانی کی مراد کی بتاوی سودہ ہوکہ میں فرمایا کا کھکٹن بھونٹ کو النگامی آنجو کشور ان اور کرشی کے لئے ہماور جنات پر ان ام ہے کہ خال جمال کی بتاوی سودہ ہوکہ میں فرمایا کا کھکٹن بھوئی اور اپنے کوروز نیمی جانے والاندینا نیمی

د در کی آیت عمل فرمایا کہ شمان سے کوئی روٹ ٹیمس چاہتا اور کریے چاہتا ہوں کہ تھے کھا نمی اس ٹین شان سے بیازی کا اظہار فرمایا کرد من طرح دیاوا سے اسے نقاصوں سے کسب اور کمائی چاہتے ہیں اور ان کی بیٹر فراہ سے بھی میں کما کردیں تاکہ ہمارار دق کا کام چلے مصرف ہملی دیا گیا ہی تھی اور فقائے ہیں شمس نے جوجن اور انس کو مواوت کا تھی دیا ہے اس شمس میر اکوئی فائد ڈیمس شمس ان سے در قریکا امیر وارٹش ہوں۔

تجرفر ما بال أنا الله مُقوَ الرَّوَّ اللهُ فُو الْقُوَّةُ الْمُتِينُّ (بِلاشِها الله بهتر زياده رزق دينه والاب تن قوت والاب وي سب كورت وينا سياورخوب زياده رزق وينا بي وهوت والا بيادراس سير الهركوكي قوت والانجس چر مجملاه ومندول سيرزق كالياميدواريوم كمنا ب

اس کے بعد طالموں کے مقداب کا تذکرہ فرم بالا اور امثاثر مایا کرخالموں کے گئے نفراب کا بڑا حصر ہے جیسا کہ ان سے پہلے ان چیسے لوگوں کا حصر تحالیّہ اعذاب آئے کی جلدی نہ بچا تھمی کفر کے یاعث ان پرمقداب آ ناحی آ تا ہے۔ ویر کلنے کی ویر سے مقداب سے چینکار وزیرہ و جائے گا۔

انظ وَانوب بھرے ہوئے وَول کے گئے استعال کیا جا اے بطور استعادہ بیاں اُنصب کے معنی مما آیا ہے۔ آخر شرا باؤ: اُفویل کُلُلُونِین کَفِفُروُ اِ مِنْ یُوْجِهِمْ اَلَمُونَ کُونُ عَلَمُونَ ﴿ رَوَالْمُورِ لَ کَا يَرِی حَرَالَا ان ے دعدہ کیا جارہا ہے) بعش مشمرین نے فرمایا ہے کداس ہے درگا دن مراد ہے اور بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن مراد ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب والیہ المعرجع والمعاب

مرارك والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمهاب. وقد انتهى تفسير سورة الذاريات بفضل الملكك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى يوم يدخله فيه المؤمنون الجنان و يجارون من عذاب النيران.

# 

دِسْ حَالِمُلِهِ الرِّحْمُنِ الرَّحِيثِيمِ شروع الله كينام بي جويزانهم بإن نهايت رحم والا ب

ۉۘٳڵڟؙۅٛڔۨٷڮڗ۬ۑڝٙؽٮؙڟۏڔٷٚؽٙؾٞڡؿؙۿٛۏڔٷؖٵڷؽؽؾٳڷؠۼؽۏڔۨ؋ٳڶۺڠۧڣٳڷؠۯٷ۫ۊۼ؋ۅٵڵۼؿؖٚ ڞؠ؞ڔڽ؞ڔؾڔڝ؞ڔ٤٤ عظ مدع عنديم الله بيد مردى، سرعد مزدى، سرعرى، الدعرمرد المسجُودِ إِن عذاب رَبِع الله عَلَيْهِ عَمَالُهُ مِنْ دافِجة يُؤمِّتُهُ وَلِلْ الْمَالِمُ عَلَيْهُ وَالْمِنْال

عاشہ آپ کے ب کا مذاب ضرر واقع اور واقع اللہ اللہ عند عالم اللہ عند من وان است فرفران کے کا ادر باز عل برا کے ک کوئیل کے تومیم نیز اللہ کمکن بیشن کی الکوئین کھڑ فی خوض اللہ بوات کی کوئیل کے توان اللہ ناار جھ کشر

یاند کرور ارہے تمیارے فق علی جمیس انی اعمال کی جرادی جائے جاتم کیا کرتے تھے

قیامت کے دن منکرین کی جرحالی ، انہیں دھکے دے کر دوزخ میں داخل کردیا جائے گا

قصصيع : ان آيات شرالله تعالى في الخي تقوق شرب بعض الحديد ول كل هم كعالي بين كابرى الميت به اس كر بعد فريا بالم كريجك آپ كريس كامذاب واقع هو في والا به قيامت أو جلال في والساس كر وقوع كريم تارين ال كشر اس کے بعد بیت معنودی کم کھائی ہے۔ معراح شی اے رمول اللہ ﷺ نے نالم بالا ٹیں دیکھا تھا آپ نے فر بایا کہ بیں نے جرائنل سے بوچھا کہ پیکا ہے قاتمیوں نے کہایہ بیصہ عور ہے اس میں ووزاندسر بزار فرشنے واقل ہوتے ہیں جب اس سے فکل کروائیں جاتے ہیں اقران کی باری دو بار دیکھی تھی آتی وی مسلم جونہ ہی

معالم التخريل شريكات المن شكل بهت المعود كي ترميدوي جهز شن شريك بمعظر كي حرمت به الن شي روز اندستر بزار فرشة وأطل ووقته <u>بين الريكا طواف ترقيع بين اور</u>ان شريكان الإرجاد التي يود بارواض وو سريكان في ... اس كه بعد فريا الكشفيف المُقررُ في مجتمع بلاجهت كالشم كان رود آلا العاني هي معتربت بي ي بين بي المراد و

اس کے بعد اَلْیَتُورِ اَلْمُسَمِعُورِ کَامِمُ کَانَ جِن کَامُ کَانَ جِن کار جَد ہے' دوسندر بُود کھایا' کہ بیٹی فوب ای کھر می تورکی طرح جالیا گیا۔ حضرت این عباس کا سے بیٹ تیر منقول ہے مورہ ایکوریش قیامت کے دن کے احمال بھی وَاڈاالْیَسَخارُ مُسْجِرَفُ جَرْمِیا ہے اِس کا تغیر عمل صغرین نے مُسْجِوتُ بھی اُولَۃ اِنْتُ لِکھا ہے کہ جب سندروں کوجا یاجا ہے گا اور الحر اُمْجِرِکا کی ترجہ الحرامُما و بیٹنی جرابواسندر تکی کیا گیا ہے۔

حضرت عبدالله بن مروضی سے روایت بے کدر مول اللہ تیکٹ نے ارثاد کم بالا کم سندر کا سنرسرف وہ او کی کرے جن تی یا عمرہ کے لئے اچہاد فی محل اللہ کے لئے دواشہ ہو کیوکہ سندر کے پیٹا گ ہاوں آگ کے بچے سندر ہے۔ (روہ وہ وہ وی سامن صاحب دو کا المعانی کلیے میں مندوں کے اعمال درج میں اس کے بعد بہت العود کی تم کھائی جو اور وی معانی موداوی مقدس ہے چمر کما ہم سعودی کی تم کھائی جس میں مندوں کے اعمال درج میں اس کے بعد بہت العود کی تم کھائی جو اختیاں کے طواف کی چگ اور اللہ تعانی کی تیج اور تقدیمی میں مشخول ہوئے کا مقام ہے بچر المقیشید آرکو بی کی تم کھائی جو اختیاں کے دیے وہاں سے آبات نازل ہوئی میں اور جنسے تھی وہیں ہے تھر الکھٹور المصریحور کی تم کھائی جو آگ کی گھے۔۔

ان تموں کے بعد فریالاِنَّ عَلَماتِ وَیَکُ لُوافِقِی ﴿ اِبْ مِنْکُ اَبِ عَلَمَاتُ وَالْحَمِی اِن اَلْمَانِ مِن مَالَهُ مِنْ دَافِعِ (اَسَ کُوکِی دفع کرنے والائیں) یہ جواجع ہاور مطلب یہ کیا اشد قبائی نے ان چڑوں کو پیدا فریا عظیم الثان بڑی اور کا کانت شی بری چڑی میں اس کی قدرت سے پایرٹیں ہے کہما لیجن کو اُلا اور فکر کن کو تفاار دینے ک کے تیا مت قائم کرے، جب تیا مت قائم ہوگی واسے کوئی مجی دفع کرنے والائیں ہوگا۔ حضرت بیرین مطعم عظام نے بیان کیا کہ

مَسوَّاءً عَلَيْكُمُ تَمِهارے لئے وولول چزیں برابریں) نہ جرے عذاب دفع ہوگا اور نہ بے مبری ہے، دنیا میں جومصیت برصر كرنے سے بھى بھى تكليف دور موكر آ رام ل جا تا تھا يہاں وہ بات نيل ہے۔ إِنَّهَا تُجْزَونَ مَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ (حَمِين نِي عَالَ الدياجاء كَاجَرَه زِياسَ كَيارَة تَحْ كَام كاولَ ظلم نهوكا

انوار البيان جلاه بم ياره ٢٥ موزة الطو

ان النتقيين في جنب و تعديد في الهين عما النهور المهدو و قطه و دائلة و عذاب الجيدو المنتقين في جنب و تعديد و المنتقين في حالت الجيدو المنتقين في حالت المنتقين في حالت المنتقين في من المنتقين في من المنتقين المن

باشرة ميلان عدما من الأكرة في وكلده درامن عمران ب

#### متقی بندوں کی نعتوں کا تذکرہ،حورعین سے نکاح آپس میں سوال وجواب

تفقیقیونی : کندیب کرنے والوں کا سروا کا تذکرہ فرمائے کے بید متقوں کی نفتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اول تو بیر نمایا کرتھو گی والے بینہ ہے باقوں اور نمتوں میں ہوں گے ان مثیراان کا دربنافر حت اور لذت کے ساتھ ہوگا الشقائی کی طرف سے جوفتین البین عطا ہوں گی ان میں مشخول زیرں کے اور مختوظ ہوتے رہیں گے، ان پر پوفتوں کا انتہام ہوگا واڈی ہوگا اور بیشر کے لئے آئیں دوز نخ سے تعویز کار دیا جائے گا، ان سے کہد یا جائے گا کرتم و نیا میں جو ٹیک کی کرتے تھے ان کے بدلے فوب کھا اوجود بیکھا ناچیا تھی ارب لئے مهارک ہے اس سے کوئی تکلیف نہ ہوگی اور کھانے پہنے سے دنیا میں جو شکا یتنی پیدا ہو جاتی تھی ان میں سے کوئی ہا ہے تھی چیش نمین آئے گیا کھا تا بھی مہارک، چیا بھی مہارک ہو طرح نے نجے بری ٹجرود گا ہتی ہو دائی تھی ان میں سے کوئی ہا ہے تھی

متی حضرات کونمین بتاتے ہوئے مزید فرمایا کریدلوگ ایسے تحقول پر کئید لگائے پیٹیے ہوں گے جو برابر تظارش بیٹیے ہوئ ہوں گے مهررۃ الدخان شی اور مورۃ الواقعہ میں فرمایا ہے معلوم ہوا کہ بیرتحت قطارے بھی گئے ہوئے ہوں گے اور آسنے سامنے بھی ہوں گے اس کے بعد و دبیے کی فعید کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ شاندے آن مراہیک بھو بھیرا فرمایا کے جوڑے کے لئے حضرت الموارالبيان عِلدة ٢٢ ياره٢٤ سورةالطَّور

حوا کمر پیدا فر با ایج ان دونوں نے لس چگی آور دیا شین ان وثو برکانفام چشار باچیزگد خطری طور پر انسانوں شیں اس یا سے کا اشتہا مرتق ہے کہ انسان والفت کے لئے بیویاں گئی ہاتھ ہوں اس لئے الشہ تعالی کی طرف سے وہاں تھی انگ جیتھ ہے جوڑ سے بناد ہے جا وظیا والی گورتی تھی ان کے پاس ہوں کی اور کی تقوق میں سے حروشین تھی ان کو روجت میں ویدی جائے کی مافقظ حور، خورا جس کا ترجمہ گورے رکھ والی مورت کیا گیا ہے اور میں جونا ہی تھے ہے جس کا شخل ہے بڑی آتھی والی مورت ہے۔

مس کا ترجہ فرصہ نے عدالی گورید کیا کیا جادتہ تعنی طوبان کے جس کا گئی ہے بڑی آن محول افار گورت۔ انگل ایمان کی قریر ہے: ایمان والی قدریہ سنجی اللہ واول دی تجزیف میں اس کے دریات میں بہتجاد کہا ہے گیا آئر چرد واڈک منجی انگل واقد وانمال کے انتہار سے ایچ آئیا ہے کہ بورس بڑوں کی آئیسس شعفری کرنے کے لئے چھوٹوں کو تھی ان کا درجہ دید دیا جائے گا اور پیر بچھود جائے گا

ے اپنے آیا ہے کم ہوں، ہیروں کی آ تعمیل خشری کرنے کے لئے مجھوٹوں کو مجان انکا دوجہ دیے جائے گا اور پیرو بیکھوڑ یا سے گا محض انعام ارفضل ہوگا ۔ ہیروں کے قل میں سے کوئی چیز کم ندگی جائے گی ، ان کا پیرا پیرا اجراور انعام دیتے ہوئے ان کی ذریت پر انتراقبائی کا طرف سے مہر ایل ہوگی۔

دوح العانی شن بحوالد متصدر ک حاکم اور مشن پینتی حضر چاہیں عواس وخی اندینجیا نے نقل کیا ہے کہ ہے بنگ اللہ تعالیٰ بندہ کی وریت کوائی کے دوجہ میں بلند قربادے گا اگر چہ اس نے مگل میں کم جول تا کہ ایل ایمان کی آئی تھیں شینڈی ہوں اس کے بعد آیت بالا خلاف شاری کی

ا جے ہا ما واجہ کے اور اور اور اس میں اس کی ہے کہ رسول اللہ عظافتہ نے ارشاد فر مایا جب کو کی شخص جنت میں وائل ہو جائے گا تو وہ اپنے ماں باپ بیوی اور اوالا دکے بارے میں موال کرے گا کہ دو واگ کہاں ہیں جواب میں کہا جائے گا کہ وہ گُل کے اعتبارے تیرے درجہ کوئیں کہتے اس کرد وو ماکرے گا تو اللہ پاک کی طرف ہے تھم ہوگا کہ اُٹیل کھی ای کا دوجہ دے واجائے۔

اس کے بعدائل ایمان کے ایک اورافتام کا تذکر فقر با ادارت ہے۔ و اَشَدُ دُونِیْمُ بِفَا کِیْفِیْمُ وَ فَالَحْمُ مِیْمًا یَشَدُ تَفُونُ (اورہم ان کویدے اور کوشت جم آم کا ان کومؤ ب ، و گا برخا کردیتے دیں گے ) اس میں اہل جسے کو فاکھنے تھنی میں سے بیٹ کے بائے کا تذکر فرنیا ہے مورد الرفز ف میں فربایا کھی فیٹھا فاکھنے تھنے تخییر آؤ مُنیٹھا تا کُکُونُ نَی تعلق کے اس میں بہت سے بیٹ میں میں ہے کہا رہے ہو) اور مورد مرطب بیوں میں اِنَّ الْمُسْتَقِينَ فِی ظِلْلِ وَعُمُونُ فِی فَوْا کِنَّهُ مِیْمًا یَشْتَعُونُ (اِیریوالوالو سابی میں اورچشوں اور مرغب بیوں میں ہوں گے ) اور مورد واقد می فرباؤ فاکھنے قبطہ اینتھیراؤن و کشتے طیر میٹھا یشتیھونی (اوردہ بیرے میں کوہ فودا ہے۔ مورک کے ایس میروں کا گوشت بران کومؤ میں اور واقد شرفز بالا کران کے لئے ایسے بول میں میں کوہ فودا ہے۔

خواہش ہوگی ان میں سے تھا نمیں گے مورۃ الطّور میں وَ اَنْحَی مِیمّا یَشْتَیْکُوکُوکُر آبا ہِس میں طاق المحم ( کرشٹ ) فذکر ہے اور مؤدۃ واقد میں وَ اَنْحَجَم طَلُیْرِ مِیْمَدًا یَشْتَیْکُوکُوکُر اَنِیا ووُلُ آ بَوْل سے مطاوہ ہوا کہ بِندوں گرشت ہوئے اور جوبی انحت وہاں چیش کی جائے گا مرش کے مطابق چیش کی جائے گی و نیا میں بعض چیز میں طاف یطبیعت اور خواہش کے خلاف کی بجردی کی ویہ کے تالی چیز تین وہاں ایسانہ کا کی

اختیارے چن چن کر کھائیں گے اور سورۃ الرسلات میں وَ فَوَا کِمَةَ مِمَّا يَشْتَهُونَ فربايا جس ميں بير ټاديا كه جن ميووں كي

جام کی چھٹا کیچی : و آلا کنائیٹم (کریواک جند میں دل گل کے طور پر آئین میں جام تراب کی چھٹا کیٹیکار کی گئی کا کسائل اُلفو کی فیقا جھٹی ابور دل گل کے دوگ بے میں دل گل کے طور پر آئین میں جام تراب کی چھٹا کیٹیکار میں کے جار کا کی تیری کی چھٹا



جن سے موال موگا ان کا دواب یوں نشل فریا یہ فالوگا آبان کھنا قبل فی اُھلینا مُشفیقینی وہ جواب دیں گے بے شک ہم اس سے پہلے جواب کے کمریا داوا اللہ وہمال میں رہتے ہے وہ ادار امہا اور ساؤ درتے فوسے تھا یہی ہم وزتے رہتے کے کہ اللہ تعالی کا کوئی نافر مائی نہ وہواسے جواس کی درائش کی عہد ہمیت آخرت کی بیشی اور ادرائ اس مدد کی اگر تھی اس محمول کو مود اکا تھ میں ہیں بیان فریایا آفی طائنگ آئی کہ ملاق جیسائینگ ( بھی لیٹین تھا کہ میرا حباب میرسے ماسخت آئے گا) آخرت کا بیشن

اودوہاں کے لیے گئرمندہونا پی آؤ مؤں کا اصل ہوتی ہے بے دولت لگی اودوہاں پارہوجائے گا۔ فَحَمَّ اللهُ عَلَيْنا وَوَقِلْاَ عَلَيْنا السَّسَفُومُ (مواہدے ہم راحسان فریا اوردوز ٹے بحداب ہے بجالیا) مؤن

آ دی چتا بھی آم کرے سے آئے بیٹر کا کمال نہیں مجتائے۔ دل کی گہرائی ہے دو بھی جا نتا اور مانا ہے کہ اعمال اسالحا ایمان اور نقر کی پرچیز گاری اور آخرے کی آئیر بیسب اللہ تعانی کی کا انعام ہے اس نے بخت میں کھی واقع کی بالاور ووزخ کے عذاب سے محی پرچیز گاری اور آخرے کی آئیر بیسب اللہ تعانی کے دون کے حدیث کے بھی اس کھی منظل میڈ زادھیں

اِنَّا کُتَّا مِنْ قَبُلُ لَلْمُعُولُا لِهِ مِنْ مِن مِن مِيرِين - قال کُتَّا مِنْ قَبُلُ لَلْمُعُولُا لِهِ مِنْ مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله - قال الله اللهِ اللهِ

دعا کی آبول فرنا کیں۔ اِنَّهُ هُوَّا اَلْمُتُوْ اللَّرِ حِنْمُ ۚ (واقعی دوبرا مُسن مہران ہے) ای کے احسان اورای کی مهربانی کی وجہ ہے ہم بہال پنچنے میں۔

ا بين مواجوا مو بينهم فرق الوجير الن ميرول على الناس الناس

اَدَيهُوْلُونَ تَعْوَلُهُ بَلُ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ فَلْمَا أَوْلُونِ مِنْ فِيهُ فِلْهُ إِنْ كَانُواطِ فِي َنَ ﴿ فَلِقُوا مِنَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ مِن كَانُواطِ فِي اللهِ فَلَا مَنْ اللهِ عَيْدَ اللهِ مَن اللهِ عَيْدَ اللهِ مَن اللهِ عَيْدَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَن اللهِ عَيْدَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ ﴿ لِللَّهُ وَلِيهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ ا

### منكرين اورمعاندين كى باتوں كا تذكره اورتر ديد

قفسيون : ان آيات ميل انتدائي خطا سرمول الشقط في عيام برائ ولي شي ايل يكديموال جواب بي كريا آپ كرد واسط بي اور ا واسط سال الوگون به اور دي از يكن بي بارشاد فرايا كها آپ پيشل وانها ميا آپ بي كاس اين دو باوند بين بيزان طرين كا كهنا يكي وگرا آپ كوكان اور دو يا از يكن بين الارش كه آپ پيشل افغال به كوان كام موجا كا وفر يوجا يكن كه يدان سه مارا به يكان ا به وجائ اورام سے جو خطاب كرتے بين اورا بين وين كارو ديت بين وورين واجائي تي بين اور بي طبح اور ايك كان كام ورد كما اور ويا كي كوري كان ايك بين ميان اور بين والا بين الارو بي اور ايك والا بين الوري الله والا مارشاد كرا و الول على سے بول ) ويكونهما الكي الورا بين المكنو تي بين والا بين كارو كي اور ان اور بي اس ماتوا اور ايك ميا بوت بود كرف والول على سے بول) ويكونهما ان كي اور بين المار تي بين اور ايك اور بيا كرت بي كي مذاب بين جما اور جي بود

صاحب معالم التزيل لكھتے ہيں كماس مشركين كاغز ووبدر م مقول مونامراد ب

بھر فر ما یا کہ آ ب ان سے ہو چہ کیے کیا ان کی عللی ان کو بیتاری ہیں کمٹرک میں چلا رہیں جو باطل چڑ ہے اور دو۔ موقا حید کو قول ند کر ہی جو تن ہے، بڑی عقد اس کو بہت ہو ی تھے ہیں حالات مثل کا قاضائے ہے کہ باطل کو تزک کر ہی اور تن کو قول کر ہی اگر فور دائم کر سے تو تن کو شکر اسے ، دہاں اقد کس شرے اور شرارے ہے ای کو اپنا تے ہوئے ہیں۔

چرفر مایا کیابداوگ یول کتے ہیں کدیر آن انہوں نے خود فل بنالیا ہاورا پی طرف سے بناکر یوں کہدد ہے ہیں کدنیاللہ

المواد البيان جلره ٢٥ ياره ٢٤ مزرة الطور

چرفر مایا آم خیلفوا مِن غَیْرِ شَیْع آم هُمُ الْحَوَلْفُونَ (کیایدادک یون فاض خالف کی بدارد یک این) ظاہر برکرایس بیس بے آئیں فودا قرد رہے کہ ماراطاق بیادہ محلوق جہا گروں کیں کہ ماراکونی طاقب میں اوجر متاکس یہ پیدا ہوئے کیا انہوں نے اپنی جائوں کر کیا طاہر کی کہ کہ ایسا بھی ٹیس بے کیک پر تخصص موجود مصورت کی ذات کو پیدارسکا بے شادر کی کار جب محلوق میں اور این عالی کا کان کیا اس کیا و حیدا کھی افرار کریں ادواس پر ایمان کی الا کیں۔

اَ أَمْ تَحَلَقُوا السَّسَوَاتِ وَالْآدُوصَ ( کیاان گول نے آ سانوں اور ڈس کو پیدا کیا ہے)۔ یہ اعتمام اٹکاری ہے گئی انہوں نے ان چروں کو پیدائیس کیا، ان چروں کو گھی ای نے پیدا فربا چس نے ان لوگوں کو پیڈا کیا، بیسب یا ٹھی طاہر ہیں۔ ٹھل کہ گؤوٹیوو کی ایکمان با توں کو جانے اور مانے ہوئے یعنی ٹیس کس کے اکثراور شرک شیرہ و سیام ہے ہیں۔

ير المارة من المرابع المربعة المربعة

كرزاني او يرون في المنافرة

اس آیت میں شرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اگر نی اور رسول بنانا ہی آتا تو تھی بن عبداللہ کو کیوں بنایا مکم معظمہ اور طاکف میں بڑے بڑے بالد آراور مروار پڑے ہیں ان میں سے کم کو نیوت مثا چاہیے تھا بطور سوال ان کا جواب دے دیا (جو

استغنها ما ا<u>کاری کے طور ہے )۔</u> آم هُمُ الْمُصَيْطِلُووْنَ کم الان کے پاس محومت اور طاقت اور ایا ظلبہ ہے کدائے اختیار سے کی کونیوت ولادیں جب

ا ہو ہم المصیبوروں کیان کے الوحی الافاق کے بیچے ہوئی رسوات اور این ملیات پر اعتراض کریں اور اس کی جگہ کی پر دونوں یا تی نمیں میں آو انہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیچے ہوئے رسول کی رسالت پر اعتراض کریں اور اس کی جگہ ک دوسر مے قتل کو نبوت ملے کے لئے میش کریں۔

سورة الانعام عمر فريا الله أعَلَمُ حَيْثَ يَجْعَلُ وِ سَالَتَهُ (اللهُ حَبِ جانا بِ جهال جا بِحرد عا في امراك ك ) في مراك و المناس عمر و المناس على المنا

 ادواد الدیبان جلره پاره ۲۷ مورة الطّور محی اقواس کو برامائت تقی اس آیت شران کی بیرفر فی بتادی کرچس چرکوا پے لئے ناچند کرتے ہوا سالڈ کے لئے تجویز کرتے ہوہ جن کو کول کی تجھ کا بیان کل ہے کیا انگیش میرتن ہے کہ دواللہ قابل پر اعتراض کریں کہ رہاری تجھ کے مطابق کی کوئی کیون میش بنایا گیا ، چزید اوگ وقع ما قیامت کا افار کرتے ہیں ۔ یہ محیان ان پیوفوق ہے سالد مرتبی وجمہ اللہ کی ان محدالہ معدالہ استعادی

قال فی معالم الشؤیل انقلهم ذلک العدوم الذی نسانهم خدمتهم ذلک عن الاصلام. (تخیرمنام الوزیل عل ہے۔ آئیں ان قرش نے پیم کررو <u>ب جما ب ان حاضر کرتے ہیں ہی اس کی اس اس ان سے دور رکھا ہے)</u> آخ جنگذیکھ الْکھیٹ فلیکھ پیم میکنٹیکو اُز کینی بیرج کہدر ہے ہیں کریم بین انتظار ہے کریجھ میکنٹیکٹے موت کے حادثہ علی و بیا ہے وقصت ہوجا کیل گے بچھ بیا بی آن تھول ہے کہ کیس سے ان کیا اس بات کی بنیاد کیا ہے کیا ان کے باس نجیب کا علم ہے اور انہیں

چہ ہے کردا گنا سلام ﷺ کی موت حار سرما ہے ہوگی اور پیر خوداس کے بعد زندہ رہیں گے اورا تھوں ہے دکھ لیس سے کرنے پ رہے گا اور خدان کا در زیار ہے گا۔ (در امرائزی) مجمور کی اس کے قبولی کی تحکیف فالملین کی کھڑوا کھی الْمَدِکِنْدُونَ (کیاوولوک کی بری مذہبر کا ارادہ رکھتے ہیں سو جمود کو اس نے تفرکدادہ خودی تدہری در شروع کے والے ہیں۔

هم المدكمية ون اللهن بلعق بهم كيدهم و يعود عليهم وبالا لا من وادوا ان يكدفوه و كان وبالدفي حق اولئك قلهم بدم بعوفي السنة العندسة عشر من السودة ( مُركة من شخص المراب المُن مُن بالي بهم يتن الناكار كلير سالااس كاه بال فود المن بريسكا بهمن سماتية وكل المؤد المن المن المن المناطق المناطقة المناط

اساكرددا من كون كاد يكون كرانداددا مهاجة كل كارتداد بين على الماكرية المنظمة المنظمة

ذلك وكلن اكثرة لايفلمون واصير يكلوريك قائك بالفينا وسيخ وير ريك حين تقوفن مل ويكن اكثرة لايفلمون وين تقوفن الم مر يالارد ملك مراعات بسيدة مربري ميلان مناهدة والمارالية ومن مناب مناهدة والمارالية ومناهدة

اوردات کے حصہ میں بھی اس کی شیخ بیان کی جائے ،اورستاروں کے چھینے کے بعد بھی۔

#### قیامت کے دن منکرین کی بدحالی اور بدحواسی

تفسيعي: ان آيات بين معاعد من يوالى يومالى اور سر گرايتانى جاور مول الله ينظيك كوم ركي تشين فريانى جاورة ب كا مخاطت كاوروز فريا بالساح المول كار سر گرايتانى جاور مول به كار مؤده فريا كار ان لوك كار سر گرايتان الله كار كار مؤده بالدار بين مول به كار مؤده بالدار بين مؤده بين مؤدم بين مؤده بين مؤدم بين مؤده بين مؤده بين مؤده بين مؤدم بين مؤدم بين مؤده بين مؤدم بي مؤدم بين مؤدم بين مؤدم بين مؤدم بين مؤدم بين مؤدم بين مؤدم بين

وروا لحريس ان كاى عنادكوبيان كرت موت ارثاد فرما ياوَلُو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيْهِ

يَعْرُجُونَ لَقَالُوا ۗ إِنَّمَا سُكِّرَتُ اَبْصَارُنَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسُحُورُونَ .

(اوراگر ہم ان کے گئے آ سان میں کوئی درواز دکھول دیں گھریدون کے وقت اس میں چڑھ جا کی ،جب تھی ایول کھیدیں گے حامری نظر بذر کردگی تھی ملک ہم لوگون پر فق جاد کر رکھانے۔)

اس بے بعد مون انتقاقت کو ارشاد فریا یک قدر خطم حتی بلاقوا یونو مفه آلذی فیفه یضغفونی (آب ان کو چیوزین ان کا طرف انقات بدفره نمی بیان تک که دودن آبائی می شدن یوگسب وقت بود با نمی گری بعض حمرات نے فرما یا کہ اس سے بیم بدر مراد سیاد در اور من مقرات نے فرما یا کرتی اور کی مراد سے (منی بیس سور چوافا جائے گااس میں جہ ہے تی وی اس درن تک انتہاں چوڑے کے بیون کم کا کھنے عقیقی کیل کھٹم شیناً (جس دن ان کی کوئی قدیر ان کے کوئی کام ندآئے گی) و کا کھٹم چیششر و نی (اور مذان کی کوئی مدد کی جائے گی)۔

و آق اِللَّذِيْنَ ظَلْكُوا عَذَابًا هُوْنَ ذَلِكُ (اودهن اَوُسُ نَظْمُ إِيانَ كَ لَكُ اِس بِهِ هَذَاب بِ)اسَ عَذَاب سِهُ وَإِن مَا هَذَاب مِراد بِ حَصْرِت ابْنَ مِهَا اللهُ مِمْ الشَّهُمِ الْحَرْمُ إِلَّى الرَّاسِ فِع م عَذَاب بِجَرِيات مِهَالَ مَنْ مَعْظَر سَرَّمُ مِنْ وَقِيلًا إِلَّهِ الْكِنْ أَتَخْفُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اورسِ ان عَن سَامَعُ لُوكَ مَنْ مِن اسْتَ كَرِيعُو وَعِيدُ مِنْ عَدَابِ كَا مَرْمَ كِي الْحَرِيشِ اللَّهِ عَلَى مُعَلَّمُ عَلَيْهِ مِنْ ا

وَاصْبِرُ لِلْحُكُمِ رَبِّكُ (ادرآپ آپ بَ بُ کِ تَجِيزٍ بِهِرِيَّجُ )ان کُوجِداندُ قَالَ کَاطِرِفَ حَدُّ عِلْ دَی عِارِی نے اُس بِهِر کِیجِ انظام کے لئے طدی نہ کیجے، وقت مِعن پیٹلائے عذاب ہو نَظَ فُلِنْکُ بِاَعُلِیْنَا (سوجِکہ آپالا خاطت میں ہیں)آپ کے ظاف ان کی تدین کا میاب نہوں گی و صَبْعَ عِنْحُمُدُ وَ بَحْکُ حِیْنَ تَقُوْمُ (ادرآپ اپ



عرق ہوج کھاس نے دیکھا اور پی اب ہے کامیوں نے اس کوایک باراورد بھیا، سررة المعنی کالل ب، اس عرقر عبدية الماوي ب، جبرسررة المعنی

انوارالبیان طِدو ۹۹ پاره۲۲ سورة الخم

السِّدُرَةَ مَا يَعْشَى ْمَا زُاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى الْقِينُ رَاْي مِنْ الْيِو رَتِاءِ الكَّبُراي ﴿

كوه چيزين د هانبي ري تيمي جنبون نه زهان ر كها تفادة و نگاه تل بنديز مي و تفقي بات به كدانبون نه اپنج رب كې بزي آيات كوه يكها

رسول الله عظی الله علی این خواہش سے پیخ بیں فرماتے، وی مےمطابق اللہ کا کلام پیش کرتے ہیں، آپ نے جرئیل کو دوباران کی اصلی صورت میں دیکھا

ت**خصیهی**: یهان سے سورة الخم شروخ نیاس کے پیپلے رکوٹ کے اکم حصدیث سیدنا تحد رسول اللہ ﷺ کی جوت اور دی کی حناظت اور دی لانے والے فرشنے حصر مت ج<sub>ر ن</sub>کل الظینی کی قوت اور ان کی روزے کا تنز کر وفر بایا ہے۔

ارثاد فربای<u> وَ النَّجْم اِذَا</u> هَ<del>وَی ( قُم بِ مِن</del>اد وِی جِبِ فروب مونے گے) مَا صَلَّ صَاحِبُكُهُ وَ مَا عَوٰی ( تبهارا ما فی ندادے بنكا بے اور شادرات پر پڑا ہے ) وَمَا يَطِقُ عَنِ الْهَوٰی ( اور وا فِی اُنسانی فوائش بے بات بی*س کر*ا)

رف ينتفي على المجارى إنْ هُوَ اللَّا وَحُي يُوْرِ طِي \_ (وونهيں ہے گرجووگ کی جاتی ہے)

ہے بچاپن سے اس کو جانتے ہوا دراس کے افعال صادقہ اور احوال شریفہ ہے واقف ہو ہیدئے اس نے بچا بولا ہے جانتے ہیجائے ہوئے اس کہ بحذ ہے کیوں کرتے ہو( جس نے کلوق ہے کئی جمبو فی ہائی تیس کیس و وخال تا ان شاند پر کہیے جمہت رکھ کا ک اس کے بعد وق لانے والے لیفر شدیکا تذکر وفر ہا چاہلیکہ المکھونی (اس کو سکھایا ہے بری طاقت والے نے)

علیق نے جو کچیفر مایا اور سجھایا حق ہے اور اوچق کے مطالق ہے۔ان کا اتباع کرو گے تو صحیح سمت پر چلتے رہو گے بیٹی خص تمہار اساتھی

باز کماہوں شافریاں کے دوالہ فرقت بری آب دوالہ بیری آب دالا ہے اس کے بینا مہیں نے شہر کا بیان کی کی کی بیان سے م بیلی بارد کرے: اس کے بعد ارشاد فر با افاضوی و کو فر بالا لو یہ آلا تھا کہ روز فرقت ایک سرتبہ الق افلی شمن مودار ہوا) لیتی ہی اگر مہیں کے سماسے تا یاور آپ نے اس کو آئی اسل صورت شمان کی لیار حضرت جر ال بھی انسانی صورت شمار مول اللہ بھی ک کے پاس آیا کرنے تھے اور دق ساز چے تھے ایک مرتبہ آنخفرت تھی نے ان سے فریائش کی کہ آپ تھے ای اس صورت دکھا و س جر ال بھی اللہ وقت ای اصل صورت شما طاہر ہوئے تبکہ آپ تراہ بھاڑے تھے (درائش روایات شما ہے کہ کہ کے مکر سوظر

کے پاک آیا کرتے سے اور وی ساز میں تھے ایک برجہ آخمرت عظام کے اس سے فراہ کرنا کی ل کہ آپ تھے ای اسم صورت وکھا دیں جمر کی انتظافا کے وقت اٹجی اسم صورت عمل طاہر ہوں نے جگہا آپ تراہ پیاڈ پر شخر (اور نیش اور اسفار کھیلے ہوئے سے کے مغربی افتی تک کوکھر رکھا تھا رسول الشکھنٹھ ان کو دکھ کر پیرٹی ہو کر کر پڑے ای وقت حضرت جر بل انتظافا اس ک آپ کے پاک پنج اورآپ کو کھا کیا اور کے چھروا فورے خمارصاف کر دیا ہی ترویک کے نیٹر کی مقدائی جمس بیان فرایا ہے۔ رکھ رو قریب آیا گھرو و شیجا آیا گھا کو فائل فوٹسٹی (اورا تا قریب ہوگیا جمیدا و کم کو مان کی بوریا سرتر ب ہوتا ہے) اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جب آئیں ملی معاملہ ماکر تے ہے قو دو وس کمانوں کی تات کو خب انجمی طرح مادور جے تھے اور اس طرح سے

ایک دوسر کے باور کرائے تھا ور میتین دائے تھے کہ اس آم ایک ہوگئے آئی شن کوئی بھرٹیش رہا۔ اُو اَ اَفْعَیٰ اَسْ مُس بِیتا دیا کہ دو کمانوں کے دومیان جزئرہ کی ہوئی ہے ترب کے انتہارے اس سے بھی کم فاصلہ درگیا جو انعاد درصانی اور لئی پر دالات کرتا ہے۔ پھر جب آپ کو افاقہ ہوگیا تو اللہ تعانی نے وہ بھی بھے فاؤ کھی میں

ا تعادر صافى اور للى يردالات كرتا ب فيرجب آپ كوافاقد مو كم اتوالله تعالى في دي تيني على فاؤ حتى إلى عندوه مآاؤ حتى من عال فرايا ب -معالم التوريل عمالهما ب كماس موقد برجود و فرايل كل وه الكم يُجدوك يونينها فاؤى سرب لكر و رُوفِعُنهُ لكن

معام المتور بل عمد الصلب كراس مرقد برجمود فرقه بالى كاده المه بَصِدات بيشيدًا فالوى سے ليم وَ وَفَقَدُ لَكُ َ وَ هُوكِ مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ جَرِيمًا قول ہے۔ اورا ميك قول ہے بحد الى وقت بدوق فر فائى روب سكار آب جول مُسكوناً في دوائل ويرو الله ويسونک آپ راامت الى عمد والى اندوق كى احت اورا فلر ندید کے گا۔

مَّا تَحْدُثُ الْفُؤَادُمَّا وَآی مِیمُ مَلَّبِ نَهِ بِجَدِدِ کِمااس مِنْ طَلَّى مِین کِینِ جَدِیدِ کِما تَجُ و بِکواس مِن کی وَسَدِید کی مُؤِنِّن مِین ہے۔ اَفْسُونُ وَلَهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ رَحْل اللّٰهِ مِنْكِفَّ سِان کِدِیجِی وَلَیْجِ بِمُنْ اَجْزِیرُ مِ

الشغرُوْنَهُ عَلَى مَايُوى( کَمَامُ مِولَ اللَّهُ ﷺ سان کی دیجی ہوئی چیز عمل جھڑا کرتے ہو) آمپول نے جود کیھا ہے ج د میکھا۔اس عمل کما انکاراور توادلیکا موقع نمیس قال فی معالم الشنزیل فرآحمزہ والکسائی و یعقوب اَلْشَمُوْوْنَهُ بِفتح الناءِ بلا اللہ ای الصحعدونہ تقول

العرب من الرجع العام السوي الوسطورة والعصلي في يصوب الصورات بينية الناء بدا الداك الى الصيع بعداد لدول العرب ا العرب من الرجع المستحدة المستحدة على المستحد في الصورونة بالألف و ضع المناء على معنى الصعادات المائم المائم ا الكارك بين المربع المستحد المستح عِنْدَ سِدُرَةِ الْمُنْتَهِيٰ عِنْدَ هَا جَنَّهُ الْمُعَاوِى إِذْ يَغُشَى السِّلْرَةَ مَا يَغُشَى. (سرة المُتَى كياس، اس كرّب جنسالما ولي جنجيسرة المُتَى كركيد روي عِن جويزي ليف رق عِن ).

ر به بینت البادی کی اداری و تصویر در استی کو تجب بینتی بین بین بین مین مینتی مینتی مینتی مینتی مینتی مینتی بی مینتی بینت البادی کی بینتی از اینتی کو تجب بینتی ب مینتی بینتی بی

مَّا زَاعُ النَّبَصُورُ وَمَا طَعَى "يُنْ آبِ نَهِ جود مُكَالُمُكِ دَيَّاتًا حُجُّ دِيُحَا آپ كَاظْرِ مُهارك و يَحِيَّى بَكَبَرِ عِنْ المَّلِيا إِلَيْ مِنْ مِنْ الرَّبِينِ إِن لَوَ يَمِنَا ثَهَا ال سَامَ كُنهُ بِرَحِي \_

ب سود و المدرة النفى كريد كما ال محرف المدرق والمقدية في الموادق المدرق الموادق الموا

یں بیالا میں جند المادئ کے ترب سروہ النتی ہے لئنی ہیں کا وورد ت جس کے پاس چر ہے گئی ہوبائی ہیں لئی نظیم جاتی ہیں، بالا میں جند المادئ کے ترب سروۃ النتی ہے لئنی ہیں کہ وہ بیالہ وہائے ہیں اوراد پر سے جو پچھاز ل ہوتا ہے بیلے وہال نظیم لیاجاتا ہے بھر بیجے اترات ہے۔ (رائخ نشیر النز علی مقدمہ: جہ)

کرنے کے بعد فریا کہ کیفر تھے سردہ اسٹی کی طرف کے جائیا کیا دیا اور کہ اس کے قبل اسٹے در سے ہیں جے کہ اجر اسٹی کے مظیر نے ہوئے میں اور اس کے بیتے اسٹھ بڑے بڑے ہیں جب ہائی کے کان اس درخت کو مونے کے چھوں نے ڈھانپ دکھا قبا۔ دومر کی دوابت میں ہے کہ اے اپنے الوان (کیٹن ڈون) نے ڈھانپ دکھا تھی جنہیں میں میں جاتا اور ایک روابت میں ہے کہ جب سردہ انسٹی کو انشد کے تھم کے ان چیزوں نے ڈھانپ کا جنہوں نے ڈھانپا تو وہ بدل کیا (کیٹن پیکی حالت نہ دی )اس میں بہت زیادہ میں آئیا اس وقت اس کے میں کا پیامالم تھا کہ انشد کی تقرق سے کوئی بھی اس کے تھم کیے ہی

( گاسلم نواددی) چنگسان کے حسن اور مونے کے چنگوں اور الوان کے ڈھاشنے کی دیدے اس کی بچرب کیفیت ہوری تحی اس کے تفعید جا

للشان إِذَّ يَغَشَى السِّلْدَ وَهَا يَغَشَى قرمايـ جنة المعاوئ كيائي؟ آيت كرير شمار ما يا كهررة التنمي كرّريب بيّة المادِيّ نجه ودُماية فيحانه بيّز نـ في جُمِرُ كِمَا بِهَا يَبِهِ بِهِمَا مِنِهِ المعاون عن سركام اوسيّة على في ان كيار عربي متعدوة الركيسي ورسعة...

ھی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں جندہ المعاوی نے کیا مراد ہے؟ علا مرقبی نے اس کے بارے نئی متعددا تو ال لکھے ہیں حضر سے حسن نقل کیا ہے کداس سے وہ جت مراد ہے جس شی تقی حضر است واقعل ہوں گے ایک قول یہ ہے کداس جند میں شہدا ہو کی ارواح پہنچتی میں بھتر سابن میں میں میں استان کے اور بھش حضرات نے فریا یا کہ یہ وہ جت ہے، میں میں حضر سے امرائ قیام پذیر سے ادوا کی آئول ہیں ہے کہ تام موشن کی روعمی جت ماوئ میں اشہرتی ہیں ، اوراکی قول یہ ہے کہ حضرت جرشل و مربعا نگل علیما اسلام ان کاطرف کھا ندیکر کے ہیں۔ والشاعل ۔ ياره ۲۷ سورة النجم انوار البيان جلاه فا مکرہ: اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ عظیمہ طب معراج میں دیدا پرخداد ندی ہے مشرف ہوئے پانہیں اورا گر رویت ہو گی تو وہ رویت بھری تھی پارؤیت قلبی تھی العنی سرکی آئھوں سے دیکھایادل کی آٹھوں سے دیدار کیا۔ حفرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها رؤيت كا الكاركرتي تقيس اور حفرت أين عباس رضى الله عنها فرمات تق كه رسول الله ﷺ نے لیلۃ المعراج میں باری تعالیٰ شاند کا دیدار کیا۔ تیسرا قول ہیہ کداس بارے میں قوقف کیا جائے نفی یا شات کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها كرسائ ان كے شاگر د حضرت مروق نے آيت كريمه وَلَقَدُ وَاهُ مِالْافْق مِين، اوروَ لَقَلَةُ رَاهُ مَنْوَ لَهُ أُحُورُى تلاوت كى اوراس سے رؤیت بارى تعالى پراستدلال کیا۔ یعنی پیتابت کیا کہ شب معرات میں رَسولَ الله عَلِينَةَ نَهِ اسپِيةَ رب كاديداركيا حصرت عائشه ضما الله عنها نے فرمایا كداس امت ميں ميري سب سي مهلي خصيت ہے جس نے اس بارے میں رمول اللہ علی ہے سوال کیا تھا، آپ نے فر مایا کہ میں نے جبرئیل کوان کی اُصلی ص<u>ورت برصرف دو</u> مرتبه ويكما التي مسلم صفيه ٩٨ : ١٥٠ في نيز حفرت مروق في حفرت عائشرض الله عنها كرما من آيت كريمه فيم وَمَا فَعَدَلَيْ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَذُني بِي بِين كَى، انهوں نے اس كے بارے ميں بھى بي فرمايا كداس سے جرتيل الكي كارويت مراد ہے وہ آپ کے یاس انسانی صورت میں آیا کرتے تھاس مرتبائی اسلی صورت میں آئے اس وقت انہوں نے آسان کے افق کوگیررکھا تھا۔ (مجسلم مور ۹۸ ج۱۰) ا ما فووی نے شرح مسلم میں کلام طویل کے بعد لکھاہے: فالحاصل أن الراجح عند اكترالعلما ان رسول الله عليه الدين وبه بعيني راسه ليلة الاسراء لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم و اثبات هذا لا ياخذونه الا بالسماع من رسول الفيني هذا مما لا ينبغي أن يتشكك فيه. (بُن عاصل يب كه أكثر علاء كنزديك دافع بيب كه حضود اكرم على الله عليه وملم في معراج كي رات اين رب كوانيس سركي آ تحقول سي ديكها بيه حضرت عبدالله بَن عباس رضي الله تعالى عتم كي حديث اوراس كعلاوه جواحاديث يَجِيع كُرر جكي بين أن كي وجدت بيك اوراس مسئله كيا ثبات ك ليتصرف حضور سلى الله عليه وسلم بي ساع كون معتر بيحية بين كداس من كن يقتم كاشك نبين بوسكا) (شرح مسلم صفح ١٥٠ - ١٥) اس ہے معلوم ہوا کہ اکثر علماء نے حضرت ابن عماس ﷺ کے قول کو ترجے دی ہے۔ روایات میں غور کرنے سے اور سورۃ النجم کی آیات کے سیاق سے اور ص<u>ائر کے مراجع برنظر کرنے سے بھی ہات بچھ میں آتی</u> ك يهال معزت جريك الطيطة كارويت مرادب، رويت أولى حس كاذكر ذُومِرَّةٍ فَاسْتُوبي وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلِي ثُمَّ دَفَا فَعَدَلِيْ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوُ أَدْنَى مِينْ جاسَ التاديل بي باتُ وَاضْح مِوتَى بِرَكاسَ عروبِّي جرئيل مراد ب-اورمَّا كَذَبُ الْفُؤَادُ مَا وَأَى ك بارك مِن حفرت عبدالله بن مسعودٌ ف فرمايا وأى جبوليل له ستمالة جناح، (صح مسلم صفي ٩٤ ق) اس كربعد جفر ما او لَقَدُ رَاهُ مَنْ لَقَانُحُوني اس كاهم مرمعوب اى كاطرف را حج ب ک دورے کیے اوقتائی آبار کے بعد بولنگ واٹی مین افیات وقیہ النگٹوی قرایا ہے معرب براند بن سوور نے اس کو پر <u>مرکزی ای جیو نیل</u> فی صور ته له سنعه ته جناح فرایا (می مسلم طحر ۹۸: ۱۵) رحورے ابو بریرونظیشے نے بمی وَ لَقَلْدُ رَاهُ نُولُكُ آخَرُی کی الوارت فرایا اور فرمایا وای جو بیل النظیم (می مسلم طحر ۹۸: ۱۵) حضرت عا کشیصد یقد رضی الله عنبا کے شاگر دحضرت مسروق نے جوان سے سوال کیا تو انہوں نے سورۃ النجم میں ذکر فرمودہ دونوں رؤيوں كوجرئل الظيفة كى رؤيت فرارويا المام نووى رحمة الله عليانے جھرت ابن عباس فائے قول كور جي ويت ہوئے فرمايا ك اثبات رؤیت کا جوانہوں نے دعویٰ کیا ہے بظاہروہ ساع پر ہی ٹی ہے، یہ بات محلِ نظر ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنها نے قرمایا كه ميں نے خود رمول اللہ عظامت ك دريافت كيا آپ نے فرمايا كماس سے جرئنل الطبط بمراد ميں۔وہ تو فرماري بين كه ميں نے رمول الشيط الله عليه الما الله على المراكبة المر عباس ﷺ کے بارے جوام فووکؓ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے سابی ہوگا یہ ایک تحص حسن ظن پرٹی ہے پیر حضرت این

عباس في محل دويت بعرى كاوعوى تيس كيا بلك فرما يار أه بفؤ اده حوتين \_ (ميمسلم تو ٩٠ ج)

یو کی طرح نورو گفرگر کے اور وابا ہے کو کیفنے ہے فب معراج میں دیمتِ باری تعالیٰ شاند کا منتبوط ثیوت کمیں ہوتا لہذا تیسرا قول میتی او قف راخ مطوم ہوتا ہے۔ وافد تعالیٰ اعلم الصواب ۔

حافظا بن حجر رحمة الشعلية فتح البارى صفحه ١٠٨ ج ٨ ميل لكصة بين -

وقد اختلف السلف في رؤية النبي عُلَيِّتُه وبه فلعبَت عائشةو ابن مسعودالي اتكارها واختلف عن ابي ذر. وذهب جماعة الي الباتها، وحكى عبدالرزاق عن معمر عن الحسن أنه حلف ان محملاراي ربه. واخرج ابن خزيمة عن عروة ابن الزبير الباتها، وكان يشتد عليه اذا ذكرله اتكار عائشة، وبه قال سائر اصحاب ابن عباس، وجزم به كعب الاحبار وآلزهري وصاحبه معمر وآخرون ، وهو قول الاشعري و غالب اتباعه. ثم اختلفوا هل رآه بعينه اوبقلبه وعن احمد كالقولين قلت:جاء ت عن ابن عباس اخبار مطلقة واخرى مقيلة فيجب حمل مطلقها على مقيلها، فمن ذلك مااخرجه النسائي باسناد صحيح و صححه الحاكم ايضا من طريق عكرمة عن ابن عباس قال. اتعجبون ان تكون الخلة لاابراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟ واخرجه ابن خزيمه بلفظ ان الله اصطفى ابراهيم بالخلة الحديث واخرج ابن اسحق من طريق عبدالله ابي سلمة ان ابن عمر اوسل الى ابن عباس: هل رائ محمد ربه؟ فارسل اليه ان نعم . ومنها ما خرجه مسلم من طريق ابى العالية عن ابن عباس في قوله تعالى ( ما كذب الفؤاد ماراي، ولقد راه نزلة أخرى) قال: راي ربه بفؤاده مرتين. وله من طريق عطاء عن ابن عباس قال: راه بقلبه واصرح من ذلك ما اخرجه ابن مردويه من طريق عطاء ايضا عن ابن عباس قال: لم يره وسول الله عَلَيْتُ بعينه انما راه بقلبه. وعلى هذا فيمكن الجمع بين البات ابن عياس و نفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر واثباته على رؤية القلب. ثم المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم، لاته وَالرُّوعَةُ كَانِ عَالَمَا بِاللَّهُ عَلَى الدُّوامَ. بل مرادٌ من اثبت له آنه را بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط لها شيئ مخصوص عقلاً ولو جرت العادة بخلقها في العين، وروى ابن خزيمة باسناد قوى عن انس قال راى محمد ربه، و عند مسلم من حديث ابي فراته سال النبي في الله عن ذلك فقال نوراني إراه، ولاحمد عنه، قال و رايت نورا، ولا بن خزيمة عنه قال راه بقلبه ولم يره بعينه وبهذا يتيين مراد ابي ذوبذكره النور اي النور حال بين رؤيته له بيصره، و قد رجع القرطبي في المفهم قول الوقف في هذه المسالة وعزاه لجماعة من المحققين، و قواه باته ليس في الباب دليل قاطع، و غاية ما استدل به للطائفتين طواهر متعارضة قابلة للتأويل، قال وليست المسالة من العمليات فيكنفي فيها بالإدلة الظنية، واتما هي من المعتقدات فلا يكفي فيها الا بالليل القطعي، وجنح ابن خزيمة في (كتاب التوحيد) الى ترجيح الاثبات واطنب في الاستدلال له بما يطول ذكره، وحمل ما ورد عن ابن عباس على أن الرؤياوفعت مرتين مرة بقلبه و مرة بعينه و فيما أوردته من ذلك مقنع و ممن اثبت الرؤية لنبينا عَالِيُّكُ الامام احمد فروي الخلال في (كتاب السنة) عن المروزي قلت لاحمد انهم يقولون ان عائشة قالت: من زعم ان محمد اراي ربه فقد اعظم على الله الفرية، فبأي شيء ينفع قولها؟ قال: بقول النبي الشيخ رايت ربي قول للنبي المنطقة الكر من قولها. وقد الكر صاحب الهدى على من زعم أن احمد قال راى ربه بعيني راسة قال: وانما قال مرة رأى محمد ربه و قال بفؤاده. وحكى عنه بعض المتاخرين وآه بعيني واسه و هذا من تصرف الحاكي، فإن نصوصه موجودة، انتهى. قلت: وهذاالذي روى عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه يعفع قولها بقوله المنافئة برايت ربي فانه افاثبت بسند صحيح دل على

الرؤية البصرية و مع ذلك لا ينبت بسياق سورة النجم فاثبات الرؤية منه عَنْشَة يحتاج الى رواية صحيحة صريحة دالة على الرؤية البصرية المحقيقة في اليقظة سواء كان في ليلة الاسراء أو غيرها، فأما ما حمل ابن خزيمة ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنها على أن الرؤيه وقعت مرتين مرة بعينه و مرة بقلبه فهر خلاف ما نص عليه ابن عباس نفسه انه راه بفؤاده مرتين كما رواه مسلم) (سلف حضرات كاحضوراكر مسلى الله عليه ولم كساية رب كور كيفنه كے بارے على اختلاف ہے۔ ليس حضرت عاكشار دهنرت عبدالله بن مسعود حق الله تعالى عبداديت كما لأمر ك الحرف کے بیں اور حفرت ابود رہنی اند تعالی عدے بھی اختلاف مردی ہے اور ایک جماعت اس سے انجاب کی المرف ہے اور عبدار ال نے عمرے تبول نے سے انتقال کیا ہے کہ جول نے تم كها كركها كدهرت يوسلى الشعلية ملم في است ربكور يكوا بيلوائن فزير في دهرت ودون وزيرض الله تعالى عديد ي البات تقل كيا بساور جسب معرت وورض الله تعالى ك سائے حضرت مائٹ رخی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے دویت کا انگافتل کیا جاتا ہے اس پر شدت سے کیر کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس وخی اللہ عنہا کے تمام صحاب ای طرف ہں اور احب حداز ہری اوران کے شاگر معمر اور دیگر حصرات کا عقاداتی ہر سے اور شعری اوران کے اکثر انتہا کا اقراب کی بھی ہے ہے جران کا اختلاف ہے کہ حضورا کر مسلی التد علیہ و کم ا ہے رہ تعالی کوائی آ تھوں سے یکھا ہے اول سے اولیام اور سے دونوں صوتوں کے مطابق اقرال متقول ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمال رضی اللہ تعالیٰ عمال کی طرف ے ال بارے میں مطلق روبات بھی ہیں اور مقید بھی ہیں ان سے مطلق روبات کو مقید برجمول کرنا ضروری ہے آئیں میں سے ایک وہ ہے جولام نہا لگی نے میچ سند کے ساتھ ذکر کی ہے اور انام حاكم نے مح مكر مرش اين عبار كي ساس كا تھي كى ب نهيوں نے ريا كيا تہيں اس تجب بے كفيل اللہ و نے كامقام حضرت ابراہيم عليا المسام كے ليے مواده اللہ تعالى ے بم كا ي كاشرف معنرت موى علي السلام كے لئے بواوراند تعالى كى إرت كاشرف معنرت محرم مطنى صلى الله على كولما بودا اور تن تربيب نے الله القاطات و كركا ہے كما اللہ تعالى في حفز سابراتيم على السام كومقام خلت كے لئے نتخف فر ہلا ہے لئے اوران اسحاق نے عمداللہ برنالی سلمہ کے طریق نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمداللہ برن عمرضی اللہ تعالی عمر النے حضرت عبدالله بن عمل وفي الله قائل عنها كي طرف بيوال محيها كدي معرت محمل الله عليه و كم السين مراب المراب المعراك والمعالية والمراب والمعراك والمعالية والمراب المعراك والمعراك والمعرب المعراك والمعراك والمعرب المعراك والمعرب المعراك والمعرب المعرب المعر وہ ہے جو سلم نے ابوالحالیة ترناین محاس کے طریق سے اللہ تعالی کے نیشار ما کلف اللہ و اللہ اور کا کے بارے من نقل کا ہے کہ آسے لیکٹھ نے اسے رب کورو مرتباہے دل ہے دیکھا ہے درسلم ہی مع عطاعی این عمال کے طریقہ ہے تھی مردی ہے کہ آبوں نے فرمایاحشود کا لیے نے سے کواپنے دل ہے دیکھا اداس ہے فیادہ مرتج کو روایت ہے جوان مراویہ نے حضرت عطام ٹرنالن عمام سے تی فقل کی ہے۔ آپ نے فریلا کر رول تالگاہے نے الد تدخال کو آٹھیوں سے نیس و بھوا بلکا ہے ول سے دیکھا ہے۔ اس بناء پر حفرت عبدالله بن عباس كما ثبات دويت اورحفرت ما تشريعي بالمدتون الأروات أوتن كياجا سكك بالرح كفى عبداوا تكحول سعد كيضن في سياود كيض عبداد كي

بنالبا\_ (فخ الباري مني ۱۱۲ ج ۸)

#### و إِنَّ الطَّنَّ لَا يُعَنِّىٰ مِن الْحَقِّ شَيْعًا الْهِ ادر الحِيمًا ن عرب عن زراجي المدوني وعا-

#### مشرکین عرب کی بت پریتی، لات، عزل می اور منات کی عبادت اوران کے قوڑ پھوڑ کا تذکرہ

فف مصوبی : رسول الدین کافت کی بعث ہے بہلے اہل عرب مشرک سے امال کدی شرک افتیار کئے ہوئے سے حالا تک مید حضرت ابرا یہ واما اسل کلیمیا اصلاقو والسل مکی ادال سے جنوں نے تو جدی دوست کی اور مد منظر شرک کے شرف بنایا۔ حضرت ابرا اسی ملیہ اصوبو والسلام نے دعا کی والمجندینی و تبدیقی اُن تعقیلہ الا حضائم (اسدب تھے اور برری ادلا وکہ جو اس کی مجادت ہے بہانی) انگی ادلاد عمل ایک موسود کی موسود بینا کھا تھا خودی را شعر ہے جہامیں معبود بنا لیے تھے ان جو اس مشرک ہوئے۔ جہامی موب نے بہت ہے جو ان محمود بنا کھا تھا خودی را شعر تھے تھے اگر انسی معبود بنا لیج تھے ان جو اس میں بت زیادہ معروف جے جن کا آجہ بالا شی تذکرہ ہے لیک عام لات تھا اور ایک کا عام فودی را شعر تھے تھے ان جو اس میں تھی ہے تا ان جو ا

ھا۔ بقرطی نے مؤ ک کے بازے میں کھا ہے کہ یہ مندی تجرافیا، اس کی مجیلائن اٹند بھائی ہے طالم این اسعد سے اس کی مجادت کا سلسلہ فردع کردان پروٹوں نے کھر بینا ہیا تھا اس میں ہے آء دارا یا کر آجی اور حضرت این مجان مثنی اللہ تعالی عمل کیا ہے کہ محقودی ایک شبیطان خوریت تمی ویٹون خلام میں بورل کے تمین ورفتوں کے پاس آتی جائی تھی۔

مشرکیس مکدگا ایک برج بخما بھی امان کے پہاں اس کی مجی ہیں جائیے تھی فرد واحد شدہ جب مسلمانوں کو کھا ہو گا۔
جوگئ تو ان کے نظر کے سروار ایوسفیان نے فاؤ کر بیٹھا وہ لگا۔ اعلیٰ خینل (اے بخمل او انجا بوجا) رسول اللہ ﷺ نے محالیہ
ہے تر بایا کہ اس کا جراب و دو مرش کیا گیا جراب و میں فربا ہوں کو انگا اُنگا اُنگا اُنگا کی اور سب سے
ہوا ہے ) ایوسفیان نے کہا گذا الگوڑی و آلا محقوقی لگھی (امارے لئے عزمی ہے تبار سے لئے کوئی عزمی میں اس موسلی ہوا کہ موالی کے انگا کہ اللہ اللہ میں اس موسلی موسلی میں اس موسلی میں ہوا کہ موالی موسلی م

نام منات اس کے دکھا گیا کہ تقرب ماصل کرنے کے لئے اس کے پائی کثرت ہے نون بہائے جاتے تھے یہ بت بنی فریل اور بی نواعہ کا قال

حزامة کا تھا۔ اور اس سے ہام کی دہائی دیتے تنے مقام مطلل میں اس کی عہادت کرتے تنے مطلل قدید کرتریب ایک جگہ ہے (جرآئ کی مکد منظم اور مدید عورہ کے در میان راستہ میں واقع ہے منسوند مدید منورہ کے معظمہ سے آئے ہیں ہے ) چرز کے الباری میں لکھا ہے کہ عمود من کی نے مناست کو مناکل سندر پر قدید کے تریب فسب کردیا تھا تھیا۔ اور کی سکا موں ہے قار کے ہوجائے تو مناست کرتے تنے جب بہت الفتر فیف کا طواف کر لیتے اور عموات ہے والمی انہ کی ایس اور کی کا موں نے قار کے ہوجائے تو مناس کے لئے احرام ہاند منتظم تنظیم نوٹری عواس قبل میں جرق الی میں بری ایمیت اور تاریخ کی الفتونائی نے فرمایہ الکون کے الفرق کی فید المال کے لوگ فاقع دیا مضروریا؟ جب ایسائیس ہے تو وہ شریک فی اصاباد تا کیے ہوگئے اور تم ان کی عہادت کیے کرنے نے نگرہ جب اسلام کا ذائد آیا توان تنہوں کا ناس کو دیا گیا۔

شین آیا ؟ کیا آنهی نے لوگ نق دیا جمرودیا؟ جب ایسا ہیں ہے قو دوتر یک فی العبادة کیے ہو کے ادبرم ان فی عمادت سے ا گفت کی جب اسلام کا داشتہ یا توان تیون کا تا سی کھو دیا گیا۔ اور شرف باسلام ہو گئے ۔ دولوگ نے سے مسلمان ہوئے تھے آنہوں نے رسول انتشاہ ہے حوش کیا کہ ہمارا سب سے ہزا بہ کین اور شرف باران محک ہے اور اور انتخاب نے اٹکا کر دیا اور معزت ایون نیان من حرب اور مغیرہ میں شعید رشنی الدہ تمہا کو تیج رہ بانہوں نے اس بیت کو کا دیا اور قو تا تا کے رکھ ویا بی بی اتھی ہے کہ کو کو اس نے مور کی گئے ہے یہ کی کہا تھا کہ ہم ہوں کو اس بیا ہے تا ہم ان لیچ تیوں رسی کما دو اور قوم نیچ تی ہے گئے تا ہم کی تیون میں کئی تیون میں کئی تیون میں میں میں میں میں ہوئے ہوئے ہو میری کی کا دائی ہوئے اور قوم نے گئے گئے تا ان کے دور میں میں کہ نے تو کہ اس کے دور اس انتہ میں ہوئے ہوئے ہم مان لیچ میری کی کا دائے ہیں اور قوم نے گئے تا دیا تھی تھی کہ کے تیون میں کئی تیون کی کہ کا در بیا رسی میں کہ کہ میں کہ کہ اس کے در مول اللہ میں کے دار دیا۔

سوں کہ مستقبان سرحان الدور ہے ہو جیدوں ہیں، جو اس کے اسے رادویہ ۔ ارسول الفظائی کے حضرت خالد من والیم حظائی کیجا اور اقتاع کا کوئٹ ٹھلے میں جاؤہ ہاں بول کے تین دوخت ہیں پہلے دوخت کا کہا گئے دوائم میں نے اس کوئٹ دور دوائی کے اور دور سے دوخت کوئٹ میں ہاؤہ ہاں بول کے تین دوخت ہیں پہلے دوخت کوئٹ دور کھا فر ہا اِس دور سے دوخت کوئٹ دور دوائی کے اور دور سے دوخت کوئٹ دور پائی سائم خدمت ہوئے تی نے کہوں میں اول فر یا پائی اور ایک میں بیٹر آب میں کہی بھی میں افر بالیا چاہ جمعے میں دوخت کوئٹ میں دو جمعے میں میں میں اور اسے کا کہا ایک میں بیٹر آب میں بھی بھی میں اور ایک چاہ ہے گئے اور اس کے بات کی اور اسے کا براہ کے اور اسے کا کہا ہے۔ کوئٹ میں اور کھا چاہ ہو کی تھا جمہ کی جائے ہوئے کہا تا ہے جائے کہ اور اسے کا براہ کے اور اسے کا براہ ہے۔ اس کوئٹ کی اور اسے کا براہ ہے۔ اس کوئٹ کی اور اسے کا براہ ہے۔ اس کا کوئٹر کوئٹ کے اور اسے کا براہ ہوئٹ کی اس کی جائے کی دور بھی تھی ہی کہا تھی تھاں کو درت کے بر مراب اداری اور اس کی براہ کوئٹر ک

البدائید النهایہ صفح ۱۳۱۷: ۳۳ ش سے کہ جب حضرت خالد بن ولید نظافیہ وال پیٹھاؤ و کھا کہ ایک نگل خورت بال پھیلا ئ ہوئے بیٹی ہے اپنے چرے اور مر پر من ڈال دی ہے اے انہوں نے قوار نے آل کردیا پھر کی اکرم پیٹھنگ کی خدمت بیل آ کرقسہ سایا قرآ پ نے فرمایا میرگزن نیٹی ہے۔ شرکین کے ستبانوں شیم ان کار بہتا سہتا آنا جاتا ہوتا ہے اور شرکین کو بیداری شما اور خواب شیمانقرآئے ہیں۔ مثا ست کی بریاد کی اور شاہدی : اب رہی ہدیات کہ مثا ست کا انہا ہما کہا ہوا تو اس کے بارے شی تشیر این کیٹر مؤدہ ہ کھا ہے کہ اس کے تو ڈ نے کہ کئے رمول الشہر ہے کہ نے معرب ابو مثیان کھی کو بھیجا تھا۔ جنہوں نے اس کا تیابا نیا کر قول ہدے کہ اس کام سکر کئے معرب کی کھیا این انی طالب کو تشیما تھا اس کی سرد میں کہ در کھی بہت سرارے بریر بھی ان

قرل بید کران کا میک نے حضرت علی تضایان ابی طالب و بیجا فقاتلی حرب کاود بھی بہت مرارے بدیت نے ان عمل ایک ذی محمد اللہ تکا کودوا شرقع کم بات تھا اس کو کمید بھانیہ کیتے نے دس اللہ تھے نے اس کے حید دم کرنے کے لئے حصرت جرین حمد اللہ تکا کودوا شرایا چنوں نے اسے قرز کیو کر کر کھویا۔ مشرکیوں کی صلا الست اور جماعت : شرکیوں کے بیڑے بڑے بڑل کی عاجزی اور فٹائی اور فٹائی و شرر پر قدرت در کھنے کی

ھالت بیان کرنے کے بعدار شاد فرایا اُلکٹکم الڈ کُو وَلَهُ الْاکُنی کی آئی تبیاں کے زوادراللہ کے بادہ ہو ادارہ یہ گرای کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اداد تجریز کردی مجرج اداد تجریز کی تو بیٹیاں کچریز کردیں ادر فرطنش کراللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتادیا مالاکھ اپنے کئے بیٹے پینڈ کرتے تھے ای کو مورد الامراد عمل فرایا اُفاصُفٹکم ڈرٹٹکٹم یا المُدین کو اُٹھکٹ اِدائل اِنگٹم کَشُفُولُونُ قُولُا عَظِیْمُ اِلا کی محمد کریا ہے اُنسٹی بیٹی کے ساتھ عاص کردیا اور فروٹسوں کو بیٹیاں بنایا؟ بے محمد تم بوری اِن کا کے بورے سور عمل عمد فریا ہے اُنسٹیٹ بیٹی کے اُلڈیکٹ الْبُناٹ وَ لَفِیمُ الْبُناٹِ مَالُم مُلْفِی الْبُناتِ

عَلَى النَّيِينَ هَاكُمُ مُكِنِّكُ وَحُكُمُونَ ' موان الوگوں ہے وجھے اکیا اللہ کے لئے بٹیاں اور تہدار کے بٹے؟ کیا ہم نے فرطنوں کو ٹورٹ بنایا اس مال میں کہ دو دلیورٹ جے فرپ مناوکدو اوگوں آپائی ترا آئی سے کئے بین کہ اللہ صاب اولا دہاور وہ بینا جموٹے بین کریا انڈونا کی فیون کے متابلہ میں بٹیاں پندیکی تم ٹوکوں کیا اور کیا میں اس مجھوٹی ہے ان کو کو کا کائی تجزیع اللہ کے بارے میں فرائے نے کہ اور کرتے ہوا سے اللہ کائی کے لئے محتمود کرا ہے۔ باطل ہے فروکر نے اور کھی کا مان سے کہ حمد کو کا بنے شاہ میکر کرتے ہوا سے اللہ تاکہ کے لئے محتمود کرا ہے۔

ہائل ہے ؤوڈورکر نے اور کھنے کی ہاے ہے جب کر کے بواے الشقائل کے لئے تیجو کر کے ہوا ۔ الشقائل کے لئے تجویز کیا۔ مشرکیوں نے اپنے لئے خو دمعبود تجویز کئے اور ان کے نام بھی خود ہی رکھے ۔ مرکبوں نے جوالہ تائل کے موام جود بدار کے متح خود ہی تجویز کے متح خود جا ان کے نام رکھ تھا تاکہ کوفرایا

اِنَ چِی اِلَّا اَسْمَاتُ مَسْمُیتُ مُوْفَا اَلَّشِی وَ اَبَاؤُکُو اَر عِرف مَا مِن مَا مِیں جَمَّ نے اورتبار باپ وادوں نے نام رکھ لے جس اور اُنٹی میڈوز کچر پر کرایا ہے) یہ می مہارت ہوں ٹیس کے فیر میرووکم میرور کئے گئے ما اَفْوَلُ مَنْهُ بِهَا مِنْ مِسْلَطَانِ (اَلْوَاتُونُ لِلَّا الْطُقُنُ وَمَا تَفَوْدَ الْاَلْفُسُ وَمَا اَلْوَالُ اَنْهُ بِهِا اِلْاَسْدُونِ اِللَّا الْطُقُنُ وَمَا تَفَوْدَ الْاَلْفُسُ وَمَا تَفَوْدَ الْاَلْفُسُ وَمَا تَفَوْدَ اللَّالِ الْطُقُنُ وَمَا تَفَوْدَ الْاَلْفُسُ وَمَا تَفَوْدَ اللَّالَ الْطُقُنُ وَمَا تَفَوْدَ اللَّالِ اللَّالِّ وَمَا اللَّالِ وَاللَّالِ اللَّالِ وَاللَّالِ اللَّالِ وَاللَّالِ اللَّالِ وَاللَّالِ اللَّالِ وَاللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّلِ ( یواور ٹیور کا اِللَّالِ اِللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّلِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّلِي اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّلِي اللَّلِي اللَّالِ اللَّلِي الللَّلِي کر سول تھی کی ذات گرای مراد ہے۔اللہ تعالیٰ کی کما ب اوراللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تھی نے بتادیا ہے کہ عیادت کا ستق صرف اللہ تعالیٰ جی ہے۔اس سے خرف مورہے ہیں۔

کر قریا آخ بر آبان کی برا آختی از این اسان کے لئے دوسب کی ہے جس کی دوقت اکرے) بیا سخفیام افکاری ہوادر مطلب یہ کہ انسان کی برا آر دو چین کا بھی ہم آر کین نے جو پیر بھیروکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عملاوہ ہم جس چیز والی معادت کرتے ہیں ان سے دیا شدہ ماری ماجتی چیزی ہولی اور آخرت شاب معبودہ ماری خالات کی برخیا اور کا شعبار کی مرف اپنی قدر دواور شناج بوری ہونے دوائی تیں دو بالے مقرود کھتے ہیں کہ برایک انسان کی برخیا بوری ٹیس مورق مجراس بات کا میٹین کے کتا بیٹنے ہیں کہ ان معبودوں سے قائم و مجھے گاجب کہ انجی خودجی معبود تجویز کر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے معبود

ہونے کی آو کی دیس ازل کا گئے۔ فیللہ الاجورة وَ الاول لی (مواللہ ای کے لئے آخرت بادراد لی ہے) اولی سے دنیادراخری سے آخرت مراد ہے

مطلب یہ ہے کہا پی طرف نے کی کو کچو تھی تجویز کرنے اور طے کڑنے کا اختیار کیں ، دنیا شد بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اور آخرے میں بھی اس کی بادشاہت ہوگی، وہ اپنے تو انٹریانٹر یعید اور کھویئے کے مطابق فیصلہ فرمائے گا، کافروں کی سب امیر میں اور

آ رزو کی مشاکع میں اور دایگان ہیں۔ مشرکین کا خیال باطل کہ جارے معبور سفارش کرویس گے: مشرکین غیر اللہ کی عرادت کرتے تھے ان معبود میں شمایت بھی تھے اور فرٹے بھی۔ان کا بیہ خیال تھا کہ اللہ سے مواجن کی عمادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کے یہاں جاری سفارش

کردی میں اللہ سے قریب کردیں گے۔ پیشیفان نے آئیں مجھایا تھا، مطلب ان اوگوں کا بیتقا کہ ہم چوٹرک کرتے ہیں بیداللہ ر منا حاصل کرنے ہی کیلئے کرتے ہیں قرآن مجد نے ان اوگوں کار دیٹر مائی بت تو بچارے کیا سفار آئر کریں کے دوہ خودی نے حس، بے درح اور بے جان ہیں اپنے نئی ضرری کوئیس جانتے جوائیں تو ڈنے گے ای سے بچاوٹیس کرسکتے وہ کیا سفار تک کریں

س کی ہے دوں اور کے جان ایل ایچ کا سروری ویٹل جائے ہو اہل ہورے سے ایک ویش کرتے وہ میاسات کا گے بٹر شنے اور انجیا نے کرام اور اللہ کے دومرے ٹیک بندے اللہ کیا ہا گاہ میں شفاعت آدکردیں کے لیکن اس شماشر طایب کہ اللہ تعالی کا طرف سے شفاعت کیا جاندے ہو کہ طال افاال کی سفارش کرتے ہو۔

آبت کریے و تکم فیق ملک بنی المسلون الآلیا فی السار الآلیا فی اس کا معمول کو تایا کے کہ آسانوں میں بہت سے فرشتے بین ان کا سفارش کچو مجموعی کا مغیش آسمی بال اللہ تعالیٰ جس کے لئے اجازت دیداور جس سے رامنی بواس کی شفاخت سے فائدہ مجھ کے گا۔

رکین نے اپنی طرف سے فرشتو ل کا مادہ ہونا تجویز کیا: شرکین جوفرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے تھے اور یول

کیتے ہے کہ بیافتہ تائی کی بٹیاں ہیں اس کے بارے میں تر مایا دائی الدین کا کیؤمٹون پالانجوڈ کیشسٹون المسکنیکڈ تشہد کے کہ سے معروک تر ہیں۔ تشہدیثہ الانسنی (بے شاہد جولی) آخرت پر ایمان ایس الانے وہ واٹھٹوں ابود دید شخالات کے جو سے ہیں اگر آخرت پر ایمان سب بدی در کئیں ہیں اور برے معید ہے ہیں اور ان کے بیوفیالات ہیں گر آخرت شاہد نے کا وجہ سے ہیں اگر آخرت پر ایمان لاتے اور بیگر ہوتا کرموت کے بعد حادار کیا ہے گائیاتہ میں کہ امار سے علا کہ اور ایکل معان مار ہے میں جھا کر ویر آؤ بیٹر تھی دسکل کے خشو کو معروف تا ہے اور شان کو اند کہ اور ان سے ان کیا ہے کہ ان کے انداز کا میں میں اس کے اس کے ایمان سے کرتے ہے۔ در اس

كياس ال كونى برل نهس ) أن يَتَبِعُونَ وَلَا الطَّنَّ (صرف به الطَّنَّةِ ) لا يَعْنِي مِنَ الْحَقِ شَيْنَا (ادر بلاخيكران مَن ك بارے شرك في الأرقين ويا كان اجاح كرنے كا تذكرہ دوبارہ فرما يا ہے تمبل عجد الحج يزكرنے سے معلق ہے، اور دوري عكران وكتفاعت والا يجھے ہے متعلق ہے۔

ا كمان اور فكر آخرت كى ضرورت: الله جل شاند نے جوانً الله يُن لا يُومِنُونَ بالأحِرَةِ (الآية) فرايا باس میں ایک اہم مضمون کی طرف اشارہ ہے اوروہ یہ ہے کہ جولوگ آخرت پر ایمان ٹیس رکھتے وہ شرکیہ یا تیس کرتے ہیں معلوم ہوا کہ آخرت پریفین شہونا کفروشرک اختیار کرنے اوراس پر جررہے کا بہت بڑا سبب ہے۔ آخرت پریفین نہیں اورا گرآخرت کا تضور ہے تو یوں ہی جھوٹا سا دھندلاسا ہے چھران کے دینی ذمدداروں نے بیہ مجھادیا ہے کہ اللہ کے سواتم جن کی عبادت کرتے ہو رہمہیں قیامت کے دن سفارش کر کے عذاب ہے بچاکیں گے لہذاتھوڑ ابہت جوآ خرت کا ڈراورفکر تھاوہ بھی ختم ہوا،مشر کین تو کا فرہیں ہی ان کے علاوہ جو کا فرین ان کی بہت مختمیں اور بہت ی جماعتیں ہیں ان میں بھش تو ایسے ہیں جونداللہ تعالی شاند کے وجود کو مانتے ہیں نہ برسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی خالق ہے اور نہ موت کے بعد دوبازہ زندہ ہو نیکا عقیدہ رکھتے ہیں ان کے عقیدہ میں جب کوئی خالت بی نہیں تو کون حساب کے گا اور کون دوبارہ زعرہ کرے گا پی طورین کا اور دہر بول کا عقیدہ ہے اور پھیلوگ ایسے جی جو کی دین اور دھرم كے قائل بيں الله تعالى كو بھى خالق اور مالك مانے بين كيكن شرك بھى كرتے بيں اور تنائج لينى وا كوان كا عقيده ركھتے ہیں آخرت کے موافذہ اور محاسباور عقاب کا تصوران کے بہال نہیں ہادر کھولوگ ایسے ہیں جوانبیائے کرام علیم الصلا 6 والسلام كى طرف اپن نست كرتے بيں يعنى يهود ونصارى بياوگ دوسر كافروں كى نسبت آخرت كاذرازياده تصور ركھتے بيس كيمن دونوں تو مول کوعناد اور ضدنے بریاد کردیا سیدنا محمد رسول الله عظیم کی نبوت اور رسالت پرایمان نہیں لاتے یہود یول کی آخرت سے بے فكرى كايه عالم بح كديول كت بين لَن تَمَسَّنا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مُّعُلُودُةٌ ﴿ مِن بِرَّزْ آ ك نه يَرْ ع كَي مر چندروز ) به جانتے ہوئے کہ دنیادی آگ ایک من بھی ہاتھ میں نہیں لے سکتے اپ اقرارے چندون کے لئے دوزخ میں جانے کو تیار کین ا بمان لانے کو تیار نہیں ہیں۔اورنصار کی کی جہالت کا بیعالم ہے کہ آخرت کے عذاب کا بقین رکھتے ہوئے اپنے ویلی پیشوا ؤں اور یا در ایول کی با توں میں آ گئے جنہوں نے میسمجھادیا کہ کچھ می کرلوا توار کے دن چرج میں آ جا و بریے برے گناہ جو کئے میں وہ یا دری کو بتاود وہ آئیں معاف کردے گا اور دوسرے گنا ہوں کو بتانے کی بھی ضرورت نبین یاوری کے اعلان عبام میں معاف ہوجا کس ماليك بوقوفي كى باتول كومان كرآ خرت كعذاب عافل بين اور كفروشرك بس جتلا بين مي فكرى في ان سب كاناس كويا ہے آخرت کے مقراب کا جود هندلا ساتصور ذہن میں تھا اے بھی ان کے بروں نے کا لعدم کردیا، دھڑ لے ہے کفر پر بھی جے ہوئے تیں اورشرک بربھی اور کبیرہ گناہوں بربھی بخور کرنے کی بات ہے کہنا فرمانی کی خالق تعالیٰ جل مجدہ کی اور معاف کر دیں بندے ہیہ

كسے ہوسكتاہے؟

باره ۴۷ سورة النجم انواز البيان جلاه آ خرت کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنالازم ہے: انسانوں کوموت کے بعد کا فکر بی نہیں اور یہ یقین ہی نہیں کہ اللہ تعالی نے بندوں کے لئے اپی طرف ہے کوئی دین جیجاہے جس کے مانے اور قبول کرنے پر آخرت کےعذاب ہے فان کیا گے ن فکرے نایقین ہے ای لئے کفروٹرک اور گنبگاری کی زندگی میں مبتلامیں ، فکر اور یقین بہت بڑی چیزے، اگر کسی کوفکر لائق ہوجائے اور کفروشرک برمرنے سے عذاب میں جتا ہونے کا یقین ہوجائے تو میند نہ آئے اور نہ کھانے میں مزا آئے جب تک اس دین کو تلاش ندكرليس جوالله تعالى نے اينے بندوں كے لئے بيجيا ہاوراس كے الكار پردوزخ ميں داخل كرنے كافيصله فرمايا ہے اس كى تحقین کرنے سے بہلے نہ جینے میں مزہ آتانہ نوشیاں مناتے نہ مستیاں کرتے۔اگر واقع فکر کریں آوا**ن شا** اللہ تعالیٰ سب کی سمجھ میں یک آئے گا کصرف دین اسلام بی اللہ تعالی کے بہال معتر ہاورای ش نجات ہاں کے طاف تمی کی بات ندمانیں نہ کی امروار کی نہ پیٹوا کی، نہ یوپ کی نہ یادری کی، اور ہڑخص مذہب کے بروں کو جواب دے کددین کو اختیار کرنا دوز خ کے عذاب سے نیجنے کے لئے بدنیا میں گروہ بندی کرنے کے لئے نہیں ہے تم اپنی بوائی باتی رکھناور ایک جماعت کا سروار اور پیٹوا بنے کی حرص میں ہمارا ناس كيون كھوتے ہواورانيئ ساتھ ہميں دوزخ ميں لے جانے كى فكر ميں كيوں مبتلا ہو؟ در هقیقت آخرت پر پخته ایمان ند ہونا خواہشات نفس کا اتباع کرنا، انگل بچوایے لئے دیں تجویز کرلینا ان تین ہاتوں نے انسانوں کو دوزخ میں ڈالنے کے لئے تیار کر رکھا ہے۔ بہت ہے دہ لوگ مسلمان میں آخرت کا لیتین بھی رکھتے ہیں لیکن خواہشات نفس کا مقابلے نہیں کر سکتے ، بیاوگ بھی اپنی جانوں کو آخرت کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لئے تیار ہیں، نمازیں چھوڑنے والے ز کو تیں رو کئے والے، حرام کمانے والے، حرام کھانے والے اور دوسرے گناہوں مین جولوگ تھینے ہوئے ہیں ان کے ایمان کو خواشات ففس نے مزور کررکھا ہے فکر آخرت نہیں اس لئے گناہ نہیں چھوڑتے۔ گمان کی حیثیت: آیاتِ بالایش گمان کے بیچیے پڑنے کی بھی ندمت فرمائی اور یہ بھی فرمایا ک<sup>ور م</sup>مان حق کا فائدہ نہیں ویتا''۔ اس میں ان لوگوں کے لئے عبرت اور نصیحت ہے جوقر آن وحدیث کی تقریحات کے مقابلہ میں اپنے خیال اور گمان کے تیر چلاتے میں اور دین مسائل میں دخل دیتے ہیں اور یول کہتے ہیں کدمیرے خیال میں یول ہے یایوں ہونا جا ہے۔ جولوگ عمو با دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں اور ان کی بیہ بدگمانی آئیں غیبت اور تہت پرآ مادہ کردیتی ہے (اپن آ خرت کی فکرنیس کرتے بیلوگ اپنی بہت ی الی عی) حرکتوں کی وجہے رسوا بھی ہوجواتے ہیں اور آخرت میں گناہوں کا متیجہ ما من الله على الله عليه كار الدين المان عليه كار الدين المن المن المن المن الحديث (بركمانى عن كوكوك بدير برگمانی اتوں میںسب ہے جھوٹی بات ہے ) (مقلق انصاع صفر عام من ابخاری وسلم) <u>هَا غُرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ هُ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَهُ يُرِدُ إِلَّا الْحَي</u>اةَ الدُّنْيَا ﴿ فَالِكَ مَبْلَعُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ لِأَنَّ کی طرف ہے اعراض سیجئے جس نے جاری تھیجت ہے روگر دانی کی اور و نیاوی زندگی کے علاوہ اس نے کوئی مقصد نہ بنایا ، میان کے نغم کی حدے، میثک بارب ات فوب بانائے جوائن کے رامت سے بھٹا اور والے خوب جانتا ہے جس نے جان پائی اور اللّذی کے لئے ہے جوآ الول میں ہے اور جوز مین الَّذِيْنَ أَسَاءُوْا عِمَاعِلُوْا وَيَهْزِى الَّذِيْنَ أَحْسَنُوْا بِالْعُسْنَى ﴿ الَّذِيْنَ يَعِبُ

يس بيء كدو بدارو يري فل مُرف والول وال كفل كاداور جن أولون فا تصحكام كان في الجيال كابدارون وواول اي جن جوبزت كنابول

كَبْ إِلْاَثْهِ وَالْفُواحِشَ إِلَا اللّهَ مَرْانَ رَبّكَ وَالسِمُ الْمُغْفِي قَدْ هُو أَغَلَوْ كُو لَذُ أَنشا كُوْرِت اللهِ المُغْفِي قَدْ هُو أَغَلُو كُو لَذُ أَنشا كُورِت اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عِلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عِلْمِ عَلَاهِ عَلَاكُ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَا عَلَاهِ عَلَاهِ ع

عِين مُر مِي عَنِي بِ عَلَى آبِ كَا رَبِي مِن وَقَ عَلَى اللهِ مِن اللهِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللّ الْاَرْضِ وَإِذْ اَنْتُوْ الْجِنَّةُ فِي بُطُونِ الْهُ لِمَا يُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

زین سے پیدا فرمایا اور جب تم ماؤں کے بیٹوں میں تھے سوتم اپنی جانوں کو پاک باز ند بناؤ وہ تقوی والوں کو خوب جانے والاہے

#### اہلِ دنیا کاعلم دنیاہی تک محدود ہے،اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کواور گمراہوں کوخوب جانتا ہے

تفصیعیونی به چندا بات کاتر جدید مان شن اولار مول الشریطینی کرفطاب فرما یا کردش فینم نے داری نصحت سام اش کایا آپ اس کار طرف سے امام اس فرما کی برخش شعرین نے فرما یا کداس شما تخشرت تیکینی کوتل وی ہے اور مطاب ہید ہے کہ آپ ان کے پیچے ندیز میں اور ان کاچ کتوں سے بیکیلرو جدس ان کوونیا میں جیٹلانے اور افکار کرنے کی مزال جائے گی واور آ کافر کے لئے مذاب سے بی اس سے چیکلرو جس ۔

رسول الله عليه في عرد عاسمين كما كرتے تصان ميں سے ايك بدوعا بھى تتى :

اَللَّهُمَّ لَا تَنْجُعُلُ مُصِيِّنَنَا فِي دَنِينا وَلا تَنْجُعُل الدُّنَيَّ الْحِيرَ هَمِّنَا وَلا مَنْلُغَ عِلْمِنَا (اے تارے اند تارے دین می کول معیت مت تی اور دیا کہ تاری ب سے بری گر اور تارے عم کی تی مت

و \_\_\_ (مكلوة السائع منفي ٢١٩)

يُحرفر بالإِنَّ رَبَّكُ هُوَ اَعْلَمُ مِمَنُ صَلَّ عَنُ سَبِيلَةٍ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَاى (وَيَكَ ٱ پكاربا ب خوب جانا بي جواس كي داه سي بختگ كيا اوروه خوب جانا به استخفى كوش نه بايت پائي دونون كريقون كا حال الشرقا أي و

خوب جانتا ہے جواس کی داہ ہے بھٹ کیا اور دہ خوب جانتا ہے اس میں کوئٹ ہے بدایت پائی دولوں کریقوں کا حال اند تقال کو معلوم ہے دوہ برایک کے حال کے مطابق جز امراد ہیں ہےگا۔ پر سے کا م کرنے والوں کوالن کے اعمال کی سز اسلے کی اور محسنین کوا جھیا پدلہ دیا جائے گا:

یر سے قام مرکے والول اوال سے اتمال کی سراسے کی اور سین اوا چھابدلد دیا جائے ہا: وَ هِنْهِ مَا فِیْ السَّمُونِ وَمَا فِی الْاَرْضِ (اورالله مَا کے کئے ہے، جہائے آ مانوں ش ہے اور جہائے دین ش ہے) اس نے سب چزوں کو بیدا فریا ان گلوت ش میں آن مہائی ہیں جن کے لئے ہاہے بھی ہے ہدایت قضے کے بعد دوفر تن

ے ۱۱ کا میں بین اور انو پیدائریا واقعوں میں مدام کی تین ان سے ہا ہے ہی ہو اور ان کے بعد دور رہی۔ بعد کے ایک فرتن برے اعمال دلال ہے دور افرائی انتصافال والا ہے دور ان فرتن کو اپنے اپنے اعمال کا بدا لمے کا اس بات کو لین چڑی الّذیش اُستانا واکم بیما عصالوا و تباہیری المبنین اُسٹیننوا بالمصنسنی میں بیان فرمایا ہے جماعے می کرنے

والول كَامِعْت بَاتْ وَعِيَّ ٱلْلِيْنِيَ يَحْتَنِيُونَ كَيَّالِمُ ٱلْإِلْمَ وَالْفُوَاحِشُ إِلَّا اللَّمَةَ وَب سلى مفت يال فراد كاورية ناديا كريسي فرائض او داجبات كام تما او ديگرامل صالح اورا ظال عاليه كانوام دينا تكيول

ے متعف ہونے کی ایک مفت ہے ہی طرح اس کے مقابل بڑے گنا ہوں اور شن کا مول کو چھوڑ وینا تھی ایھی ہے بروں کی صفت ہے، کوئی شنمین ٹیک شمار کتار ہے اور ساتھ ہوں گنا ہ کیرو کا بھی اد نکاب کرسے ہو جھٹی کال طریقہ پر ایٹھے بندوں میں شارمیش ہوگا

دونوں پہلونیکل کا ہزو ہیں جن کا موں کا حکم دیا گیا ہے ان بڑکل کرنا اور جن سے حق کیا گیا ہے ان سے پیخارونوں چیز ہیں کو جا کہا تہ تب ایمان کا کمال حاصل ہوتا ہے اور بندہ اللّٰدِینُ اُسْحَسَنُوا کا مصداق نُمّا ہے بہت سے لوگ تنظیم زیادہ پڑھتے ہی چھوڑنے کی طرف توجیٹیں کرتے حالانکہ گنا ہوں کو چھوڑنا بہت بڑی تیکی ہے بکلہ سب سے بڑی عہادت ہے رسول اللہ ﷺ کا

چھوٹ نے فاعرف آنجنگس کرتے طالانگ کنا ہوں کوچھوڑ نابت بیری بنی ہے بلندسب سے بوی عمادت ہے رسول اللہ تھٹائے کا ارشاد ہے اتف المصحارہ حکن اعبد النامان (قر کمنا ہوں سے فائد کوئوں میں سب سے بڑھ کر عمادت گزار رموکا (شکلوۃ المصافی صفرہ ۲۲ ہائے ہے کہ منگل کرنا البسست کانا چھوڑ نے کہ سمان ہے اور بہت سے لوگ کنا ہوں سے بیچے می کوئی خاص

زیادہ و اب نیس کھنے حالا تکدر مول اللہ ﷺ نے ارشافر مادیا کہ گناموں سے پیٹا سب سے بڑی عمادت ہے جن گناموں کی عادت پڑگئی ہے انتیں کرتے جن رہے ہیں میکیوں کا اہتمام کرنے کے ساتھ ہی گناموں سے چھوڑنے کا اہتمام کرنا مجی لازم ہے۔

آ بت شریفه شما بسره گناموں سے اور قواحش سے بچنو والوں کو اللّٰفِينَ أَحْسَنُوا کا صداق بتایا ہے۔ کیره گناه کون سے بین ان کا فیرسرور ضام کا بیت اِنْ فَجَسِنُوا کَیفِنِ مَا تَشْهُونَ عَنْهُ کَذِیلَ شرکهِ بِجَدِینِ۔

یز ہے گنا ہوں سے بچنے کے ماتی ہو آس سے بچنے کا گئی تذکر ہ فرہا یہ فارض سے بچنا تھی اچھے بندوں کی مغت ہے اور فوامش کو محکماتور آلو فلھ میں دائل ہیں کیون الک مند کر کہ فرہا دیا تا کہ ان کیرو اتفاق احض ان سب کوشاکی سے کی دجہ سے مرز وجوت تیں سرووں اور عود تو بچنا کا خاص ابتمام کر ہیں۔ کہاڑا ورفوامش کے تذکر میں سے ایک اللّٰک مند دھگر کا بواج سے کہا تھے ہے کہ جولگ بڑے بڑے کا خاص ابتمام کر ہیں۔ کہاڑ ورفوامش کے تذکر میں کے کا اس کے کامان اور بے جائی کی کا مندی میں اور بے جائی ان سے گنا میں اور بے جائی ان سے گنا موں اور بے جائی کی کا منوب سے کہائی ہوں سے بچنے کا ابتمام کر سے بھی کا استمام کر سے بیس ان سے بھی بھی مشعرہ کا باور کا صدور ہوجا تا ہے۔ چینکسان کا ورفیام اور اس کیونی سے اور دل پرفیاس کیا ہوں سے بچنکا کا ابتمام کر سے بیس ان سے بھی بھی مشعرہ کا باور کا صدورہ ہوجا تا ہے۔ چینکسان کا ورفی موزی ہوا ہے اور دل پرفیاس و شیعیت کا فلیدر بنا ہے اس کے جائی تھی اس کے جائی تھی سے اس کے جائی تھی ساتھ کیا ہوں کے اس کے جائی تھی سے کہا ياره ١٤ سورة النجم انوار البيان جلاه تو رواستغفار بھی کر لیتے ہیں اور گناہ پر اصرار بھی نہیں کرتے اور چیوٹے گناہ نیکیوں ہے بھی معاف ہوتے رہے ہیں جیسا کہ سورہ ہود يس إنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبُنَ السَّيِّنَاتِ فرمايا ب-صاحب بيان القرآن لكت بين مطلب استثناء كابيب كه اللَّهُ مُنَ أَحْسَنُوا كَ وَمُوبِيت يَهَال بقريد مقام رح مُدُور باس كامعداق بند كے لئے كبار سے بچاتو شرط ب كين صفار كا حيانا صدوراس کے لئے موقوف علیہ نہیں البنتر عدم اصرار شرط ہے اور استثناء کا میرمطلب نہیں کہ مغائر کی اجازت ہے اور نداشتر اط کا میر مطلب بركه المذين احسنواكا هجزى بالحسني بونامؤوف باجتاب عن الكبائر يركيونكم وتكب كبائريمي جوصنه كركاس كى جزايا عكالقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره لي اشراط كامتى يُجزى كامترار نس بكة تقيب بالمحسن اورمجوبيت ماصرك اعتبار عبدس يرعنوان أحسنو اوال باه بیان القرآن میں بیہ جوفر مایا کہ اسٹناء جوفر مایا ہے اس میں صغیرہ گناہوں کی اجازت نہیں دی گئی بیت عبیہ واقعی ضروری ہے، صغیرہ گناہ اگر چہ صغیرہ میں اورنیکیوں کے ذریعہ معاف ہوجاتے ہیں مجرمجی صغیرہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہےاگر کی حجوثے بزے گناہ کی اجازت ہوجائے تو وہ گناہ ہی کہاں رہا۔ حضرت عاكشرض الله عنها في بيان كيا كدر مول الله عن في في المحد صفر ما يا كدار عاكشة حقير كنا مون سي بحن كيونكد الله کی طرف ہےان کے بارے میں بھی مطالبہ کرنے والے ہیں الیعنی اللہ کی طرف ہے جوفر شتے ائمال لکھنے پر مامور ہیں وہ ان کو بھی لکھتے ہیں اوران کے بارے میں محاسبہ اور مواخذہ ہوسکیاہے)(روادائن باجدالداری والیمقی فی شعب الایمان کمانی المشکلة معقد ۸۵۵) إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِورَةِ (بلاشبآب كارب بزي وسي مغفرت والاب) جولوگ كنامون مين مبتلا موجات بين یوں نہ جھیں کہ بس عذاب میں جانا ہی ہوگا۔اللہ تعالی بہت بڑنے فضل والا ہے بڑی مغفرت والا ہے اس کی طرف رجوع کریں توبہ استغفار کولا زم پکڑیں اور ضائع شدہ حقوق کی حافی کریں۔ یہ بندہ کا کام ہے۔ یول تو اللہ تعالی کو اختیار ہے جیے جا ہے بغیر تو بہ کے بھی معاف فر مادیے کین کفروشرک معاف نہیں ہوگا۔ هُو اَعْلَمُ بِكُمُ إِذْانَشَاكُمُ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِي بُطُون اُمَّهَتِكُمُ (ووتهين فواجّى طرن جانا ب جب اس في تهين زين سي بيدا فرمايا يعني تبهار باب آدم عليد السلام كوشي سيدا فرمايا-يدى آدم كى ابتدائى تخليق تقى اس كے بعد سل درنسل انسان پيدا ہوتے رہے برجے رہے برانسان كى انفرادى تخليق كو بھى الله تعالیٰ خوب حانیا ہے مردومورت جواتی ماؤں کے پیٹوں شر مختلف اطوار ہے گزرتے ہیں ان کی ان حالتوں کا بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ا پناتز كيدكرنے كى ممانعت: فَالا تُزَكُّوآ أَنْفُسَكُمُ (لِذاتم استِ نفوں كويا كباز نه بتاؤ) هُوَ أغلَمُ مِهَن اتَّقَى (جولوگ شرک ادر کفرے بچتے ہیں وہ انہیں جوب جانتاہے ) جے تمہاری تخلیق سے پہلے تمہارے والات کاعلم کے برخض کا اور برخص کے اتمال کاعلم ہے اور اعمال کی خوبی اوراجھائی اور اعمال کے کوٹ اور تقص کا بھی علم ہے ، وہ برخص کواسے علم کے مطابق اس كمل كموافق جزا دكاريكة محرفى كياضرورت بكي في الياايامل كيات روز ركاتي نمازي پڑھیں اورا نے جج کئے اورفلال موقعہ برترام سے بیاء بندہ جیسا بھی عمل کر لے وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو ہی نہیں سکتا عمو ماجو شقی اورصالے بندے مل کرتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ کیاے خرابی اور کھوٹ کی ملاوٹ رہتی ہی ہے پھرا پی تعریف کرنے کا کی کو کیا مقام ہے؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بندوبمال بهكه بتقصير خوليش غذر بدرگاه خدا آورد، کس نواند کہ بجا آوردہ ورنه مزاوار خداونديش

ا پناتز کیرکرنا اورا قی آخریف کرنا مینی اینے اعمال اوا مینا بنا اور پنے اعمال کو بیان کر کے دومروں کو متقد بنا بایا ہے اعمال پر اتر اما اور فقر کرنا آ بہت شریف سے ان سب کی کم افت معلوم ہوگی ہرمول اللہ ﷺ کو ایما م کھنا تھی پیشند رتھا جس سے اپنی ہوائی اور خوبی کی طریف اشرارہ ہوتا ہو دعشرت نسب بنت انی ملر نے بیان کیا کیرونا تی اس کا کا خونسب رکھ دو۔ (پھر سم خوبہ ہوی شرکہ مشمی ایس کے بھر کی کا نام پر دو زیک محورت ) ہوگا تو اس سے جب بے چھا جائے گا کہ تو کون سے تو دو رہے کے گی کہ ادا بارہ ہ

سودن ما جائے کا میں اور ایک تورت ) ہوگا تو اس ہے جب بو چھاجائے گا کہ تو کان ہے تو دو ہے کہ کی کہ اذا بر ڈ ق میں بیس نیک تورت ہول اس میں بظاہر صورتا خوا ٹی زبان سے نیک ہونے کا دوئن اور جائے بھٹرا اس میں نظام و بادر ہے کہ رسول اللہ بھٹنگ نے جس طرح ایک لئی کا نام زینے درکھ دیا جس کا پہلانام برۃ تھا ای طرح آپ نے ایک لڑک کا نام جمیار دکھ دیا جس کا پہلانام حاصر ( کتابگار) تھا۔ دروام م

معلوم ہوا کہا پی نیکی کا ذھند درائیں نے پینے اور اپنانا م اور لقب تھی ایسا! فقیا رند کرے جس سے کنا بھاری نیکی ہور موس نیک ہوتا ہے لئن شکوکو بھارتا نہیں مجرتا مادور بھی گناہ ہو جاتا ہے تو قر یکر لیتا ہے نیز این والد سے لئے کو آبالنا م کرتا جس سے گناہ گاری کی طرف منسوب ہوتا ہو۔ بہت سے آؤگ تو اسم عمر اپنے تام کے ساتھ العبد العاصی یا عاصی کہ معاصی کھیتے جس پیر لینڈر مول الشریکی کے کہا بلیات ہے جوڈیس کھا تا۔

ٲڡٚ*ۯ؞ؿ*ٵڷۜڹؿؙڗڰڵ؞ٚۏٲڠڟؠۊٙڸؽٳڒٷٵڵڶؽ۞ٳۼٮ۫ڬ؋ۼؚڶۿٳڶۼؽڽؚڣۿۏڽڔؽ۞ٲۿٟڬۿؠؙؽڗٲ اے فاطب کیا تونے اسے دیکھا جس نے دوگروائی کی اور تحوز امال و یا اور بند کردیا کیا اس کے پاس علم فیب ہے کہ وود کی رہاہے، کیا اسے ان مضاطن کی خرنیں دی بِمِا فِي صُعُونِ مُولِمِي ۗ وَإِبْرِهِي مِ الَّذِي مَ وَفَّي ۗ الْاتَزِرُ وَانِمَةٌ وَزْرٌ أُخْرِي ۗ وَأَن لَيْسَ ئى جرمؤى كے محيفوں بيں اور جوابراتيم مے محيفوں بيں آيں كہ جس نے يورى بيا آورى كردى بير كرونى يوجه اٹھانے والا دوسر سے كا بوجہ نہ اٹھائے گا ،اور بير ك لِلْإِنْسَانِ إِلَامَاسَعَى ۗ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ۗ تُعَيُّجُزْمِهُ الْجَزَّاءَ الْأَوْفَى ۗ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ انسان کے لئے نہیں ہے گرہ ہی جو بچھاس نے کمایا اور یہ کہ اس کی سی عفریب و کچھ لی جائے گی ، مجراے یورا بورا بدار دیا جائے گا ، اور یہ کہ تیرے رب کے باس لْلْنْتُكْمِي هُوَ اَنَّهُ هُوَاضَعِكَ وَاَنْكِي ۚ وَانَّهُ هُواَمَاتَ وَاحْمَا هُوانَّهُ خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكْرَ بنینا ہے، اور بلاشبہ ای نے ہمایا اور لایا بلاشبہ ای نے موت دی اور زعرہ کیا اور یہ کہ ای نے جوڑے پیدا کئے لینی مذکر اور ۅؘالْأَنْثَىٰ ۚ مِنْ نُطْفَتِ إِذَا تُمْثَىٰ ۗوَانَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرِي ۗوَانَّهُ هُو اَغْنَى وَاقْتَىٰ ۗوَانَّهُ مؤت فنف سے جبکہ وہ والا جاتا ہے ، اور یہ کہ آئ کے ذمہ ہے دوبارہ پیدا کرنا اور یہ کہ اس نے غنی کیا اور سرمایا باتی رکھا اور یہ ک هُو تربُّ الشِّعْرَى ۚ وَاتَهَ َ اَهُلَكَ عَادَ ۚ الزُّوْلَ ۚ وَتَنْهُوْدَا فَهَا آلِفَىٰ ۗ وَقَوْمَ نُوْجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ وہ شعریٰ کا رب ہے اور یہ کہ ای نے عاد اولی کو ہلاک کیا اور شود کو بھی سو باتی نہیں رکھا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو، بیٹک یہ لوگ كَانُواهُـمُ اَطْلَمَ وَاَطْغَيْ ۗ وَالْمُؤْتِفِكَةَ ٱهُوٰي ۖ فَغَتْلِهَا مَاغَشَٰي ۚ فَبَأَيّ إِلاّ رَبِكَ تَكَالِي فب بره کرظالم اورس شے ،اورالی ہو کی بستیں کو پھینک دیا موان بستیوں کو اعاب لیاجس چیز نے ڈھانیا ہوتو اپ رب کی کن کو ختوں میں شک کرتار ہے گا

### کافردھوکہ میں ہیں کہ قیامت کے دن کسی کا کام یاعمل کام آ جائے گا

قفصصون و رول العائل سنده ۱۲ ن ۱۲ من عمل معل معلوت بالبعث الذي النسطيد في البياب كدولير ان فيرون رول الفائلة كل قراءت كافي قر تاثر موالدوا سام كرق به مؤكرا رول الفريقية كوكي ال بحاسام كيفول كرف كي امير بنده كي بجراء شركين من سند ايك فنهم في طاحت كي او اكبا كيا قواجية بهر والهن آجاور قيج جهناب كاذبير يحتى المواف على بدواشت كولون كا من سند به من فقت شرفي شرط به ب كرة تجها تكال ويد بدوليه ال بدراسي ويوكيا اود جو بجون المهدان اودا اسام تول كرون كي الموافق مركي من عن هفت شرفي شرط به ب كرة تجها تكال ويد بدوليه ال بدراسي ويوكيا اود جو بجون ابهدان اودا اسام تول كرون كي كور لي القال ب باز آم الياور من فقص ف اس به بهات كما تحال يوبيا بيرا انجى التامل فيهن بيا قبل كم باحدة كي كرون الموافق في كور كرون كي كور كرون كي كور كورون كي كور أغطي في كورون كي كورون كي كورون كي كورون كي كورون كورون الماري الوريد كرون) توكي (احتاط مي كورون كي المرون كي كورون كي كورون كي كورون كي بكورون كي بالم تاب المورون كورون ال يوبان كرون كي كانتها المواجع المواجع من كورون كورون كي كورون كورون كورون كورون كي كورون ك

اُلُمْ أَيْنَ بِيشًا بِهَا فِي صَصِحُفِ مُوْسَى بِهُ وَالْوَاهِيمَ الَّذِي وَفَى اَلَّا تَوْرُوالْوَوْقُوْرُوا اَخُوِى بِهُ وَاَنْ لَيْسَانِ اِلَّا مَاسَعِي بَهُ وَاَنْ سَعَيْهُ صَوْفَ يُوى بَهُ فَمْ يَسْتُونُ الْبَحْوَنُ الْبَحْوَةُ الْبَحْوَةُ الْمَحْوَلُ مِنْ بِيَا وَدِي كَهُ فَمْ يَسْتُونُ الْبَحْوَلُ الْبَحْوَلُ الْبَحْوَلُ مِنْ بِيَا وَدِي كَهُ فَمْ يَسْتُونُ الْبَحْوَلُ بِيَّ بِيَا وَدِي كَانِ بَحِيدُ وَلَيْ بِيَّ وَالْمَا يَعْلَى الْمَالِيمُ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمَالِيمُ لِيَا اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

اشکال ہوتا ہے کہ پھرایصال تواپ کا کوئی فائدہ نہ رہا کیونکہ چوخص نگل کرتا ہے آیت کریمہ کی رو ہے اس کا ثواب صرف ای کو پہنچنا

چاہیے ذرکسی دور فیض کو اس افتال او ال کرنے کے لئے بھش اکا پر نے فریا ہے کہ آ ہے کریمہ میں جو الا هما تسعی خریا ہے اس سے ایمان مراد ہے اور مطلب ہیں ہے کہ برخش کو اپنے تی ایمان کا قواب نے گا اس بات کو سائے دکھر کر ایسال قواب افتال خم بدوباتا ہے کیونکر کی فیض کا ایمان کی ایسے خیش کو کا نامرہ نہیں دیسکتا جو کا فرمواد ما قوار کا اس کے سی پڑتے دورے کو جوآ یا مے کے ایمان کا قواب پچچے گا (عمر کا سورہ طور میں قرکس ہادر حضرت اس عمر اس کی قوجیہ میں آ رہا ہے کا اس میں انٹر مشترفہ کُر آیٹ کھی کے ساتھ ویا فیکھا تا تجی کہ دورے۔

یں اقدیقت کی کے آب تھے ہی کہ اتھ بیانی کا رہی ہے۔
بعض حضرات نے فرایا ہے کہ آپرے کا طبیع مام ہیں ہے بلک مام تصوص حندہ البعض ہے کی وکدا حادث شریقہ شی تح بدل کرنے کا ذکر ہے اور تی بدل دومر مے تھی کہ آپ کی اس کا تی ادامہ جائے گا جس کی طرف سے تی ادا کیا ہے اور بیش احادث میں (جوسند کے احتیارے تی ہیں) دومر سے کی طرف سے صعدتہ کرنے کا ذکر تھی ملٹ ہے۔ اگر کو تی قور کہ یا طاوت کا قواب پہنچائے بجکہ ذکر دھاوت محتی الشد کی دھائے کہ کہ کی طرف سے صعدتہ کرنے کا ذکر تھی ملٹ ہے۔ اگر کو تی تھی ذکر یا طاوت کا اولیا ہے ہے حضرات حذید اور حزایلہ سے کرزو کے بدئی عبادات کا قواب تھی کہتی ہے اور حضرات شوائح اور الکہ بال اور محمد اللہ بریروہ تھا کہ کا بہتی ایش معرات الا بریروہ تھی اور اس معرف اللہ میں کا میں اور اس کی اور اس بادے میں حضرت الا بریروہ تھا کہ کا ارشاد میں موری ہے۔

فقد روى ابوداود بسنده عن ابي هريره الله قال من يضمن لي منكم ان يضمن لي في مسجد العشار ركعتين اواربعا و يقول هذه لابي هريره مسمعت خليلي اب القاسم المنطية يقول ان الله يبعث من مسجد العشاريوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيرهم قال ابودارُ دهذا المسجد مما يلي النهر (اي القرات صفر٢٣٠١) (قال في الدرالمختار الاصل أن كل من أتي بعبادة ماله جعل ثوابها لغيره وان نواها عندالفقل لنفسه لظاهر الادلة واما قوله تعالى ﴿ وَانْ لَّيْسَ لِّلائسَانِ إِلَّا مَا سَعى ﴾ اى الا اذا وهبه له (انتهى) قال الشامي في ردالمختار رقوله له جعل ثوابهالغيره ،خلافًا للمعتزلة في كل العبادات وَلمالك والشافعي في العبادات البدنية المحصنة كالصلوة والتلاوة فلا يقولان بوصولها بخلاف غيرها كالصدقة والحج، وليس الخلاف في ان له ذلك اولا كما هو ظاهر اللفظ بل في انه ينجعل بالبععل او لا بل يلفو جعله افاده في الفتح اي الخلاف في وصول التواب وعدمه (قوله لغيره) اي من الاحياء والاموات (بحر عن البدائع) (صفحه ٢٣٦: ج٢) و قد اطال الكلام في ذلك الحافظ ابن تيمية في فتاواد (صفحه ٢٠٠ الى صفحه ٣٢٣ : ٢٣٠) و قال يصل الى الميت قراءة اهله تسبيحهم وتكبيرهم و سائر ذكرهم لله تعالى واجاب عن استدلال المانعين وصول التواب بآية صورة النجم ثم اطال الكلام في ذلك صاحبه ابن القيم في كتاب الروح(من صفحه ١٥١ الى صفحه ١٩٢ ) واليك ما ذكر في فتاوى الحافظ ابن تيمية في آخر البحث، وسئل هل القراء ة تصل الى الميت من الولد اولا؟ على مذهب الشافعي فاجاب: اما وصول ثواب العبادات البدنية: كالقراء ة، والصلوة، والصوم فمذهب احمد، و ابي حنيفة ، و طائفة من اصحاب مالك، والشافعي، الى انها تصل، و ذهب اكثر اصحاب مالك، والشافعي، الى انها لا تصل، والله اعلم. وسئل: عن قراء ة اهل الميت تصل اليه؟ والتسبيح والتحميد، والتهليل والتكبير، اذا اهداه الى الميت يصل اليه ثوابها ام لا؟ فاجاب: يصل الى الميت قراء ة اهله، و تسبيحهم، وتكبيرهم، و سائر ذكرهم الله، اذا اهدوه الى الميت، وصل اليه، والله اعلم (صفحه ٣٢٣: ج٣٦) وقال ابن القيم في آخر البحث (صفحه ١٩) وسرّ المسالة ان الثواب ملك للعامل فاذا تبرع به واهداه الى اخيه المسلم اوصله الله اليه، فما الذي خص من هذا ثواب قراءة القرآن وحجر على العبدان يوصله الى اخيه و هذا عمل الناس حتى المنكوين في سائر الاعصار والامصار من غير نكير من العلماء ام



حضرت این عمال رضی الشرخها سے صفول ہے کہ آپ کریہ کا عموم منسون ہے کوئلہ دوسری آجت میں وَ الَّذِينُ اَصُنُوا آ وَ الْبَعْتَهُمُ هُرِيْتُهُمْ بِإِيْمَانِ ٱلْعَقْمَا بِهِم فُرِيَّتُهُمْ فَرايا ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہآ یا سے اکان کان کی ذریت کوئی روز سرخیا

صاحب درح العانی نے تکھیا ہے کہ وائی خراسان نے حضرت حسن بن الفضل ہے دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے ایک طرف وَ اللهُ یُضعِف کیفن یُشفاء فرمایا ہے۔ اور دوسری طرف وَ اَنْ لَیْسَ لِلاِنْسَانِ اِللَّ هَامَسَفِی فَرِمایا ہے دون میں تقیق کا کیا صورت ہے حضرت حسن این الفضل نے فرمایا کہ سورہ جم کی آیت جس عدل اللی کا تذکرہ ہے کہ چوبھی کوئی اچھا گل کر اے بعد رُکُل شرودی اچر کے اللہ اللہ قال کی طرف ہے بیاس کا احتقاق ہے اس کے اجرکوشا کی مجیس فرمائے گا اور وَ اللہ کی صفف لیمن فیشاء میں شمل کا بھان ہے جہ متعا ہا ہے نوادہ ہے زیادہ یہ بارے اساس کے اجرکوشا کی مجیس ایک اندو کو اللہ کی

وائی خراسان کویہ جواب پھٹھا آیا اور حصرے حسین میں افعنش کا مورچہ م لیاصا حب دور آ المعانی نے بھی اس جواب کو پشتد کیا گھرفر مایا ہے کر حضرے امین حطید سے بھی ای طور معقول ہے۔

علامر قربی کلیجے بین کہ یون می کہا جا سکتا ہے کہ کینس کیلائنسان اِلَّا مَا سَعَیٰ مرف گناہ کے ماتھ تھوں ہے شکا کا اُوا ب آواللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب برها چڑھا کر دیاجائے گا جس کی تعییات حدیثوں بیس آئی بیں اور قرآن مجید میں جو آواللہ کیضیف کیفٹ کے شکا نے انحال صالحہ سے متعلق ہے جو تعمل کاناہ کر سے گاس کا گناہ امتان تکاماجات کے گا جاور ای رہوا اخذہ وہوگا گناہ برھا کرٹیس کا تعالیٰ اور اور اور جد سس )۔

صاحب حالم الموتز بل نے حضرت کرمدے آیک جواب ہو لنظ کا یا ہے کسورۃ المجم کیا تھے۔ حضرت ابراہیم اور موکی علیما السام کی قوم کے بازے میں ہے کیونکہ پیشخوں کی ان حضرات کے محفول میں ہے ان کوقو موں کھرف ہے تی کے ہوئے کل کا قائدہ پینچنا تھا۔ رمول اللہ بینچنگے کی امت پرانشد تعالی نے نیشل مجی فریا کے کوئی دحراسلمان اواب پہنچا جا ہے آودہ کی اسے بینچی جا

کین اس شری یا فاکل ہوتا ہے کر حضرت فوج الظاہلات آ ہے لئے والدین کے لئے اور وشیش سے لئے جوان کے تھریش واقل ہوں مففرت کی وعا جیسا کر سوروفو ح کی آخری آ ہے۔ شن قدکور ہے اور حضرت موتی الظاہلات نے اپنے اما اُن کے لئے اور اپنی قوم کے لئے مففرت کی وعا کی جومورہ اعراف وکوچ 19 شن قدکرہے اس سے مطلوم ہوتا ہے کہ ام مراانید شن الیک دومرے باره ١٤ سورة النجم انوارالبيان جلاه کے لئے دعاء قبول ہوتی تھی (بان اگر دعائے مغفرت کومشٹی کیاجائے توبید دوسری بات ہے) ميرجوحديث شريف مين فرمايا ہے كه جب انسان مرجاتا ہے تواس كائل ختم ہوجاتا ہے اور تين چيزوں كا ثواب جاري رہتا ہے(۱)صدقہ جاربیر۲) وہلم جس نے نفع حاصل کیا جاتا ہو(۳) وہ صالح اولا د جواس کے لئے دعا کرتی ہو۔ (اوربعض روایات میں سات چیزوں کا ذکر ہے )ان کا ثواب مینینے ہے کوئی اشکال نہیں ہوتا کیونکہ پیمرنے والے کے اپنے کئے ہوئے کام ہیں،اولا و صالح جودعاء کرتی ہےاس میں والد کا بڑا وخل ہے کیونکہ ای کی کوششوں ہے اولا دنیک بنی اور دعاء کرنے کے لائق ہوئی۔ وَ إِنْوَ اهِيْمَ الَّذِي وَفَيْ حَمْرت ابراتِم الطَّيْنِ كَاتَّوْمِيف مِن الَّذِي وَفَي فرما يانهون نے مامودات الهٰ يوكو يودا كرديا الله تعالی نے جوانبیں رسالت کا کام ہر دکیااور دعوت وارشاد کے لئے آئیں مامور فرمایااور جن اعمال کے کرنے کا تھم فرمایان سب کو يوراكياسوره بقره مين جو وَإِذِ البُعَلَى أِبْوَ اهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّمُّهَنَّ فرمايا بِاس كانسرو كيول جائه بعض علاء نے فرمایا ہے کدانلہ تعالی شانہ نے انہیں تھم دیا آمسیلہ کر فرمانبردار ہوجاؤ) انہوں نے عرض کیا آمسکیٹ آ لِوَبّ الْمُعْلَمِينَ ۖ كَدْرْيْسِ رب العلمين كافر ماثبر دار ہوگيا )اس كے بعداللہ تعالیٰ شاید نے آئین امتحان میں ڈالا جان مال اور اولا و میں ایسے احوال سامنے آئے جن برصبر کرنا اور احکام رہانیہ پر قائم رہنا بڑا اہم کام قناصاب روح المعانی لکھتے ہیںو فیبی قصمة الذبيح حافيه كفاية يعني انبول في جواي بي كواي رب يحتم دن كرف ك لي لنا ديا وراي طرف دن کرنے میں کوئی سرنہ چھوڑی رب جل شانہ کے فرمان میمل کرنے کی مثال قائم کرنے کے لئے میبی قصہ کافی ہے۔ حصرت ابن عباسﷺ نے فرمایا کہ ان کے زمانہ کے لوگ ایک شخص کو دوسرے شخص کے عوض پکڑیلیتے ہتھے جس شخص نے قتل نہ کیا ہوا ہے اس کے باپ اور بیٹے اور بھائی اور پچااور ماموں اور پچا کے بیٹے اور بیوی اور شوہر اور غلام تے قم کر دینے کے عوض قتل لرویتے تھے یعنی قصاص لینے کے لئے قاتل کے کسی بھی رشتہ دار کولل کردیتے تھے۔ حضرت ابرائیم الظیمی نے ان لوگوں کو تمجھایا اوراللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا کہ اُلّا تنز رُ وَ اَذِرَةٌ وَزُرَ اُنحوری ( كدايك جان دوسري جان كابوجھ ندا تھائے گي )۔ بعض مفسرین نے یہاں دو حدیثیں بھی نقل کی ہیں ان میں سے ایک بیرے کہ حضرت ابراہیم الظفیلاً روز انہ علی الصباح حار ر کعت بڑھا کرتے تھے اور انہیں اخ برتک پڑھتے رہے۔ بدھنرت ابوا مدیشے ہم دی ہے اور ایک مدیث بول نقل کی ہے کہ رسول الله علي في أله علي الله عليه الله على اله ارشادفرماياكده وميح شام فَسُبُحَانَ الله حِينَ تُعَسَّوُنَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ (الآية) يرهاكرت تقر تعبر ترسي والله وَ أَنَّ اللِّي رَبِّكَ الْمُنْتَهِي. (اور يه كه تير ب رب كے پاس پنچنا ہے)اں دنیا میں جٹنی بھی زندگ گزار کے آخر مرنا ہے بارگا والی میں حاضر ہونا ہے حسات اور سیمات کا حساب ہے بیآیت کی ایک تفسیر ہے، دوسری تفسیر بیری گئی ہے کہ القد تعالیٰ شانہ کی گلو قات میں غور کریں ان کے ذریعہ اللہ تعالٰ کی معرفت حاصل کریں اللہ تعالٰی کی ذات عالی کے بارے میں غور نہ کریں کیونکہ اس کا ادراک نہیں ہوسکتا صاحب روح المعانی نے اس بارے میں بعض احادیث بھی نقل کی ہیں۔ الله تعالى في من منسايا اوررُ لايا: وَاتَّهُ هُوَ أَصْبَحَكَ وَأَبْكُى ﴿ (اور بلاخبال في بنيا اور دلايا) بننا اور ونا اوراسَ

كاسباب سب الله تعالى بى بيدافرما تا ب و أنَّهُ أَهَاتَ وَأَخْيَا (اور باشباى في موت دى اورزنده كيا) زير كي بخشراو موت وين کی صفات بھی الند تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں اس کے علاوہ کو بی شخص کسی کوزندہ نہیں کرسکتااور کسی کوموت نہیں وے سکتا۔ الله تعالى بنى في جورُ ، يبدا كية : وَأَنَّهُ حَلَقَ الرَّوْجَينَ الذُّكَرَوَ الْأَنْفِي (اور بيَّك اي في دوجوز ، يبدا پیدا نے ذکر اور مؤت، فذکر مؤت کے لئے اور مؤت ذکہ کیلے جوڑا ہے۔ مین نظیقیۃ اِفٹا اٹنسنی مردو تورت دولوں کو نفذے پیدا فریا یا وہ کود کر اندروم میں مہنیّا ہے تو اس مے مل خصرتا ہے۔ واکن عکیّیۃ النشساَۃ اَلا مُخوبی (اور بلاشہا اس کے ذریہ دوبارہ پیدا کرنا کی تین زشرگ کے بعدیوں می مرکز کرختر نیس اور جانا ہے، دوبارہ پھر زندہ ہوں کے حساب دکیا ہے، مذاب وقب کا م طدر دیثری ہوگا اس کو لین ہی چتی ہوئی بات نہ بھیس دوبارہ زعرہ ہونا الفرنسائی نے اس کواسے ذرمیشر ورزی قرار دے دکھا ہے۔

دوباره چیز اسمال مقدل مستوحه بول بی اسم طرح مسمال وجه مسه دوباره و براهده دورات سامه و مهاب العداب و دوبات ها مر طدر در چیزی و کال این می جنگی بات می می در این است مده النشاة و بنکوها الکفار بولغ لقوله تعالی علیه کانه تعالی او جب ذلک علی نفسه (صاحب در تا المانی بخر سنگل کرتے ہوئے تکھتے ہی کہ چنکہ کافران انتخابا انکار کرتے تھے اس کیاس شن انشر قائی کار ڈرک در بوج مالڈ کیا گیا کہ اکار شرفائی نے اپنے وساسے واجب کرایا ہے کی در باز میالڈ کی انداز ک

شن الله تعالى كارشاد كه زريدمها فدكا مياك كويا كه الله تعالى ف استخدام المساح المهاب كاردر ناصان منوجه ربي بعث وَ اَللّٰهُ هُوَ أَخْصُى وَالْفَحَى ﴿ (اور بدكه الله سُرِقُ كَا كِيا اور مهابِ باتى ركما) للمنح الله تعالى في يز مركة كامطافر ما كمن جوباتى وتى يتن وتجرو كے طور بركام و تي روتي بين يجبے با يتحيا ورقع ارتبى و فيرم إ

شعر کا کا محدوب بے لیاد اصری کی عمادت کرنے والے غیر اللہ کی میادت کو چیوزی اور اللہ تعالیٰ شاند کی موادت میں گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہی نے عاد والد کی اور شعود کو ہلاک فرمانیا اور لوط الطبیعیٰ کی بستیوں کو الب ویا: منافذ کو فات کے منافذ کا کہنڈا ' (اور مشک اس نے عاد اور آن کم لیک فیف فرف کھیآ کھیے۔ (اور شور کو می اماکر کر

وَالْغَدُّ اَهْلُکَ عَادَ إِلَّهُ وَلَيْ (اور يَتَكَ السَ عَاه اولَ كَولِاك لَرَلْيا) وَثُمُوهُ وَ فَمَا آلِقُنَى (آور شُود كُولاك) بالسَلِيا موان كِولَّى تَهِ عَولاً) . ان دولُول آعول مُن وَم ماداد وَمُ مُود كِيا كُسادر برادى كا تذكر وفريا سِيَّةً ماد كُولُّ كُتِيْتٍ عَمَى أَم سِيرُه مَرْ

کون طاقت در باورقوم خود کونگ بیاز و لورتا بو سادر در باوی ما مرحوریا بید و اوات کی بیدی کام سات کی کفر کرمرای بالاک اور بر باورد نے کئے وَقُومَ مُوْحِ مِنْ فَبَلِی اوران نے کُل فوج اللّذِی کام بَدَ کَامُوا ا کُنْمُ اَظُلُمُ وَاطْعَی ( یک بیانی بیانی بی کام اور بزے می مرکش تھے۔ وَالْمُوْدُوَقِیْکَةَ اَهُومی (اورانڈ تالی نے المی بولی بستیں کو چیک بار)۔

اسے حضرت اوط الطیفینڈ کی بیتمان مراد میں ان کی قوم کے لوگ کافرنجی تھے اور بدکاری میں بہت نے اور دجا تھے روم دول ے ثبوت پوری کرتے تھے اند تعالیٰ نے ان کی ذمین کا محتوال دیا جس کی دید ہے سب کا فر جا اک بوگ چونکہ یہ بہت محت مذاب تھا محتوالے جانے کے ساتھ ساتھ بھروں کی ہارش مجج دی گی اس لیف فر مایا فَفَضَّہا ما اَ عَضَیْ اُنہیں اس چیز نے ڈھانپ لیا جس نے ڈو ھانپا اس میں مذاب کی تن اور اور حشت کو بیان فرما ہے جہیا کہ فرمون اور اس کے لکٹروں کی جانا کہتا کہ کرم فرماتے جس نے فَفَشِشِیائِیم مَنَ الْنَجَ مَنا خَضِیہ عَلَیْم فرما ہے۔

فَیْاَتِیَ اللَّاقِ وَرَبِکَکُ تَتَمَادِی (موا۔ انسان آ اے رب کائون کون کانسی سی شک کرے گا) اللہ تعالٰ نے تجے پیرا کیا مرداد کورٹ کے بڑڑے بنائے ہمایا اور دالیا موت دی گھرز ند فرائے گائی نے بال دیا ذیح ورکھنے کی چیزیں دی ادر مابقہ سوں کی بربادی ہے انجر فریا اس بھی تو اس کی نسوں میں شک کرتا ہے اور میرت مامل نیس کرتا تھال القبر طبعی ای فبای نعم ربک تشک و المعخاطبة للانسان المحكَّلب (علامتر لمِی فرمات بین بهن اگرم آس) اطاعت كرو گرز كامياب، وجاد گردرند تم ير گيمايتدا نيما كرتيمال والارائ عنداب آعريما)

فا کدده: قوم عام ک مفت بیان کرتے ہوئے ۔ اَلْاُولَی فریل صاحب روح العانی نے الاول کی کا ترجمہ القدماء کیا ہے ادر لال فریل ہے کہ حضرت فوج کا لطبیع ہی کو تیک تو ہے بادیا کہ ہونے ش بعد میں آنے والی احتواب پہلے ہلاک کی گئی اس کے صف الاولی لال کی چرخر طرح کرے تیل کیا ہے کرقباکس ایٹ میں ایک دور اقبیلہ تھا اسے بھی عاد کہا جاتا تھا ہے تبیل

كم كرمد شن عالتى كرماته تم تعاد بجرير و في كار يك أرعا واول أورك مقاليد في الأيك بيركدة م فوروا وافرى تق -هذا أنك يُرفر من النُّدُ أن الدُّول في أوفي الأرفية هي المن المائين وفون الله كالشفية في أفوق هذا المناس المنا

قیامت قریب آگئیتم اس بات سے تعجب کرتے ہواور تکبر میں مبتلا ہو، اللّٰہ کو تجدہ کر داوراس کی عمادت کرو

تفسيد : هذا كاخزاد ورول كريم إقرآن طليم كاطرف جمطاب يد بحدادي جزيجة آلان كريم ش بيان كيا كيا شك كرمول الله الم كرمول الشفطيني تشريف لا يحتوي به بهائة ذرائة والول شماسة ق الكدادائة والا بسيسخي قرآن مي جزوراف والمنتقش بين يوكن في جزيم ب بهليخ محدات الجائة كام تلهم العلاق والملام آحر رجا الشرقائي في ان بركتابي نازل فرمائي بين يولن اقوام في محدّ يك بك وارائين فروايك بهاج جب أثين ورايا كما توالمان شدلات مجراس كي مواش بلاك و شاب جزر آن كريم كاف بين النين محالياتها موق لها بالياسة

قال القرطبي فان اطعتموه افلحتم والاحل بكم بمكذبي الرسل السابقة.

اَ ذِفَتِ الأَزِفَةُ (عِلدًا نِه وَاللَّهِ يَعِنْ قِامت قُريبًا تَحِينًا) لَيْسَ لَهَا مِنْ هُوُنِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (جبوه آجات گاةِ الله مَا واللهُ كَانَ بنانے واللّٰ بِمِن اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

قال القرطبى وقد سميت القيامة غاشية، فاذا كانت غاشية كان ردها كشفاً، فالكاشفة على هذا نعت مؤنث معدلوف، اى نفس كاشفة اوفرقة كاشفة اوحال كاشفة وقبل ان كاشفة بمعنى كاشف والهاء للمبالغة مثل راوية وداهية. (علامة المجازي تي تيامت كانام عاشية كما أكيا به جب تيامت عاشيه بالإان الانان كافقه به به به ال بناء بركافه مؤنث نموذ و كمامت به يشخ الشكاف يا فال كافقه اور بيض نه به كمافية كافت مهمتن من بهاورها مهالد كراني بهيراديت اوروامية بها

تیامت پرایمان ٹیم الا تے لیکن اس کا آنا شروری ہے اوراس کا وقت قریب ہے ( قرب اور ابعد اضافی چز ہے )۔ اللہ تعالی سے علم اور قضاء وقد رسے مطابق جو چز وجود شی آنے والی ہے وہ خرورائے گی کئے کے ندیا نے سے اس کا آنار کی ٹیم سکتا اور آ ۔ خ

باروين سورةالنجمر الذار العمان جلاو گی بھی ؛ جا تک اے کوئی بھی روٹیس کرسکا۔ اللہ تعانی ہی کو د کرنے کا اختیار سے کین دوروٹیس فریائے گالبذااس کے لئے گلر مند ہونا لازم ے جیٹلانے ہے اور ما تھی ہنانے سے نحات ہونے والی تھیں۔ أَفَهِنُ هَلَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ( كِيامَ اليات تِجب كرتي مو) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ (اورضتي مو اورروتے نبیں ہو )وَ أَنْتُهُ صَاحِدُو نَ (اورتم تكبركرتے ہو)۔ رقر آن اوراس کا ڈرانا اور دقوع قیامت کی خبر دینا کیاتم اس سے قب کرتے ہواور ساتھ ہی ہے بھی ہواور دوتے نہیں تنہیں تو کفر چھوڈ کرایمان لانالازم بے سابقہ زندگی پر روو اور کفر ہے تو پہ کرو، ایمان اور قر آن کے نام سے بیٹے ہویہ چیز تمہارے ا د نیااورا فرت میں بر بادی کاسب سے کم جمیس لے و یک تکبر کی دیسے تم اسے کفر بر جم ہوئے مواورا کیان لانے میں ا تی ہے آپر دئی محسوں کرتے ہوتیہارا سالٹا راور بشنا اور تکبیر کرنا ، دنیااور آخرت میں عذاب لانے کا سب ہے۔ صلحاؤ تی کا ترجمہ مستلم ون كيا كيا ہے۔مفسرين نے اس كے دوسرے معانى بھى كليم ہيں۔ اس كامصدر مسمو قدے جس كامنى تنكير كيوبہ سے سرافحانا يرًا بالبودلوب مين مشغول مونا، غصر من مجول حاناوغير مامعاني محى لكه اس-فَاسْجُدُوا لله وَاعْبُدُوا (سوالله ك ليحده كرواوراس كاعمادت كرو) بہ مورہ ٹم کی آخری آیت ہے مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے فقا کتی بیان کردیے گئے اللہ تعالیٰ کی صفت خالقیت اور صف علم اورصفت قد رت تهمیس بتادی گی اور بعض اقوام سابقه کی بلاکت اور بریادی بیان کردی گئی اور مدیتا دیا گیا که قیامت آنی ہے اور صرورا تی ہے تو بڑھند کی عقل کا نقاضہ ہیے کہ تکذیب اورا لکا رکو چیوڑے اور قر آن کریم کی دعوت کوتنام کرے ،اورا پے رب پر ا کیان لا کے انبذاتمام خاطبین پر لازم ہے کہ اللہ بی کے لئے محدہ کریں اورای کی عمادت کریں۔ ایمان لانے کا سب سے بوا تقاضا الله تعالى كى فرمانىر دارى كرنااوراس كى عيادت كرنا بى ہے-قال صاحب الروح واذا كان الامر كذلك فاسجدوالله تعالى الذي انزله واعبدوه جل جلاله. (صاحب *دوح الم*عالى فراتے میں جب معاملة اس طرح بية تم الله تعالى كويحده كروس في اسا تارا بيادراتى بزرگ و برز ذات كي عمادت كرو-) بعض حفرات نے فاسحدوا کار جمه اطبعوا کیا ہے کہ اللہ تعالی کفرمانیرداری کرو۔ سورة الجم کی آخری آیت، آیت مجدہ بام ابوصف رتمة الله عليه كرزويك اس آيت كويره كريان كرتجده كرناواجب وقدانتهي تفسير سورة النجم بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيدالانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى يوم يدخل فيه المؤمنون الجنان ويجارون ويدخل الكفرة النيران



وَكُلُّ اَهُمِ هُسُتَقِيٌّ (اور ہر بات قرار پانے والی ہے) لینی تن کائن ہونااور باطل کا باطل ہونا متعین ہوجا تاہے، اگرعنا دیا کم فہی كى دىد سے البنين سجيلة كي عرصه بعد مجھ من آبى جائے كاكه يو ترفين بو كُلُّ اَهُو مُستقِقً كى بدا يك تغير ب، اور صاحب معالم التزیل نے حضرت قادہ ہے اس کی تغییر یون نقل کی ہے کہ خیر اہل خیرے ساتھ اورشر اہل شر کے ساتھ گھیر جاتا ہے ،

يازه ٢٤ سورة القم

خیراہل خیر کو لے کر جت میں اور شراہل شرکو لے کر دوزخ میں تنسیر جائے گا۔ اہل مکہ جوتو حیدادر رسالت کے متکر تھے ان کی مزید بدعالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ مِّنَ الانكباآء (الابعة) يعنى ان كے پاس برانى امتوں كى بلاكت اور بربادى كى جُرين آجى بين جوقر آن كريم نے بيان كى بين ان خبروں میں عبرت مے موعظت ہے، اور نقیحت ہے، یہ چیزیں غافل کو چیڑ کنے والی اور چوکنا کر نیوالی میں جوسرا یا حکمت کی باتیں ہیں اور زجروتو نیخ میں کامل میں لیکن پرلوگ متا ژنمیں ہوتے ، گفر دشرک ہے باز نمیں آتے جو سنتے ہیں سب ان می کردیتے ہیں ڈرانے والی چیزیں انہیں کچھنفے نہیں دیتی ہیں۔

كما قال تعالى في سورة يونس وَمَا تُغْنِي ٱلايَاتُ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمَ لَّا يُوْمِنُونَ (اورآ يات اور دُرانے والى چزين ان لوگوں کو فائد ونہیں دیتی ہیں جوایمان لانے والے نہیں ہیں )۔

معجزه شق القمر کا واقعصیح بخاری وسلم اور دیگر کتب حدیث میں صحیح اسانید کے ساتھ کا اور اور مروی ہے ، دشمان اسلام کوحف دشنی کی وجہ سے اسلامی روایات کے جھٹلانے اور تزوید کرنے کی عادت رہی ہے، انہوں نے معجزہ شق القمر کے واقع ہونے پر بھی اعتراض کردیا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چاند پورے عالم پر طلوع ہونے والی چیز ہے اگر ابیا ہوا ہوتا تو ونیا کی تاریخوں میں اس کا

تذکرہ ہوناضروری تھا۔ بیان لوگوں کی جہالت کی بات ہے۔ ادل تو اس زمانہ میں کتابیں لکھنے والے ہی کہاں تھے۔تصنیف اور تالیف کا دورنہیں تھا پھر اگر کسی نے کوئی جز ککھی ہوتو قرنوں گزرجانے تک اس کا محفوظ رہنا ضروری نہیں اور بیجی معلوم ہے کہ دہ پر لیس اور کیمپیوٹر بلکہ کاغذی کثرے کا زبانہ بھی نہ تھا۔ اس سے بڑھ کردوسری بات بہ ہے کہ جاند ہروقت پورے عالم برطلوع نہیں ہوتا کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے، جاندش ہونے کے وقت جہاں کہیں دن تھادہاں تو اس کے نظر آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھوعرب میں رات ہوتی ہے تو امریکہ میں

دن ہوتا ہے اور امریکہ کاظہورتوشق القمر کے صدیوں کے بعد ہواای طرح رات کے اوقات مختلف ہوتے ہیں کہیں اول رات ہوتی بے کہیں درمیانی رات ہوتی ہے اور کہیں آخری شب ہوتی ہے۔ ریجی معلوم ہے کہ جا ند مکم معظمہ کے قریب منی میں شق ہوا تھا لینی وہاں کے لوگ دیکھ سکتے تھے لیکن بہت ہے لوگ اپنے کامول میں تھے بہت سے سور بے تھے بہت ہے گھر وٰل میں تھے بہت سے . د د کانوں میں بنیٹھے ہوئے تھے ادر پہلے ہے کوئی اطلاع نہیں دی گئتی کہ دیکھوں تن رات جاند بھٹے گا ،ان حالات میں لوگوں کو باہر آنے اور چاند پرنظر جمانے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ تھی، چاند پھٹا تھوڑی ویریس دونوں مکڑے ایک جگہ ہو گئے جن لوگوں کو اس کا پیشا ہوا دکھانامقصود تھاان لوگوں نے و کیچہ لیا ،اگر سارا عالم دکھے لیتا یا کم از کم سارا عرب ہی و کیچہ لیتا اور پھر تاریخ کلصے والوں

تک خبر پنج جاتی جس پروہ یقین کر لیتے اوران کی کتاب محفوظ رہ جاتی تو تاریخوں میں اس کا کوئی تذکر ول حاتا جنہوں نے پیٹا ہوا

باره ۲۷ سورة القم أأنوار البيان جلرو

دیکھا تھا انہیں قواس کا لیقین نہیں آیا کہ بیا ند پھٹا ہے اس کوانہوں نے جادو بتایا اور مسافروں کے کہنے ہے کی نے مانا بھی تواسے لی "مي، اگرتهليم كرليخ قورمول الله عظيمة كي رمالت برايمان لانا يز تابيا ثيل گوارا ندتما، پحر كيون وه كمايين كليخ اور كيون شهرت د ہے؟ بدایک صاحب بصیرت کے بچھنے کی بات ہے اگر کی بھی تاریخ میں اس کا تذکرہ نہ ہوتو کوئی اجنہیے کی بات نہیں چرجی معجزہ شق القم كاتذكره تاريخ فرشة مين موجود بصاحب فيض الباري صفحه ٧٠ ج مين فرماتي بان:

وقد شاهد ملك بهوپال من الهند اسمه بهوج بال ذكره الفرشته في تاريخه. (مُحدَّقًا مُرْشتـ في الله

تاريخ مين ذكركيا ہے كهاس واقعدكومندوستان ميں بھويال كے دلجہ بھوج يال نے ديكھا تھا) و کھیے سورج اتو بیا ندے بہت بڑا ہے لیکن ہروقت بورے عالم میں وہ تھی طلوع نہیں ہوتا کہیں رات ہوتی ہے کہیں دن ہوتا ہے۔ اس کے گربن ہونے کی خبریں مجھی چیتی رہتی ہیں کہ فلال تاریخ کوفلال وقت فلال ملک میں گربن ہوگا بیک وقت اور سے عالم میں گربن منیں ہوتا اور جہال کہیں گربن ہوتا ہے وہال بھی بزاروں آ دمیوں کونمزمین ہوتی کر بمن ہواتھا پہلے سے اخبارات شی اطلاح بدی جاتی ہاں پر بھی سب کھلٹیس ہوتا اگر کی ہے یو چھوکہ تبہارے علاقہ میں کب گر بمن ہوااور کتی یار ہوا تو بڑھے کیسے لوگ بھی نہیں ہتا گئے اور ووکون ی تاریخ کی کتاب بے جن میں تاریخ وارسورج گرائن ہونے کا واقعات لکھے ہول، جب آفاب کے گرائن کے بارے میں زمین یر بسنے والوں کا بیرمال ہے جو ہار ہاہوتارہتا ہے و جا تکا پھٹما جوا کیے بنی ہار ہوااور عرب میں ہوااور عشاء کے وقت ہوااور فرراسی دیر کو ہوااور

ای وقت چیك كردونون كارےل كے اور يد دنيا كى تاريخوں شرنيس آيا تو يرکنى الى بات بے جو بھے الار ہو۔ بعض لوگوں نے خواہ نو او شمنوں ہے مرعوب ہو کرمیخر ہ شق القمر کا افار کیا ہے اور یوں کہتے ہیں کہ اس سے قیامت کے دن واقع بونے والاش القرم وادے آیت كريمه بي جالفظ و انشَقَ الْقَمَلُ فرمايا بريدائنى كاصيغه با الرك اس كوخواه

تخوا استقبل كمعنى ميل ليناب جاتاويل باوراتباع حوى به جراكراً بتقرآ نيدس تاويل كرلى جائ تواحاد مبث شريفه جو میج اسانیدے مروی ہیں ان میں تو تاویل کی کوئی مخبائش ہے ہی نہیں۔

جس ذات ماک عَلَمْت قَدُرَيُهُ کی مشیت اور ارادہ ہے نفخ صور سبب شق القمر ہوسکتا ہے۔ای کی قدرت اور اذان سے

قیا مت ہے پہلے بھی ثبق ہوسکتا ہے۔اس میں کیا بعد ہے جوخواہ نواہ تا دیل کی جائے۔ فَتُولُ عَنْهُمْ يُومُرِينُ عُالِدًا إِلَى شَيْءٍ تُنكُرُ ﴿ خُشَّعًا أَيْصَالُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِجْدَاتِ

سوآ بان سے امراض کیجے جس دن بلانے والا ایس چیز کی طرف بلائے گا، جونا گواروہ کی، ان کی آ تھیں چکی ہوئی ہول گر جہوں گے جے ے)نَقُوْجِ جَرَادٌ ثُمُنْتَنِيْثُرُهُ مُّهُطِعِيْنَ إِلَى الرَّاعِ يُقُوْلُ الْكُفْرُونَ هٰذَا يُؤُمُّعِيُّ

نڈیاں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے جارے ہوں گے، کافرلوگ کمیں گے کہ یہ بڑا سخت دن ہے۔

قیامت کے دن کی پریشانی، قبروں سے ٹنڈی دل کی طرح نکل *کر* تميدان حشر كى طرف جلدى جلدى روانه بيونا

قفىسىيد: ان آيات من اول تورسول الله عن كويلورتسلى تهم فرمايا كه آپ ان سے اعراض كريں يعني ان كم الكار اور تكذيب سے وكيرند ہوں (حق قبول ندكرنے كاانجام خودان كے سامنے آجائے گا ) چرفر مايا كه جس دن بلانے والا بلائے گاليعني فرشته صور پھو نے گااس دن قیامت کاظیور سامنے آجائے گا جوآ تھوں دیکھا ہوگا اللہ تعالی کے بی عظیمہ کے خبر دیے ہے اس وقت تمين مائے ليكن جب واقع بوكا قو انا قال بر كافر شيخ كا ضور چيزنا قبرون سے نكف كے لئے بوگا (بد دسرى رئيد مور چور ئئے جائے ہے متعلق ہے) جب صورى آ دار شين گاؤ زنرہ بوكر قبرون سے نكل كفر سے بول گا اور برى تيزى كے ساتھ ميدان حشرى طرف دواند بوجا كين گا وار چيئك كروزوں افراد بول گا اس لئے زشن پر اس طرح سيلے، وت بول گر چينے مذاہرى كا دل افقا ہے اور جهاں كئے نظر والو چيا بوا خطرا تا ہے نظر برى كئى بول كا دل افقا ہے ہو كہ كہ يہ تا بواخت دن ہے بمور موان من من فرايا: يَوْمُ وَيَحْرُ جُونُ مِنَ الْاَجْدَانِ سِيراَ عَالَى اَلْمُعَلَّمُ اللهِ كَلَى تَعْمَلُ مِنْ وَقَعْمَ وَلَهُ مَا يَعْرُ بُونُ وَ مِنَ الْاَجْدَانِ سِيراَ عَالَى اَلْمُعَلِّمَ اللهِ عَلَى مَوْمُ بِعَلَى عَلَى كَلَمُ اللهِ عَلَى مَالِي مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ مَاللہِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَاللہِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

موكى، يه ودون حركان دوده كياجاتان المستخطون المستخطون و الموجر فك عارية النام محفلوث المستخطون و المحدد فك عارية النام محفلوث المحدد فك الموجد فك عارية النام محفلوث المحدد في المحدد في

لِلذِّ كُرِ فَهَ لُ مِنْ مُتَّكِدٍ

كوفعيحت حاصل كرنے كے لئے آسان كرديا سوكياكوئى ہے تھيحت حاصل كرنے والا۔

حضرت أو ح الطبيعة كى تكذيب قوم كاعنا دوا لكارى پيرقوم كى بلا كت اورتعذيب فقط ميل كل كت اورتعذيب فقط ميل من مدي المستان اورتعذيب فقط ميل من مدي المارة ميلارة من المراقعة عاده وقوداور معرت اوليا المارة ميلارة من المراقع ما دوقوداور معرت او القيادي قوم كه واقعات وكرفراك بين اول معرت فوج القيادي كانتره فرياكية كانتره فرياكية كانتره فرياكية بالكرائي كانتياكية والميلارة من كانتيال موده الموادية والموردة الشواء ميلاريكية الميلاريكية الميلاريكية كانترودة اعراف، موده وداورمودة الشواء ميركز وكل كانتورة اعراف، موده وداورمودة الشواء ميركز وكل كانتورة كانتراء ميلار وكانتها كانتراء كانتياكية كانتراء كانتها كانترودة الموادة كانتراء كانتها كانتها كانتراء كانتها كانتروك كانتها كانتراء كانتها كانتروك كانتروك كانتها كانتروك ك

حغرت أوح النظیمة ان سردمیان مداد هیؤوسوسال رہے ائیس و حدی دوست وی سی چی کیا و با جمایا ہے کین انہوں نے نہ مانا بکہ امانا انہیں کو گرادی عمل بتانے کے (کا کی مورہ العراف کال اُٹھاکٹن ٹوٹسے ہؤایاً گفراکٹ ہی صفالل چیئین کھان اوکوں نے ضد کہز لی مواد ہزا 7 آئے ادر کئے کے فاقیقہ بھا توحلاگا ان محکمت مِن العضا و فیکن

ياره ٢٤ سورة القم دهمكيال د عدر به موهذاب كى باتين كررب مواكر يج مولو عذاب كولية و، الجمي سامن كرك دكها و حصرت أوح التلايج ان كر كول ع بهت عائزاً ع يح تع بهت كم لوك ان يرائيان لاك (سورة بودش بوَمَا آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِيلُ ) ان لوكول نے تو عذاب ما نگائن تھا حضرت نوح الطیکی نے بھی ان کے لئے بدد عاکر دی۔ سورۃ المومنون میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ رَبّ انصُرُنِي بِمَا كَذَّبُونَ اوريهال مودة ترش برك فَدَعَا رَبَّهُ أَنْي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرُ (موانيول ـ ايخ رب و پارا کہا ے میرے دب میں مغلوب ہوں سومری مدفرمائے )اور سورة نوح ش بے کہ انہوں نے دعاش عرض کیار ب لا تَذَرُ عَلَى الْارْض مِنَ الْكُفُولِينَ دَيَّاوا الصير عدب افرون من على وجي زمن رجان عرامت جورا) الله تعالى في ان كادعا قبول فرماني أنيس عم ديا كر كثى بياداس كثى كويهان سورة القريل فات اللواح و دُسُس تعبير فرمايا ب یعن مختوں سے بنی ہوئی چیز جس میں مین کیلیں لگی ہوتی تھی۔ جب بیٹتی تیار ہوگئی تو ارشاد فریا گرایے گر والوں کواور ديگر الل ايمان كواس ميس سوار كرلو، جب بيد صغرات سوار مو يك الله الله الله عن كاطوفان ميني ديا آسان ي يمي ياني برسااور خوب برسااورز مین سے بھی چشمے جاری ہوئے دونوں پانی آلیں میں ٹل گئے اور جو فیصلہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قضاء وقدر میں کھا ہوا تھا ای کےمطابق ان لوگوں کی ہلا کت و ہر بادی ہوگئی کشتی یانی میں بہتی رہی اللہ تعالی نے اپنی تکرانی میں اس کو جاری رکھا، اور جولوگ ان میں سورا تھے ان کی تھا ظت فر مائی اور کا فروں کو ڈیودیا، چونکہ ان لوگوں نے حضرت نوح الظینی کو بہت ستایا تھااوران کی ناقدری کی تھی اس لئے فرمایا جَوَ آءً لِمَن کُنان کُفِور (ان اوگوں کی فرقابی اس تخص کا بدلہ لینے مے لئے تھی جس کی ناقدری کی گئی)۔

كافرول كي خرق آفي كا تذكرو كرنے كے بعد فرما ياوَ لَقَدُ تُو كُنهُ آفيةً فَهَلُ مِنْ مُدُكِّرٌ (اور بلاشيم نے اس واقعہ گوعبرت بنا کرچھوڑ دیا سوکیا کوئی ہے تفیحت حاصل کرنے والا )۔

فَكَيْفَ كَانَ عَلْمابِي وَنُلُو (وكيما تعاير اعذاب اوديراؤرانا) مطلب يب كدأمم القد كواقعات محض دكايت ك لے نہیں ہیں ان عبرت حاصل کرنالازم بریانی احتوں کی جو بلاکت ہوئی وہ ایس تعور کی تکلیف نہیں تھی وہ تو بہت برا عذاب تغايز هفاور سنف داليسوجيس اورغوركرين اس جعيا مك عذاب كانتي اور يولنا كى كوذ بن ميس لا ئيس اورساته يوسي مجي غوركرين كه اگرتم برابرا نکارکتے رئیں اور اللہ کے رول اور اس کی کتاب کے جٹلانے پر کمریاند هد ہے قواد انجی ایسانی انجام بوسکتا ہے۔ الله تعالى كاطرف عة آن كور من الفرمان ينا: وَلَقَدْ مَسَّوْمَا الْفُرُانَ لِللَّهِ كُو فَهَلَ مِن مُدَّكِم بِهَ يت كريد سورۃ القریم چارجا ہے بیلی بار حضرت فوج اللیہ کی قوم کے تذکرہ کے بعد ذکر فرمائی ہے نیز قوم عاداور قوم شوداور حضرت لوط اللية كاقوم كابلاكت كي ذكر كي بعد بحى ذكور ب-ارشادفر ماياكم بم في آن كوذكر كے لئے آسان كرديا بيسوكيا كو فاض تقیحت حاصل کرنے والا ہے،اس میں قرآن کریم کی شہیل اور تیسیر کا بھی ذکر ہے اور دوست فکر بھی ہے۔اللہ تعالی نے قرآن کریم كويل كرديا توبندول يرلازم بكدائ سي نفيحت حاصل كرين، ذكر واكر كادوت دية بوئ فرما الفَهَلُ مِنْ مُذَكِير ( سوكيا كونى نسيحت عاصل كرني والا ب) (هذه الكلمة اصلها مذتكر عن الافتعال ابدلت التاء والذال كلتا هما ثم ادغم بعضها في بعض كما في سورة يوسف الك واد كو بعد أمَّة ) (الكمرك اصل الكر بعرباب التعال = ب- چرتاءاورد ال دونول كوبدالا كيا چرايك دوسر على ان كادعام كيا كياجيها كمورة يوسف من ب-واد كو بعد امدًى لفظ للدِّ تحو مي نفيحت عاصل كرنا عبرت ليماس كيدواخل إدرمعالم التزيل من حضرت معيد بن جير كا قول نقل کیا ہے کداس سے حفظ اور قراءت مراوب (قرآن کا پڑھنا اور حفظ کرنا بھی آسان ہواوراس کے معانی اور مضامین اورا دکام کا

ماره ۲۷ سورة القم اد السان جلاه تجھنا بھی سہل ہے،ریں وجوہ اشغاط تو ان کو ہڑھی نہیں تبجھ سکنا،اورقر آن میں یہ ہے بھی نہیں کہ سارے قر آن کومن کل الوجوہ ہر شخص کے لئے آسان کردیاہے بہت ہے وولوگ جوآیت تمریفہ کوسامنے رکھ کرقر آن کریم کامطلب اپنے یاس ہے تجویز کرتے ہں اور سلف صالحین کے خلاف تغییر کرتے ہیں جبکہ عربی لغات اور تو اعدع بیا کو بھی نہیں جانتے ہیں ایسے لوگ شدید مگراہی میں ہیں ، بیالندتعالی کی طرف ہے سہیل اورتیسیر ہے کہاس نے پور ہے قرآ ان کوموئن بندوں کے سینوں میں بالفاظہ وحروفه محفوظ فرما دیا ،اگر بالفرض خدانخواسته سارےمصاحف ختم ہو جائیں تو قرآن مجید پھر بھی محفوظ رہے گا ایک نوعمر حافظ بچہ کھڑے ہوکر پوراقرآن مجید تکھواسکتا ہے،اہل کتاب نے لکھے ہوئے صحیفوں پر مجروسہ کیااس لئے اپنی کتاب ضائع کر دی،اب ان کے پاس ترجیے ہی ترجیے ہیں،اصل کتابیں نہیں جن سے ترجموں کامیلان کیا جا سکے۔ قَر آن کا اعجاز اورلوگول کا تغاقل: قرآن مجید کا ایک پیمجزہ ہے جوہب کے سامنے ہے کہا ہے ورتیں، بوڑھے ہے، جوان سب بى حفظ كريكيته بين \_اتنى بزى كما ب كوئى بھى شخص اين زبان كى لفظ بەلفظ اور ترف برترف ياونبين كرسكنا \_ د نیااور دنیا کی محت نے ایسے لوگول کوقر آن سے اوراس کے حفظ کرنے ہے اس کی تجویداور قراءت ہے محروم کر دیا جوخود بھی آخرت ہے بے فکر ہیں اور بچوں کو بھی طالب دنیا بنا کران کا ناس کھوتے ہیں۔ بات پیہے کہ عمو ہا مسلمانوں میں نسلی مسلمان رہ گئے ۔ یعنی ان کے باپ داداً مسلمان تھے بیتھی ان کے گھروں میں پیدا ہوگئے ،اسلام کواس کے نقاضوں کے ساتھ نہ پڑھانہ تہجا، جیسے خود ہیں و یسے ہی اولا دکو بنانا چاہتے ہیں۔ جولوگ اصلی سلمان ہیں وہ لوگ قر آن کوسینہ سے لگاتے ہیں ،حفظ کرتے ہیں، تجوید ے پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی حفظ کرواتے ہیں اس کے معانی بتاتے ہیں، عالم بناتے ہیں، عالم کا حکمتوں میں لے جاتے ہیں۔ مىلمانو!اپنے بچوں کوحفظ میں لگاؤ میہ بہت آسمان کام ہے۔جابلوں نے مشہور کردیا ہے کہ قر آن حفظ کرنالو ہے کے بنے چیانے کے برابر ہے، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے۔ قرآن حافظ سے پارٹیس ہوتا مجز وہونے کی وجہ سے پارہوتا ہے۔ بہت ے جالی کہتے میں کہ طوطے کی طرح رمانے ہے کیافا کدہ؟ پلوگ رویے پیے کو فائدہ بچھتے میں ہر حزف پر دس تیکیاں ملنا اور آخرت میں ماں باپ کوتاج بہنا یا جانا اور قر آن پڑھنے والے کا اپنے گھر کے لوگوں کی سفارش کر کے دوزخ سے بجوادینا نا ئدہ میں ثار ہی نہیں کرتے کہتے ہیں کہ حفظ کر کے مُلَّا ہےنے گاتو کہاں ہے کھائے گا، میں کہتا ہوں کہ حفظ کر لینے کے بعد تجارت اور ملازمت ہے کون روکتا ہے، مُلّا بنیا تو بہت بزی سعادت ہے جے اپنے لئے میسعادت مطلوب نہیں وہ اپنے بچے کوتو حفظ قرآن ے محروم ندکرے جب حفظ کر لے تواہے دنیا کے کسی محال مشخطے میں لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن كريم كى بركات: ہم نے تجربه كيا ہے كدونيا كے كام كاج كرتے ہوئے اوراسكول، كائح ميں يزھے ہوئے بہت ہے بچوں نے قرآن تریف حفظ کرلیا۔ بہت لوگوں نے سفید بال ہونے کے بعد حفظ کرنا شروع کیا اللہ جل ثمانہ نے ان کو بھی كامياني عطاكى، جو بيد حفظ كرليتا باس كي قوت حافظ او مجهد ش بهت زياده اضافيه وجاتا باوروه آئنده جوقعيم بهي حاصل کرے ہمیشہاہے ساتھیوں ہے آ گے رہتاہے قر آن کی برکت ہے انسان دنیاو آخرت میں تر قی کرتا ہے۔انسویں ہے کہ لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں کوئی قرآن کی طرف بڑھے تو قرآن کی برکات کا پیۃ چلے۔ قر آن کو کھول جانے کا وبال: ' جس طرح قرآن کو یاد کرنا ضروری ہے ای طرح اس کا یاد رکھنا بھی صروری ہے۔ رسول الله عصلية نے ارشادفر مايا: '' قر آن کو یا در کھنے کا دھیان رکھو(لینی نماز میں ادر حادیج نماز اس کی تلادت کرتے رہو ) قتم ہے اس ذات کی جس کے

قبضہ میں میری جان ہے جواونٹ رسیوں میں ہند جھے ہوئے ہول جس طرح دوایی رسیوں میں بھاگنے کی کوشش میں رہتے ہیں

انوادالبیان جلاه ۱۲ نیاره ۲۷ سورةالتم

قرآنان سے بڑھ کر تیزی کے ساتھ نگل کر چلاجانے والا ہے۔ ' (روہ اٹھاری سلم اعلى والسائع سوء ١٩٠)

بات میہ ہے کہ قرآن جم طرح جلدی یا دہوجاتا ہے اور مبتدکرنے والوں کے دل میں ماجاتا ہے ای طرح دویا در کھنے کا وحیان نہ کرنے والوں کے میٹول سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ غیرت مند ہے جس تحض کواس کی حاجت ہے جب وہ یا در کھنے کی کوشش نہ کرے تو قرآن کیوں اس کے پاس رہ، جبکہ دوسے نیاز ہے۔قرآن پڑھ کر مجبول جانے والے کے لئے شخص وجمید ہے درسول اللہ عظیمی کا الشارات کے کہ

۔ جو خص قر آن پڑھتا ہے، پھر مجول جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ

جذا می ہوگا' الیخی اس کے اعضا ما وردانت گرے ہوئے ہوں گے ) (ردامایدا دُوالدری عَلَقِ الساج مندالا) ایک اور حدیث میں ہے کدر مول اللہ عَلیجہ نے ارشاد فر مایا:

'' تھے پر میری است کے ڈوا ہے کیام جیٹر سے گئے تئیں نے ڈوا ہے کا مول میں یہ بی ویک اندیجہ بیس کوئی تکلیف دیے دالی چز پڑی مواد کوئی تختی اے نکال دے اور بھر پر بیری است کے کماوجی جیٹر سے کئے تو میں نے اس سے پر ھر کرکاہ ٹیری دیکھ کرکنی کوئی کو بیروسے ما تیے مطال گائی ہوئی دو اس کو بھول جائے ۔'' (درواز قریمیون) دو مقوم بھونا ہو

كاميال اوروال كالمتون مالا مال و في كالقرمتروتي فَاوُلِيْكَ كَانَ سَعْيَهُم مُشْكُورًا. كُنْبَتْ عَادُ فَكُمُفَ كَانَ عَمَالِيْ وَنُوْلِهِ إِنَّا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ وَمِيْعًا صُرْصًرًا فِي يُوفِ

عیر مسمور او دروا او ایک ما علی و ایک ایک معدور او دروا جور دراه قداد یک به دروا او ایک ادا در ایک در ایک ایک در ایک ایک ایک مدر کا سال می او در در او دروا در در دروا و کار در یک کار ایک کار در دروا در دروا

ادر ربات بیتی ہے کہ ہم نے قرآن کونسیوت کے لئے آسان کر دیا ، موکما کوئی ہے فیبوت حاصل کرنے والا

#### قوم عاد کی تکذیب اور ہلا کت اور تعذیب

باره ۲۷ سورة القم انمار البيان طدو تقی نہاں سورۃ القم میں فریایا ہے گئا تھیئے أغیجازُ نیخنل مُنقَعو ( گویا کہ وہ تھجور کے درختوں کے نئے جواکھڑ اکھڑ کر زين رِكْرِين ) اورسورة الحاقد من فرايا عفترى الْقُونُم فِيهَا صَوْعَى كَانْهُمُ أَعْجَازُ نَحُل جَاوية. (سوات خاطب تواس قوم کو نہ کورہ ایام میں چھاڑے ہوئے دیکھائے گویا کہ وہ تھجور کے تھو کھلے تنے ہیں جواندرے خالی ہیں )۔ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُلُو ( سوكياتا عيراعذاب اورميرا وران) وَلَقَدُيسَو نَا الْقُرُ انَ للذَّكر فَهَا من مُدَّ كِي اوربيات يقيني بي كربَم ن قرآن كونسيت كي لئرة مان كرديا سوكوني فيصحت حاصل كرن والا)-كَنَّ بِتُ مُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوْ آلِسُرَّا تِمَّا وَلِحِدًا نَتَيُّعُ لَا إِنَّا إِذًا لَغِي صَلَّ وسُعُرِهِ وَالْقِي قوڅور<u>نوا زوالو کوچنلاما مونه بين نے ک</u>ما کرابهم <u>ليسان ان کاتباع کر س جونمس سيا يم څخص ب چنگ اس مورت شراقو بهم زي گراي اور يواقی شرم جايزي گراي</u> لدَّرُعَكِيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بِلْ هُوَكِنَّاكِ أَيْتُرُو سَيَعْلَمُوْنَ غَدًّا مِّنِ الْكُذَّابُ الْأَشِرُ وإِنَّا مُرْسِلُوا ے کے درمیان ہے ای پرومی نازل کی گئی؟ بلکہ بات ہے کہ یہ براجمونا ہے تُنی بازے بمثقر یہ کل کو جان لیس گے کہ کون ہے براجمونا نیخی ماز، جنگ ہم النَّاقَةِ فِتُنِكَ لَهُ مُ فَارْنَقِهُمُ وَاصْطَبُوهُ وَنِثَمُّهُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ كَيْنَهُمْ كُلُّ شَرُد ۔ ونٹی کو جیجے والے ہیں ان کی آنر اکش کے لئے ہوآ ب ان کود کیلے ترہے اور مغر کیجے ،ادرآ پ انبیل بتادیں کہ ویٹک پائی تقسیم ہے ان کے درمیان ہرا کیا ہے بلانے خُتِعَمُّ وَنَادُوُاصِاحِبُهُمْ فَتَعَاظِي فَعَقَرَ وَفَكُنْ كَانَ عَذَانِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا ٱنسَلْنَا عَلَهُ کی باری پر حاضر ہوا کرے، سو نہوں نے اپنے ساتھی کو یکاما سو اس نے تعلہ کردیا اور کاٹ ڈالا، سو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا، بیٹک ہم۔ صَبْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَيْشِيْ وَالْحَتَظِ ٥ وَلَقَنْ لِتَدُنَا الْقُوْانَ لِلذَّكُوفَهَكُ مِنْ مُذَّكِهِ یہ جع جع دی مودہ لیے ہوتھ جیسے باز لگانے دا کیا چدا ہودادہ باشیریہ بات تن ہے کہ ہم نے قرآن کوشیحت کے لئے آسان کر دیاس کیا کوئی نے نصیحت حاصل کرنے والا قوم ثمود کی تکذیب،اور ہلاکت وتعذیب فنصيف : ان آيات ميں قوم مود كى تكذيب پھران كى ہلاكت اور تعذيب كا تذكرہ فرمايا بـ بيلوگ قوم عاد كے بعد تھے یماڑوں کو کا ٹ کا ٹ کر گھرینا لیتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی طرف حضرت صالح الظیفی کومبعوث فریایا نہوں نے ان کوتو حید کی دعوت دی خیر کارات دکھایا لیکن ان پرتکبرسوار ہوگیا اور کہنے گئے بھی تو انسان ہوا ورہم بھی انسان ہیں پھر ہوبھی تم ہمیں میں سے تم میں کون ی خاص بات ہے جس کی وجہ ہے تم نبی بنائے گئے ہم اپنے ہی میں سے ایک آ دمی کا اتباع کریں تو یہ بزی گراہی کی بات ہے ہم کوئی دیوائے تو نہیں ہیں جواتی ہائے بھی شبیجیں ہم اپنے ہی جیسے آ دمی کا اتباع کریں بید یوا نگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بس جی ہماری سمجھ میں تو یمی ہوتا ہے کداس شخص کورسالت تہیں لی اپنی بوائی بھمارنے کے لئے اور بڑا بننے کے لئے اس نے بید بات نکالی ہے كەيى رسول بون ني بون تاكيقوم اس كو برامان كي، الله تعالى شاند نے ارشاد فرمايا سَيَعُلَمُونَ عَدًا مَّن الْكُذَّابُ الكشير أميس عقريبكل كوية جل جائے كاكون بب بهت جمونا شخى بكمار نے والا اليني خود بڑے جموثے بيں اور شخى خور ب میں ای لئے اللہ کے نبی کونیس مائے۔اپ جھوٹ کا اور شخی بگھارنے کا انجام عقریب و کیولیس گے۔

ان لوگوں نے معجزہ کے طور پر حضرت صالح الطبیع ہے کہا تھا کہ پہاڑے ایک اونٹی نکال کردکھا ڈے اگرتم ایسا کردو کے تو ہم

تهاری نوت کے آفراری ہو جا گیں کے دانلہ جل شانہ نے ایک بدی اوقئ طا برفر ادی سے نے کیا کی اوقئ پہاؤے یہا مہ بول بے پوئٹ اللہ کا اوقئ تی نوبلور خورہ طاہری گئی تھی اس کے خوب زیادہ کماتی تیتی تھی سروہ الاعراف میں فرائس اللہ و الا تتعکس والم بستوع کیا تھا تھے تھے کہ عَدَّاتِ اَلْبِیْم بخر اریاللہ کا اوقئی ہے جو تجہارے کے بھوٹ کے واللہ کا اور تیم بھی ہے جو تبارے کے بزی ناجانی ہے۔ جائے تھے چھوٹ سر محود اللہ کا زشن میں کھاتی رہادہ اسے برائی ہے اتھ در گا تا در تیم بھی دروناک مذاب چگز کے گا۔

دروناک عذاب یکڑیے گا)۔ ال الوگوں كاليك نوال تفاجس سے يانى مجرتے اوراسينے مويشيوں كو يلاتے تصاللہ كى اس اوفقى كو يحى يانى يبنے كى ضرورت تقى حصرت صاح الطّنية نان كويتاديا لَهَا شِرُبٌ وَلَكُمُ شِرُبُ يَوْم مَعْلُوم (اس كے لئے بانى ينے كى بارى ب اورا يك دن تہارے ینے کے لئے باری مقرر ہے)اس مضمون کو یہاں سورہ قمر میں یول بیان فرمایا إِنَّا مُورُسِلُو اللَّمَاقَة فَتُنَةً لَّهُمُ فَارْ تَقِبْهُمُ وَاصْطَبُو ۚ ( كه بَم اوْثَى تُرْضِحِ والے بیںان لوگوں کی آز مانش کے لئے (اےصالح)ان کودیکھتے رہے اورمبر کیھئے ۔ وَنَبْنَهُمُ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْب مُجْتَصَرٌ (اورائين بتاديج كديثك ياني ان كدرميان بانٹ دیا گیا ہے ہرایک اپنی باری پر حاضر ہوا کرے۔ بدلوگ اس اونٹی ہے تنگ آ گئے اس کا اپنے نمبر پر بانی بینا نا گوار ہوا لہذا آ میں میں مشورہ کیا کہ اس کوئل کردیا جائے ان میں ہے ایک آ دی قبل کرنے کے لئے تیار ہوگیا۔ لوگوں نے اسے پکاراس نے ہاتھ میں تلوار لی اوراوٹنی کو مارڈ الا پہلے ہےان کو بتادیا گیا تھا کہ اس کو برائی کےساتھ ہاتھ لگاؤ گے قتمہیں دردنا ک عذاب پکڑ لے كًا، جب العلى كرديا لو حضرت صالح القليف في أيس تادياتَمتَعُوا في دار كُمُ قَلاتُهُ أَيَّام (اي كرول من تم تن دن بر كرلو (اس كے بعد عذاب آجائے گا) ذليك وَعُلاّ غَيْرُ مَكْلُون (يوعده سي ہے جونائيس ہے) پورا ہوكر رہے گا۔ يناني تين دن بعد عذاب آيا اور تمام كافر بلاك كرديج كي اورموشن عذاب سے مخوط رب - ارشاد فريا يا إنَّ أَرُ مَسَلْنا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيْم المُمُحَظِور (باشبهم نان يرايك في بيح دى وووسباس طرح بال موررو سے چینے کی حفاظت کے لئے باز لگانے والے کی باز کا چورا چورا ہوجا تاہے ) لیٹن ان کی جانیں تو سکین جم بھی باتی ندرے، چوراچورابوكرره گئے۔ يہ بات تقريراوبي بے جيماصحاب فيل كربارے ميں فَجَعَلْهُمُ كَعَصْفِ مَّاكُولُ فرمايا بياس الیابنادیا چیسے کھایا ہوا بھوسہ ہو)۔ سورہ ہوداورسورہ قمر میں فرمایا ہے کدان کے ہلاک کرنے کے لئے ایک پیٹی جیسی گئی اورسورہ الأعراف مين فرمايا فَأَخَدُ تُنهُمُ المرَّجُفَةُ كَدانيين زلزله نه يكزليا، جونكه دونون بي طرح كاعذاب آيا تقااس ليح كهين حجح كا تذكرہ فرمایا اورکہیں زلزلہ کا،عذاب کا تذكرہ فرمانے كے بعد يہاں بھی فَكَیْفَ کَانَ عَذَابِیُ وَنُفُر فرمایا سوكيما تھا ميرا عذاب اور مِرادُرانا) اورآ خرين آيت كريمة وَلَقَدُ يَسُّونُنا الْقُوُانَ لِلذِّكُو فَهَلُ مِنْ مُذَّكِي كاعاً وفرما ويا\_ ہم نے ان پر پھرلانے والی تیز ہوا بھیج دی ہوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے آئیس آخری رات میں انے فضل ہے تعات دے دی ہم انسادی كَذَٰلِكَ تَجَزَىٰ مَنْ شَكَرَ ۞ وَلَقَ لَ ٱنْذَرَهُ وْ بَطْشَنَنَا فَتَمَاّرُوْا يِالنُّنُ رِ۞ وَلَقَدُ رَا وَدُوْهُ ر شخص کروشکرها کرے دراور نے کا کان کا گرفت سے ڈرالقاس انہوں نے ڈرانے کی جزوں میں چھڑے زری کی باور نے شک سات سے کرون اگری نے لوط سے مہم اور

ويرسادان المنافع المنا

فَذُوْقُواعَدَ إِنِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدْ يَتَدُرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّيكِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ الْ

خصرت بوط الطین کا پی قوم کوتیلی کرنا، اور قوم کا کفر پراصرار کرنا، معاصی پر جمار بنااور آخریس بلاک ہونا

قضسيو: ان آيات يل حفرت لوط اللين كاقوم كى نافر مانى اور بلاكت كاذكر ب، حضرت لوط اللين حضرت ابراجم الظین کے ساتھ ان کے وطن سے ہجرت کر کے آئے تھے دونوں نے ملک شام میں قیام فرمایا حضرت لوط الفیلی چند بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے ان میں بزی ہتی کا نام سدوم تھاان بستیوں کے دہنے والے بر بےلوگ تھے۔ برے اخلاق اور برے اعمال میں مشخول رہتے تھے مردمردوں سے شہوت پوری کرتے تھے۔حضرت لوط الطینی نے ان کو سجھایا تو حید کی دعوت دی برے افعال ے روکالیکن ان لوگوں نے ایک ندسی اورا پی بدستی میں مشغول رہے، بالآخران پرعذاب آبی گیا۔ اللہ تعالی نے عذاب کے جو فرشة بيج وه اولاً حضرت ابراجم الظيف كي باس آئ اوران ع كهاإنّا مُهَلِكُونا أهُل هله الْقَرْيَة (كريم الربستي كو بلاك كرنے كے لئے آئے بين) حضرت ابرائيم اللي نے فرمايا كداس ميں تولوط اللي بي يوري بتى كيے بلاك موكى؟ فرشتوں نے کہا کہ جمیں معلوم ہے کہ اس میں کون کون ہے، ہم لوط کواور اس کے گھر والوں کو بیچالیں گے ہاں ان کی بیوی ہلاک ہوجائے گی۔حصرت ابراہیم الطبیع کوشتوں نے بیٹا پیدا ہونے کی خشخری سائی چروہاں سے چل کرحصرت اوط الطبیع اسے یاس يہنيے جونكد يرفرشت انساني صورت بين تف اورخوبصورت شكل بين آئے تقداس لئے ان كود كي كرحضرت لوط الطيفي ارتجيده بوئ اورانيين خيال آيا كديد مير معمان بين فربصورت بين انديشه ب كدگاؤل والاان سيساته بري حركت كااراده شركيس -چنانچ ایدانی ادواد ولوگ جلدی جلدی دوڑتے ہوئے آئے اور اینا مطلب پوراکرنا جا ہے وَ لَقَدُّ رَا وَ دُوْهُ عَنْ صَيْفِهِ مَيْ بیان فر مایا ہے۔ حضرت لوط الطبی نے ان سے فر مایا کہ بدلوگ میرے مہمان میں تم مجھے رسوان کرو۔ بد میری بیٹیاں ہیں لینی امت كى لا كيال جو كمرول بن موجود بين ان سے كام جلا و لين لكاح كرو حصرت لوط الطيخ نے انيس بہت مجھا يا اور يہ جى بتايا كداين حرکتوں سے باز آ جاؤہ ورند بخت عذاب میں مثلا ہوجاؤ کے لیکن وہ لوگ نہ مانے حضرت لوط النظیفانی کا تکذیب کرتے رہے اور عذاب آنے میں بھی شک اور آر دوکرتے رہے جب انہوں نے بات نہ انی تو اولاً بیعذاب آیا کدان کی آنکھوں کو طموس کردیا گیا یعی ان کے چرے بالکل بیاٹ ہو گئے آ تھیں بالکل ہی ندر ہیں۔اللہ یاک کی طرف سے اطلان مو کیا فَذُو قُواْ عَذَا بِيُ وَنُلُو (سوتم ميراعذاب اورمير عددان كانتيج عطول)-

جب لاکت والاعذاب آئے کا وقت قریب ہوا تو فرختوں نے حضرت او طاقطانی کے کہا کہ آپ اپنی پوری کے طاوہ دائت. کے ایک حصہ شن اسنے گھر والوں کو لے کرکٹل جائے اور ہمار چلتے جائے تم شیں سے کو کی تنفی چیچے مؤکس در کیے ہے گئے و گوگس پر عذاب نال ہو جائے گا۔ جب شیح ہوئی تو اللہ کا تم آئی ہوفر شنے مذاب کے لئے بیچے گئے بیٹے انہوں نے ان بستیوں کا تبحیہ افھا کہ بیٹ دیا ہے کی ڈیمن اور ہا داور کی ڈیمن سے جہ ونگی وہ مب اوگ اس شن دب کر مرکئے اور اللہ تعالیٰ نے اور یہ پھڑ بھی پر سادیے بوکنھر کے پھر شنے دو دکا تاریز کر رہے تھے۔ ان پھروں پر ثنان بھی گئے ہوئے تھے بعش علائے تغییر نے فر بایا ہے ہم پھر جس مختص پر پڑتا تھا اس پر اس کا نام مکلسا ہوا تھا اس کو سورہ ہودیش مُسَسُو مُدَّةٌ لِبِنِی نشان دروفر بایا ہے( کماؤکر ہ فی معالم التو کی وفیرا قوال آخرہ)۔

باره ۲۷ . سورة القم

بعض منسرین نے فربا ہے کہ جواوگ اس طاقہ من موجود نے تھاں پر نشن الٹنے کا عذاب آیا اور جواوگ ادھراوھر نظفے ہوئے تھے ان پر پتم برسائے گے اور دو پتم وں کی بارش سے بلاک ہوگے دھجرت جاہدتا ہیں کے کئے نے پر تھا کیا آئے م لوط مثل کے کئی رہ کیا تھا۔ آئیوں نے جواب دیا کو کہا تھی ندم اٹھا کیا ایک شخص زندہ ویکا کیا تھا جو بکھ معظمہ منظمہ منظم تھارے کے لئے کہا ہوا تھا وہ جالیس دن کے بھرترم سے نظال قال کو کئی پتم رنگ کما مس کی جورے دوملاک ہوگا۔

سوره ہود میں ان دُلوں کا ذعن کا تھوا گئے کا اور پتم رواں کی بارش کا ذکر ہے اور یہاں سروۃ المر میں اُنَّا آؤسکنا عَلَيْهِمَ محاصبہ آفر مالے ہے طاسر آملی نے اوال ایومیرہ سے نقل کیا کر اس ہے پتم مراد میں چرسحان نے نقل کیا ہے کہ المعاصب اول بعد المشدیدة المنی تعلیم المحصب کے مصاب اس ہوا کہا ہاتا ہے جو تکل یاں اوا آنی ہوئی چلے اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان کو کئی برجہ پتم برسائے کے بچے ان پتم وال کو تیز ہوائے کرا تی تھی۔

پُرجوز بایر لَقَدُ صَبِّحَتِهُمْ مُکُونَهُ عَذَابٌ مُسْتَقِقٌ ... عَذَابٌ مُّسْتَقِوٌّ کارَ جریمَاب واکَ پُرکیا گیا ہے مستقرکا الممل ترجمہ نے طبرے والا کافر کا عذاب موت کے ساتھ ای شروع اوجاتا ہے پھران ہے بھی بھی جدانیں ہوتا اس سے مُسْتِقَدِّةً کارتر جرکیا گیا ہے۔

فا کرده: مستحسرت ادعا انتشاق کے الا کو توجات دیے کے تذکر و کے بعد تک ذکریکٹ نیٹینو پٹی عُنَ شَکَوْتِ فریایاس میں مستقبل کا ٹون بتا دیا کہ مؤمن شکر گزار ہندوں کے ماتھ اللہ تعالیٰ شانہ کی خاص مہر ہائی ہوتی ہے مومن بندوں کو چاہیے کہ دو مجادت گزار دمجی رہی ادر شکر گزار دمجی بچر الشرقائی کی مختون کے مطالع در یکھیں

ولَقَنَ جَاءً الْ فَرْعَوَنَ النَّذُنَ هُكُلُّ الْإِلْيَتِ الْحَلِّى اَ فَانَدُنْ اَفُهُ وَاخْذَعَ بَرِيعُ فَقَتِي هِ الْفَالْكُوْ خَيْرُ العيادة الى جِمَّالِ الْمُوْتِ عَبِولَ النَّرِي الْمُنِي الْمُونِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْتَ الْمُنْتَ المُناسِئِمِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ الْمُنْتَعِدُ هُوَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْجَمْعُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُوالُونَ مَنْ مَنْ مَعِيمَةً مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

که بات کوارد بخت مجرار کل دی یک یک تابت ان کا دور بساد تابت یک شود دن کازی چزیب بنانبر کرت بدی کاروی ادد سنگوری یکوکریشت کرون فی النگار علی و کموجه بختر دُونُونُ احسّ سنگاری اِنّا کُلُّن تَکْری حکفتانهٔ یک بی عظی می بید، خزرین دورغ می چزو سرک کیت با کی سازی با دورغ کا دار ، دیگر اورز می ایران اور ایران اورز یفک روی و کما آخرنگا اِلا و اِسرا اُلُّا کلک می بالدیمی و کلف آخلگاتاً آشیا کا کُرف که کل می تا کمکری عزی که با دکاری دی بید ایران کا محارک از کلک می بالدیمی و کوکن اخلاکاتاً آشیا کا کُرف که کس می تاکدی و تفصید ن آن آیات عمل اولا آل لرخوان کا تذکر فراها بے یادگ گی الله تعالی شاند کے بائی تنے فرموان کی بیزی طاقت تی اس کی جدید بھی تھی اسا این طاقت پر برا آئم نیڈ قادہ کہتا تھا کہ شم تہارا سب سے برا اپرور کاربوں اللہ تعالی شاند نے حضرت موٹی الطابعہ کو اس کی طرف بیجیا انہوں نے اللہ تعالی کی قو حید کی دور اللہ تعالی کی عراد سے کی طرف بالیافرمون کا دور بار تجوال و مرکز موان کا تو مرداد ہی حضرت موٹی الطابعہ کی مجوال دیکھنے کے بادجو دفر نوان اور اس کی قو مرکز برسے لوگ دربار کے صافر باش اور قوم کے مرداد

ہیں مقرصہ مون الطبطیخات جواسے نہ ہے گیا 5 وجور گون اور اس فارم کے بڑے کو ان دریار کے ماہم یا اور وحرسے سروار (جنہیں کی میک مذاجیہ سے تبییر فرما یا ) کوگ ایمان میٹر اس کے تقاور کو امان میٹری ان کا اجازع کرتے تھے۔ حضور موک الطبطیخات آئیں ڈرما دیا کی ایم باوی اور آئیسٹ کے مقداب میں جھا ہونے کی ہائیں بتا کی ان کے ہاتھ بہت مور تحرات می ہوئے جمن کا سورة الامراف کی آیات و کلفکہ انحاف کا آئی فور عمون پالسینیون و کفف میں قبل الشعر آب (الایات انسامی) میں تذکرہ فرما یا ہے ان کوگوں نے تمام آیا ہے کوچھا دیا افزاد اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرکوں اور مساکر فرموں میں کا

لنگروں کاوڈیودیا اسے بہلے فرمون اوراس کے ساتھیوں کے فرق ہونے کا تذکر وکئی جگہ قرآن مجیدیں گزرچکا ہے۔ یہاں ان ک محکفہ بب اورتعذ ہے کا بتائی تذکر ہوئی ہاہے۔ اہلی مکہ سے خطابتم بہتر ہمویا ہالک شدہ تو مثل بہتر تھیں ہاس کے بعد ولی مکہ سے خطاب فریایا انتخار محمد موقع میں کہ اے اہل مکہ حضرت نوح اور مصرب ہود اور حضرت صائح تلیم المعلام کی قبیش اور قرمون اور آلی فرمون بیرسب لوگ جو

۔ دا سے اہم مذمورے ہوں اور صحرت بود دار حضرت صان میں اسلام کا جن کی اور اگر کون اور اگر خواں یہ سب دل جو ہلاک سے گئے ان کے اور اپنے بارے ش تی ہمارا کیا خیال ہے؟ تہمارے کا فربھتر جی بیا وہ لوگ بھتر ہے لینجی ان کی قوت اور سامان اور تصداد نیادہ تی یا تم ان سے قوت میں بڑھ سراہو، بیا سنتیام اٹکا رک ہم مطلب یہ ہے کہ دو لوگ قوت و طاقت اور مال واسم اب میں تم سے کیس زیادہ تھے انہوں نے معترات بنیا مرام بلیم السلاق و السلام کی تحذیب کی محکمہ بیس اور اٹکار کی دجہ سے ہلاک کرد ہے گئے تم نے اپنے بارے میں جد بیچھو کھاہے کہ تم پر کفر کا و بال نازل ندہو گا تو رکز اور موج کو کیا تہمارا کہ سے معاشر کے سے محلے کہ تم پر کھو تھا کہ بیس کے سے محلے کہ تم پر کھو کا کہ بیس کے دور سے باک کرد ہے۔ اس کے محلے کہ تم پر کھو کیا تہمارا

آم کنگھ مَن آء قَ فِی الزُّمْوِ ﴿ کیاتہارے پاس ایک کوئی دیل ہے ، پوئی کما بوں سے متقول ہو ) جس پر بجروسرکہ کے تم یہ کتے ہوکہ پر بائی قو مول پر جوہذاب آیا وہ تم پرٹین آے گا اور نظر ہے ، وجوہ تحقوظ رمو گئے یہ گی استفہام الکا دی ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمارے پاس ایک کوئی بات بھی محقوظ ٹیس ہے جوائد تعالی کی سابقہ کہ سے متقول ہوجس میں ریکھا ہو کہ تو عذاب میں جاندہ و گے ، دقوت میں ان کوگول سے بڑھر کرمور تمہارے پال کوئی ایس جرسابقہ کس سے متقول ہو جو نفر کے باوجو تمہاری تھا تھ کی ذمد داری اور جانت کی بور جب دبول بائٹی ٹیس میں قو کم ریاس ارکہا جائٹ تیس ہے تو کیا ہے؟ پاره ۲۷ سورة ا<sup>لق</sup>ر

(ع) ہندی تو بسمالی استان کا نتیجہ انہوں نے جگٹ لیا۔ ڈیٹل ہوئے۔ خوار ہوئے ان کی ایک بٹرار کی جماعت تک اہل مکہ نے جو خور دکا کلیہ بول اتھا اس کا نتیجہ انہوں نے جگٹ لیا۔ ڈیٹل ہوئے۔ خوار ہوئے ان کی ایک ہم باعث تک سے تیں موتیم و مسلم انوں کے مقالے بیل مک ست کھا گئی شرکیوں کے سنز آو دکی آئی ہوئے اور سنز آ دمیوں کو قوید کر کے ہدید لایا گیا۔ جوا

پول پولاوه مجمی الله تشالی کے رسول کے مقابلہ شن و کیا کہ ماہ ہوتا۔ دینا میں بھیشہ ہے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں بڑی بیز کی لڑا کیاں ہو کیں اپنی کمشرے کر بھروسہ کرکے مقابلہ بش میں مرید کی سے بین کے مشترید ہیں ہیں ہیں میں میں کہ کیفٹ ہے جنس کے تعامیات میں اسال میں کہ موال نہ کریں۔ رہ

آئے پھر ذیس ہوئے ان کی بحوشیں پائن پائی ہوئیں کا فروال کی بعض جنا متیں اب بھی اسلام اور مسلمان کے مٹانے کے درپ بیں انٹا دائشہ تائی جامدی ذات کا مندریکٹیس گے۔ مشیکھ پڑھ اکم نیکھٹے کو بھڑ گؤٹی الڈگئر ۔ بوم قمامت کی سخت مصیبیت اور تجزیر ٹین کی بدحالی: سسے بعدار شار فربایا بیل السَّناعَةُ مَوْجَدُ کھُمُ وَ السَّناعَةُ

آفعنی و آغز ( بگرتیامت ان کاوعده به اور تیامت بهت تخت صعیبت کاچیز به اور بهت کژوی به ) و تیاش به داگست کها می سم تروز ان اختا کی سر میمتول بول شرموت کاچی تجیلی هم پورزش کی معیبت کرد ارکرتیامت کردن کی معیبت میں جتا بول گروه معیبت بهت بی زیاده تحت بوگی اور بهت بی زیاده کژوی بعید بهت تخت کردی چیز کاچیکستا اور انقا بهت و شوار بوتا به ای طرخ تیامت کی معیبت کو بحواد براس به تیامت کی معیبت کاتبواز سااندازه به و باست کاست بست کو بحداد براس به تیامت کی معیبت کاتبواز سااندازه به و باست کاست بست الموق و هو استعادة لصعوبتها علی النفس -

مريدُ مايِانَّ الْمُعْرِومِينَ فِي صَلْلٍ وَ سَعُو (ماشِيرِم كر<u>نے والے لوگ با</u>کت میں اورجلی ہوگی آگوں میں بوں گے بدآیت کا ایک چ جدے اور حفرت این مجاسے نے فی صَلْلِ وَ سَعُو کَ تَعْیرِ مِی فِی خُسُوانِ وَجُنُونِ فریا ہے جم کا ترجہ باکت اور پے تقالی کیا ہے۔

يُوْمَ يُسْتَحَوُنُ فَي النَّارِ عَلَى وَجُوْهِهِمْ ذُوْقُوا مَسَّ سَقَرَ (جَبِ وَن بِدِلاَ جِرون كِ نَل آگ مِن تحييخ جا مَن عَل مان وقت ان سے كہا جائے كاكردوز نے كے تجو نے كو چكولا ) دنیا كا آگ كا علانا ووز نَح كِ آگ كے جلانے كے مقالے ميں بچر بحق بين من وہال كي آگ ونيا كي آگ سے انہز رویذ زیادہ گرم ہے پيال كي آگ ہے ذرا وركو بدن

ياره ٢٤ سورة القم انوار البيان جلاه مچوچائے توکیسی تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں کی آگ کیسی ہوگی اس کا اندازہ کرلیاجائے اس آگ کا چھونا ہی بہت خت عذاب کا سب ہوگا۔ چراس میں جلنا کیساعذاب ہوگا ہر محرم کو بیسو چنا جاہیے۔ ہر چیز تقدیر کے مطابق ہے: اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشیاء کی تخلیق کے بارے میں خبر دی ارشاد فریایا: إِنَّا كُلُّ شَیْء تعَلَقُنهُ بِقَدَدٍ (بينك بم نه برچيز كوايك انداز پر بيداكيا ب) لعنى برچيز فقد يرك مطابق ب جولوح محفوظ مين أسمي مخلوق کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالی نے سب کھے لکھ ویا ہے۔ حفرت ابو بریره دی سے روایت ہے کہ قریش مکدرسول علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تقدیر کے بارے مِن يَكُرُ نَـ كُمَّاسَ بِيَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوْا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ وونونِ إِين نازل موسي \_ (صحيمسلم صفيه ٣٠٠ : ٢٥) حضرت عبداللدين عمروين العاص ﷺ نے بيان كياكم ش نے رسول الله عص كارشا وفر ماتے ہوئے ساكداللہ تعالى نے خلوقات کی نقد روں کوآ سانوں کو اور زمین کو بیدا کرنے سے پچاس بزارسال پہلے لکھ دیا تھا اور اس کا عرش یانی پرتھا۔ (مسلم صفيه ٣٥٥. ج٢) اور حفرت عبدالله بن عمر نے بيان كيا كدرسول الله علي نے ارشاد فريايا كد جرجيز مقدر بے حى كدعاج بونا اور ہوش مند ہونا بھی مقدر ہے۔(می سلم خوا ۲۳ ج يحرفرا إوَمَا آمُونُا إِلَّا وَاحِدَةً كَلَمْح بِالْبَصْوِ (ادر مارا امريكبار كي موجات كاجيماك آ تکھے جھیک جاتی ہے )صاحب روح المعانی نے اس کے تین مطلب لکھے بین ایک توبیہ ہے کہ ہم جو پچھے کرنا جا ہیں وہ محض فعل واحد کی طرح ہے ہے ہمیں کوئی مشقت لائق نہیں ہوتی،اوردوسرامطلب بیہ ہے کہ ہم جوٹھی کچھوجود میں لانا جا ہیں اس کے لئے کلمہ واحدة عن بى كافى ب-جس چیز کوتھی و جود میں لانا ہو بلک جھیکئے کے برابر ذراہے وقت میں اس کا وجود ہوجاتا ہے تیسر المطلب بیرے کہ قیامت کا قائم ہونا آنا فافا ایے جلدی ہوجائے گا جتنی دیر میں آ کھ چھپتی ہے۔ اگر میمنی مراد ہوتو سورۃ اٹھل کی آیت کریمہ وَمَآ ٱلْهُوٓ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمُح بِالْبُصَرِ أَوْ هُوَ اَقْرَبُ كِمِطَائِلْ مِوَّا-وَلَقَدُ اَهَٰلَكُنَا ٱلْشَيَاعَكُمُ اورة بي يبل جوتهارى طرح كاوك هرافتياركة بوع بم في أيس الماك كرويا (جن كواقعات تم جائة بهي مو) فَهَلُ مِنْ مُدُّكِر (موكياكوني فيصحت حاصل كرنے والا)-بندوں نے جوا عمال کئے ہیں صحیفوں میں محفوظ ہیں و کُلُ شَنیء فَعَلُو اُ فِی الزُّبُو (اورادگوں نے جو بھی کام کے دہ سب کتابوں میں میں (فرشتوں نے لکھ لیا عمال نامے محفوظ میں کو فیعن بینہ سمجھے کہ میں نے جواعمال کئے ہوا میں اڈ مسلے لاش بن گے۔وَ کُلُ صَغِير وَ كَبير مُستَطر (اور برچونابرامل العابواب) تفسيل كساتهاون محفوظ مي ب متقيول كاانعام واكرامٌ: ﴿ أَسُ كَ بعد مُثَّقِين بندول كَانعتول كا تذكره فرمالا إنَّ الْمُثَّقِينُنَ فبي جَنَّتٍ وَّ نَهُو ( پینک متعی لوگ باغیجی ن اور نبرون میں ہوں گے )۔ ان نبرون کا تذکرہ مورہ محمد کے دوسرے رکوع میں گز رچکا ہے )۔ في مَقْعَد صِدْق ( يَانَى ك جديس مول ك) مَقْعَد صِدْق جوفرالي إجراب كاترجم مده مقام اور يالى كى جديا كياب) حقيقت مين بداستعاره بدلفظ صدق اقوال اوراعمال اورعقاً كدكى حالى ك لي بوادا جاتا ب-جود معرات ان چیزوں میں ہیچے ہیں انہیں اپنی تھائی کی وجہ ہے وہاں بلند مقام ملے گا جہاں بہت زیادہ خوش ہونی گے اس کئے اس کا نام مقعد صدق رکھا گیاہ۔

ساتیمن عبد ملائیک مُقْتَلُو بِحَلَم با کِریه بند عُظیم القدرت بادشاه کے جمار میں بول کے لینی ان کا مرتبہ بلند بوگاء اللہ تعالی شاند مکان اور کل وجمہت کے پاک ہے۔ قال صاحب المووح والعندية للقوب الوتبی صور ۱۷۶۳، ۱۷۶

> وقد انتهى تفسير سورة القمر بفضل المليك الحنان المنان والصلوة والسلام على رسوله سيد الانسان والجان وعلى من تبعه باحسان الى اواخر الدهور والازمان

# المُعْرِينَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

سورة الرحمٰن مدينه معظمه بين نازل ہوئی اس بیں اٹھبتر ۱۵۸ یات اور تین رکوع میں

#### بشوراللوالركفين الرويو

ۺۯڔٲڛ ڰڒڞؗٷٞڡٚۜۼڵػڔٳڶڠٞڗٳ۬ڹؖڂڮڷٳٳٝڒۺٵؽۜڡٞۼڲڽ؋ٳڸڽڹ؈۩ڰۺ؈ٛٳڶڤۺۯٷڝۺؠٳڶ؋ۨ

ین نے قرآن کی تعلیم دی، ای نے انبان کو پیوا کیا، ای کو بیان کھیا، مورخ اور چاند حباب کے ماتھ ہیں،

وَالتَّجْدُو وَالشَّجَرُيسُجُونِ ٥ وَالسَّمَاءُ رَفَّهَا وَوَضَّعَ الْمِنْزَانُ ٱلاَتَطْغُوا فِي الْمِنْزَانِ ٥

ام «ن کا اضاف کے باقد کائم کو اہر قال کو س گھائہ اہر اس نے زیمن کو لوگوں کے وابطے رکھ ریا اس میں بیڑے میں وَالنَّحْدُالُ ذَاكْ الْأَكْمُرُكُمْ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْدِينَ وَالزَّمْحُولُ ۖ فَالَى الْمُرَاكِمُ الْمُؤْكِ

ار مجار کے اور میں میں میں میں اور اسٹ میں اور اسٹ میں اور میں اور میں اور المی آئی ہے۔ اور مجار کے دونت میں جمع پر خالف ہوتا ہے اور والے این مجرر والے، اور خدا ہے، حوالے جم اپنے والمی آئی خوش اور م

رحمٰن نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو بیان سکھایا، چاندوسورج آسان زمین اسی کی مخلوق ہیں، اس نے انصاف کا تھم دیاغذا کیں بیدافر ما کیں، تم اپنے رب کی کن کن تحتول کو تبطلاؤ کے

تفصيبين عبال عدورة الرض شروع مورى باس ش الله تعالى نا بل دياد كا اوا و دى نعتن اور طايم قدرت اور وعيد يماييان فر ماكن بين اس ش اكتين (٣) بار فيكني الآء و رَبِيكَما وُكُيدُين آياب اس آيت حر مرار ايك بهت برا لفظي اور معنوی حسن پيدا ہو گيا ہے۔

فضائل قرآن: یکوره بالا آیات میں چیز نعتن مائا تذکر مرفر با ایجالیانی مرد مافی اور حسانی نفذا کا پر مشتل ہے۔ اول قریر فرمای کی سکھانے اور معافی مجبی بتائے اس کو نصاحت و بلاغت بھی مجمائی اس کا مجبی اور حفظ کرنا مجبی آسان فرمایا مید اس کے افغاظ بھی مجلسات اور معافی مجبی بتائے اس کی فصاحت و بلاغت بھی مجمائی اس کا مجبی اور حفظ کرنا مجبی آسان فرمایا مید زشن پر رہنے والے عاجز بزید ہے جن سے ایم رون میں موفان بھر اجواج باتیس پیشر نسو طرف عالم بالا میاری پر دہنے والے عاجز بند کے جن کے اعدر فرن ای خون میں خوا ہے اور معافی کے بیان سے مطلط میں میشکو فوں کا تین کمانی جا بیا جی اور زبانوں پر جاری کا رہتا

قرآن الله تعالى نے ناز ل فربایا در اپنے بندوں کو سمایا مجراس کے سمانے کا شرف می مطافر ہایار سول اللہ تنظیفی کا دارشاد ہے کہ جے اللہ تعالی نے حظ قرآر آن کی آخت دی مجراس نے کسی دمر کی فعت کی دجرے کی سے بارے میں ہے جھا کہ اس کو جوفست دی گئ ہے وہ اس فعت سے آفنسل ہے جو تھے دی گئی قواس نے میس ہے ہیں کا فعت کی ناقد دری گیا۔ (اسرن اله برش بان العیرفون مندہ) حضرت مثان عظامہ ہے دوایت ہے کہ رمول اللہ تعظیفہ نے ارشاد فربایا ، خیور کھی مگن تعلق م المفوران کی خطکتہ کراتھ

یں سب بے بہتر دو ہے جور آن تکھے اور تکھانے (رادو ابنواری مختر 20 نے ۲۰)۔ اور حضرت عمید الشدین عمیاس عظف سے دوایت ہے کہ رسول الشریقی نے ارزاد فر بایا: فضر الش اُفقیقی محصّله اُلقول این وَاصْبحابُ اللّذِل لیننی بیری است بھی سب نیز و دشریف لوگ دو میں جور آن سے معالمین میں اور دائول کو بیرا ارمینے والے ہیں۔ (مثلوۃ الساج ملوء ا)

ز یود پر بیف لان دو ہیں بھر ان اے عاصل عن این اور ان لو ان بیمار ان ہے ان استرائیستان میں ان قرآ ان مجیداللہ تعالیٰ کی کما تب مجی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام مجی ہے یہ سلمانو ان کی بڑی سعادت ہے کہ ان کے دلول عمل اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور ان کی زبانوں پر جاری ہے جوٹے چھوٹے بچھے سیکھلف دوانی کے ساتھ پڑھتے ہیں متشالہات تک یاد ہیں

جنهیں قرآن مجید حقلا یاد ہے ہوئے میں کھی حادث کرتے جلے جاتے ہیں' تکفُرا و انڈیما و یَلفُطان '' (رز اسمائیان ایک جس دل میں قرآن کوئیں ہے وہ بہت پرا حموم ہے رسول اللہ تیکٹنے نے ارشاد فرمایا: اَقَّ اللّٰهِ کَ لَئِیسَ فِی جَوْفِهِ تر میں میں اُٹھی میں میں میں اُٹھی در اُٹھی کے اُلے اُٹھی کے اُٹھی کے اُٹھی کے کہ میں میں کا کہا ہے تاہم کا ک

هَنَّىءَ عَبِنَ القُوْلِ ان تَحَلَّيُنِبُ المنحوب (بلاشية حمول شرقر آن) كا پچوهسه محي ثين وه ديران مكر محاطرة ب وهداره الارتزين مدينه مجامل عنو المساع الخواهد على ا

بیان کرنے کی تعین : خَلَق آلاِنسَان عَلَمْهُ البَیانَ الله تعالی نے اسان کو پیدا فربایا اے بری بری انعین عظا فرما کی انجی انتخاری ش سے یہ می ہے کہ اسطام دیا اور کی صفت نے نوازا، بات گرنے کا طریقہ تنایا، بیان کرنے کی صفت عظافر بائی، اظہار مائی انتھیر پر قدریت ری، فصاحت اور بلافت کھائی اسائیہ کام کا انتقاد فرمایا قرآ و تن کریم کے الفاظ اور صافی اورا کام وسائل بیان کرنے اور دو مردل کواس کے مفاجم تانے اور قرآ ان مجید کے علاوہ کھی ایک دورے سے بولے اور بات

کرنے اور کھنے اور بھوا نے پر قدرت عطافر مائی۔ پُر ایک بی زبان ٹیمن اے بہت ی زبائیں کھا کیں اور طرق اوا تا ہے ، ایک زبان کا دومری زبان میں تر جد کرنے کا قریب بھی اُفسینہ تحافہ مَا اَعْظَمَ شَالُهُ جا ندومورج آ بیک حساب سے حیلتے ہیں: الشَّسْمُسُ وَ الْفَصَدُ بِحَسْسَانَ (جاند اور مورج کے لئے جو دفاروں

ئے۔ عمار مقر رفر مادیے ہیں انہیں کے مطابق چلتے ہیں) پٹی رفار شن آز ادائین ہیں، بیسے چاہیں چلیل جد حرکوجا ہیں چلس اور جب سے مطابقہ میں مقبلہ کے ساتھ کے ایس کا انہاں کا معالم کا انہاں کا معالم کا انہاں کا معالم کا انہاں کا انہاں کا

عامِين عُلَى اورجب عالِين برك ما كور بيان كامترار ب الإبرب موروش عماره بال. وَالشَّمُسُ تَجُوىُ لِهُسِّنَقَةً لَقَاء ذَٰلِكَ تَقْدِينُو الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْمُوالْقَفَرَ قَدُّونُهُ مَنَاذِلَ حَتَّى שונפשו יפנة ולציניו انداد الععان جلاو عَادَ كَالْغُرُجُونِ الْقَدِيْمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِى لَهَآ اَنْ تُلْرَكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يُسْبَحُونَ الله (اورة قابائ مُحاند كاطرف چارار بتائه باعازه باعها واساس كاجوز بروس علم والاسه اور نیاند کے لئے منزلیں مقرر کیں بہاں تک کہ ایسارہ جاتا ہے جیے محود کی پرائی ٹہی نہ آفاب کی جال ہے کہ جاند کو جا کیڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہےاور دونوں ایک ایک دائرہ میں تیررہے ہیں ) مجم اور تجر تحرر فرتے ہیں: وَالنَّهُمُ وَالشَّهَرُ يَسُجُلن (اور بے تدوالا لینی بیلدار درخت اور تدوالا درخت (ج کھڑار ہتا ہے) پیرسب اللہ تعالیٰ کے تھم کے فرما نبر دار ہیں جس طرح تجدہ کرنے والا اپنے خالق کے لئے خوثی سے بحدہ کرتا ہے ای طرح بیدونوں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں،انتیاداورفر ہانبرداری کو بحدہ کرنے تے بیبر فر ہایا۔ کدو،تر بوزخر بوزہ کی بیل کو انجم فر مایا اوردوسرے چھوٹے بڑے درخت جوائی ساق یعنی پٹرلی پر کھڑے ہوتے ہیں (جن میں موٹے درخت بھی ہوتے ہیں اور یتلے بھی ) ان سب كوتجرت تعبير فرمايا صاحب روح المعاني فرماتي بين كه حضرت ابن عباس اور حضرت ابن جبير سے اى طرح مروى ہے۔ آسان كى رفعت اور بلندى: وَالسَّمَاءَ رَفَعَها (اورالله تعالى ني مان كوبلندفرماديا) من وقر عبورة مان كى بلندي كاتذكره فرمايا اوربية بتاياكم آسان كى جوبلندى بيداياس كے خالق على مجده نے عطافر مائى بيد، جب آسان كى بلندى اس کے خالق تعالیٰ شاندی دی ہوئی ہے تو دوسری تلوق کے بارے میں مجھے لینا چاہیئے کہ حس کی کو جو کی تنم کی رفعت کی ہے یال سکتی ہے وہ خالق تعالیٰ شانہ ہی کی طرف ہے ہے اور ہو عتی ہے۔ الصاف كم اتفدور ل كرف كاعم: ووَضَع المينزان اورالله تعالى فرزاد ووركدوا ألا تَطْعُوا فِي الْمِينُواَنَ تَاكُمُولِي مِي مركشي ليني نافر ماني ندكرو (عدل برقائم رمواليا ندكروكر دومرول سے اپنے حق مين زياده ملواؤاور دوسرول کے لئے تو لوقو ڈیٹری ماردواور گھٹا کرتولو) جیسا کہ سورة التطفیف کے شروع میں تو لئے والوں کی زیادتی کا طریقہ بیان فرمایا ہے، مورة الأنعام اور مورة تى اسرائيل ش مجى حكم ب(كماپ اوراق كوانصاف كے ساتھ قائم كرو)\_ وَ الْارْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامَ اورز يُن كوركه ديالوكول كُفْع ك ليّ ) في شاكوالله تعالى في مجودا بناديا المنام بناديا تا کدا ہے کھود مکیں ، حوض و تالاب بناسکیں ، اس پر عمارتیں کھڑی کرسکیں ، مردے فرن کرسکیں ، ورخت لگاسکیں ، کھیتی ہوسکیں ، ریلیں جلائيں، گھوڑے دوڑا كيں، پيچارى بے زبان ہے كچے بھى الكارٹيس كرتى، اى لئے سورة الملك ميں اے ذَلْوُ لا بتايا ہے، اس كے علاوہ بھی زمین سے بی آ دم کے بہت سے فوائد اور منافع وابستہ ہیں،اس کو لفظ الملاتام میں طاہر فرمایا،اس کے بعد ایعض فوائد کا خصوصی

فربالي به مرة الانسام او درورة تكاام المستل من التي تتم بها او الرائد النساف كما تحقا كرد).

قربالي به مرة الانسام او درورة تكاام المستل من التي تتم بها ويول كفت كياب في مناولاته التي تجونا بالديا المسترم بعاديا

تا كدا كه يستر موش و خالف بناكس ، اس يو تا تشعى كمر تى كمين ، مرد في توكس ، ودخت كا تتمس ، يحتى اي تتمس ، ويلين

عها تمر ، محمود و دوا تعمل ، بناكس ، اس يو تا تقل كمر تو كمين ، مرد في توكس ، ودخت الاسترم بعن الدياب بين المسترك بالتي بين الموقع الملاقام من طابرة بالماء اس كفا وه من من طابرة بالماء اس كفا وه من من طابرة بالماء اس كه يولين في المسترك بالماء من عامرة بالماء المسترك بالموقع الموقع من على من طابرة بالماء اس كه يولين في الموقع في الموقع والموقع من على الموقع في الموقع في الموقع في الموقع والموقع في الموقع في الموقع والموقع في الموقع ورقع على الموقع في الموقع في الموقع ورقع على الموقع في الموقع في الموقع ورقع في من من من الموت كان من من الموت الموقع الموقع الموقع الموت الموقع الموقع الموت الموقع الموت الموقع الموت الموقع الموت في الموان في الموان في الموان في الموان في الموان كان بي من من من الموت الموت

اورلذت ہے اور دو چیز کی بھی میں بھی تکریشن نفائیت ہے اور دو چیز کربگی ہیں جو بھائم کیٹی چیا پول کے کام آتے ہیں ان نعتوں کے تزکر رہے کے بعد فریل کے فیائی الآتا ہے زینٹ کھیا تھی کیٹیٹن سوائے جو اور اے انسانو تم اپنے رب کی کن کن مختول کو مجلولا کے اور بر فونسین غیار مورکی ہیں ان سے دونو ارقر میں نکل مصال کرتے ہیں۔

ركة المرابعة المرابع

الله نے پیدا کیا انسان کو جمتی مول علی عرص سے جھرے کی اور پیدا کیا جان کو چمنی مارتی جوئی خاص آگ سے اس است

الآءِ رَبِيِّكُمَا تُكَكِّرِ بِنِ جنودانر تم المند و بدل كن كن نعتون و بعلاد ك

الله تعالى نے انسان كو بحق موئى ملى سے اور جنات كوخالص آگ سے بيدا فرمايا

ے پیرے بوں بن سرد بھی جائے دائوں بیان ہوں۔ جنات کا جوسب سے پہلا باپ تھا اس کے بارے ٹی فرمایا کہ جات کو شائس آگ سے پیدا فریا یا بعض علا وکا کہنا ہے کہ چیے حضرت آ وہ ایوالبشر الظابیق ہیں ایک می جات آتا ہا ہے ہوں ہے اور بعض علا وکا کہنا ہے کہ ایکس شیطان تمام

جنات كاباب بواللد تعالى اعلم بالصواب

ظامریے کداران می اور جات آگ بے پیدا کے گئے میں اور برقر اِن این اور اور اِن اِن اِن اِن اور اُن اور کار اِن است الله تعالی نے جس کوجس طرح بیدا فرمانا چاہید افرمادیا وجود بخشا کیدائشہ تعالی کا بدی اُنست ہے اور اس فعت کے ساتھ اور بہت ک فعیش میں اِن فعق راکا انقطاعہ کے اُنسان اور جات ہے خاص علی جدہ کے گرائز اورون اور نوشند اِن کی تعالی کریں ای لئے اخیر عمر فرمار وافیائی آلگا بے رَبِّکُما اَنگولیٹن فرمایا (سمج دوفور فرائن انسان اور جن السیع رس کی کن کو تعدی کے گ

رَبُّ الْمُتَشَوِقَيْن وَرِبُ الْمُخْرِينِي فَيَاتِي الْآوَرِيَّكُمُ أَكُلَّيْ بْنِ ٥ مُرُجُ الْبَحْرَيْنِ يَلْمُقَالِي ٥ ووول عزين اورول شرق الله عن عندي والشيخ الله يعلن المؤلفة عندال عندول المتحديد المعالمة الماس عندمان الم

٣٠٠٠ ﴿ يَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْ الْوَرْكِيكُ الْكَوْلُونِ اللَّهُ لَكُونُهُ مِنْهُمُ اللَّوْلُو وَالْمَزِيانَ ۗ بَيْنَهُمُ الْأَوْلُونُ وَالْمَزِيْنِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مُولِكُما أَكُلُونُهُمُ اللَّهُ لُو وَالْمَزِيانَ

به دون بنارت می کرد موارد و الله این به به این این کی خوار که الا دون می سے الا الا اسروان تقد بیس فی کی الکرد ریز کم کاک کی بن کو که انسوار المنهندی فی البعد کا الا تفالات فی کی اکتر الار کرد کم کما

واست الرقم المين المراقب المعالية المعا

#### تُكَلِّنَ لِنِ هُكُلُّمُ مُن عَلَيْهَا فَانِ فَا يَعْمَى وَجُهُ رَيِّكَ دُو الْجُلِلِ وَ الْإِكْرَارِهِ فَوَاق نتر كرجود ك. بر كوج نار برب والا بدر الا به الداب كرب والدباق بدي والدار الرام والابراد

۔ ہے سب کا بونے والا ہے اور آپ کے رب کا ذات بالی رہے کی جو جلال اور الزام والا ہے، سو الکر**ر ریٹی کم انگائی بن**ی⊚

ات جن والس تم الب رب ك محول كون كافتو ل وجلاة ك

الله تعالیٰ مشرقین اور مغربین کارب ہے، میٹھے اور تمکین دریاسی نے جاری

فرمائے ان سے موتی اور مرجان نگلتے ہیں اس کے حکم سے کشتیاں چلتی ہیں تفسیع: ان آیات میں میں اشقالی کا قدرت سے طاہر بیان فرائے میں ادر اس کی نعین ذکر کی میں ادر اتو فرمایا کہ دودون شرق اور دون مغرب کا رکب ہے، اس نے دونی شرق اور دونوں مغربوں کو پیدافر مایا اور بیا نما اور سورج کو مقرر

فرایا جوابی مقررہ دخار پر چلتے ہیں شرقین سے طلوع ہوتے ہیں اور مفریتان میں چیپ جانتے ہیں آن کے طلوع اور فروپ سے رات اورون کا ظہورہ جوتا ہے اور دون میں دن کے کا م اور رات میں رات کے کا م انجام پذرج ہوتے ہیں ، رات اور دن کے آگ پیچے آنے جانے میں انسانو ل اور جنات کے بڑے منائع ہیں ، اس کے اخیر میں فریا کہ اس جنو ۔ اور انسانو احم اسے رب کی

چھے اے جائے تا اسانوں اور جنات نے بڑے مناخ این اس نے انبر میں فرمایا کیا ہے جنو ۔ کُن کُن تعزین کو چھلا دگے۔ دوشر تن اور دوسر ہے کیام اور ہائی بارے میں صاحب درج العالی نے عالم نے تعمیر کے چیز اقوال کھے ہیں حضر ہے۔

این عهاس کشاه اور حضرت مکرمه مشالت نقل کیا ہے کہ مشرقین سے گری ادر مردی کے دونوں سشرق اور مغربین سے مردی اور گری کے دونوں مغرب مراد میں اور حضرت این عمال گالیا کی آئی لیے تو ل بیقل کیا ہے کہ مشرقین سے شرق افتوار مشرق الشقق مراد میں اور

مفرٹین سے مغرب اُنتشس اور مغرب اُنتش مراد ہیں۔ اس کے بعد سندروں کا تذکرہ فر بایا کہ وہ اس سندروں کوالشاتعا کی نے جاری فر بایا جو آئیں میں ملتے ہیں لیتی نظروں کے

اس نے بعد سندروں کا مذروہ کہا کہ دلول سندروں کو انتشاعاتی نے جاری کرمایا جوآئیں تیں مٹنے ہیں میٹن تیں میٹنی نظروں کے سامنے لے ہوئے ہیں اور حقیقت شمال کے درمیان شریا کیے قدر کی تجاب ہے جم کی اوجہ سے پدودوں اپنی بھی تیجوڈ کر دومرے کی جگھ بھی لیٹے ان رونوں سندر بشن ایک میٹھا ہے اور مالیک میکنین ہے، دونوں سندروں سے لوگ واکر حاصل کرتے ہیں ان واکد کا مشکر لازم ہے جنات اور انسان رونوں فریش شکر اوا کریں۔

پھر فرمایا کہ ان دوفوں سندروں سے لو کا و درم جان لگتے ہیں ان دوفوں کے منافع بھی ظاہر ہیں جن سے لوگ فاکدہ اٹھاتے ہیں۔ ان سے فاکدہ اٹھانے والول پیشکر لازم ہے۔ لو کلوا و مرجان میں کیا فرق ہے۔ حضرت ابن مہائ نے فرمایا کہ لو کلو سے چھوٹے مولی اورم جان سے ہیر ہے مولی مراو ہیں اور حضرت این مسعود ﷺ نے فرمایا کہ مرجان سے مر ٹی رنگ کے

مو نظے مراد ہیں اور لؤ لؤچھوٹے اور ہزے دونوں تم کے موتیں اکوشائل ہے۔(ڈکھھانب الروح) دوسمندر جواکیں میں ملنے بین اور ایک دوسرے پر نیادتی تمیس کرتے ان میں ایک بیٹھا سندر اور دوسر انمکین ہے اس

بارے میں مود والفرقان کے تیبر سے دکوع شین کھاجا پایکا ہے وہاں دکھیلیں۔ بعض لوگوں نے میروال انھایا ہے کہ لو لولا ورم جان تو شور شخ کیکین بائی والے سمندر سے نکلتے تین پھر منتقیقیا مشرک

ک و رک سے بیر رک معلوج کہ رکو مورور رکون کو مورسی مان پان والے ممدر سے سے ب<u>ن پر رکست</u>ھا ملیک تعمیر کیون لائی گائی؟ اس کے متعدد جواب دیے گئے ہیں۔ جن میں سے ایک جواب سے بے کہ <u>و منظماً ک</u>ا مطلب ہن انوادالييان جلدا الا پاره ١٢ ياره ١٤ ياره ١٤

ھىجمەھ ھەھمە ئىجادەردۇن كے جموسىش بۇلىخ بحى ئے، اوربعش ھۆرات نے قربایا ئے كرمۇ قى قائد كنود لا موراد بايد خور ئى ئەر قائد كى بىراد يىلىمىسىنىدە ئەن كىكى بار ئىدارىدىن بىرىدىلىدىن بىرىدىك كىراس شىن يادە مال ئىيىس مائى) بېرسال انتد قىدانى كامامىجى ئے بندون كاملىم ئى كتائىيە بىش ئىجەردىكر كى خالق بىل جەرەب ياجىزاش كريى

دالوں پرلازم ہے کہ خالق ٹل بچرہ کا شرادا کریں اوراس کی نعتوں کی ناشری نیر ہیں۔ زیموں پر جو پچھے سے سب فٹا ہوئے والا ہے: حیوانات اور برنغ پیا غیر کر چیز سمندراور نیکل ، عمارا دورا ناچرا اوران کے علاوہ جو بچر بھی ہے سے ناہونے والا ہے اورا ہے

ی فظی آپ کرب کو ات با آب رہے والی ہاس کی وات و والجال کی ہا ورو وال کرام تھی۔

عار مقر طبی کلمتے میں الجلال عظمہ الله و کبویاء و بھنی جال سائلہ کی عشار اور بدائی مراد ہا والا کرام کے

بار سیٹس کا محمد کہ اور کہ اور کی کہ معالا یلیق بع میں الشوک کے اللہ تا کا کان مقر ہے کہ اس کا الرام

کیا جائے اور اس کی واحد گرای کے لائق جو چیزیں کیس میں مثلا شرک اس سے اس کی مزید کی جائے۔ یہ تر جمہ اور تشیر اس
صورت میں کے کا کرام صدرتی للمحبول لیاجائے۔ اور یعنی حراث نے اس کوئی لفائل لیا ہے اور مشی ایاج کہ اللہ
تعالیٰ بی اس صفت سے متعف ہے کہ وہ افعام فریائے گئی اور گوئی من کے اور کر فریائے یہ منی سورة الحج کی آئے۔

تعالیٰ بی اس صفت سے متعف ہے کہ وہ افعام فریائے گئی اور گوئی من کے اور کرم فریائے یہ منی سورة الحج کی آئے۔

قائما الوکنسان و افعام المبلک و کہ کہ کا کھنے کہ کوئی کوئی کے کہ اور کرم فریائے یہ منی سورة الحج کی آئے۔

قامة او تسعی و آها استلاد و یک فات قده و تعقید فیقون و یکی ا فرهن سے میز میزیونی و الامراه می فرمایا و رفتان ک سورة الغرکة علی آلائستان آغر عن و کالم بختاریه اس می باب افعال ساختا اضام وادوروا ہے فیل القدیم شیر دارا؟ شرح آلیا تم السفیر میں کاسلام المام سے آفس ہے کیدکسانوام کی کدگاوراں پر محلی و ایدا مرف ان لوگول کا میزیم جمع میزیم جمع سے مجمع نافر الم فیدر احتر کی مجدیش ویاں تا ہے کہ المائت الی کا طرف سے بھی انتہارات سے جرائسان کو کم انسان کا دجروری ال کے لئے بحدیدی جی مجرائسان کو بہت کیا مان فرانا ہے تین المناقبان کی بالد کے اللہ میں انسان کو بعد میں انسان کو بادا ہے جب

وَلَقَدُ كُوهُ مُنا بَنِيِّ ادْمُ وَحَمَلَتُهُمْ فِي الْمِيْ وَالْبَحْوِ بْمَ بِإِنْ أَرِبا ﴾ الشرقائي كافرف النان وجو مجمانعت طروه انعام توجيى الرام محمل به يات الگ بر كران ان افر وقور افجر احتيار كراس ام ان احتى كا ذريح بناك بيده نيا كاها المسهاد به اوراً قرت شروي منتقل مكن كاه والم ايمان مي كوليس كام والي ايمان ايمان مع مود كما فركوة موت كوقت ان المسجر لمحقى به اوروه بمعتر يمثن ذيل الارج كاموت كه بعداس كے لئے شافعام بيد اكرام وإلى كافعام واكرام الميل ايمان مى كے مختصوص ب

## يَتَعَلُّهُ مَنْ فِي التَمْلُوكِ وَالْأَرْضُ كُلَّ يُومُ هُو فِي شَأْلٍ ﴿ فَإِلَّى الْآمِ رَبِّكُمَ ا لَكَ إِن

ں ے ہوار کرتے ہیں چھا جائوں میں جی احد ختای میں جون وہ بھی ہے۔ سندھُ کُڑُ کُرکُرُ اِیُکَ الشّقالٰی ۚ فِی اَیْ الْاَوْرَئِیکُما کُکُلِّ اِیْن ۚ بِیَعْضُمُ اَلْجِیِّ وَالْإِلْشِ

دونوں جاموا ہم منتر بہتمبارے لئے فارغ ہول گے ہوا ۔ اُس ویش تم اپنے دب کی کو کونونوں کوچھناد کے۔ اے جامعہ جنات کی اور انسانوں کی

السَّلَمُ عَنَّمُ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ اقطارِ التَّمُوبِ وَالْرَضِ وَالْفُذُو الْ لَيَسْلُطُنِ الْ

تم ہے ہو کے کہ آبان اور ٹی کے کاروں ہے کل کو توکل جاؤ تم بغیر قوت کے نہیں کال کے،

فَيِأَيُ اللَّهِ رَبُّكُما أَثَكُذِينِ ٥

سواے الن وجن تم این رب کی کن کن نعتوں کوجٹلا ؤ گے۔

: - ان آیات میں افد قبال شاید کی صفاح عالیہ اور انسان اور جنات کی عاجز کی بیان فرمائی ہے اور پیٹی بیمان فرمائی کراس درنیا میں جو بھوکر کے ہوئید جمور کھ گل کرنے میں آزادہوں اقال کی ایچ بھی بھوگی جز اوسرا کا دن آندالا ہے جم حساب د کتاب کے لئے ہم عقر میں فارخ ہوں کے لیٹی تھیارا جا ہے کریں کے قلون کے سمجھانے کے لئے جانداندیا فرما ورندی تعالیٰ شائہ کو کو کی محل ورسر کھنل ہے مائٹ جیس ہوسکتا کھ گل قوق می کا ترجمہ کھ گل وقت میں کے کہا گیا کہ تعلق میں ہروقت اللہ تعالیٰ کے تصرفاف عاد کارور ہے جس۔

صاب و کتاب گی خبر دیگر پہلے ہے آگاہ فرمانا بیانشد کی عظیم فعت ہے ای النے فرمایا کدا یہ جن وانس اپنے رب کی کن کی لوندا را کھٹارا کر گیا۔

اس نے بعد ان اور اور دخوں کی عابر تی میان فر ان گرم ووفوں جناطق کو آگر یہ قدرت عاصل ہے کہ آسانو ان اور نشن کی حدود سے نکل سکوتو کالی جاوادر یادر کھو کہ ہے گئی جانا بغیر طاقت وقت اور زور کے نہیں ہو سکا اور تم میں سے طاقت نہیں ہے جس طرح اور قرح تی است سے پہلے عابر ہوائی طرح تیاست قائم ہونے کے وقت بھی عابر ہوگے یہ تبر بھینا کہ قیاست قائم ہوئی تو ہم گرفت سے تی جا مجرک کے اور خالق اور ان لک جل جو جد کہ ملک کی صدود سے پاہر سے جا کی گے، اس بات کو جائے ہوئے کیے کنر اعتبار کرتے ہوا در گزاچوں پر کیوں کئے ہوئے ہو جمہیں پہلے بتا دیا گیا ہے کہ قیاست قائم ہوگی اور حماب ہوگا، یہ پینگی بتا دیا مجمی انداع عظیم ہے، اس فوت کا حکم اور اکر و سمج اسے در ب کی کن فتوں کو جھائے تھے۔

يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ الْشُواظُّةِ مِنْ ثَالِيهُ وَفُعَاسُ فَلَا تَمْتَعِملُونِ ﴿ فَهِا فَيَ الْمَوْ كَيْكُمَا الْكَوْكَ لِمِنْ ﴾ آم دون به آک ه شداد رمین مجود به عام م الله و عام عاد عاص و واستم الله سب کاک او شون مجود عاد ) فَإِذَا الْنَهُنَّةِ عِنْهِ التَّهَا وَفَكَالْتُ وَرُدُهُ كَالْقِهانِ ﴾ فَيالَي الآورَيُكُمَا لُكُلِّيْنِ ﴿ فَيُعَمِيوْ لَا يُسْكُلُ

هر سباتان بديد عاع موانيا بعديدة بصرف بوانه موان أن وابية ما بدون كوكون فتون و بوادك موان واي كا عَنْ دَنَيِّهَ إِلْشٌ وَكِلَجَانُ فَهِي أَيِّ الْآرِيكِكُما أَثَكَرِّينِ فَيُعَرَّفُ الْمُجْرِمُونَ

انسان یا جمن سے اس کے گناہ کے بارے میں میمیں پوچھا جائے گا، مواے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن نعتوں کو جھلاؤ گے۔ مجرم لوگ

انوادالبیان جلره ۹۳ یاره۲۵ سورةالرخن

## ڛؚؽ۠ؠۿؙڎڡٞؿؙۊؙڂؘڷؙڔڸڷٷۜٳڝؽؙۘۏاڵڎٞ؉ٳۄ۠ٙڣٳؙؿٵڵڒٙ؞ڒؾؚڬؙؠٵؙؿڮٙڹۑ۞ۿڹ؋ڿۿڬٞۄؙڵؿٙؽ

ڹۣؿٵ۫ڵ٤ڔڽۼڔڽٳڂؠٳؙؽٮػ؞ۅۼڟ؈ڎ؈ڡڮڐؠڮ؋ڐڝڵڹ؞ؿؠٛڹڿ؞ڹڮٷ؈ۺٚٵٷڝڰ ڽڲڹۜڮڮۿٳڶڣؙؿڔۣۄۅٛڽڰۛؿڬۅؙۏؙؽٵؠؽۿٵۅؠؿ*ڹڿ؞ؽ*ۣۄٳڮۿۛۅؘڮٙٲؿؗٵڵڗٚۄؘؽڮؙؙؙؙۣڡٲڴۮٙڹڮ<sup>ۿ</sup>

عرب جلات بیں۔ ووز تے کے اور کو لے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگا کی گے۔ سواے انس وجن تم اپنے رب کی کن کن تعتق ل کوچلاؤ گے۔

### قیامت کے دن کفارانس وجان کی پریشانی ،مجر مین کی خاص نشانی پیشانی اوراقد ام کچوکر دوزخ میں ڈالا جانا

تفضیعید : ان آیات بیات میں تیاست کے دن کا کچھ صال بتایا ہے اور بخرص ان دور نے میں داخلد اور دہاں جوان کی برحالی اس کا مذکر کور کم بالا ہے ۔ ان حالات کا چینگی اطلاع رہا می گونت ہے تا کردگس کفر ہے اور بدا اتحالیوں سے بیجی اور قیاست کے دن برحالی اور دور نے کے داخلہ سے بیکس اس کئے ہرا ہے کے تھم پر فیلیکن الگانا بو رہنگٹھنا ٹھیکٹر پیشی فرعا ہے۔

ا قرائر کے اور جنانے کے کے ہوتا ہے تیا سے کدوں اس کا وقوع ہوگا ہے مودة العراف کی آیے کریر۔ فَلَلْسَسَلُلُ الْفِينُنَ اُوْسِلُ اِلْشِهِمُ وَلَلْسَسَلُكُ الْفُرُوْسِيْنِينَ شِم بيان فرايا ہے۔

ہوننگے ) کافرون کا پھروں کے مل چٹنا بھراغرہا کو نگااور بہراہونا اور تھیس نیل ہونا پرسیان کی بیچان کی نشانیاں ہوں گیا ان کے ڈولیدی کافرون کو بیچان لیاجائے گااوران کے قدم اور چیشانی کے بال پکڑ کر ٹھڑی کی بنا کر دوڑ نے میں چینکہ دیاجائے گا۔

جب جہم میں ڈالے جائے گلیں گے قان سے کہاجائے گا کہ یہ وہنم ہے تھے ہم میں جٹلاتے تھا۔ جب دزخ میں ڈال دیے جا کیں گئز خلف ہم سے عذابوں میں جٹلا تھے جا کیں گے دوزخ کے اور کھولتے ہوئے کرم پانی کے دریان چکراگاتے ہوں گے۔

جہم آتا گان آگ ہاور آگ کے طاوہ تی اس شرطرح طرح کے مذاب ہیں ان می مذاب میں سے عَلَمابُ التُحویمِ لین کرم پائی کا عذاب بھی ہے کرم پائی ان کے مروں پر تھی ڈالا جائے گا جیما کر سورۃ انٹی میں فرمای<mark>۔ ہُمَستُ مِنُ وَ اُلْوَقِ وَرُوسِهِمُ الْمُحَوِيمُمُ اُلَّهِ بِينَ کے لئے پائی طلب کریں گے آگر م پائی دیاجائے گا جیما کر مورۃ الکہنے میں فریانے وَانْ پُسْتَحِیْمُو اِلْعَالُوا اِمِمَاءِ کَالُمُهُ لِمَ مُشُوی الْوُجُونُو (اوراکرفریادکریں گے آپ یائی اُس اُن کرفر</mark>

بوتىل كى چىچىت كاطرىم بوكاد دەجىردىن كوميون ۋاكىيا-اورسورە تىدىش قرر مايار ئىشقۇدا ما ئاتىخىرىيىكىما كىققىلىكى ائىما ئىقىلىم (دوران كوكىرىم پانى پايا جائے گا جوان كى آئتو س كوكات

والحاكا) ادرسورة المورن عمل فرمايا به يُستحيُّون في المنحميم فم في النّاو يُستجرُّونَ (وه لوك كرم بإنى عن كيجور عها من مح جرانين آك عم جاديا جاسكا)-

یہاں مود ورخن عمل فرمایا یکھکو گوئن کہنٹھا وکیٹن خیصیم آن (وودوز نے کے اورخت گرم پانی کے درمیان چکر لگا کیں گے) منفرین نے اس کا مطلب یہ تایا ہے کہ بھی اٹیس آگ ٹیس وال کرعذاب دیاجا ہے گا اور کھی گرم یائی کے

عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

مورة الطفف كى آبت فق إنَّ مُوجِعَهُمْ أَلِكُى الْتَجْدِيْمِ مِعلَى وَتَا بِكُرُم بِإِنْ بِلِدَ فَي كُلُ أَنْ كُرُم بِإِنْ كَ جَدْدَ عِلَا عِلَى كُونَا بُرَنَّهُمْ مُحْنَّا آكَ كَ جَدُوا بُلُونا دَا فِياحَ الْحَالِمُ اللَّا فَي الْمُركِابِ كَرْجُمِ لِحَنَّى الْمَا فَي جَدِّمُ عَلَى بِهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَي فَيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ع آكَ قَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْ

وكين خاف مَقَامُريَّةٍ جَنَّانِ هُو كَاتِي الْوَرَيِّكُمَا لَكَيْرِينِ فَ دَوَاتَا اَفْدَانِ هُ فِي أَي الآءِريكِمَا مُدِّمُ بِنِيسِ مُسَارِّةً مِن عَنْ عِنْ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ مِنْ الْعِيرِينِ الْعَلَيْمِ مِنْ الْعَلَيْمِ مِن

### اہلِ تقویٰ کی دوجنتیں اوراس کی صفات

قفصییں: فیکی آلاء و آپنگ انگرایان فرمایا کراے اس دستی استان کا تذکرہ فرمایا اور براقعت بیان کرنے کے بعد جنوبی کا تذکرہ فرمایا و تیمرے دکوع شرا آفرے کی جن کا تذکرہ کیا اور دومرے دکوع شن جنات اور انسانوں کے مذاب کا تذکرہ فرما ہم عمل قامت کے دن اور اس کے بعد وورث شن جماج میں گے۔ تذکرہ فرما ہم عمل قامت کے دن اور اس کے بعد وورث شن جماج میں گے۔

ندگورہ بالا آیات میں اول آئے بیٹر مایا کہ برچھن اپنے دب سے صفور میں کھڑا ہوئے ہے ڈردائن کے لئے دویائے ہوں گے، جنت خود بہت بڑا باغ ہے بچراس باغ میں الگ الگ باغ ہوں گے جو صب اعمال جنتیوں کو دیجے جا نکس گے۔ جو صفرات ''ٹا ہوں ہے بچھچ ہیں آخرت کے دن کے حماب ہے ڈرتے ہیں ان کے لئے خوشجری ہے کہ ان میں ہے ہوخش کو دویائی ملیس گے آخرے کا خوف آسان سے کتا ہوں کو چھڑا دیتا ہے اورطاحات اور مجاوات براگا ہے کہ کہتا ہے مورد الناز حات بھی تر بایا

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوْى فَاِنَّ الْجَنَّة هِيَ الْمَاوى (اورجُوض النارب

كسامة كرابونے ية رااورنس كونوابشوں بروكاسواس كالمحكان جن بوكا)

حضرت اید موئی مظاف کے سے کر بر کو کوئٹ کا ایک مقام و کہ جنٹن حادث کی جرنم مال کر دوستی سونے کی جن جرما بھی سے لئے بین اور دوستیں جاندی کی بین جمان لوگوں کی جوان سے تالی جوان کے درواد افاع کو المدرک لدوالذی ف اعجم (م) دی والرفر الم

ندگورہ بالا دونوں بینتوں کی شمی صفات بیان قربا کمیں۔اول پر کمان مثل جودرفت ہوں کے ان کی شاخص خوب زیادہ ہول گی جد ہری بحری ہوں گی دیکھنے میں خوب انجح اور بیٹلی ہوں کی طاہر ہے کہ جب شاخص اور شہذاں خوب زیادہ ہوں کی تو مجل مجک خوب زیادہ ہوں کے ، دومری صف بے بیتا تی کہ ان دوفوں ہا تھوں میں دوخشے جاری ہوں گے، بیشیشے روانی کے ساتھ بیتے ہول ے، دیکھنے تا تھیں لف اغدو ہوں گی، الل جن کے چشوں کا ذکر سورۃ الدھم اور سورۃ النفیف بیل مجی فربا ہے سورۃ الدھر شمالی چشہ کا نام مسلیل بتایا ہے، اور سورۃ النفیف عمد اللہ چشہ کا نام تھے بتا کہ الدھر میں یہ محی فربا ہے بِنَّ الْاَبْهُورَ وَ مُشْرِبُونَ مِنْ کَانِسِ کَانُ مِوْ الْجَهَا کَافُورُ اَ عَیْنَا یُشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ یَفْجِدُورُ وَ مُنَا اللهِ یَفْجِدُورُ وَ مِنَا اللهِ یَشْجِدُورُ وَ مُنَا اللهِ یَسْبُدُورُ وَ مُنَا لِمُعَالِمُ مِنْ مَا مُنْ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ م

متشقیوں کے دونوں یا غوں کی تیسر کا صف سے بیان فرائی کہاں غیں ہڑے وہ دونسٹیں ہوں گیا ایک معمر وف میٹنی جائی پچپائی اہو گی ہے دنیا شن دیکھا اور دوسری کم جادر ہو گی ہے پہلے ٹین جائے ہے اہم صفرات نے فرمایا ہے کہ ایک تشمر مطابعتی تا زہ اور دوسری تشم پائس ٹین خشک ہوگی اور لڈت میں دونوں برابر ہوں گی اور حضر سائن عماس مٹنی الشرخیما ہے ہے۔ چینے بھی بھل ہیں شینے اور کڑ دے سب جنب شدن موجود ہوں کے تی کہ خلال بھی ہوگا اور جو بھی بہاں کر دا تصاویل میشاہوگا۔

(رذرح المعاني صفحه يماا: ج ٢٧)

د دونوں جنوبی میں مصرف میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک اور دونوں جنوبی کردہ ہے ہیں۔ دونوں جنوبی کے چکل قریب ہول گے: مصرحہ این عمامی میٹی الشقافی عمل نے فرمایا ہے کہ اور یا مالٹہ ہندے میں ہول گئا کہ چاہیں کے کوئے ہور کا کی آز فسل محماد مالٹر ہے اور مالٹر

قوله جنى هو ما يُجتنى من الثمار بالالف المقصورة اصله ياءٌ في آخره، و دان اسم فاعل من دنا يدنو. (حتى اس كاستى به يحاول به چتاباك الشامتسوره كرماته ادر به الف السل من يا يحى جَرَكُمَ تَرْمِينِ مِنْ الدِوْقُ لِ سَامَ قَاتُلُ كامينه بِ

اتلی جنت کی بیویان: اس کے بعدامل جنت کی بیویوں کا تذکر وفر مالیہ بیویاں دیاوالی مجی ہوں گی اور دو حورثین مجی ہوں گی جن سے دہاں فاص کیا جائے گامان سب کا حسن و بتال مجی بہت نیادہ ہوگا، دوا پی آ تھموں کو پٹی رکیس گی اپنے شوہروں کے علاوہ کی کو ذرائ نظر کئی اٹھا کر ندر یکمیس گی ۔

مزير مايلًم يَطُمِعُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلُهُمْ وَلَا جَآنَ ﴿ (ان كَ بِعَنَّ وَبِرول ع بِمِلْ بِحِيكِ مِل انسان ياجن ف الله



فِياَ آيَ الْآوَرَتِهُمَا تُكَكِّبُنِ ۞ تَبُركَ السُّرُرَتِكَ ذِي الجَمَلُ وَالْإِكْرَاوِۗ مِن اسلن قَمَامِ بِدِيكَ كُونُ وَلَيْكِمَا عَدِيدِ بِدِيرَكِ عِنْ سِيدِيكِمْ مِعْسَادِ الدِينَ والإِنْ

#### دوسر ب درجه کی جنتوں اور نعتوں کا تذکرہ

قضصیون : گزشت آیات مل و دمجنول کا ذکر فرایا اب بهال به دومری دومنول کا ذکر فرد کا بور با به بدود نوسیتین نهکی دومنول سے مرتبداد فضیلت بیس کم بول کی بیش میرول کود کی با نیس گی دوا بنا اورا کا وال کا مقیار سے ان معرات سے کم درج کے بول کے جن کو کہلی دومنیتی دی جا نمبی گی گومف ایمان سے سب متصف بول گے آ کنو دمورت واقعہ شم سمانقین اولین اوراسی لیسی بخت شمل جانے والی دو بتا محول کا ذکر و مرایا ہے مضرین نے فرایا ہے کہ بیکل دومیتیں ساتقین اولین کے گئے اور بعدو الی دومیتین (جن کا بہال ذکر بور با ہے اصحاب بیمن کے لئے بول گی) جو درج کے اعتبار سے ساتھین اولین سے کم بول گے )

لفظ مُذَهَمَّامَّتِينَ كَلَّحَقِينَ مُدُهَامِّتِينَ (دِودُونِ مِتَيْنِ بهت بُهرے بزرگ والى بدرل) بالله الظاؤه فيهُمَامُ إب إفعيلال سام فاطراء ند کا مثيرکا ميذ به جوالظ دُهُمَة سے ختن ب دهمت سائ کو کمتے ہيں جب بری بہت زيادہ برد عوالی ہے تو ساق کاطرف ماک بوبالی ہاں کے مُلَمَامَّتُنِ فرایا جس کا ترجیز کہرے رنگ کا کیا گیا قرآ آن جُید شمن کی ایک آج سے جوکلہ دو امدور ختال ہے۔

فیٹھیشا فاکھقڈ ڈونفٹل ڈوٹھائڈ (ان دونوں میں بیرے ادر مجوری اور امار ہوں گے) ہ<u>ے ہیں جہاں کی</u> بول گی دین کی چیز وں پر قیاس ندکیاجا ہے۔ بعد والی دوجنوں کی انستوں کے نڈ کڑہ ٹیسٹ محک ہم آیہ سے کے بعد فیا باق واقعین تسکیفینش فربایا ہے، ندکورہ جالاتا بیاے میں کھانے کی چیز واس کا نڈ کروہ قاان کے بعد بیر یوں کا نڈ کروہ ہے ان کرنی کی اور خوصور تی الوكا وروالان المنان الحدة المراكز الم

بیان کرتے ہوئے می برآیت کے تم ترفیائی الآج زیکھا ٹیکڈیٹر ٹرایا ہے۔ حتی تیج اول کا تذکرہ: فیٹھوٹ خیشواٹ حسائی (ان جادو بیتوں میں ایچی اور خوبسورت مورتیں ہوں گی) معالم التو بل میں حضرت این سلر منی اللہ تائی عمل نے تال کیا ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ خیئو آٹ حیسائ

معام العزر كي ما مسرحته المورض القدعان مهات ل الإين المؤلف عرب المورض المدهم المعام المستحيدات مستحيدات مستحيد 2) مطلب تائير المي من تاليا تحييزات الاختلاق حسان اللوجود المختارة المحيدات المورض المورث المؤلف المورض المورض 2. مستحرب المراجع المورض المورض المعام المتراجع المورض المورض المورض المورض المورض المورض المورض المورض المورض

بول گی مزید فرایا کحورٌ مُقَصَّلُورُ اَتْ فِی اَلْمَحِیامِ (وو تورتی حدر سی بول کی جو ٹیموں ش محفوظ بول کی) یہ خوبصورت عورتم میردن ش میجیء بول بول کی

یک پر دول نگن چیکی ہوئی ہول ہا۔ حصرت انس منتقلہ ہے دوایت ہے کدرمول الشہ منتی نے فرمایا کہ اہل جنت کی گورتوں میں ہے اگر کوئی گورت زمین کی

سے رہا ہے۔ ان انتخاب کا دریاں ہے ہے۔ اور دی مدیب سے رہا ہے گئی ہے۔ ان دوری میں۔ روں دریا ہے۔ طرف کو جما تک لے قرز میں وآسان کے درمیان چن جگہ ہے اُس کو دو ٹن کردے اور س کو خوشوں بحروے، اور فرمایا کہ

اس کے سرکادہ پر شماری دیااورد نیا میں جو بھو ہے ان سب ہے بھتر ہے۔) سکتہ والساج مؤدہ ہو بینادوری) جنت کے قیموں کے بارے میں حضرت ایسوئی اشعری کا ہے دوایت ہے کہ مول اللہ تھنگ نے ارشاد قربایا کہ بالاشیہ جنت میں مومن کے لئے ایک میں موتی ہے بنایا ہوا تھی ہوگا جو اعراب عراق اس کی چوز ان (اور ایک روایت میں ہے کہ اس

جنت شار موں کے لئے ایک حول میں بنا بادوا جمہ موقا تھا تدرے خال ہودگا آئی چیز اول ( اورا کید روایت میں ہے کہ اس کی لمبانی ) ساٹھ سل کی مسافت تک ہوگی نہ ان کے ہرگوشنے عمی اس کے اٹل ہوں سے جنمین دوسرے کوشہ والے دکھے یا کمی گے۔ موسم بندہ البینة الل کے پاس آنا جانا کرتا رہے گا۔ موشمن کے لئے دوجشن المی ہولی کی من عمی برتن اوران کے طاوہ جو مچھ ہے مب عائم کی کا ہے اور دوجشن سونے کی ہول کی من کے برتن اور جو کچوان عمل ہے سب سونے کا ہے اہل جنت اوران

چھے مب چانگر ناکا ہے اورود ''میں حوے ٹی اعول فی تن کے برتمان اور جو چھان میں ہے سب سوئے کا ہے اتا ہا جنا اوران کے دب کے دیدار کے درمیان مرف دوا الکبر یا حاجب ہوگی ہیں بچھے جن عدن میں ہوگا ۔ (رودانا فاری) مالا ہو مورہ) ، لَمُعُ يَطْعِينُهُ مِنَّ أَذِّسَ قَبِلَهُمْ وَ لَا اَحِبَالَیْ اللہ اِس کے بیلے کا المان ایا بین نے ان حدول کا استعمال نہ کیا ہوگا )۔

کے بیستونیقین رینس جبیعی وقد جوان (ان سے پینے والاسان) بی سے ان کان کرور اواسمان نہ کیا ہوا ۔ جو بیران کی خوبی اوران کا حسن و بھال بیران کرنے کے بعد فریا این کیچیئن تکالی زفر قب محصور کو عیقیتری سیسان (ان (ان جنول میں واقل ہونے اسا کو کی سرزنگ کے تخش دوگار دائے خوبصورت سرزوں کرتے رفک ہوئے ہوں کے اس

مَنَوِّ کِی کُرٹرج میں متعددا قوال میں ایک قول کے مطابق اس کا ترجی فقش ونگاروالا کیا گیا ہے صاحب معالم النز بل کھنے ہیں کہ ہروہ چیز جو مدہ اور برجیا فوک تائل موامل عرب اے مبتری کہتے ہیں ای اعتبارے رسول اللہ تعظیف نے معزت عرد بطاب کے بارے میں فرمایا۔ فلم او عبقہ یا یہ فوی ہے۔

تبر کے اسٹ رقب کے فی المنح کال و الا کرام (برابارک بے آپ کے رب کانام جو طلب اورا حمان والا بے کئیر مرد الرخمان کی آخری آ یہ ہے جوالشونائی کی عقب اورا کرام کے بیان پرخم ہوری ہے پہلے رکون کے خم پر بھی الشرقعائی کی مفت ذوالجل لوالا کرام بیان فرمائی ہے وہال اس کی تعمیر کلیدی گئی ہے۔

> "فوائد ضرور بير متعلقه سُورة الرحن" "فائده أولى"

سورة الرحمن من النعس جگه (۳۳) فیبائی الگانی و یُتنگفته فنگلیتهان فرهایا به اس که بار بار پزشند بسایک کیف اور فرود محموس بهرتا به ایمانی خدا بسی بلتی به با در طوات رست و الا اور طوات شنده السامی برایک مناص کیفیت طاری بوجاتی جاس گئے" رسول الله منطقت نے اس کوم وی الفتر آن سخی فرآن می دلین فران فرایا بیاب به مناصف مین ۱۸۸۸) ياره ١٤ سورة الرحمن

انوار البيان جلاو

"فائده ثانيه"

فَياعَ الآيَّا وَرَبِّكُمَا تَكَذِينِ مِن جنات اورانسان دونوں جناعتوں كو خطاب فرمايا ہے اور باريا و دو بان كل ہے كه جميس الله تقالی نے ان ان احتوال نے فازانہ موقم اپنے رب کی کن کن تعتول کوچھلا تک حضرت جابر پھیسے دوایت ہے كہ رمول اللہ ﷺ بابرائٹر بقد لائے آپ نے اپنے محالہ کومور قالم محالات اور ہے آخرتک پڑھ کرمنائی بیوگر خاص شخص سنت رب

ر وی است می بر طرح است می می باید افزان می جناب و پر هر سال وه جواب دینے شم تم اعظام باید او سے میں ا ب میں فیانی الآنا و زئیدگفتا تکویس پر ختاتا او وہ جواب شمایوں کہتے تھے لا بہنسی ویوں کو بھوک رئینا لکویڈ فلکک المتحکمانی است میں است کا کہا کہ کافون کویس جھلاتے آپ می کے کے سر تعریف بے (روہ امزون)

"فائده ثالثهُ"

یے جوادی کا ہوتا ہے کہ مورة الرض کے دومرے وکوئٹ میں تعنی عقدانوں کا کئی ڈکرفر بایا ہے اور ان کے بعد گی آ جت بال ڈکرفر ان ہے عذاب او تھت ہے دو نعنوں میں کہیے شہر ہوگی؟ اس کا جواب ہے ہے کہ پیچنگر پہلے میں کردی گئی ہے کہ تم کا ساتھ ایرا ایرا ہوگا تا کہ کلؤ وٹرک اور معتبیق اس سے پیٹی اس لئے پیٹٹی ٹیروے دیا کہ ایسا کرد کے آوالیا انجرو کے یہ مجی ایک فوت ہے اور حقیقت کس میا کہ بہت بڑی انست ہے۔

فائده رابعه

آیات کریم سے بیتر واضح ہوگیا کہ جناب بھی منطق میں اور تخاطب جیں سورہ الذاریات میں واضح طور پر فربایا ہے وَ مَا خَلَفْتُ الْحِينُ وَ الْإِلْمَ بِالَّا لِيَصْفِينُهُونَ بِهُمْ اور من نے جن اور اس کوسرف اپن عرادت کے لئے بیدا کیا اور حس طرح انسانوں پرانشر بنائی کافعین ہیں جناب پر بھی ہیں ( گوانسانوں کوفیت اور فضیلت عاصل ہے کیکھ انسان طلبیۃ اللہ فی الارض ہے دونوں فراتی کے پاس اللہ تعالی کیا جا لیا ہے کئی اور اللہ تعالی کے رسول آئے دونوں بھا متیں اللہ کے اعظام کی منگف ہیں ( گور سنٹرا خلافی ہے کہ جناب شرکامی مورٹ ہوتے ہے گائیں، بنی آوم کی طرف جورسول بھیے گئے بقودی جنات کی طرف معود سے بھی ان جس کے کی رسول مجوث ہوتے تھے)۔

البتاس بات کوب شلیم کرتے ہیں کہ خاتم المجھیں بھر رسول الفہ تلکی کے سال میں ویا تک کے لئے آپ ہی اللہ تعالی کے رمول میں اور جس طرح آپ انسانوں کی طرف جمعوف ہوئے ای طرح آپ جنات کی طرف بھی میعوٹ کے گئے۔ سورۃ الرحمٰن کی آیا سے بھی الیا ہی معمولہ ہوتا ہے اور مودۃ الاحقاف بھی ہے کہ جنات آپ کی عدمت میں حاضرہ ہے اوروا ہی ہوکرامیوں نے ای قوام سے جا کر کہانا فکو تمثیداً اعظمیت اللہ فوا احتراب بھی بیٹھی کہ کھرٹی ڈکوؤ بیکٹی نم رئیجو کھی ہیں تھی اور ایس کے ایک لاکا قوام تما اللہ کے دائی کی بات الواد اس پر ایمان لا وہ تمہار گناہوں کو بخش و سے گا اور جمیں ورد ڈاک مقراب سے بناہ و سے گا)۔ رمول اللہ میکانٹے گئی یار جنات سے دہنے کی جگر تھ لے ملے جمر کا کئیے مدیث میں تذکر دہلیا ہے۔

#### فاكمه وخام

یہ معلوم در کیا کہ جنات الشقالی کی طرف سے مکف میں الشقال نے انہما پی عمادت کا تھم دیالان کی طرف مردل می سیسید ان شرم ورس کی میں اور کافر کی بھافر ورس کے لیے جنم ہے فواد انسان بدول خواد جنات بول جیدا کر میرودام کورد میں فرمایا ہے وَلَّو فِشِنَّا لَوَ مِنَّا کُلُ فَصِّى هُدُهُمَا وَلَيْنَ مَنْ فَالْفَلُ مِنْ لِمُوْلِقَ جَمِينَا وَاللّٰمِنِ اَجْمَعُونَا وَا

اس کی ہدائے مطافر ماتے اور کین میری بدائے تفقل ہو چکی ہے کہ شم جہم کو بنات اورائسان دونوں سے ضرور میرورل گا ک۔ حضر اے محد شین اور مضرین کرام نے بیسوال اشایا ہے کہ موسی جناعہ پر اتنی مہم بانی ہوگی کے معرف دونر ت سے بچالئے جا کمیں گے۔ یا انہیں جت میں مجی واظل کیا جائے گا ،مورة الرحمن کی آیا۔ جن مشی الل جنے کی فعیس بتائی تیں ان ملی باد بار بجر

ھا میں کے ۔ ایکیں جت میں می واس کیا جائے کا مور قاراتری فا یات میں تماناں جند فی سیس بیان ہیں ان ماب بار رہو قیائی آلاء وزیکھ انگریدین قربالے۔ اس سے معلوم ہورہا ہے کہ جنات مجی جند میں جا کیں گے۔ آکام الربیان (حالیہ شخ بدرالدین شل مخل رحة اللہ علی نے جیسویں باب میں اس مول واضاف ہے اور جا رہوں کا لیے ہیں بہلا

قول بيري كرم كن جنات جند ميمن والمرابيول كيوراك قول كوتريج وي كان وعليه جمهور العلماء و حكاه ابن حزم في الملل عن ابن ابني ليلي و ابني يوسف وجمهور الناس قال و بد نقول (لوركباب كرچمبورها ما تاريم يريا اورائن ترام خيالملل عن استان الي ليكن ساورام ابويسف سياور جمهورها استقال كياسها وركباب كريم ات كيال يزيل )

ے۔ دومراقول یہ ہے کہ جات جت میں وائل شاہوں گے اس کے پابرق درواز دیں کے قریب دین گے انسان انہیں دکھیا لیا کریں گے دوانسانوں کوندر یکسیں گے۔ (طماعی وقت فی الدینا)۔ اس قول کے بارے میں کھیا ہے:

و هذاالقول مانور عن ملک والشافعی و احدو این یوصف و محدد حکاه این بیسیه فی جواب این مری و هو خلاف ماحکاه این حوم عن این یوصف. ( قبل ایام الکسام این کام این کمام این بیست ادارام ایر کم افذار جمین سے متحل ب اسے بن تیسیر فران مرک سے جاب بیش کم کما فیسے جادب بیش کم نام ایوب سے بیج اللہ سے کام ایوب سے بیج اللہ سے کما کما ہے کہ

ں نیسے نے ادبی بری کے جائے ہیں کہا ہے اور پیل کے خاط ہے جاتان فرائے سال اپنے بھٹ کے جائے ہے۔ شہر اور ایسے کہ ورمواند شہرہ این کے کاور اس کا بھٹ کے بدرے کا کال کی اس کی ان خاط کا خاذائی سے کی کیا ہے۔ چوق اور اور قت کا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم ان کا برائر ہے۔ سال کا کوئی فیصلے مجبس کرتے ۔ والد تعالیٰ اہم یا اصواب

#### فائده سادسه

مورة الرحمان عيم يميل ركوت عرفتم به اور تير ركوت عرفتم به الله تعالى كامف في المنجالي و الإنحرام بيان فرمائي بالشخال في المنجال و الإنحرام الله بعن المنجال بالمنطق المنطق المنط

حصرت معاذين جبل عظف بروايت بركه حضورا قدس علي في أي المحض كويد كت بوئ سايا فاالح والا كوام

(اے علمت دالے ادر بخشش کرنے دالے ) آپ نے بین کرفر بالا کمیتری دیا قبول کر لیگا کی بدا او موال کرنے (دردہ اتر یی حضرت انس عظاف نے بیان فریالی کہ میں حضور اقد س مین کافیقہ کے سراتیم بینیما دواق کار ایک شخص نماز میز ھار باق اس مختص نے

بعد تمانيد الفاظاداك:

ا سے اللہ بیٹ گٹ میں آئی ہے اس بات کا داسلاد ہے کر سوال کرتا ہول کہ بلاشیہ آپ سے لئے سے تعریف ہے کوئی معبود آپ کے سوائیس ہے۔ آپ بہت نیاد دوئے خالے ہیں۔ آسانوں اورزشن کو بلاشل پیدافریائے والے ہیں اسے عظمت والے اے مطافر بائے والے دائے نامورائے کا تمریخ کے دالے۔

يين كررسول الشي الله علية في ارشادفر مايا:

کسال شخص نے اللہ کے اس بڑے تا م کے ذرایعہ دعا کی ہے کہ جب اس کے ذرایعہ اللہ تقالی ہے سوال کیا جاتا ہے لئر عظافر مادیتا ہے (روامین ذخورہ)

\*\*\*

مورة الواقعد مكديش نازل ہو كی اوراس میں چھيا نوے آيات اور تين ركوع ہيں

شروع الله ك نام ب جويزا مهر بان نهايت رحم والاب

لِذَا وَقَعَرَسِلُوا قِعَدُ ۗ كُلِيسُ لُوقَعَتِهَا كَاذِيكٌ ۗ هَا فَضَدُّرٌ لَافِضَةٌ ﴿ إِذَا لُجَّتِ الأَرْضُ رَجَّيَا هُ بِ بِإِنْ وَانْعَ بِهِلَ الرَّاعِ مِينَاهِ اللّهُ لِلْ وَ مِنْ وَرِيدٍ كَرْ اللّهِ لِلْ رَاحِ كَلْ اللّهِ وَمَ

<u>ۊؙؠؗۺت ٳۼؖڹٵڶؙؠڛۜٵ۠ڡٚڡؘڮٵٮػ ۿؠ؆ٛٷۛۺؙڹڟٞ۠ٳٚڡٚۊٞڴؙڹڎٛمُۄۯؖڎۅۘٳڿٲڟۿڰٷؖ</u> ٨؞ڽٳڹڮڡڔڽ؞ڔ؞ڒ؞ڂۼ؇ڽؿ؞؋؞ڔ؞ڔڮ؞ڒ؞ڔڔڛڛڛڝ؞ڗۼؿ؉ۄڽٳ؞ڲ

قیامت پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہے

تضسید: اس سورت میں وقرع تیاست اور قیامت واقع بورے کے اور جو فیلے بوں گے اور ان کے بور جو الل ایمان کو انسان کی است میس کے اور انسان کی اور بھال ایمان کی اور کی بالد تعالیٰ کی وی اور اور کا مذکر اور کیا ہے ۔۔

## وَ فَالِهَا ةٍ قِيمًا لِيَخْتَرُونَ ۗ وَكُوْ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۚ ۚ وَمُوزَّعِينٌ ۚ كَأَمْعَال

ادر بیب بن کو دو بند کری ادر بیندان کا گوشت بر ان کو فرقب بوگ ادر ان کے لئے بین بین آنگوں والی حوری بوگ میں ا بدائو کے اور کر میں اور ان کا کو میں اور ان کو کو کو کو کر کا کا کو ک

شیرہ رکھا ہوا موق ہوں ہے ان کے اقال کے سلد میں لے گا، وال نہ یک یک شمل کے اور نہ اور کی کے عددہ بات

الاقتىد كاستلماً استلماً هو اَصْعَبُ الْيُونِينَ هُ مَا اَصْعَبُ الْيُونِينَ هُ فِي سِنْدِ فَخَضُوْوِهُ مناب عليه عالم أواداً عنى اور هذا عرائي من واعد والي التي من والانافون عن من علي من عالم على علي من عالم على ك

ر ب بن المادة خوالوں كے لئے بين ال الكا يك بيز اگر دوا كے لوگوں ميں ہے موگا اورا يك بيز اگر دو مجيلے لوگوں ميں ہے موگا

### قیامت کے دن حاضر ہونے والوں کی تین قسمیں

بارويع سورة الواقعه انوار البيان جلاه اس کے بعد سابقین (لیمن) کے برجے والوں) کی نعتوں کا تذکرہ فرایا، اسحب المیمنة کی ویہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے جوصفات بیان کی گئیں ان کے اعتبارے برحفرات مقربین بھی اصحاب الیمید ہی ہیں لیکن اعمال میں سبقت لے جانے کی وجہ سے ان کو سابقین کالقب دیا عمیاان کے افعامات بھی خوب ہوے براے بتائے ،اس اعتبارے میدان حشریں حاضر ہونے والوں کی فدکورہ دوقهموں (اسحاب الميمنه اورامخاب المشئمہ کےعلاو وتيسر کالتم يجي مقربين كى جماعت ہوگى )۔ سابھین اولین کون سے حضرات ہیں؟ سابقین کے بارے می فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِيكَ المُمقُّرُونَ (اورآ كريو صنواليوه آكريو صنوالي بين ده خاص قرب ركندوالي بين)-جن حضرات كوسابقين كالقب دياس سبقت بكون ي سبقت مرادي؟ اس باري مي متعد دا قوال بين - ، حضرت ابن عماس ﷺ نے فرمایا کداس سے وہ مصرات مرادیں جنہوں نے ہجرت کی طرف سبقت کی اور حضرت عکر مد نے فرمایا کداس سے اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے مراد ہیں حضرت این سیرینؓ نے فر مایا کداس سے دہ حضرات مرادیں جنہوں نے قبلتین کی طرف نمازیژهی۔ حضرت ربیج بن انس نے فرمایا کہ اس سے وہ حضرات مراد میں جنہوں نے رسول الشیک کے ارشادات برعمل کرنے میں سبقت کی ،اور حضرت علی نے فرمایا جرحضرات یا نجوں نمازوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔السابقون سے وہ حضرات مراد ہیں، اور حصرت معیدین جیڑنے فرمایا جو حصرات توبہ کی طرف اور نیک اٹمال کی طرف سبقت کرتے ہیں وہ حضرات سابقون بِي الله تعالى ثاند نے ارشاد فرمایا: صَابِقُوْ ٱلِلِّي مَغْفِرُ وَ مِنْ زَّبِّكُمُ اور فرمایا اُولَیْكَ یُسَادِ عُوْنَ فِی الْنَحْیُرَاتِ وَهُهُمْ لَهُا سَابِقُونَ مَذِكُورِهِ بِالا اقوال مِين كُونَى تعارضُ نهين بيسب نيادِه جامع قول حضرت معيد بن جبرُه كاب جوديگر اقوال کو بھی شامل ہے۔ سابقین اولین کے لئے سب سے براانعام: حطرات سابقین کے بارے میں اُولیک الْمُفَوَّمُونُ فرما اقرب الى بين وركوني فعت نبين ساته ناق فيي جَنْتِ النَّعِيمِ مجمع فرما يا كديد عفرات نعت والے باغيوں ميں موں كى، چران معزات كى جمالى تعداد بتاتے ہوئ ارشاد فرمايا تُلَةٌ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِويْنَ لَيْنَ بير جو ما بقین مقربین بندے ہوئے ان کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں ہے ہوگا اور تھوڑے ہے لوگ بعد دالوں میں ہے ہول گے، معلوم ہوا کہ پہلی امتو ل میں سے بشول حفرات انبیاء کرام علیم اصلوٰۃ والسلام سابقین اولین زیادہ ہول مے جنہیں نَلُلَةٌ مِنَ الْأَوْلِينَ تِعِيرِ فرايا، اورامت تحديد من ع بحي ايك جماعت ما بقين من ع موكي، كين بدلوك اقداو من بهلي امتوں کے سابقین سے تعداد ہے کم ہول گے ( گوبیم اتعداد بھی بہت ہی بڑی تعداد ہوگی کیونکہ ان کوامم سابقہ کے اعتبار سے کیل فرمايا ہے ) مدیمی سجدایا جائے کر نمابقد امتوں میں حصرات انہا و کرام علیم الصلوة والسلام کو ملا کر سابقین اولین کی تعداداس امت كرما بقين اولين سے زيادہ ہونے سے يوري امت مجمد بير جس ميں موام و خواص سب بيس ) كا تعداد ميں كا كم ہونالاز منبس آتا۔ حضرت بریدہ ﷺ فرماتے ہیں کدرمول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی ۱۴مفیں ہوں گی جن میں ای (۸۰)اس امت کی ہوں گی اور مہم سب امتوں کو ملا کر ہوں گی ۔ (مقلوۃ شریف) سابقین اولین کی مزید تعمین . سبابقین اولین کی مزید نعمین بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علی مسُورِ مَّوْضُونُهُ (بد حفرات الي ختول ير بول كر جوئ بول كر) قر آن كريم من صرف انظ مؤ صُونُ لَة بحك جزئ بي بوت

موگا كدول كى ك پشت بيس و كيد يا عكار يَطُوف عَلَيْهِم ولْدَان مُحَلَّدُونَ (ان ك ياس اين ال ع جو ميث

لڑے بی رہیں کے مید چزیں لے کرآ مدورفت کیا کریں گے) بانکواب وَابَادِیْقَ وَکَانِسِ مِّنُ مَعِیْنِ (آ بخورےاور آ فآب ادرايا جام شراب جو بهتي موئي شراب سے مجراجائ كا ) اول تو خدام كے بارے مين فرمايا كدو ولا كے مول كے اور بميشد

لڑے ہی رہیں گے اور بمیشہ خادم ہے رہیں گے نہ انہیں موت آئے گی اور نہ بڑھایا۔ان **و لُمُدَانٌ مُنَحَلَّمُونَ** کوسورۃ الطّور

یں غِلْمَانٌ لَهُمُ كَانَهُمُ لُؤلُو فرایا ہے۔ یہ ولکان الل جنت كے پاس چوٹے بوے برتوں میں پینے ك<u>ى جزيں</u> كر آئي كي كم المُحُوات كوب كي مح م كول منكاياله جس من يكرن كالرانيه واليكوب كهاجاتا ب اوراَبَاديني الريق کی جع ہان سے دہ برتن مراد ہیں جن میں ٹو نٹیال لگی ہوئی ہوں ، اِن پنے کی چیز وں میں شراب بھی ہوگی جس کا سور و مجھ کی آیت

رٌ لَفُوْةً لِلشَّادِبينَ مِن تذكره فرمايا إلى الفاتمر يكى كونشة في كاشبدنه بواس شبكودوركرت موع لا يُصَدَّعُونَ عَنها وَلا يُنز فُونَ فرمايا (شاس ان كودروم وكااور فقل ين فورآ عكا)\_ ینے کی چیزوں کے بعد کھانے کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے وَ فَا کِھَةٍ فِيمَّا يَتَعَفِيرُونَ (اورمیوے جن کووہ پند کریں

ك )وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِّمًا يَشْتَهُونَ (اور يرندول) كوشت جوان كوم غوب بوكا)\_ کھانے کی چیزوں کے تذکرہ کے بعد الل جنت کی ہویوں کا تذکرہ فرمایا وَحُوُرٌ عِیْنٌ کَامُغَال اللَّوْلُو الْمَكْنُونَ

(اوران کے لئے گوری گوری بڑی بڑی آ تھوں والی عورتی ہوں گی جیسے پیشیدہ رکھا ہوا موتی ہو)۔ لفظ حور حوراء کی جُمّع ب(اگرچداردووالےاس کومفردی سجھتے ہیں جس کامعنی ہے گوری سفیدرنگت والی عورت اور عین عینا ، کی جمع ہے جس کا ترجمہ ہے

بڑی آ کھ دالی عورت ان دولفظوں میں جنتی عورتوں کی خوبصورتی بیان فرمائی ہے پھران کے رنگ کی صفائی بیان کرتے ہوئے كَامْنَالِ اللَّوْلُو الْمَكْنُونَ فرمايا يَخْدُوه چِهِ مع موتول كاطرت عدول كا

جَوْآءً بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ (بيان كِاعَال كِصلين طعًا). نا كواركلمات نسيل كي . ونيايس ديكهاجاتا بكرانسان التصحال من بجهال بهي بهازواج بهي بين اوراولا وبهي،

کیکن ہے تکی تکلیف دینے والی اور آ رام میں خلل ڈالنے والی کانوں کو تکلیف دینے والی آ وازیں بھی آتی رہتی ہیں اور بعض مرتبہ انسان ان کو دفع کرنے اور نا گوار آ وازیں بتد کرنے پر قدرت نہیں رکھتا جنت میں ایسانہ ہوگا دہاں کوئی نا گوار بات اور لغویات نہیں سين كاى وفرمايا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَاثِيمًا (والنبكبكيس كاورنداوركولى بموده بات)

إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا (بس سلام بن سلام کی آواز آئے گی) بیسلام الله تعالی کی طرف ہے بھی ہوگا جیسا کہ موره لين مين فرمايا سَكَام قُولُ لَمِينُ رَّب رَّحِينهم اورآ پن مين بھي سلام كريں كيسوره يون مين فرمايا تَحَيَّتُهُم فِيهَا سَلَامٌ اورفرشتة بمى سلام كرماته بلاقات كرين كے سَلَامٌ عَلَيْكُمُ بِهَا صَبَوْتُهُ فَيِعُمَ عُقْبَى الدَّادِ عُرض بدكر بميث باسلامت رہیں گے اور سلام پیش کیاجا تارے گا۔

اصحاب اليمين كي تعتين. ال كابعد أصْحتُ النَّهِينِ كانعتون كاتذكره فرمايا: وَأَصْحَتُ النَّهِينِ مَا أصْحَبُ الْمُيمِينَ (اوردام منها تعوال كيابى خوب بيروام منها تعوال )في سِلْدٍ مَنْحُصُودٍ (وه ان باغول يس ہول گے جہان بے خار بیریاں ہول گی)سدر کولفظ تضو د کے ساتھ متصف فرمایا لینی ان کے درختوں میں کا منے نہیں ہوں گے جیسا باره ٢٤ سورة الواقعه انوار البيان جلاه كدد نياوالى بيريول من كاف ع موت بين حضرت الوالمدين عدوايت بكدايك دن ايك اعرابي حاضر خدمت موااورعرض كيا يارسول الله الله تعالى في قرآن مين ايك يصدرخت كاذكرفر ماياج جوايذ ادية والاع، آپ فير ماياب ده كون سادرخت ب عرض كياده سدرييرى كادرخت باس مين كافع بوت بن اس كيجواب من رسول الله عظي في ارشاد فر مايا ب الله تعالى في فی سدر مخصود فرمایا ہے بین وہ بری کے درخت ایے جول کے جن شرکا نے کا فے ہوئے ہول کے الله اس کے ہرکا نے کوکاٹ دے گااور ہر کانے کی جگہ پھل لگادے گا تھیں ایے پھل لگیں گے ٹرایک پھل بھٹے گا تو اس سے بہتر (۷۲) رنگ کے پھل نكل آئيس كايك رنك دوس رئك كمشابيت وكارواه الحام في المدرك والعج الاعادة الرواقر والذبي مواعدة ع) روسری نعت بیان کرتے ہوئے و طَلُع مَّنْضُو دِ فرمایا ( یعی وہاں تدبتہ لگے ہوئے کیا ہوں گے ) کیلوں کا مزواور مٹھاس اور مخصوص کیف جو یہاں دنیا میں برلطف ہے دنیاوالے اس سے واقف ہیں۔ آخرت کے کیلوں میں جوم وہوگا دوتو اہل دنیا ك تصورت بابرب، تيرى نعت بيان كرتي موت فرما يا وظل مَّمُدُون كرا صحاب أيمين خوب زياد ووسيح يحيلا وواليسابيد میں ہوں گے، جنت کا سامیر اسرآ رام دیتے والا ہوگا اور سامیر بھی اُصلی ہوگا ، جبوٹا سامید نہوگا جیسا کہ دنیا میں وسوین کا سامیہ ہوتا ہے ای لئے سورہ نساء میں فرمایا ہے وَ مُذَحِلُهُمُ ظِلّا طَلِیبُلا اور بم أنہیں گہرے سامیدی داخل کریں گے، بیرمایہ چونکہ آرام دہ ہوگا اس لئے اس میں ذرا بھی گری اور مردی نہ ہوگی سورة الدحر میں قرمایا مُتیکِئِنَ فِیْهَا عَلَی ٱلاَرَآئِکِ لَا مَرَوْنَ فِیْهَا شَمْسًا وَ لا زَمْهُو يُوا (اس حالت ميس كده و بال مسمريول ريحيد كات مول كندو بال بيش يادي كاور شردي)\_ حضرت ابو ہر یرہ دیا ہے ۔ دوایت ہے کہ بلاشہر جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سواری پر چلنے والا سوسال تک چلتا رہے گراس کی مسافت کوقطع نه کرسکے گا۔ (رواه ابغاری) حزيد فرما يا وَ مَآءِ هُسُكُو ب كه اصحاب اليمين كو ماه جاري كي مجي فعت دي جائے گي صاحب معالم التزيل لكھتے ہيں كه یہ یانی برابرز مین بر جاری ہوگا اس ش کھدی ہوئی نہریں، عری نالے ہے ہوئے نہ ہوں کے جہاں جا ہیں گے یہ یانی پہنچ جائے گا۔ ڈول اور ری کی ضرورت نہ ہوگی (سنیہ ۲۰۱۰ جس وَ فَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَّلا مَمُنُوعَةِ أوراصحاب اليمين خوب زياده في أكه يني ميدول من مول كيد میوے ہمیشہ رہیں گے بھی نجمی خمی خمی ہوں گے اور مجھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ جب جامیں گے کھا کیں گے، جتناجامیں ككفائي كي ) حديث شريف مي ب كرينتي أوى جب محى جنت من كوئي مجل أو رسكاس كي جدور المحل لك جائ كا-(مجعالزوا كمصفية ١٠٠٠; ٢٠١) وَ فُوش مَّو فُو عَد (اوراصحاب اليمين بلند برول يرول ع) حفرت الرسعيد خدر كا عليه عدوايت ع كد رمول الله ﷺ نے وَفُوش مَّرُ فُوعَةٍ کی تغیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کی بلندی اتی ہوگی جیے آسان وزمین کے ورمیان فاصلہ ہے بینی یانچ سوسال کی مسافت کے بقدر۔ (رواوائر فدی وال فریب مانی المطلا وصفی ۴۹۷) پوڑھی مومنات جنت م**یں جوان بنادی جا نئیں گی**: اس کے بعدجنتی عورتوں کا تذکرہ فرمایا، وہاں جو پیویاں ملیں گی ان میں حور میں بھی ہوں گی جو ستقل مخلوق ہے اور دنیا والی عور تیں جوایمان پر وفات پا کئیں وہ بھی اہل جنت کی بیویاں بنیں گی۔ بید نیاوالی عومتی وہ بھی ہوں گی جو دیا میں بوڑھی ہو بچکی تھیں اور وہ بھی ہوں گی جوشادی شدہ یا بےشاری شدہ یا چھوٹی عمر میں وفات یا گئے تھیں یہ سب جنت میں اہلِ ایمان کی بیویاں ہوں گی ، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا ہے کہ اہلِ جنت میں ہے جو بھی کوئی چھوٹا یا براوفات یا گیا ہوگا قیامت کے دن سب کو جنت میں سال کی عمر واُلا بنادیا جائے گا ان

کے اور اور موس مورش جنیوں نے دنیا میں وفات پائی تھی جت میں داخل ہوں گی تو جوان ہوں گی تیم سال کی ہوں گا۔ آ ہے بالا میں ای کور مالے ہے۔

### إِنَّا آنْشَانَهُنَّ إِنْشَاءُ فَجَعَلْنَهُنَّ ٱبْكَارًا عُرُبًا آثْرَابًا لِأَصْحِبِ الْيَعِينَ

ا کے اس کورو ان کوخانس طور پر بیٹا ہے لیٹی ہم نے ان کوالیا بنایا کردہ کوار بیان میں جمبر میں ہم مریوں، سیسب پیزیل واپنے والوں کے لئے ہیں ) یعنی عور تمی حسن و بتدال والی مجبر ہول گا مجوبات بھی بول گا اور ہم عمر بھی ہول گا۔

چندگی اس گورے کو کہا جاتا ہے جس کی آتھ تھیں پورٹ ملرے مکلیں عام طورے آنسو بہتے ہے ہیں۔ نُلْلَةُ مِنَ الْاَسِو مِنْ فَرِ (اسحاب المعمن کا ایک بڑا گروہ المحلے لوگوں ش ہے ہوگا اور بڑا گروہ مجھلے لوگوں ش ہے ہوگا )۔

لطَّالْوُنَ الْمُكَنَّةُ وُنُ الْكُولُونَ مِنْ شَكِيرِ مِنْ الْقُولِ فَيَ الْمُؤْنِ مِنْهَا الْمُطُونَ فَ فَشَارِ بُونَ المرابر الموالد الموالد القرام على المرابع الموالد ال

اس بر کمون ہوا بانی بینا ہوگا، مجر پینا مجل بیاے اوٹوں کی طرح ہوگا، ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دالوے ہوگ

| پاره ۲۷ سورة الواقعه                                                 | 1+9                                                                           |                                                         | نواد البيان جلاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | نمال كأعذاب                                                                   | اصحابالش                                                | ******************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سورت میں اصحاب المشئمہ سے                                            | كالذكره فرمايا بيجنبين شروع                                                   | یاب الشمال کے ع <b>ز</b> اب                             | قفسيو: ان آيات مين ام<br>تعبير فرمايا تعا، ارثا وفرمايا وَ أَصُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جانب والے کیے بی برے ہیں                                             | سُحْبُ الشِّمَالِ (اور باكين                                                  | حُبُ الشِّمَالِ مَا أَطْ                                | تعبير فرماماتها، ارشاد فرمايا وَ أَصُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ĭ.                                                                   |                                                                               |                                                         | با کی جانب والے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ت گرم پائی میں ہوں گے) وَظِلِّ                                       | ع (الدخوب زياده مخم                                                           | گرمز ہر ملی ہواش ہوں <u>۔</u>                           | فَيْ سَمُوُم (بِلُوكِ تَحْتُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مموم عدر خان اسوديس كالادهوال                                        | مرت! بن عبال ﷺ في فرمايا كه يَعْمُ                                            | کے جو تحموم کا سامیدوگا) تھ                             | مِّنُ يُحْمُوم (ادرايينايين) مول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ے سامیر میں ہول کے اور اصطب                                          | منن بہت بڑے کم چوڑے کر۔                                                       | با بیان فرمایا ہے، اصحاب ا <sup>س</sup>                 | مراد ہے۔ بیٹل ممدود کے مقابلہ میر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| د فرحت حش ہوگا)۔<br>مرا باگ                                          | رِدٍ وَلَا تَحْرِيْمِ (بيدهوان نتر مُتَدَّامِهُ وَأَن                         | لديوس من مول كيالا بَا                                  | الشِمَالِ ال ي رَكس خد كرم كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| س سے چیکے ریاوک جب دنیا میں<br>میں میں میں اساس عدم                  | كَانُوا قَبُلُ ذَلِكُ مُتَرَفِيْنَ (أَ                                        | اللهم اللهم                                             | ونيامين كافرون كي مستى أورا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نادیا آینے مال اور دولت اور سک و<br>معتبر مند مند مند مند اعداد ماعش | ابیں تباہ و بر باد کمیاادر مستحق عذاب ہ<br>ماہ کیا جہ میں عظمہ                | جنی دنیا کی خوش حالی نے ا                               | تھے ہوی خوشحالی میں رہتے تھے ) ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کے تھے امہوں نے دنیا دائے۔ ال                                        | اور خالق کی طرف رجو <i>ی جین</i> ہو۔                                          | ں کرتے تھے اپنے مالک<br>ماگر ج                          | آرام جن مت تضایمان فبول؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                      |                                                                               | ذاب میں <i>رفارہو</i> ئے۔                               | آرام ى كوسب كي مجمالبذا آج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| و فيول ماجاء هم يه رسيهم من .<br>د اد الدائرة الترايا                | م كانوا في النيا مستكبرين عن<br>منذ دريان تريم درا تريم المنا                 | المعنى انهم عدبوالانهم                                  | قال صاحب الروح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الالعالمان وحد باحكام ساعات                                          | ی اقرفته النعمة ای ابطوته واطفت<br>سے رسولوں کے ڈریچدلائی ہوئی دیجت           | ه سبحانه و فیل :هوالد:<br>مرض رافت ال کاط :             | الايمان بالله عزوجل وما جاء من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| این اردر استی است و ت                                                | ہے رسووں ہے درجیدان ہوں دوت<br>ال بنایااور خوشحال نے اسے تکبروسر کشی میں<br>ا | ودنیاین الله تعال می طرف<br>مدر مدحم کافعته ای از خشا   | الیں عذاب دیاجائے گال سے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کرتے تھے) لینی شرک اور کفریر                                         | ال بوے بھاری گناہ پراصرار کیا                                                 | رواع العَظم (اور                                        | رحوال على المرابع المر |
|                                                                      | ں گے اور بمیشہ کفر پر ہے رہیں گے۔                                             | ر جمایمان قبول نیس کر ر                                 | اصارکی تر تھاں بول کہتر تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كاركرتے تھاى لئے اس كے بعد                                           | قيامت قائم مونے كالجحى تخت ال                                                 | ، نهر الميان مدن عالى عام<br>نے سے بھی سخت انکار تھااور | ان ادگون کوقہ حد قبول کر۔<br>ان ادگون کوقہ حد قبول کر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ر کیاجب ہم مرجا ئیں گے اور مٹی او                                    | نَّالَمَبُعُونُونَ (اورده كَتِّ تَحَا                                         | وَ كُنَّا تُوابًا وَعِظَامًا ءَ إ                       | فر مامانة كَانُو القُولُونَ ءَ اذَا مِتْنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ت كاستبعاد بهي تقاادرا نكار بهي)وه                                   | ت كهني ان كامطلب وقوع قيام                                                    | ائے جائیں گے)۔ بیران                                    | ر مذبال ہوجائیں گے تو کیا ہم آٹھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اعے)ان کے کہنے کا مطلب بیتھا                                         | نے باب دادے بھی اٹھائے جاتیں                                                  | وَلُونَ (كياماريرا                                      | ر يون بھي کہتے تھے کہ اُوَ اَبَاءُ مَا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ت بھی حمیملن تھا کہم اے مان                                          | نے می زندہ کردیئے جا دُکے تو ایک بار                                          | کتے کہم مرو گے اور مر۔                                  | قيامت كى خردين والے أكر يول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ين مين آيا-                                                          | ے باپ دادے جی میدو ماری مجھ                                                   | ں اٹھائے جاؤ گے اور تمہار                               | ليتح ليكن بهرويوں كہتے ہيں كہم جھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بد وابطل (روح المعاني مين ہے كه:                                     | اثبات يعنون انهم اقدم فبعثهم ابع                                              | ايضا أباء نا على زيادة الا                              | قال في الروح والمعنى ايعث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ك_ان كاخيال تفاكده ببلي كزر يك                                       | مارے آباؤا جداد بھی اٹھائے جاتیں۔                                             | ٹھانا مان بھی لیا جائے تو کیا <sup>ہ</sup>              | مطلب بیب کددہ کتے ہیں اگر بیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 22222 A 22 A 22 A                                                    | n42 4 22 .                                                                    | (ح                                                      | بين پس ان كا تفايا جانا نامكن وغلط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نَ وَالْآخِرِيْنَ لَمَجُمُوعُوْنَ                                    | ہوئے ارشاد فرمایا قبل اِنّ الأو لِیہ                                          | نے والوں کا جواب دیے                                    | وقوع قيامت كاانكاركر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ل طرف جمع کئے جائیں گے) لیعنی                                        | ولين اور آخرين مقرره معلوم ون ا<br>                                           | آپ فرماد یجئے کہ بیٹک ا                                 | إِلَى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مُعْلَوُمٍ (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اولين وآخرين ال وقت جمع مول                                          | ٹ مقرر ہے ای وقت آئے گی مسب                                                   | لی کے علم میں اس کا جووفتہ                              | قيامت ضروروا فع ہوگی۔اللہ تعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خ میں جائیں گے جہاں طرح طرح                                          | ں جائے کی اور اہلِ لفروشرک دوزر                                               | کی ایمان والوں کو جنت دکا                               | کے۔اس دن بندول کی پیتی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                      | ***********                                                                   | *******                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*\*\*\*\*

کے خذاب ہیں ان عذابوں عمل سے آیک زقم مکی ہے ارشاؤ رہا ۔ آھ آنگھ آفھا العُسالُون الْفَکھِلْدُونَ لَا کُھلُونَ من شبختر مِن ذَقَّوْع ( جُراب کر امیرجھٹانے والوج زقر کے دوخت ہے مردکھا کہ کی چڑت کر وابد مزد اور دیکھٹے میں بہت برصورت ہوگا۔ فِضَالِمُونَ مِنْهَا الْشَعَلُونَ ( او چود یک دون میت زیادہ بہر موہ مثل کا بھرک کی محدک کو جہ ہے اس عمل کے کھا کہ او تھوڑا بہت ہیں خوب چیٹ جم کر کھا تھا )۔ فَشَادِ ہُونَ عَلَيْهِ مِنْ الْسَحِیْنِ فَشَادِ ہُونَ فَشُرَب الْمِهُمْمِ ( کھرال وقع کے دونت پر خوب کرم کھڑا ہوا پائی بچر گے اور یہ پائی ال طرح خزب زیادہ بچر کی ہے بیا ہے اوف و بائی پائی چیٹے جی ) ھذا اوئر لُھُمْ کَوْفَ اللّذِیْنِ ( دروز بڑا امیں ان کی مہائی ہوگ)

غَرُّنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْ لِاتْصَدَّ قُوْنَ⊕ أَفْرَءَتُهُمُ مَا تُنْبُونَ ®ءَانَتُمْ تَخْلُقُوْنَمَ الْمُلِقُونَ ® ام نے تم کو بیدا کیا ہے تو چرتم تفعد یق کیول نہیں کرتے، اچھا چریہ مثلا کرتم جوشی بھٹیاتے ہواں کوئم آ دی بناتے مویا ہم بنانے والے ہیر مَّنُ قَكَّرُنَا الْبُنَكُمُ الْمُوْتَ وَمَا نَحْنُ بِسَبْؤُقِينَ ﴿عَلَى انْ نُبَيِّلُ اَهْمَالُكُمْ وَ نُنْشِيكُ ہم تی نے تمہارے درمیان میں موت کو تغم ارتھا ہے اور ہم اس سے عاج نبیں ہیں کہ تمہاری جگہتم جیے پیدا کردیں اور تم کو ایک صورت میں بناوی فْ مَا لَاتَعْلَكُونُ ٥٠ لَقَنُ عِلْمُتُمُ النَّمُ أَةَ الْأُولِي فَلَوُلَا تَنَكَّرُوْرَهِ ٱفَرَءِكُ تُمُمّا أَعْرُقُونَ ان کو تم جانے بھی تیں، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے پھر تم کیوں ٹیس کھتے ، اچھا پھر یہ نظاد کر تم جو کچھ ہوتے ہو تُمُونَزُرِيُونَا أَمُرَكُونُ الزَّارِعُونَ لَوَنَشَأَ لِمُعَلَّنَهُ حُطَامًا فَطَلَتُمُ تَقَكَّهُونَ الزَّالِمُغْرَمُونَ الْ اس کوتم اگاتے ہو یا ہم الگانے والے میں، اگر ہم چاہیں تو اس کو چرا جرا کردیں، پھرتم سنجب ہو کر رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان ہی بڑکیا كْ نَعَنْ مُغْرُومُونَ ۗ أَفَرَائِيتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشَرُبُونَ ۗ وَانَثُمُ الْزُلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ إِمْ بك باكل ى مردم ره ك اچا چر يه تلاد ك جي باني كو م يت بواس كو بادل ے تم يرات بو بَحْنُ الْمُأْزِلُونَ®لَانَشَآءُجعَلْنَهُ أَعَاجًا فَلَوْلَاتَثَثَكُرُونَ®اوَيَّيْتُمُالِثَارَالَتِي تُورُونَ® م برسائے والے ہیں، اگر ہم چاہیں اسکو کڑوا کردیں ہوتم شکر کیون قیم کرتے، اچھا پھر یہ طابح کہ جس آگ کوتم ساتھتے ہو اس ك دوعت كوتم في بيدا كيام يدا كرف وال بين، بم في اس كو يادواني كى ييز ادر مباقرون ك فائده كى ييز عالي ب سوائے عظیم الثان پروردگار کے نام کی شیع بیان سیجئے۔

بی آدم کی تخلیق کیے ہوئی ؟ دنیا میں ان کے جلیے اور بسنے کے اسباب کا تذکرہ تخصید: نا آدم کی تین ترسی میان فرانے کے بعد نا آدم کی تاتین کو بیان فرانے کے بعد نا آدم کی تاتین کو بیان فرانے کے بعد نا آدم کی تاتین کو بیان فرانے کے بعد نا آدم کی تاتین کو بیان فرانے کے بعد نا آدم کی تاتین کو بیان کی تعدید کی تعدید کے بعد نا آدم کی تعدید کے کہ کے کہ کی تعدید ک

کے لئے اسباب کے طور پر زعدگی کا سمان میں وفطاب کا درخ میں کی طرف ہے کین فعنوں کی یادہ بالی سب ہی کے لئے ہے۔
ارشاؤ دریا این مین کے لفت کھر فواک کو کیدا کیا درخیام کی گئی ہے۔
شیئا کھڈ کھوڑ اکھ سوم کی کسی مقد ہے ٹی ٹیس کرتے ، موت کے بعدا فعائے جانے اور قیامت قائم ہونے پر کیوں ایمان ٹیس
لاتے ) جس ذات پاک نے جمہیں عدم ہے نگا اوجود شخااس کی قدرت کے کیوں عکر مور ہے ہواور ہے بات کیوں کہد ہے ہوکد
لاتے ) جس ذات پاک نے جمہیں عدم ہے نگا اوجود شخااس کی قدرت کے کیوں عکر مور ہے ہواور ہے بات کیوں کہد ہے ہوکد
دوبا و پیرا فیمیں ہونے تھے اس کو پہلی بار پیوا کرنے وقد رہت تھی اسے بی اے دوبارہ پیرا کرنے کے قدرت ہے ، اور بیات
میں بھی تھے کی ہے کہ جب اس نے جمہیں بیرا فرمایا زعد گی بھی اسے والے بھی جمہیں اس کے وقد والی کی اور اورا
میں بھی تھے کہ ہے کہ کہ اس کے دورا کی بھی جمہیں میں کہ کے ایمان کی جو اس کے دورا کی کہتر دی
جارتی ہے اور یہ بالی ان کے کہا جار ہے تو تم اس کے اپنے کے متحر بور ہے بود طالا تک باگرا کی ان کہا جار ہے جس سے بار دی ہے اور یہ میں بارے کے میں بارے کہا جار ہے جس کے بارے میں ہے۔
جمہیں آئے دول بارے ہے۔

انسان کی تخلیق اول شی سے تھی اس کے بعد سلساتہ الداور تاسل نفقد شی کے در بعد بردند الم ہے مرود ل کی مورون کے رقم کا ایک الکھ واقع کی استان کے بعد اس کی مورون کی سے تاریخ کے اس مورون کے رقم مورون کی سے تاریخ کی اور سال آرا رہا تا ہے میں اور مورون کے روسوں کی سے مورون کے روسوں کی مورون کے روسوں کی مورون کے روسوں کی مورون کے روسوں کی مورون کے روسوں کے روسوں کے روسوں کی مورون کے روسوں کی مورون کی مورون کے روسوں کے روسوں کے روسوں کی مورون کی کی مورون کی کی کی مورون کی کی مورون کی کی کردن کی کردن کی کردن کی کردن کی مورون

اس کے بعد موت کا تذکر ہر نمایا ، ارشار فر مایا کشینی گفار ڈنا بیکٹینگھ اُلمئیئوٹ آ کر ہم نے تہمارے درمیان مون ک مقد رکر دیا ہے ) وہ اپنے مقررہ وفت پرآ ہے گی ، یہ موت کا مقد رکر کا اور اس کے وقت کا مقرر فر مانا اور ہرایک کے مقررہ وقت پر موت دے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے افتیار ش ہے، کوئی بھی شخص موت سے ٹیس کئی سکتا اور وقت بقررہ سے آ گے اس کی زندگی تبیں بڑھ سکتی۔

و َهَا نَصُونُ بِهَسُوُوْقِيْنَ (الآید) اورم الهات عاد تغییں این کا کیا کہ اور بہاری ایسی دوسری گلوق تہارے بدلہ پیدا کردیں، اور بم اس ہے تکی ما جزئیس کہ بم تھیں اس صورتوں میں پیدا کردیں جنہیں تم ٹیس جانے بیٹی ہم تھیں موجودہ صورتوں کے علاوہ دوسری صورتوں میں پیدا کرنے بیٹی قادر ہیں۔

وَلَقَدُ عَلِمُهُ مُ النَّشُاءُ الْاَوْلِى (اورجَسِ انِي بَلَ بِدِائِنَ کالم ) الشعال نے جمیس بیدا فرایا جب کرج کوچی نہ جے فَلُوْلاَ لَذَکُووُنَ (مِنَ کِولاجِ حدالی میں کرتے) جم نے پیکی بار بیدا فریادودودارہ کی پیدا فراسک ہے۔ پیکی گلین کرنے کے بعداس کی تدریث فم نیس ہوگی جس تی دہی ہے کہ قال تعالیٰ مود قرق اَفَقَیْسُنَا بِالْمُنْحَلق الْاَوْلِ مِلْ هُمْ فِی لَئِسِ مِّنْ مَحْلَقِ جَدِیْدِ (کیا ہم بیل بار پیدا کرنے ہے تھک گئے بکدیہ وُک از کر و پیدا کرئے کے بارے میں شیدس بیل المواد المبيان جلدة بارد ١٤٢ مورة الجالة

۔ تذکر فر با ہے ارشاد فر بایا کہ: تا ویہ پائی جو آھے ہوتم نے اے بادل ہے اسم ا تاریخہ دالے میں ( ظاہر ہے کہ پائی کو بادل ہے اتار نے میں تھی ادا کوئی واٹس جب بارش ہیں ہوتی او کل بھی آسمان کی طرف و کھا کرتے میں اور ناامیدہ ہو بات میں او اللہ تعالی بارش برساد چاہے کہ کائی صورة الشور کی لیکنڈ ال الْفیٹ مِنْ مُنفِد هَا قَسْطُوا وَ مُنْسَفُر وَ مُعْمَدُ

(اور الشده ہی جواوگوں کے ناأمید ہونے کے بعد ہارش میجینا جاورا پٹی اُڈٹ کو پھیلاد بتا ہے )۔ حربید فریا کہ ایر پانی جونم نے بادل ہے اتا راہے آئر ہم چاہیں والے کا دوا مادی آئر ہم ایسا کردیں تو تم بھی تھی ش کے سے سد والد کے بیٹر نے ایر کے نائر میں اور ہے اور ایسا ہے تا ہم تھی تھی ہوں کے بات کے استفالات میں

کر سکتے ، پیٹھاپائی پینے ہوتہارے مویٹی پینے ہیں اس ہے تہائے وجوتے ہوئم پراس کے پینے پائے اور ویگراستعمال ہے ہی لانے کا حکراد اگر کا اس ہے۔ لانے کا حکراد اگر کا ہے۔

آگ می فعت ہے: اس کے بعدا آپ کا تذکرہ فربایہ اندانوں کے کھانے کا کے اور بہت سے کا موں میں آگ استعمال بوقی ہے ور بھانے کہ بین کا حداث بین کا استعمال بوقی ہے ور بھانے کہ بین برائع ہے بار عادے افرائع کے بارے میں بنا و جو بھانے کہ بین کا موال کے بین کا موال کے بین کا کہ بین کا موال کے بین کا کہ بین کا موال کے بین کا کہ بین کا موال کی بین اس افرائی کے بین اس افرائی کے بین کا کہ بین کا بین کا کہ بین کا بین دور سے کام کا بین کا کا بین کا کاب کا ک

كيك بيسك اورطرح طرح كى چزين كيے بناتے ،ان فعت كوياد كرواور نفيحت حاصل كرواوراس آگ ہے آخرت كى آگ كى

بإره ٢٤ سورة الواقعه

طرف می از من کے جاوز داؤال سے بہت نیادہ گرم کے گورشرک ادر کتا ہوں ہے تیجہ۔ قال فی معالم النویل نذکرہ للناوالکیوی افار اها المرای ذکر جیسے قالہ عکومة و معجاهد، وقال عطاء موعظة یعفظ بھا العومن (معالم التقریل شرے کرنہ چاکس بڑکا آگ کے یادول آئے جہ آگ جائے فوالااس آگ کو ویکھا ہے تو اسے جنم ہاؤا تی ہے چکرمد وجائز کا قول ہے اور مطافی الم شقوف تین کا گھا کہ کہ ہے میں موسی تصویر تصویر عالم کرتا ہے) مقتاعی المفقولین کا معلیٰ : آخر شرفر ایاؤ منافعا المفقوفی تین آگ کوئم نے معافروں کے لئے نفع کا فر دیو بنادیا سافر

اے جہم اور آئی ہے میر کمید دیجا ہو گا آئی ہے۔ اور مطافر ارتے ہیں بیا یک اضحت ہے جس سے موسی فیصند عاصل کرتا ہے) مُعَناعًا لِلْمُشْقُولِیْنَ کام حَیْنَ آئِر شرفر اور مُعناعًا لِلْمُشْقِقِیْنَ کِیْنَ آگ دُوجِم نے مسافروں کے لئے نفخ کا ور بعد بنا دیا مسافر جب کہیں جنگوں شرفیم کے بیری آؤ آگ جلالے جی دو فی مالی کا کی بیا کہ جی اور اور کاری شرعا ہے تھی ہیں اے دکھی کر وا بھی بھی کھی تھے اور وجود دستہ بھول کے جول ور کئی ملتی ہوئی آگرد کی کر جلانے والوں کے تربیباً جاتے ہیں۔

قال البنوى في معالم التوزيل: المقوى النازل في الارض والقواء هو القفرالخالية البعدية من العمران يقال قويت المعاد المناحث من سكاتها والمعنى انه ينتفع بها اهل الموادى والاسفاد (طارية توزك مالم أثر لل بش في ما تين أنحق وكام تن من من ميض الأوراقوام تيم بين آبادك سيوراقراه مياول كاكها واتا تسهد قريت العادم بكروس من المناحث والمساحدة عن المساحدة المناحدة المناحدة

غانی ہوجائے مطلب یہ ہے کہ اس سام اور این علی میں میٹوالے اور مترکے دوالے نفخ اٹھاتے میں) رصدہ ۲۸ ہے میں مختلف نعتوں کے تذکر کو کے بعد فرایاف میٹر پر این الفظیم ہنز (سوائے قاطب اپ عظیم الثان پر دردگار کی تنج الدار کامنی مذاب و الماری کرد الوقید میں میں علیہ بھر نکسی التعقیم کی معظیم سے میں کامنی میں میں الدار کامنی ک

يان كى المن ذات عالى كذكره والفتي بي دو برعب او برقص عياك و وهيم عالى يال كرا الان م --عَلَا الْقَيْدُونِ وَقِر النَّجُوفِ فِي لِنَهُ لَقَدُ مِنْ لَوْنَ عَلَيْهِ فَي لِنَهُ لِعَدْرِالْ لَكُونُ وَفَي كُونَ عَظِيدِهِ فِي النَّهُ لَقَدُ الْأَنْ كُونُونَ فِي فَي كُرِينَ مر من خوافي النّجوة كرام كما على الله وقد يدين حم بالرح بائة عند وقد و الراق كريم على علام تاب

رری محقہ ہو اور م نے اہا صہ بی تمریہ کرایا ہے کہ جوانے رہو بلاشبرقر آن، کریم ہےرب العالمین کی طرف سے نازل کمیا گیا ہے

تفصید: الله تعالى نے ان آیات عمل آر آن کریم کی عقرت بیان فریانی براتی افزی کی مما کرفریا آر برا برا برا آر آن کریم به مینی مزت والا میرورد و برندول افزان سیخ والا براور) محوظ کتاب میں مرسم میں نے فریا ہے کہ اس سے لوچ محوظ مراد ہے جیسا کرمورۃ البرون کرفتم پرفریا ہے بیانی محقوظ فوٹی کو میں محفوظ فوٹی کو میں محفوظ فوٹی کرمورۃ آن مجد ہے لوچ محفوظ میں کا دورج محفوظ ہے اس میں تھے اور در کراپیں ہوتا۔

وَإِنَّهُ لَفَسَمَ أَوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيلَتُم يَهِ جَامِهُ رَّمَ جَهِي اور جَامِ مِن كردميان واقع جوائية معطب يديرك مواقع الحج مع محظيرهم جا كرم ساحبه على وقد آل كاظف كوجان ليت مجرجوات تم فرايا كرايَّة لَقُواْتُ محويَّة " مواقع نجومي تم كارفريا كريركاب جوّم يوخ وقرآن كريم في نفي كتب مُعكنُون "جوكاب تحظ شراكها بواجاس سي لون محظ عراد بي جداك مودة الرون شمن فرايا به قل هُوَ قُوْانٌ هَجِيدٌ فِي كُوْحٍ مُعَنَّفُوظِ الله الون تك

شاطِين نُهِين بَيِّعُ مَيَّة اورتشيرا و تبدل سے تحفوظ ہے۔ لا يَمْسُهُ الْا الْمُسْطَقَلُووُنُ (اسے مرف پا يَزويندے تبوت بين)ان پا يَزويندوں بِفرشة مراد بين حضرت انس ﷺ سابيان محتول ہے۔

اس ﷺ عالیمانی اصفول ہے۔ قنزیمُل مَنْ رُقِّ الْفَالْمِینُ (قرآن کریم رب العالمین کی طرف ے نازل کیا گیا ہے ) بندول کا فریضہ ہے کہ آرآن پ ایمان الا نمی اس کی عظمت کا تن ادا کریں اس کہ یا کریں پڑھیں اور پڑھا کمیں گئین بہت سے لوگ (جن مثل اولین تقاطب اتلی مکہ ہے کر آن کی طرف سے بدرفی اور ہے تو تھی افتدار کے تیں اور اسے بیان می مرمری بات تجھے تیں اور اس کے بجائے کہ اللہ وزیا رہے کہ سازم میں ہوں ان موادر الحرف اللہ کی گار نے کہ جو جسے تھی تھیں ترجوز اور کو افتد اور کر ترجوز

ھے) قرآن کی طرف سے بدئی اور بیاتا تھی اختیار کرتے ہیں اور اسے بول قامر مرکا بات تھتے ہیں اور اس کے بجائے کہ الش اخالی اعتمار بمالا کی مرکز اس نے اپنا کا ام اور کرنے کا بالاس کا تحذیب کرتے ہیں گئی تھیلا تے ہیں اور اگر اختیار کرتے ہیں۔ اُفَیہ بِلَا الْاَسْتَحِیدِ اِسْتَنَہُ ہُمُ الْمُحْدُونُ اِنْ النظامُ اُسوان کے میں المان کے متحالی کے متحالی ہے کہ آفر آن اور معمول چڑ تھے ہو بھر کھا ہے کہ بیافتلا اوصان کے ماخو ہے جڑ کے دکتی و فیروانگا کر جوزم کرتے ہیں اس کو اوصان کہتے ہیں ، بلورجاز یا بلوراستمار میدافظ ایا گیا ہے اور بیا تا ہے کر آن کرنم کی طرف جو معمود اوجہ وتی جائے ہے۔ اعداد واقع بیش ہے اور متر داستمار کا کرا میں اور گڑ را کہ ان کے بیاس میں مرکز کہا ہے تھے ہو کہ اساس کا حاصل میں جرمیدے۔ اعداد واقع بیش ہے اور متر داستمار کیا کہ ہوئے گئی کے بیاس می مرکز کہا ہے تھے ہو کہ سیاس کا حاصل میں جرمیدے۔

وَ وَجُعَلُونَ وَرُقُكُمُ أَلَكُمُ قَكُلُهُونَ: اس كاليكرتمراور مطلب وى بيجواد بريان كياكي كرميس زول قرآن كافت ب تُظرَّرنا با بين هنا مشرك بيئ متم في خطاب في كوافق أركرايا البتهارا نصيب بيماره كياكريم تحذيب كياكرو الرصورت بمن وِ ذَقِتُهُمُ مَنْ اللهُ محدى حظكم لم ياعنى حظكم لم ياعنى على الله الله الله الله الله الله الله ا قال صاحب الروح و قبل معنى الآية و تجعلون شكركم لنعمة القرآن انكم تكلبون به و بشير الى ذلك ما رواة قناده عن الحسن بنس ما اخذا القوم الانفسهم لم يروقوا من كتاب الله تعالى الا

التکدیب (صاحب دو تا العالی کلیسے بین آر بھن نے کہا آیت کا منی ہے کہتم آر آن کریم کی فضر کا مکن کر ہوا داکر کے ہورکم آسے چلالے ہواد در صرحت آنادہ نے جو صرحت س سے دوایت کیا ہے وہ ای مطلب کی طرف اشارہ کرتا ہے اوردوہ ہے کران اوگوں نے اپنے جوافقیا رکیا ہے وہ بہت برائے آئیں اس استعمال کی کتاب کے لئے صرف چلالے کا ای کام انصب ہوا ہے ہاں صورت میں ہے بجکہ فیکل آفیسہ ہمو کو اقور الشبخور کے سکر و تعجم کوئن ورڈ فکٹم آنسکی تھی کہ کوئینوکن کے تام آیا ہے کا نسختی فرول آر آن جیری ہی ہے ہو بھی سلم ہفیا ہے: متا میں صورت این مہاں بھی سے دوایت کی

ے کہ (آیک مرتبہ) رمول اللہ ﷺ کے زمانہ شہا ہار اُن ہوئی اوّ آپ نے فرایا کہ آج سی کچھوٹک شاکر ہوے اور کچھوٹک افر ہوئے جن دگوں نے ہوں کہا کہ یہا رش اللہ کی رمت ہو دوگٹ شاکر ہوئے اور جن تو گوں نے ہوں کہا کہ فال طال ستارہ کے ستوطائتی نیچے جانے کی ہوئے باش ہوئی دولاگ افر ہوئے اس پر فَلِنَّ الْفَسِسُمُ بِسَفُوا فِع اللّٰبِحُوْم ہے وَتَحِمَّلُونَ مَ روْقَکُمُمُ النَّکُمُ مُکَوِّلُہُونَ یَ سَکہ آبات دار ایو کی۔ اُس مدیدے سے معادم ہوتا ہے کہ وَتَحِمُلُونَ وَلْفَکُمُمُ کَا

ِ وَقُحُكُمُ أَنْكُمُ مُكَكِّبُهُونَ تَكَايَات مَال ابوتين اس مديث نه يعظوم بوتا بيك و وَخَجَعُلُونَ وِ وُفَكُم علب يه بي راهنرتاني جو بارش مازل فرمانا به بوتهار بسك رزق كاسب بني ب اس كاشكرادا كرنے كي بيائے آم الله ك انواد البييان جلد؟ ياره ١٢٥ مروة الواقد

فت کا گذیب کرتے ہوئی ہاتم ہا گوافت کہ زنادوں کا کمرف منسوب کرتے ہوائٹ قبل کا فت بھی بائے معامد آدوی وقد والذھاب شرح مسلم میں شخ ایومروں کھسل میں نے قل کیا ہے کہ حضرت این جائم کا پدھلے جس ہے کہ اپنے ایس کا سے متادوں ہی کہا ہے جس مازل ہوئیں (جس سے متو واد مقروب کو تالی عزب ہائم کا وربی بھے تھے ) کینکہ بھی کہ آیا ہے گائے راس کی موافقت نہیں کرتی ہائے ہے ہے کہ ہائش کے ہارے جس آنے سے کریے دو تصفیقائن ورفائکٹھ آئٹ کھٹے تھکائیون مازل ہوئی اور باتی آئے ہیں وہرے مضامین بیان کے بھی میں چھڑے سے اس کے اعلان کے ایک موافقت مازل ہوئی تعمل اس کے بھی میں چھڑے سے ان سب کی طاوت کردی۔

ران جيرادي تعنظ اور چوف نے اور چوف نے احقام: لا يصف الا الفطلورون جزايا ہوا س كار جرب ہدات اللہ موف مرب ہدات ا مرف پاكرون مند ہائي چوف تا ہن) چنكد ميرف فر ہاں کے مغر بن کرام نے اس فر عثر اس اور عشق ميں اور فقل حقرات نے لا كرف عن کامان ہوئى جون کا امرائي ہواروں موفوظ ہے گئے تا ہن اوراس کے مفامان پر مطلع ہوئے ہیں اور فقل حقرات نے لا كوم ف وى لوگ چوئى جومت اعتراد دورون كامرونوں ہے يك بول اگر چديد مثلال پر موفوف تمان ہے كما ہوں اگر چديد مثلال م

بر کلمات بین و کی کے متح باق شرا بول کیونکہ احادیث شریفہ سے کی الاطبارت قرآن مجد پھوٹے کی کم افت نابت ہے۔ و کا امام الک رحمہ اللہ علیہ شریب سے عن عبداللہ ابنی بکر بن حزم ان فی الکتاب الذی کتبه رسول الله

منظی المعدووین حوم ان لا یعمس القرآن الا طاهواً. (عمرالشادیمرین دم عنظ کے کہ حضوراکرم ملی الشعاب میک فیصل معروبین حوم ان لا یعمس القرآن الا طاهواً. (عمرالشادیمرین کرم کوئی شیعوتی مگریاک) معروبی عروبی میں الدون کا مسلم کے جو داکھا تھا اس میں ان کرم کیا تو ایس بہت کیا تو اس کی تعصد فر مائی ادر کھی ک

ساتھ یاستقل ملے ہوئے کپڑے کے ساتھ اوراس کپڑے کے ساتھ چھونا جائز میں ہے جو پین رکھا ہو۔

صابت جیش اور نفاس میں مجی قرآن مجید کو تجونا جائز کیں ہے ایت ہے وضوقر آن کو حافقہ ہے چڑھ سکتے ہیں اگر دکھیکر پڑھنا چاہد اور وشونہ ہوئو کی رومال ہے یا چاقو ، چھوی ہے ورقی پلٹ کر پڑھ سکتا ہے اور صابت جیش ونفاس اور صدے اکبر قرآن مجید کو پڑھنا تھی جائز فیمیں ہے۔حشرت کی بھی ہے دوایت ہے کدر سول الشہ بھی کھ جنابت (عدت اکبر) کے علاوہ کوئی چیز قرآن میٹر بھے پڑھنے ہے دو مکے والی دینچی (چیش ونفاس) تی جناب کے عمل میں ہیں کیونکسان سے جھی شک فرش ہو جاتا ہے)۔

فَلُوْلَا إِذَا بِكُفْتُ الْمُلْقُونِ وَالْتُمُ مِنِيْنِ تَمْظُرُونَ وَتَمُنْ أَوْبُ إِلَيْدِومِنْكُمْ وَلَكِن لَانْبِيمُونَ فَ مَنْ مَا وَلَا إِلَيْدِومِنْكُمْ وَلَكِن لَانْبِيمُونَ كَ

و من المدران التي ما التي الموادم من الموادم من الموادم من الموادم الموادم الموادم من من الموادم من من الموادم فَاوُلِا إِنْ كُنْ تُوَعَ عَلَيْهِ صَلِيدِ إِنْ فَرَسِعُونَهُمَ النَّ كُنْ مَنْ صَلِي قِيلَ فَأَلَمَ اللَّهِ ك من الرحمان عليه و كالموادم في من عمل عبد تم الله الموادم على الموادم على الموادم الموادم الموادم الموادم الموادم

مِنَ الْمُقَدَّرِينِيَ فَوَرُ وَوَرُيُ الْفُوجِينَ فَعِنْهِ وَالمَّا آنَ كَانَ مِنْ آصَف الْمِينِي فَ عرى عمى عداد برقس ك لى معت عداد منائع بين المدام ك جد عداد برقس والم والدن على عدد في المنظمة والدن عن المنظمة في المنظمة المنطقة المنط

آ اس ب كيا جائ كاك ترب لخ سائت ب قر دائي باته دالول على عب ادرجوفي مخطاف دالول كراوول على عدد والا

حَمِيْمِ فُوْتَصْلِيَةُ بَحِيْمِ والنَّاهْنَ الْهُوَ حَتُّ الْيَقِينِ فَ

كولت وي يانى اس كي مياف وكا اوروووزخ من وافل موكا ، يد تك يتحقق فينى بات ب-

ا کر مہیں جزاملنی نہیں ہے تو موت کے وقت روح کو کیوں واپس نہیں لوٹا دیتے۔ تفصیعی: ان آیات میں افا اسانوں کی بائی فاہر فائی ہو موت کے وقت عاہر موتی ہے، نایان انوں کی انہیں تین معامق کا مذاب دائیا ہے، مان کہاہے من کا پہلے روع میں تزکر و نمایا تھا۔

الشاتفائی شاندنے انسانوں کو پیدا فریا اور انہیں بہت ہے اعمال کرنے کا تھم ویا اور بہت سے اعمال سے منع فریایا تاکہ بندول کی فربا تبرواری اور تافر بائی کا استحان لیاجائے ،صورۃ الملک ش فربایا بحکفق الْفَکوْتُ وَالْمُحَيِّوْةَ لِيَسْلُو مُحْمُ الْمُلِحُمُّ اَنْحَسَنُ عُصَلَاً (موت اور جائے کو بیرا فربایا کروہ آز اسے کرتم بین اعظم کا والاکون ہے)

البذار ندگی کے بعد موت می شرور دی ہے اور ان دولوں میں شئے بدور ان کوک کے بارے میں بکید تھی انسیار ٹیم اند تعال نے زندگی دی دی دوت دیگا اس نے دولوں کا وقت مقرر اور مقدر قرباد یا ہے کئی کو انسیار ٹیمس کر خود سے پیدا ہوجائے یا وقت مقرر سے پہلے مرجائے۔

خالق تعالی شاندی قضاءاور قدر کےخلاف اوراس کی مشیت کے بغیر کچوٹیس ہوسکتا۔

بارهكا سورة الواقد انوار السان جلاه ارشاوفرال فَلُولا إذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ (الآيات أحمس) كدجب مرف والى كى روح طل و كافي عالى حاقتم وبال موجود ہوتے ہوا سے حسرت کی آ تھوں سے تک تک دیکھا کرتے ہواوراس پرترس کھاتے ہواور تبہاری آرزوہوتی ہے کداسے موت ندائے اور ہم بنبت تمہارے مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں ( کیونکہ آس کی صرف فا ہری حالت کود سکھتے ہو اور ہم اس کی باطنی حالت پر بھی مطلع ہوتے ہیں) لیکن تم نہیں بھیجة اگر تم سیجھتے ہواور اپنے خیال میں سیچ ہو کہ تمہیں اعمال کے بدلےدیے جانے والے میں ہی توم نے والے کی موت کوروک کروکھا دو۔ اللدتعالي في برايك كي موت كاوفت مقر رفر ماياب وواب فرشته بحيجاب جوروح ثكالته بين حاضرين بيرس بين كيحه نیس كر كتے جس طرح بيال بيس بيس اى طرح اس وقت محى بيس مول كے جب الله تعالى شان اعمال كى جزادے ك لے جسوں میں روعین ڈالے گا، بیاج بندے ندونا میں کی مرنے والے روح کو واپس کر سکتے ہیں نہ قیامت کے دن دوبارہ زندگی کوردک سکتے ہیں، میدوبارہ زندہ ہونا اور پہلی زندگی کے اعمال کا بدلہ دیاجانا خالق تعالیٰ شاند کی طرف سے مطے شدہ ہے تم قیا مت ہونے اور دوبارہ زیرہ ہونے اور اعمال کابدلد دیا جائے کے محر ہواوراس اٹکار کی تبہارے یاس کو کی دلیل جیس ے اگر تمہیں موت سے بچنے بیانے کی قدرت ہوتی تو یہ کہنے کا بھی موقعہ تھا کہ ہم دوبارہ زعرہ نہ ہوتگے اور بر اومز اسے لئے بیشی نہ ہوگی، جب ای دنیاش اپنی عاجزی د کچه رہے ہوتو دوبارہ زیمہ ہونے اور قیامت کی پیٹی کا اٹکار کس بنیاد پر کر دیے ہوجیکہ خالق جل مجدہ نے ا پئی کماب میں واضح طور پر بنادیا ہے کہتم سب کومرنا ہےاورا عمال کی جزاملی ہے۔ كذا فسر حكيم الامة قدس صره في بيان القرآن وان رده صاحب روح المعاني و قال: انه ليس بشي، ثم فسر بتفسير احر و جعل المدينين بمعنى مربوبين و قال: القدير فلولا ترجعونها اذا بلغت الحلقوم و حاصل المعنى اتكم ان كتتم غير مربوبين كما تقتضيه الهالكم و العالكم فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن النابلغت الحلقوم و تردونها كما كانت بقدرتكم او بواسطة علاج للطبيعة الم والاقرب الى السياق ما ذكر في بيان القرآن و قال القرطي صفحه ا ٢٢ ج١ اي فهلا ان كتم غير محاسبين ولا مجزيين باعمالكم اي و لن ترجعوها فيطل زعمكم انكم غير مملوكين ولا محقمين ثم قال: ترجعونها جواب لقوله تعالى فلر لا أفا بلغت الحلقوم و لقوله فلو لا ان كتيم غير مدين اجيا بجواب واحدقاله الفراء اوربما اعادت العرب الحرفين ومعندهما واحد و قبل حلف احدهما لدلالة الآخر عليه التهدد (معرت عيم الامت رحمة الله عليد في مريان القرآن على ال كالغيراق طرح كالمواحد وحالعاني في الكارو وكرت الا عالم كرر كي التي بي بيراس كادوري تغير ك بادر منفن كارجر مراوين س كاب دركها ب كدندريون ب كروب دوح ملقوم كالتي جاتى ب العالى كين فين ليت إن من كامل يب كرارم (المد تعالى كر مدونين موجيا كتبدار عامل واقوال قاضا كرت بين في مجمعين كياب كرم ردح کوس کے ملقوم تک بچھ جانے کے وقت بدل کا طرف کیول ٹیل اوالے اوروائیس کیول ٹیس کرتے جب اکتیم ادبی اقدرت سے ہوسکے العجی علان کے وراجہ ادران آے اس کے ترب وال م جو مان الرآن ش فرار م اوطار قر می ترب الد مار ترب کارتم ادا حداثین والد تحرب تهار ا على كابدائيس في الورتم دوح كوى نيس لونا يك وتبهارايكان بالل موكياتم كى كالموكنيس موادة تبدارا حسابيس موكارة كعلامة طي الصية بين كد موجعونها" الله تالي كقول "فلو الافابلغت المحلقوم" بور"فلو لا ان كتم غيو مدينين "كاجراب بعدوول كاجواب يك على اويا كميا بـ بيرفرا وكاقول ب العض وفد عرب وترف اونات بين ان كامتى الك موتا ب او يعض في كها الك كوحذف كرديا كما السلح كدوم الترير والات كروبا ب مَقْرِبِينِ اورصالحينِ كا انعام: ١٠ ك بعد فرما إِ فَأَمَّا ۚ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبُينَ مَهُ فَرُوحٌ ورَبُحانُ وَجَنَّهُ نعینہ اللہ کہ قیامت کے دن عاضر ہونے والے بندوں میں جومقر بین ہول گے دہ بڑے آرام میں ہول گے ان کورز ق ملمارے گا اورتُعْتُون والى جنت مِن واخليه وكاوَ أَهُما آن كَانَ مِنْ أَصْحَب الْيَهِينُ للهُ فَسَلَمٌ لَّكَ مِّنْ أَصْحَب الْيَهِين اورجو بندك اصحاب پمین ہوں گے۔ان ہے کہاجائے گا کہا ہاصحاب پمین تمہارے لئے سلامتی ہو۔ مَكُذِيبِن اورضالين كاعذاب: ﴿ يَجِر كافرون ومشركون كاعذاب بيان فرمايا: وَأَمَّا ۗ إِنْ حَكَانَ مِنَ الْمُمّكَذِّبينَ الصَّالَّيْنَ فَنُولًا مِّن حَمِيم وَّتَصُلِيمةُ جَحِيم أورجُون جلان والعكرامون من عهوكا (بيامحاب الممال من ہے ہوگا، اس کے لئے بخت کھول ہوا گرم یائی ہوگا، حس کا دوسر سے رکوع میں ذکر ہوا ) اور دکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔

فَسَيِّحُ بِالسُورَتِيْكَ الْعَظِيْمِ ۗ

سوا ہے تنظیم الثان پروردگار کے نام کی شیخ سیجئے

فقصصیون به این سردة الدائد کا قری آخت به اس بها رکزع می این الفاظ برخم دواید الداتها کی افتیل ادو روز و الدائد کی افتیل افتیل می افتیل در دو او الدائد کا کا الدائد کا کا الدائد کا الدائ

فا کدہ: پڑھ کے اسلامیہ میں فاقد ندہ دوگا میں محمد کا مقتل کے دواہیت ہے کہ رسول الفیقی نے امران افر مایا کہ بروق کی مررات کو پڑھ کے اسے بھی مجلی فاقد ندہ دوگا میں محمد تی ان تقل ندہ وگی ، حضرت این مسعود دیکھیا بچی افزایوں کو تھی دروز اند ہررات کو

حضرت عمداللہ بن مسعود وظاف کے مرض وفات میں صفرت عمان فی ظاف علادت کے لئے تقریف لے گے۔ حضرت عمان عظاف نے پوچھا فیضا کہ ششہ کے لائوں آپ کیا جا ہے جیں افر مایاز سُحصَة وَبَیْ (لیکن اسے دب کی درس جا جا جوں) گار حضرت عمان نے فرمایا جس آپ کے لئے کی طعیب (معان کے) کو بلالوں؟ فرمایا اَلطَیْبُ اُمُورَ حَسْنے، تھے طبیب بی نے بناد کیا ہے لیکن علیب محقیق الشرفانی ہی ہے ای نے تھے بناد کا دیا ہے اس کے سوائی ملیب کو باؤگ کی ایکر حضرت عمان کے نے فرمایا کہ بھی آپ کے لئے کو کی علیہ تین ووں فرمایا تھے کوئی حاجت میں محضرت عمان نے فرمایا قبل کر اوائی سے کھر والوں کیلے تھوڈ جانا بافر مایا میں نے انہیں ایک چیز محمادی ہے اسے موسط و بین سے کہائی تاب ہوگا کے جان شاہوگا کے۔ جس نے سا ہے کہ من فرع الو اقعد کی لیلہ لم یفتھو (جمعی ہردات مود دواقد پر جد سے گا کھائی تا نہوگا ک

(البهقى في شعب الإيمان صفحه ١٩٩: ج٢)\_

علموا نسبائكم صورة الواقعة فانها سورة المغنى. ( كما يُح مُورَّل كمِورَة والقرَّمَوَ كَارَكَمُونَ الدارى) اليُمَال الرائدول المورة والقرائد ( كراهمال فو ١٩٥٠. ١٥) وَ لَقَدْ تَمْ تَصْسِير سورة الواقعة بفضل الله تعالىٰ فالحمد له او لا و آخِواً و باطنا و ظاهراً

# يَوْقُ إِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى وَالْكُوالِيَّةِ وَالْكُوالِيَّةِ الْمُعْلَطِةِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِلْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمِعْلِقِ الْمِلْمِ لِلْمِي الْمِ

سورة الحديداس بين انتيس آيات اورجار ركوع بين بيديد منوره بين نازل موكي

#### يشجرالله التخمن الرحيو

شروع الله کے نام ہے جو بروامبر بان نہایت رحم والا ہے

ِيلِّهِ مَا فِي النَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ وَهُوالْعَزِيُزُ الْعَكِيْمِ لَهُ مُلْكُ التَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضُ يُحُ وَلِيهِ مَا فِي النَّمُوٰتِ وَالْأَرْضُ وَهُوالْعَزِيُزُ الْعَكِيْمِ لَهُ مُلْكُ التَّمُونِ وَ الْأَرْضُ عُنِي

شكى ياك يين كرتى برووس برة المان عمادة نين برياد ووروست بيسمت والسين ك ليستندسة المؤول كالدون ك من ويتدون بيس وكُورُ عَلَى كُلِّلَ تَشَكَى يَرِوَ فَكِي الْوَلِ كُوالْ خُورُو الظّاهِرُو الْبِالْطِنِّ وَهُورِ بِكُلِّي تَشَكَعُ بِعَلِيْدُو هُو

ار من دیا باد دو برج پر قادر به دی اول به دی آخر به در دی خابر باد دی باش به ادر دو برج کا فرب بای وال به اس الکّری خلق النّمادی و الارکض فی ستنج آبار شکر استوای علی الْعَرْشِ بْعَدُلْمُ مالیلم فی

س می نے تن ہے اور ہم آمان سے اول ہے اور ہم اس میں جاتی ہے ، اور ور میات ساتھ ہے تم کس می مو واللہ کھا تغدیکوں کی میں گانے کالک المنہ اوپ والاکر ض والی اللہ ترک المُحُولُ اَوْلَ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

اور وہ تمہارے سے اعمال کو ویکنا ہے، ای کی سلفت ہے آ سانوں کی اور زئین کی، اور اللہ ی کی طرف سب امور لوث جا تین عے، وہ رات کو

فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِّ وَهُو عَلِيمُ لِذَاتِ الصَّدُونِ

ون میںوائل کرتا ہے اور ون کو رات میں وائل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو جانتا ہے

الله تعالی عزیز و کیم ہے، آسانوں میں اس کی سلطنت ہے وہ سب کے اللہ تعالی عزیز و کیم ہے۔ اعمال سے باخبر ہے

تفصیعی : یهاں سے مورة الله بیشروئ جوری ہوا پر چھآ یا ہے کارجہ لکھا گیا ہے۔ ان شماللہ تعالی شاندگی صفاحة جلیلہ مخصیہ بیان کم مائی ہیں۔ ارشاز فریا کہ تا تا وی اور شماکا مکسا ہی کے لئے ہے وہ زعرہ تھی کرتا ہے اور مورت بھی ویت چیز پر کار رہے دوہ اول تھی ہے اپنی گلوق ہے پہلے تی تھا اور آخری ہے لئی جہ جھوٹ فاج ہوجائے گی تب تھی بائی رہے گا شعد مرابائی طاری دوار شعر مائن کا طاری ہوگا اور دو طاہر تھی ہے کہ دلائل قاہرہ سے اسے پہلیانا جاتا ہے اور باطن تھی ہے کہ اس کا ذات کا ادر ارکٹیس کیا جاسکا اور دو چرچ کا جائے والا ہے۔

دات وادرات ہیں اپنے میں اور موجوجے ہو جو سے میں ہے۔ اس نے آ سانوں کو اور زشن کو چیو دل میں بیدا فرمایا مجروء کن پرمستوں ہوا۔ جو چیز براز بین میں داخل ہوتی ایں اور جو چیز میں اس نے لگتی میں اور جو بچھ آ سان سے اتر تا ہے اور جو بچھ آ سان میں چڑ حتا ہے دو ان سب کو جانتا ہے اور وہ



بارد ۲۷ مورة الحديد اعتبارےتم ہے دورنبیں ہے بتم جہال کہیں بھی ہو، دہ تبہارے ساتھ ہےاد، وہ تبہارے اعمال کود کھیرہا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرُضِ (آ مَانُول كاورزميول كالمكاي كَ لِيّ باورتمام اموراي كي طرف ونائ جا کیں گے )اس میں بندوں کے اعمال بھی ہیں جو قیامت کے دن پیش ہوں گے اور بڑ اسزا کا فیصلہ ہوگا، وہ رات کو دن میں اور دن میں رات کو داخل فرماتا ہے کھی ون ہزا اور کھی رات بری ہوتی ہے بیسب تقرفات ای ذات عالی کی ہیں و ھُو عَلِيْمٌ مذاتِ الصُّدُور اوروسيوں كى باتوں كوعانا ب- حسكى كدل ميں جو يكي كيد خيال اوروس مرآئ اور جو يحى كو كي شخص ایمان قبول کرے یا کفریر جمار ہے اے ان سب کی خرہے۔ افِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِ وَانْفِقُوْا مِنَا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفَ بْنِ فِيرٌ وَالَّذَيْنِ امْنُوا مِنْكُ وَانْفَقُوْالْكُو ا المول الله يروراس سكرمول يرايمان إد كاورش مال شريم كاس ف دوم واراكا قائم مقام بنياسيد ال شي سي ترج كروم جولاكم شي سي ايمان ليا تمي اوفرج كرس ن کوبرا اثواب ہوگا، اور تمهارے لئے اس کا کیاسب ہے کیتم اللہ پر ایمان ٹیس لاتے والا تکدرو لیم کواس کی طرف بنا رہ میں کہتم اپنے رب پر ایمان لا والوراللہ تم سے عمد لیا تھا، اگر تم کو ایمان لانا بور وہ ایسا ہے کہ اپنے بندہ پر صاف صاف آیش مجمیّا ہے تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاے اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پواشکی ہے جمہر مان سے اور تہارے لئے اس کا کیا سب ہے کرتم اللہ کی راہ عمی ترجی نیس کرتے مِيْرَاكُ السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضُ لَا يَسْتَوَى مِنَكُمْ مَنْ انْفُقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْيِرِ وَقَاتَكُ أُولِكَ اعْظُمُ مالانکدست الول کی اورز میں کی میراث اللہ بی کے لئے ہے جولوگ فتح مدے پہلے ترج کر کیے اوراز کیے وہ برایرٹیس میں وولوگ ورجہ میں ال لوگوں ہے ُصَ الَّذِينَ الْفَقُوا مِنْ يَعْلُ وَقَاتُلُوا وَكُلَّا وَعَكَ اللَّهُ النَّسَانَي وَ اللَّهُ بِهَا تَعْمُلُونَ خَبِيرًا فَ

یزے ہیں جنہوں نے بعد میں خرج کیا، اور اللہ تعالی نے سب سے بھلائی کا وعدہ فریایا ہے، اور اللہ تعالی کو تمہارے سب اعمال کی یوری خربے

مَنْ ذَا الَّذَى لُقُوضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعَفَا ۚ لَهُ وَكَهَ ٱجْزُكِرِ نِيرُهِ کو فی خص ہے جواللہ کو ترض حسن دے بھراللہ اس کواس کے لئے بڑھائے اوراس کے لئے اجر پہندیدہ ہے۔

الله تعالی اوراس کے رسول پرایمان لا و،اورالله تعالی نے جو پچھتھیں عطافر مایاہےاس میں سےخرچ کرو

قفصيعي: بي پاخي آيات كا ترجمه بيلي آيت بين عمر مايا كه الله تعالى پراوراس كے رسول پرايمان لا دَ-اورفر مايا كه الله تعالى نے جو پچھتميں عطافر مايا باس ميں سے جن كروساتھ اى مُسْعَجُ لَفِينَ فِيلِه مَعَى فرمايا بے يعنى بد مال وہ ب جوتم سے پہلے دوسروں کے پاس تھاان کے بعد اللہ تعالى في حمين طيفه بنادياب بديال تبهارے تصرف ميں ہےاسے الله كى راہ ميں خرج كروادريجي جمحنا عابية كديرتري كياموال ضائع ندجائ كَافَالْلِينَ المَنُوا مِنكُمُ لَهُمُ أَجُرٌ كَبيرُ (موجولوكم قائم بوكني ولاكل بيان كردية مع ما إن سجيد ش آكة اسايمان لائد ش كول ديركرر به وفي معالم التنزيل ان كنتم مؤمنين يوماً فالأن اخرى الاوقات ان تومنوالقيام الحجج والاعلام ببعثة محمد عُنَا الله و نزول القران (تشمير معال التوريل ميں با أرتم نے مى ون ايمان لانا باقواب ايمان لانے كا آخرى وقت بے كيونكداب حضور على الله عليه وملم كى

بعثة اورنز ول قرآن كيسب بهت سارے دلائل اورنشانیاں قائم ہو يكي بس) (صفح ٢٩٥٠ جرم) تيرى آيت ش رسول الله عطيلة كي ايث كاادرآب برآيات قر آنيداز ل فرماني كافعت كانذكره فرمايا ارشاد فرمايا كدالله وبی ہے جس نے اپنے بندہ پرواضح آیات نازل فرما ئیں تا کدوہ ( کفروشرک کی ) اندھریوں سے نویا بیمان کی طرف لائے (بیاللہ تعالی کی بہت بری نعمت ہے )اور بلاشیاللہ خوب زیادہ شفقت ورحمت فرمانے والا ہے۔

چقی آیت میں فی سمبل اللہ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کے تمہیں اس بات سے کیا چیز رو کنے والی ہے کہتم اللہ کی راہ میں مال ترج کروسب مال اللہ تعالیٰ عن کا ہے حقیقتا وہی مالک ہے، مجازی مالکوں کی موت کے بعد تعہیں ہیر مال ملا ہے تبہارا نہ حقيقت مين اب ب اور ندموازي طور يرتمهار ياس بميشدر بكار قال في معالم التنزيل اي شي لكم في ترك الانفاق فيما يقرب من الله و انتم ميتون تاركون اموالكم (معالم التزيل مي بي كدالله تعالى كرب راستول میں خرج کرنے سے تہمیں کون ک چیز رو تی ہے مالانکہ تم اپنے مالوں کو چیوڈ کر کرنے والے ہو) (صفح ۲۹۳ جسم)

فتح مکہ سے پہلے خرج کرنے والے برابز نہیں ہوسکتے: حنزات محابہ ﷺ میں وہ حنزات بحی ہے جنہوں نے فتح مكرت يمل اللذي راه بن مال فرج كما تعااور كافرون يجرك لزي في بحرجب مكرفتي موكما كافرون كوشكت بوكي تواس كربعد ملمانوں ئے مفلوب ہونے کا ڈوٹتم ہوگیا ہی کئے ٹر مایالا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَسْع وَفَاتَلَ کہ جن لوگوں نے فتح کمے پہلے فی سمیل الله مال خرج کئے اور جہاد کئے ہید جماعت اور دولوگ جنہوں نے اس کے بعد مال خرج کئے اور جہاد كر براجيس بين- يهل فريق كي بارك ش فرمايا أو لَيْكَ أَعْظُمُ دَوَجَةً مِنَ الَّذِينَ ٱلْفَقُوا مِنْ بَعُدُ وَقَاتَلُوا (برلوك درجه کے اعتبارے ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فٹے کہ کے بعداموال خرج کتے اور جہاد کئے ) اگر چہ بعد میں خرچ کرنے والسلياد جهاد مين شركت كرنے والے بحي محروم ند بول كے تواب انہيں بحي ليے كا، اي يوفر ما ياؤ مُحَالَّةٌ اللّه المنحسنيني (اورالله

تعالى في سب ين ولي يعن أواب كاوعد وفر مايا ب) والله بما تعملُونَ تحديثُ (اورالله تعالى كوتهار ي كامول كي فرب )جس نے جو بھی خیر کا کام کیااللہ تعالی اس کا تواب عطافر مائے گا۔ الله تعالى فصحابات بارے ميں وَ كُلَّا وَعَدَاللهُ الْحُسُني فرماكراعلان عام فرماديا كدسب كے ليح مُنفي يعن مغفرت اور جنت ب،اورموده توبيك آيت والسُبقُونَ الأولُونَ مِن المُهاجرينَ وَالْأَنْصَار (الآية) من مهاجرين وانصار كے لئے اورجولوگ ان کا اجاع بالاحمان کریں ان کے لئے رضی اللہ عُنهُم وَرَضُوا عَنْهُ فرمادیا اور یہ محی فرمادیا کہ ان کے لئے جنس تيارفرمائي ميں \_(ديکھوسوره توب

الله تعالیٰ کےان وعدوں کو دیکھواور روافض کو دیکھوجنہیں اسلام کا دعویٰ ہےاور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو پیج نہیں مانے ، وو طار کے سوامب صحابہ گو گمراہ اور کافر کہتے ہیں اوران حضرات ہے براءت کا اعلان کتے بغیران کوچین نہیں آتا، یا در ہے کہ سابقین اولین مين حفرت ابو بكروعمرض الله عنها بحى تتيح حن سروافض كوانتها في بغض به ذلك هو الصلال البعيلا کون ہے جواللہ کوٹر ضورے: گیر فرمایا: هن خاالَّذِی یُقُر صُ اللهٔ قَرْصًنا حَسَنا قَیْصَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ آجُو کویٹم (وکون ہے جواللہ کوٹر صورے اچھا قرض کیروواللہ اس کے لئے چندور چند کر کے برحاوے اور اس کے لئے ایر کریم ہے)اللہ تعالیٰ شانہ بندوں کا محمی خالق اور مالک ہے اور ان کے اموال کا میں خال کو اور جنا میں کو کو گوش اللہ کی سالے کے ال خرج کرے (جشر طیکہ اللہ کی رضا کے لئے ہو اس کو فرم نیا و برحاکر دینے کا وصدہ فرمال اول قبال ان کا ہے کھر بندوں نے فرج تھی کیا اٹی ہم جس محلوق پر اللہ تعالیٰ شار می اور برحاکر دینے کا وصدہ فرمال اول قبال ان کا ہے کھر بندوں نے فرج تھی کیا اٹی ہم جش قوار پر اللہ تعالیٰ شار می کیا تھے ہو کہ اور اس کی حاصہ میں کی اور اس سے تھی بیک اس سے بھی کہ اس سے بھی نے اور جو حاکم اللہ بعد اللہ کا وسدہ کیا ہے کہ ہے کم برصد تھی افوار میں کیا تھی ہے اور سات میک بیک اس سے بھی نے اور برحاکم اور

ھوم میں واض ہے۔ صحیح مسلم منے ۱۵۸ میں ہے کہ روزاندرات کو جب تہائی رات باتی رہ جاتی ہے آو اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں کون ہے جو جھ ہے دعا وکر ہے میں اس کی دعا قبل کروں کون ہے جو تھے ہوال کر سے بھی ہے اور بچھ گلم کرنے والا گئیں ہے تھی تک لیاں ہی اس کی منظر سے کروں کون ہے جوالسے کو قرض و سے جس کے پاس سب چھے ہے اور بچھ کم کرنے والا گئیں ہے تی تک لیاں ہی خروا ہے رہتے ہیں ) یہ جو فرایا کرکون ہے جو السے کو و سے جس کے پاس سب چھے ہے اس عمل بیتا ویا کرکوئی تھی ہیں میں سیتا ہے ضرورت مند کوو سے رہا ہوں بلکہ اپنا فائدہ تجھر کراندگی راہ عمل تبڑھ کر کے اور بیتو فرایا کہ دو تھا کم کے والاقیس ہے اس عمل میں تاتا ہے کر جب کھوانشگی راہ بیش قرع کو کے شاکل دیوائی کا اس کے مارے جانے کا کوئی اندر بیشین ہے۔

## الَّذِيْنَ كَفُرُوا مَ مَأُولَكُمُ النَّارُ هِي مَوْلِكُمُ وَبِئْسَ الْمُصِيِّرُهِ

اور ند کافروں سے بتم سب کا ٹھکا نہ دوز خے ، وہی تہاری رفیق ہے اور وہر اٹھکا نہ ہے

قیامت کے دن مؤمنین مؤ منات کونور دیا جائے گا منافقین چچھ دوران کے ساتھ چل کراندھیرے میں رہ جا کئی گے

تفصیعی : ان آیات بین و بین من و و منات اور منافقین و منافقات کی صالت بتا کی بے جس کا قیا مت کے دن طبور پر کا ال ایمان کے بارے بھی فرمایا کرائے قاطب تم قیا مت کے دن موشن و و منات کو دیکھو سے کران کا فردان کے آگے آگے دا بھی طرف دو در با بوقان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے کے ان جنوں کی جارت ہے جس کے پیچ تیم رکن جاری ہوں گی ان میں تم جیشے روو کے ذاتک کھو الکفوز کا الکھوٹی کے الکھوٹیکم (پیری کا مرابی ہے)۔

قیامت کے دن حاضر تو بھی ہوں گے ،مومن بھی منافق بھی کھلے ہوئے کافر بھی اور و ولوگ بھی د نیامیں شرک کرتے نتھے ، کافروں اورمشرکوں کوتو نور ملے ہی گانہیں وہ تو اند چیرے ہی میں رہیں گے اورمسلمانوں کوٹور دیا جائے گاوہ اس کے ذریعہ یل صراط ے گزریں گے اور پیورا عمال کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ منافقین بھی موشین کے چیچے چیچے ہولیں گے جلتے جلتے موشین آ گے بڑھ جا ئیں گے اور منافق مرد وعورت پیچیے رہ جا ئیں گے اور اپنے پیچیے ہو جا ئیں گے کہ بالکل اندھیرے میں رہ جا ئیں گے، بیلوگ مؤمنین ہے کہیں گے کہ ذرائھ ہر دہمیں بھی مہلت دو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہاری روثنی میں چلے چلیں ان کو جواب دیا جائے گا۔ اِرُجِعُواْ وَرَآءَ كُمُ فَالْتَمِسُواْ نُورُا( كماييج يحيلون جاؤو بيں روثن طاش كرو) وہ يجھيلوٹيں گے تو ذراجھي روثن نہ یا ئیں گے اور ساتھ ہی ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جومونین اور منافقین کے در میان آٹر بن جائے گی اب تو وہ لوگ ندمونین ۔ تک واپس پنج سیس گے اور ندمونین کی روثی ہے استفادہ کرسیس گے۔منافقین مونین سے اِکار کر کہیں گے اَلَمُ مَکُمُ مَعَکُمُ ( کیادنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے) تمہاری طرح نمازیر ہے تھے اور تمہارے ساتھ جہاد میں جایا کرتے تھے جب ہم اسلامی اعمال میں تبہارے ساتھ تھے تو آج ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کر کیوں جارہے ہو؟ ہؤمٹین جواب دیں گے بکلی (ہاں دنیا میں تم مارے ساتھ تھے ) یہ بات کھک بو والی تک کو کی تا کہ اُنفسکہ (ایکن تم نے اپن جانوں کوفتد میں والا یعن مراہی میں مینے رے وَتَوَيَّصُتُمُ (اورتم نے انظاد کیا ( کردیکھوسلمانوں پرکپ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے)وَ اوُ تَبُتُمُ (اورتم اسلام کے قت ہونے میں شک کرتے تھے )وَ غَوَّ تُکُمُ الْاَ هَانِيُّ (اور تهمین تمہاری آرزوں نے دعوکہ میں ڈالا) تم سیھتے تھے کہ بداسلام اور اس کے مانے والوں کو چندون کا مسکلہ ہے نہ بیروین چلنے والا ہے اور نداس کے مانے والے آگے بوجینے والے ہیں اگرتم اسلام کو بیا جانتے تواس پرمر مٹتے لیکن تم طاہر میں اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور دل ہے اس دین کے خالف تھے اس کئے اس کے مث جانے ك آرزوكي ركت تنع حنيى جَناء أَمُو الله (يهال تك كدالله كالم آبنيا) ليني تهيي موت آگى جهب موت آجائ تو توبيمى البين بوسكق وَغُوِّ كُمُ بِاللَّهِ الْغُورُ وَ ( اور وحوكر ديخ والے يعني شيطان نے تنهيں وحو كے ميں ڈالا ) اور تنهاراناس كھوديا، اب تو تهمیں عذاب بی میں جانا ہے، آج تم اور کھلے کافر ستی عذاب ہونے میں برابر ہوتمہارے چینکارہ کا کوئی راستنہیں فالکیؤم کا يُؤخَذُ مِنْكُمُ فِلدَيَةٌ وَّلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ (سوآئ تنتم عادلُ معادضاً إيابَ گاادرندان لوگوں يه و كليا ارتقا هَا وَهُمُّ النَّالُ (تهارالهُ كاندوز ق م)هِي مَوْلِكُمْ (ووتهاري لَثَّلَ مُ)وَبِنُسَ الْمَصِيوُ (اورود براضحانه ب)-بيتر آبادرا في تعرير دمنو ركيروايات كوما شركة كراكش كل ب-

یسترس اوروی می بیردر سوران ویا میشانیده از در حاص این ایست معلوم بود با یک اتل ایمان کردا کم اور ساختور بودگا نور دههم بیش آیلیدیهم و بایکه الیه هم ( برفر با به اس معلوم بود با یک اتل ایمان کردا کم اور ساختور بودگا ایسترس با تمیش از می ارسول الله محترت فر انتظافی کا است سے کے کر آپ کی است تک بهت می احتی گزری بول گل ان کر درمیان بی آپ با بی است کو کیے بچیا تمی گی ؟ آپ نے فر با یک ان کے چیر کردو تی بهوں گے اور باتھ یا وکل مطعید بول گران کی بیرین نیون و شور کو کے بچیا تمین گران میں است کے طاور و کی میکان اور کا کر ان کے میان اور دارم کمی اور است می است اور دارم کمی اور است میان الدی کا کر ان کر ساخت اور دارم کمی اور است میان الدی کار

#### " فائدهٔ

مؤشن كوركاسود الترام بمن مى تاروز باليا به يؤم كا يشخوى الله النيئ والدين المنوا اعقه تُورُ وُهُمَّ بِينَ مِن الدينَ النيئ والدين المنوا المقه تُورُ وُهُمَّ بِينَ مِن الدينَهِم الله الأوران المناوية الله الله على كل شيء قديدًو.
(حمر روالله في تنظيف كوادان كورائي ويل المناوية المنا

هنرین بره روی سازدان که مهار مول الله بین کار می کار در این بین پور نیور کوری خوشجری سازدان کو کوری و جود اند جریون می مجدول کار فرف میلیج میں قیامت کے دان - (روام نزدین بندان در انداز میں کاری سودانی ) -

حضرت عبداللدين عمروين عاص في عنداوايت بي كما يك دن رسول الله نه نماز كالمذكرة فرما يا اورفز ما يا كدجس نے نماز

باروكة سورةالحد انداد البيان طدو کی بابندی کی اس کے لئے قیامت کے روزنماز ٹور ہوگی اوراس کے ایمان کی دلیل ہوگی اوراس کی نجات ( کا سامان ) ہوگی اور جس نے نماز کی بابندی نہ کی اس کے لئے نماز نہ ذرہو گی نہ (ایمان کی ) دلیل ہوگی نہنجات کا سامان ہوگی ،اور میخض قامت کے روز . قارون اورفرعون اوراس کے وزیر پایان اور (مشہورمشرک) الی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (منداحہ ۴۲، سفے ۱۲۹ حضرت الوسعيد ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جس کمی نے جعد کے دن بسورۃ الکیف بڑھی اس کے لئے دوجمعوں کے درمیان نورروشن ہوگا۔ (رواہ البیتنی ٹی اسٹن الکبری صفحہ ۲۳۹ جسسا)۔ حضرت عمروین شعیب عظی بروایت ہے وہ النے باب دادا ہے روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیف نے ارشاد فرمایا كة منديريال مت الحمارُ و كيونكه ومسلمان كالوراء جوكوني مسلمان مونه كي حالت بين بوزها مواتو الله تعالى اس كے لئے اس كيد لينكي كله كاوراس كے لئے اس كيدله ش ايك كناه معاف كرے گاوراس كاايك ورجه بلندكرے گا۔ (مه نيكي اور گناه ك معافى صرف يوجاني ك وجديم وكي ) (روفوايدوا ودكان المقلة ومايدا لَهُ مَأْنِ لِلَّذِينِ امْنُوْ ٓ إِنْ تَغْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكُ اللَّهِ وَمَانِزُلُ مِنَ الْحُقِّ وَلَا كُوْنُوا كَالَّذِيْنِ المان والوں کے لئے اس کاوات نیمی آیا کران کے دل اللہ کے ذکر کے لئے اور جو دی جی نازل ہوا جاتا ، کرما منے حک حائم راوران اوگوں کی المر جو مرحائم بنہیں اس ہے بہلے کتاب دی گئی کچر ان ہر زبانہ دراز گزر گیا سوان کے دل بخت ہو گئے اور ان میں ہے بہت سے فاس تھے، جان لو کر بے شک اللهُ يُحْي الْأَضَ يَعْنُ مُؤْتِهَا قُلْ يَتَنَا لَكُوْ الْأَبْ لِعَلَّكُمْ تَعْقَلُونَ؟ الله زندہ فرماتا بے زمین کو اس کی موت کے بعد بیک ہم نے تمیارے لئے آیات بیان کیس تاکہ تم سمجھو۔ کیاا پمان والوں کے گئے وہ وقت نہیں آیا کہان کے قلور خشوع والے بن جا میں قضسير: اس آيت من ان الل ايمان كوخطاب اور عماب فرمايا بجن كاعمال صالح من كي آ كل اور جن كولون میں ذکر اللہ اور کماب اللہ کی طرف توجہ درجہ مطلوبہ میں نہیں رہی ، حضرت عا کشیرضی اللہ تعالیٰ عنبا سے روایت ہے کہ ایک دن رسول الله علينة مبحد مين تشريف لائے وہاں بچھاصحاب بنس رہے تھے آپ نے اپنے مبارک چیرہ سے جا در ہٹائی جوسرخ ہور ہاتھا اور فر ماما کہ کیاتم نس رہے ہو؟ اور تمہارے رب کی طرف ہے بیامان ٹاز ل نہیں ہوئی کہ اس نے تنہیں بخش دیا؟ (اس کا تقاضا توبید ہے کدونیا ہے دل نہ لگاتے اور بنی فداق میں وقت خرج نہ کرتے ) تمہارے بننے کے بارے ٹیں مجھ برآیت کریمہ اَلّمہُ یَان لِلَّذِيْنَ آمَنُوْ آ نازل بوئي بصحابة في عرض كياه بإرمول الله بهار باس بشنة كاكيا كفاره بها آب فرمايا جس قدريف مو ای قدرردؤ۔ هرت ابو برصد ان کے سامنے بدآیت بڑھی گئ اس وقت بمامہ کے رہنے والے کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ بہت روئے ان کی بیرحالت و کھ کرحفرت الویکر عظائے نے فر مایا کہ ہم بھی ای طرح رویا کرتے تھے چی کہ بعد میں ایسے لوگ آ گئے جن کے دل بخت ہو گئے۔ (روح المعانی صفحہ ۱۷۱۔ ۱۸۰، ج ۲۷) معلوم ہوا کہ اہل ایمان کوانڈ کے ذکر میں اور قر آن کی حلاوت کرنے اور سجھنے کی طرف یوری طرح متوجہ رہنا چاہیے ، جب ول مين خشوع موكا يعني الله تعالى كـ ذكر اوراس كى كماب كي طرف جماؤموكا توايمان مي چنتى رب كى -اگردل مين خشوش ندموا

نو شدہ شدہ آ ہے۔ آ ہے۔ دولوں میں تساوت بھی گئی آ جائے گی۔ جب تساوت آ جائی سے تو دیاہی کی طرف توجیدہ جائی ہے۔ دین پر چلنے کا اہتمام اور آخرے کی گئر ٹیمیں رہتی نماز تھی ہو ہیں ہوئی پر حتے ہیں ایک منٹ میں دور کشیمی منعاد ہے ہیں اور فماز میں دوکان کی بکری کا حساب گائے ہے رہے ہیں۔ حضرے امن عمر مطالب میں اللہ عظافی نے فرم ایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ ذیادہ کام میر کردے کیونکہ اللہ کے ذکر کے مطاوہ با تمیں کرنا تساوت تھاب کئی دل کی تختی کا سب ہے اور اللہ سے سے تریادہ دوروی دل ہے جو تحت ہور روہ امر ندی ک

اقام بالبیت الحرام مجاوراً مع الجهد النشدید والورع الدائم والدخوف الوافی الوافی والدی و الدائم والدخوف الوافی و والدیکاء الکتیر والتخلی بالوحدة ورفض الداس وما علیه اسباب الدنیا الی ان مات بهدار کرمنظر میں تیام کیا خود کم اتحاد دارای پیرگاری کم اتحاد درخوب زیاد وخوف الی کم اتحاد ورخوب زیاد و خوف الی کم اتحاد دیا کے استحد دیا کہ اسباب میں سے موت کے کہا تحد دیا کہ اسباب میں سے موت کے کہا تحد دیا کہ اسباب میں سے موت کے کہا تحد دیا کہ اسباب میں سے اللہ اللہ کا کہا تحد دیا کہ اسباب میں سے موت کے کہا تحد دیا کہ اسباب میں سے اللہ کا کہا کہا تحد دیا کہ اسباب میں سے موت کے کہا تحد دیا کہ اسباب میں سے اللہ کہا کہا تحد دیا کہ اسباب میں سے دونا کہا تحد دیا کہ اسباب میں سے اللہ کہا تحد دیا کہا

حفرت فضیل بن عیاش رحته الشهایی نه آیک مرتبه طل حدیث کا اعتقال رکتید دارق ایس کردیس کردیس کردیش کی گیا تمی کررے میں اورفس رے میں ان کو پیکار کرفر مایا کہا ۔ انہا مرکز میلیم اسلام کے دارق ایس کردیس کردیس کردیس کردی می افتد ام کیا جاتا ہے۔ رسد اعلام السلاء ص ۳۲۰ جد بعلید الصائب میں ۲۹ مال ۱۹۹۰ جد ایک عرجه ایک تخش کو چشتے ہوئے دیکھا تو فریا بائیس تجھے ایک انجی بات ساتا کار ۱۶ اس کے کہا فریا ہے آئے ہے اس کو بدیا ہے نے حکر سائل

عد محالومرايا مل جامليا ( من المصاول ال علي مارات على المائية البيات الويدا عند في هر متال -كا تَفُورُ مُ إِنَّ اللهُ لَا يُعِيِّ الْفُوجِينُ ( الرّاياء كرية شك الله الله الله الله ودوست فيس ركمتا).

الل كتاب كَلْطُرَت شروع او كمن كَدُول من الساوت في: وَلا يَكُونُوا كَالَّذِيْنَ أُونُوا الْكِيبَ مِنْ قِلْلُ الْعَلَالُ عَلَيْهِمُ الاَمْمَدُ فَقَدَتُ فُلُونُهُمْ (ادران لوكول كاطرت بنوما من جن عن كراس يبل كتاب في هن (ان ے بیودونسازگ مراویش) ان پراکید زماندود گزار گیا و دفول ایچا ایچ کاب ادداس سے اعکام سے عاقل ہو مصل میں شماستہ ک رہے ای طرح زیاد گزارج چاہ گیا اور قبید بدکی جب بینا اسے ہوگئی آنوان کے دل تخت ہوگئے ) جب دل تخت ہوجائے ہیں ڈینکی مدی کا احساس ٹیمل ہوتا اور دسین تی پر باقی رہنے کی منعند کا خیال باقی ٹیمل ہتا سال کے بہت سے اوک کار اعتبار کر لیانے ہیں ۔ و کیکیٹو جنگے کہ فیسٹون ڈوالی کارک کارک بیان مال ہوا کہ ان مل سے اکثر قائل تعزی کار ہوگئے تریکا ابتیاری تی و بائل موجود ہے ک

کھنے قبیقاتی آن (اہل کتاب کا بھی صال ہوا کہ ان میں سے اکتو قاتات شکی کافر ہوئے میں کا بھیآ گئی میں دولا ہے کہ گئیں مسلم انوں پر لازم ہے کہ دلوں کو ختو کہ والا ہذا کیں، اخترافاتی کو پادکرتے دیوں تر آن کی کا واقدت عمل گئیں اس کے احکام

رِحُل كرتے، بن مؤانخ استه بهرودنسارگی جیها حال نه دوباہے: قوله تعالیٰ الله بن امتذار مصارع من الدی الاموا نیا و اناؤ او آناؤ بالکسر اذا جاء اناه ای وقته ای الله یعجی وقب ان تعضع

قان بھی لذکرہ عزوجل ( الشاترانی) فاقر آلمانی اللغین آمنوا: یان ان الاموالیا اور اناء' انامائے مضار<sup>ع</sup>ے ب<sup>س</sup>نی جساس فارت گلیاس کا مطلب ہے کرکیا گئی اس باے کاوٹ نیمی آیا کہ ان کے الماشک فائر کے لئے جنگ جاگی ( ڈکرفائدی شوعت نیمی کا بر کرکوری کی شدید کی سے ان کی کرکوری کی معرف میں میں میں کی شدار کی کے این بابر آن الرقال میں المجموعی کے متعرف

إعَكُمُو اَلَّهُ اللهُ لِيهُ فِي الْأَرْضُ مُعَكُهُ مُوتِهَا اسْ مِن مَن مَن اللهِ وحرفر ما كما الله تعالى طوب تاسيد يعنى سخت دلول كوزيره فرمادية المسجد وو ذكر وحالات من لكسويا من جيها كرمرووز من كواش تي كرمرا الحراكر ويتا بــــــــــــــ من المسترسط المنظمة المنظمة

قَدْ بَيْنَ لَكُمْ الْالِنِ لَمُلَكُمْ تَعْقِلُونَ (مَ خَبَرار كَا يَاتِ عِن كَيْنَ كَمْ مَهِ) إِنَّ الْمُصَيِّ وَيْنِ وَالْمُضَّرِ وَفِي وَأَقْصُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً الْصُلْحَفُ لَهُمْ وَلَهُمُ أَجُرَّ لَدِيْهِ ﴿ يَادِ مِن ذَرَ مَن راد مِن دَرَ مَدَ رَا مِنْ مِنْ مِن وَالْاَرْضَ فِي اللّهِ مَن اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

ِ الَّذِينِ الْمُنْوَالِ اللَّهِ وَ لُسُلِلَةِ الْوَلِيفَ هُمُوالِصِّدِينَةُونَ ۖ وَالشُّهَا الْمُعِنْدُ لَيَع وفي هذه الدور مرزمان ومناه الله من الله عنوالله الله عن المناه الله عن مناه عند الله عن الله الله الله الله ا

ورجونک الله براور اس کے روزوں پر ایمان الا کے دونک ہی جدی جائ والے میں اور جرفیدا ، میں اچرب کے باس کا اللہ ال اُجرو ہُمر و کو روز کو روز کر آئی ہی میں کا معرف اللہ کا اِللہ کا اُولیا کی اُسٹا اِلْکے کی میں اُلے کے پیمی ف

جر اور ان کافر موگا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ماری آیات کو جملایا یہ لوگ دوزر والے ہیں

صدقہ کرنے والے مردول اور عورتوں کے اجر کریم کا دعدہ اور شہداء کی فضیات قفصیو: یدد آجر کا کا جمہ ہی تا ہے عمر مدد کر خوالے مردن ادر عمران کے بارے شرف یا کہ جوٹ اللہ کا

کے بال خرج کرتے ہیں بیداور وولوگ جنبوں نے اللہ لوقرض صن دیا ( ٹواب کی امیدر کتے ہوئے اطلام کے ساتھ اللہ کی رہنا کے لئے بال خرج کیا کان کا بداران کو بڑھا کر ھاکر دیا جائے گااوران کو اجرکہ کئی نہت پندید واجر دیا جائے گا پیر مضمون ای

سورت كريم أو روح مراح أو رود ابن كلير و ابوبكو يتخليف الصاد من التصديق لا من الصدقة وعطف" الفرضوا" على معنى الفعل من التصديق لا من الصدقة وعطف" الفرضوا" على معنى الفعل من المصدقين على معاضوا الموسود الموسو

انفقن باخلاصهن ومثل هذا الوصل ليس بفصل. (صاحب روح العاني فربات بين اين كثير أورابو بكرة استقد يق مفدرست اكرصدقد س

ان کرمدادا کوفیف کے ماہ براہ بلل ورشری کارتری کے معالی افر قرما کا مفتد العدائی کے مالی ہے۔ اس کے کوف الدا بالذی پر تعقی میں امارہ کی میں الدول کے معالی اور قدر الدول کے الدول کے معالی اور الدول کے اور اور الدول کے آئی کہ سال ہے جارہ الدول کے الدول کی الدول کے الدول کے الدول کے الدول کے الدول کے الدول کے الدول کی الدول کی الدول کے الدول کے الدول کے الدول کے الدول کی الدول کی الدول کے الدول کے الدول کی الدول کی الدول کی الدول کے الدول کی الدول کی الدول کے الدول کی الدول کے الدول کی کردول کی الدول کی الدول کی کردول کی الدول کی کردول کی کردول کی الدول کی کردول کردول کی کردول کردول کردول کی کردول کردول کی کردول کردول کردول کردول کی کردول کردول کر

کر شعرت میں ان کام جرمروں جیاہے جیدیا طاق کے احتماد کرتھ کی اور اس جیا اگرا کھی گئیں ہودا) صد استین کولن بین ؟ چرفر مایا والکین آھٹو ایا افر وَرُشاہِ اُولَئِیک کھٹم السلینیٹووَق (اور جولوک اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے یہ گوک صدیق میں ) یہنی بہت زیاوہ مچائی افتیار کرنے والے ہیں جو پکی اتعدیق ہوجس میں وَ راسا بھی شائر تک اور ور دوکان بعدود امان محقق ہے۔

 انوان البیبان جلدہ ہادہ ۱۲۹ پارہ ۱۲۵ میں اور ۱۲۹ پارہ ۱۲۵ میں اور ۱۲۵ میں اور ۱۲۹ میں اور ۱۲۹ میں اور ۱۲۹ میں ک کی معیب حاصل ہوجائے کے مواقع عطائے جا کمی گے گور جات شم فرق مرات بربت زیادہ ہوگا کئیں یا دجود یا جی ملاقاتوں اور زیارتوں کے جن کی تصدیق ایمانی بڑے درجہ کے کمال کو کچنی ہوئی ہوان کو خصوصی طور برصدیق کہا گیا ہے یہ بیاشتر ہیں ہے۔ حضر ان سرم سرماک حضر ہے اور کم صدیق تاریخ میں کو تاریخ اور اور اور ایک کا تھے۔

حقرات آل جیسا کر حقرت ایو کر حمد بن بی گورسول الله بیشتی نے حمد ان کا فلب دیا جب بیدا سلام کی دفوت ساست آنگی تو انہوں نے فورالیک کہا ادرا تری دن تک نہایت اظلام کے ساتھ اپنی جان و مال ہے آپے کی خدمت شارع اخر رہے تی کہ ایک سرچہ جب آپ نے اطاق فی تحتی اللہ کی ترفیب وی تو سارای مال اکر خدمت جالی تیں حاضر کردیا۔ ایک سرچہ رسول

ا کیے سرتیہ جب آ بے نے انفاق فی عمل اللہ می ترعیب دی و ساراتی مال لا فرخدمت جائی میں حاصر فردیا۔ ایک سرجید مول اللہ عظافی احد پہاڑ نرچ ہے گئے ، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر وجم وحثان رضی اللہ تعانی مجم می تنے ۔ پہاڑ حرکت کرنے ڈگا تو آ پ نے اس برقدم مہارک مارکر فرما یا کدا سے احداثیم جا (اس وقت) تیرے اور ایک بنی ہے اور ایک معد کی ہے اور دوشہیر

ہیں (کئی حضرے بم اور حصرے منان رضی اللہ تدائی عہدار (رواہ انفاری) اس میں حضرے اپر کر مطابق کو میں اللہ اور پائی و وحشرات کے شہید ہونے کی پیشین گوئی فر بائی ہزے دوینے سے موشین صالحین کو معدیقین کی معیت نصیب ہوئی اس بارے میں بعض خصوصی اعمال کا تدکرہ مجمی صدحت شریف میں شاکور ہے حضرت ایر معید خدر دکتا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ میکنٹ نے ارشاد فر بایا کرتے اللہ تا جرنیوں اور معدیقین ما ورشہیدوں کے ساتھ

صدیق بین کیونکر کمال صدیق کے بغیر کوئی موٹن ہوتی ٹیس کیا۔ سور وضاء کوئا آیت میں الشاقعائی اوراس کے رمول کوا طاعت کرنے والون بجے لئے صدیقین شہداءاور صالحین سے ساتھ ہوں کر کا چھ شھر کا بدکا ہے اس سے اور سے کھور چھن اور شداندار صالحوں والدیں ۔

ہوئے کی جونوشیری دی ہے اس سے او نیچ در ہے کے صدیقین اور تہدا مادوسائٹین مرادین ۔ شعد اوسے کوئن حضر است مرادین ؟ بہاں مروقائل پر شمن شہداء سے کون اوگ مرادین اس کے بارے شن دوقر ل ہیں محض حضرات نے فربا کے کران ہے جہاداور قال کے موقع ہے شہدا ہوئے والے مرادین قال سے بدعا در بلندرہ جات ہوئے کو بھی جائ در بھی محضرات نے فربالا ہے کر شہداء ہے محق شاہدین سختی کا محافظ ہے مارادین قال میں کہا ہے اس ہول کا ہیاں ہول کی ہر تی اپنی است کے بارے میں کوائی دیں گئے کہیں ہے کہ کہا ہی دھرات نبیا تمرام شہرا کم اطلاع کے بارے میں گوائی دیں گئے اپنی است کے بارے میں گوائی دیں گئے کہیں ہے تیں ان کی گوائی گئے ہے اس کی تصل مود چاتج ومورد شاہ در مردوقائل میں گوائی ان کی گا ہے ہیں گئے ہیں گر بھی ہے (او ارائیل اس شور ۲۲ ہے تھا کہ اور اور ۲۲ ہے ہیں اس کی تصل مود چاتج ومورد شاہ در مردوقائی میں گر بھی کا دائی گا ہے ان کی اور پیدا کہی ہول گئی ہول گئی ہول کی کے خلاف کو اور بیال میں کہا کہ ہول کی کے خلاف کو اور بیال کی ہول گئی ہول کی کے دوسے دائی آتا ہے کہ دوسے دائی آتا ہول کی کے خلاف کو اور بیال کی ہول گئی ہول کی کے خلاف کو ان کو ان کی اور بیال میں کہا کہ دوسے دائی آتا ہول کی کے خلاف کو ایون کے خلاف کو ایون کے خلاف کو ان کی گئی گئی گئی گئی گوائی گئی ہول کی کے خلاف کی کو ان کی تھی در سے دائول کے خلاف کو ان کی گئی گئی گئی گئی گے۔

چے وں سے پر پر کر کی جرمقام شہادت سے مورہ کرنے کا ذریعہ بیش صفرت ابود داہ بھٹ نے بیان کیا کہ شن نے رسول اللہ معنظے کو بیار شار فرماتے ہوئے سا کر لمنت کی کشرت کرنے والے قیامت کرنے فائن مقام دولوں کے شخصا مہوں کے (منتخبان نہ گوائی دیے کا امر تبدیلے کا در تنظیفا دول کو منتشوا نے کے لئے خطاعت کرنے کا مقام دیاجاتے کا فارق فرما ہا کہ معد کی اس کے کہ رسول اللہ منتقے نے ارشاد فرما ہا کہ معد کی اس کے لئے۔

جب الله نے اتنی بوی فضیلت دی ہے كرقیامت كدن گوائن دين والے بنيس كے تواسينج اس مرتبد كى لاح ركيس اوران

لعان ہونا نھیک ٹیس ہے(رواہ مسلم سفی ۱۳۳، ۳۵) لیٹی صد ان کو اپنی زبان جھونا دکھی چاہیے تھے تھے بھی پر انسانوں پر جانوروں، شاگر دوں پر لعنت مجیجا رہے ہوں میں کا کامٹریس (میچوں کے بہت سے استادال بٹن جٹا ہیں۔

السق من الما المنوى في معالم النويل احتماد في نظيم هذه الأياء منهم من قال: هم متصلة بما قبلها والواوواؤ مدى السقية والمواوواؤ المن المنه المنه منهم من قال: هم متصلة بما قبلها والواوواؤ صديق والده بالشهداء المؤمن المعتملية به قبل المعتملية به قبل المعتملية وقال مومن معالمة: كل مومن وصديق وشعادة المستملية وقال هوم الإساباء المنين وبهمة والواباء المنين والمنافقة عند وبهمة والواباء المنين والمنافقة عند بروى ذلك عن ابن عاس و هو قول المتالل بن حيان. و قال مقاتل بن سليمان: مهم الإساباء المنين معالم المنافقة على الامم يوم القيامة ، يروى ذلك عن ابن عاس و هو قول المتالل بن حيان. و قال مقاتل بن سليمان: ما المنافقة من المنافقة بين بين المنافقة بين من سليمان: ما المنافقة بين منافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين منافقة بين منافقة بين المنافقة بين المنافقة بين والمنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة بين المنافقة ا

ت سے سے ختر پر اباد الّذِينَ كَفَرُو اُو كَذَّبُواْ بِالنِينَا ٱولَّذِكَ ٱصْحِبُ الْجَعِجِيمِ (يعني جن وكوں نے تفریما اماری آیات کے ختر پر اباد والوگ دوزن کے مقاب میں ہوں گے )۔ اماری آیات کوچھا باد والوگ دوزن کے مقاب میں ہوں گے )۔

اغُلُوُّا اَنْهَا الْمَيْوةُ الدُّنْهَا لَعِبُ وَلَهُوُّوْ زِينَةٌ وَ تَفَاخُو بَيْنَكُمْ وَتَكَافُّوْ فِي الْاهْوَالِ
مَ فَهِ بِال وَرَفِيلَ الْمَيْدِةُ الدُّنْهِ الدِّورِيةِ الدَّورِيةِ المَّكِلِيةِ الْمَيْدَةِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدَّوْلِيةِ فَكَرْلُهُ مُصْفَقًا الْمُعَيِّمُ وَكَرِيهِ وَلَهِ الدَّورِيةِ اللَّهُ وَكُولِيةً فَي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّه

دو کرنا سان ب م بن به پردوه رئ منفرت کا طرف دوزه ادر ایک جت کا طرف جس کی دست آسان ادر زین کی دست که برابر به دو لِلْکُن بِیْن اَصُمُوُّوا لِمِاللِم که رئیسلِ اِنه خزالے فَصُلُّ اللَّهِ يُؤُوّلِيهِ مِنْ يَشَاعُ وَاللَّه دُو الْفَصُنُولِ الْعَجَلَيْمِ هِ ان اوگوں کے داعے بارگ کی جبراللہ بادرس کے موادن براہاں کے بین الله کا اس کے بانا اللہ براہ باردس کے موادن کے ا

> دنیاوی زندگی لہوولعب ہے، اور آخرت میں عذاب شدید اور الله تعالی کی منفرت اور رضامندی ہے

تفسين: النآيات من دنياكى حالت مان فرمائى بـ ارشادفر ماياكد دنياوالى زندگى لبودلعب باور ظاهرى زينت ب،

باره ۲۷ . سورة الحديد انواد البيان جلاه شیبے ٹاپ کی وجہ نظروں کو بھاتی ہے اور نفوس کو جھا گئتی ہے، جن کے پاس زیادہ و نیا ہووہ آگیں میں ایک دوسرے کے مقابلہ میں

گؤ کرتے ہیں،اوراموال واولا د کی کثرت برمقابلہ کرتے ہیں، بیرنقا خراور تکاثر ان چیزوں کے خالق و مالک کی طرف متوجہ ہونے نهيں ويتا جے سورہ تكاثر ميں بيان فرمايا ہے۔ اَلَها كُمُهُ السُّكَ اللّهُ كَارُحَتْ يُرُونُهُ الْمَقَابِوَ كَا عافل رکھتا ہے پیہاں تک کہ قبرستان میں پہنچ جاؤ گے )۔ دنیا کی ظاہری تھوڑی تا تھوڑے دن کی نظروں میں بھانے والی زندگی کی ا کے مثال بیان فر مائی اور ارشاد فر مایا کہ دیکھو تہارے سامنے بارشیں ہوتی ہیں۔ان سے زمین سرسنر ہو جاتی ہے، یودے نکلتے میں، گھانس پھونس پیدا ہوتا ہے ہری بحری زمین دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، کا شنکاراے دیکھ دیکھ کربہت خوش ہوتے ہیں، کچھودن ہری مجری رہنے کے بعدوہ پیلی پڑ جاتی ہے گھرخنگ ہوجاتی ہے، ہرار مگ نجتم ہوجاتا ہے، زردی آ جاتی ہے، مجر وہ چورا چورا ہوجاتی ہے، جواس کھیتی کا انجام ہوتا ہے ( کہا ٹیرٹس چورا ہوکررہ جانا) دنیا کی بھی حالت ہے، دنیا والول کو دنیا بہت زیادہ مرخوب اور محبوب ہے لیکن ان کے انجام کی طرف سے غافل ہیں، حرام سے حلال سے دھوکدے فریب سے، خیانت سے، چوری ہے، اوٹ مارے ، اور طرح طرح سے حیاوں ہے دنیا کاتے ہیں اور جع کرکر کے رکھتے ہیں، اگر مال جلال بھی موتواس میں ے فرائض واجبات ادانہیں کرتے ،نوٹوں کی گڈیاں مرغوب ہیں، بھری ہوئی تجوریاں محبوب ہیں، بہت کم بندے ہیں جو کمانے اور خرج کرنے میں حلال کا خیال کرتے ہیں اوراس بارے میں گنا ہوں ہے بچتے ہیں بھو مالوگوں کا حال بیہ بے کہ وہ کسپ ونیا کوایئے ك وبال بى بناليت بين اورآخرت ك محت عذاب كوائي سرك ليت بين، اى كفر ما ياق فيي اللاجوة عَذَابٌ شدِينُدٌ (اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ان کے برخلاف وہ بندے بھی ہیں، جوتقو کی اختیار کرتے ہیں حرام سے بیچے ہیں حلال کماتے ہیں (اگر چیٹھوڑا ساہو ) حلال ہی کےمواقع میں فرج کرتے ہیں اور آخرت کے اجوراور ثمرات کے لئے اپنی جیب اور تجوری ہے مال نکالتے ہیں ان کا مال ان کے لئے مغرت کا اور اللہ کی رضامندی کاسب بن جاتا ہے بیدوہ مبارک بندے ہیں جنہوں نے فانی دنيا كواچي با في رہنے والي آخرت كى كاميا بي كادر بير بناليا، اى كفر ما يا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَوضُو انٌ وَمَا الْمُحيلُوةُ اللّهُ نَيَا إِلَّا مَعَاعُ الْغُرُورِ (اورونیاوالی زندگی محض وحوکد کاسامان ب) به بمیشدر بندوالی نیس به نبیدندگی باتی رسی شاس کا کمایا موا اسباب وسامان باتی رہے گا ،جس نے اس پر بھروسہ کیا باتی رہنے والی آخرت سے غافل ہواوہ آخرت میں مارا گیا مجھدار بندے و بی ہیں جواس ہے دل نبالگا تمں۔ الله تعالی کی مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت کرنے کا حکم: مجرجب یونیافان بھی ہے اور دنیادی مال ومتاع

دھو کہ کا سامان بھی ہے تو سمجھداری ای بیں ہے کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں اوراس کی رضامندی کے لئے عمل کریں۔

ارثادفرمايا سَابقُوا الى مَغْفِرَةٍ مِّنُ رَّبَكُمُ وَ جَنَّةٍ عَرُضُهَا كَعَرُضِ السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ (اي رر کی مغفرت کی طرف اوراس جنت کی طرف دوڑ وجس کی وسعت آسان وزمین کی وسعت کے برابرہے )۔

اُعِدَّتُ لِلَّذِينَ امْنُوا باللهِ وَرُسُلِهِ (يه جنت اللوكول كے لئے تيار كا في جوالله براوراس كرسولول برايمان َے آئے)۔ذلِکَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيُهِ مَنْ يَّشَاءُ (يه الله كافض ہے جس كوچاہے عطافرمائے) وَاللَّهُ ذُو الْفَضُل الْعَظِينَ (اورالله برك فضل والاب)-

دوڑ دھوپ کر و<del>اور آی</del>ک دوسرے ہے آ گے بڑھوا عمال آخرت میں ایک دوسرے ہے آ گے بڑھنے کی کوشش کرنا مندوب اورمحبوب ہے کیونکہ اس میں کی فریق کوفقصان نہیں ہوتا ہر خض کوانلہ تعالیٰ اپنے ایمان کا اورا عمال صالحہ کا اجرعطا فرمائے گاکسی کی محنت میں ہے

کوئی کرنے کی دومر کے وقواب خیس و یاجائے اور بھری ایا انتخاب اسالگا مہاں اعال میں طاع میدو یا کاری کا جذبہ نہ ہو یہاں مورۃ الحدید میں مسابقہ آ ۔ (ایک دومر سے سے آئے بھر ہو ) نما یا اور مورہ آل عمران میں مساو عُوا فر مایا ہے جس کا منتی ہے کہ آئی میں ایک دومر سے سے آئے بڑھے میں کا مرائی اس کے انتخابی کرائے میں اسالو میں دیے دیگاؤہ بو تیک کام میں مہلاں کرد آئے بھو موقع اور فرصت کے مطابق عملی نے کا کہ رہے کا میا کی کوئی کو کھی کر لین ، یہاں عُوصہ بھا تھی مہلاں کرد آئے کے بھو موقع اور فرصت کے مطابق عملی شھا السّسفوف ڈوائو کی محل کو بھی کر لین ، یہاں عُوصہ بھا تھو کہ دار انتخابہ کما یا کہ اس سے بدی چیز ہے اس کے جنے کی وسعت بنانے کے گے تقریب ان المقہم کے طور پر ادشاد فرایا کہ دہت کی چوڈائی ایک ہے جے آسان وزیش کی چوڈائی ہے دونہ جند تو بہت بوری چیز ہے حضرت اوسمید مائی ادارت ہے کر درمول انشہ چیلئے نے ارشاد فریا کہ کہ اور جب میں مارے بچاں آگران میں سے ایک دورجہ

اورا کی حدیث میں ارشاد ہے کہ او فی جتی کو جو جت دی جائے گی اے پوری دنیا اور اس جیسی دس گناوسیج جت عطا کی

میں جمع ہوجا کس توسب کے لئے کافی ہوگا۔ (رواوالتر ندی)

جائے گی۔ (منشکرہ المصاب صفحہ ۶۰ میں اینٹوری وسند) جنت ایمان والوں کے لئے تیار کی گئے ہے: اُجِدُث اللَّذِيْنَ امْنُو اَ بِاللَّهِ وَرُسُلَبِهِ (جنت ان لوگوں کے لئ تیار کی گئی ہے جوانجان اٹ اللہ باوداس کے رمولوں کی اس میں بیہ تاریا کرجن وگوں نے وقوب کی تیوول ند کیار رمولوں کو چھاریا مللہ قابلی باوداس کے رمولوں برایمان شلاع ایمے لوگ جنت سے حروم جوں گے، اللہ تعالی براوراس کے رمولوں برایمان ال

يارك كل جيوايان الساع الله براواس كورولون براس عمل بية او يار جن لوكون نے دوسے فق كوتول ديا رمولون كولانا با الله الله الله الله بيانان الله الله الله بيانان الله الله بيانان بيانان الله بيانان بيانان الله بيانان بيانان الله بيانان بيانان بيانان والله بيانان والله بيانان بيانان بيانان والله بيانان فق الله بيانان بيانان بيانان بيانان والله بيانان بيانان بيانان والله بيانان الله بيان بيانان الله بيانان الله بيانان الله بيانان الله بيان بيانان الله بيان بيانان الله بيانان الله بيانان الله بيان بيانان الله بيانان الله بيانان الله بيان بيانان الله بيان بيانان الله بيانان الله بيانان الله بيانان الله بيانان الله بيانان الله بيان بيانان الله بيانان بيانان الله بيانا

جو بھی کوئی مصیب پیش آتی ہے اس کا وجود میں آنا پہلے سے کھھا ہوا ہے

تفضيعيو : وناعل انسان آیا مجلس زندگي گزار نے کے لئيس آیا بكدواحتان اور اعلام من والا گیا ب سورة المك من فرما باخلق المُنوع و المُنتجيلو في لينگو تحكم أخسسُ عَمَالا (الشرقائی نے زندگی اور مهت كو پيرا فر بايا تاكي مجمع آن اما كرتم مُم كون احتصال والا ب) جب احتمان من والے جي اور ان بيرون کا چيرا تم ان محمد روز من جواحتان مي

کا ذریعه بن سیس استمان دانی دوچ بی میں۔ اول دولت اور نوحت ادر آمام دواحت دوم شکلات دمصائب ادریا گوار چزیں، جب میلی چیز کشخی نوش نیشش زندگی کئی ہے تو بہت ہے انسان اللہ تعالیٰ کوجول جاتے ہیں اعمال صافہ چھوڈ کر دنیا عی شم مسے درجے لگتے ہیں، کر شیقا بات میں تعمیر فرمائی کر دنیا بھر دامب ہے نفر بازی ہے اور دامل و ادلا د کا کثرت پر تقابلہ کرنے کا حدیث ہیں یہ بھیشد رہے والی تیس ہے جسے گھی ہری مجری دول سے کسانوں کو کھا گئی ہے تھر دو دکا دو والی دول ہوگئی ہو دہاتی ہے تھے جسے بہتر ہے۔

دیا بود اسب بخر بازی ہے اور مال والوا دی کئڑت پر مقابلہ کرنے کا سبب سے بیٹ رہی بیٹیڈر سے والی ٹیس ہے جیسے گئی ہری مجری بوق ہے کہا توں وجملی تھی ہے مجروہ چیلی ہوتی ہے مجرفت ہو جاتی ہے مجرموسرین جاتی ہے بیڈ اس میں مگانا محصوری ہائے دووا تی ہوئی جی ہے کیونکہ مالی کا کا تاہ جل مجدہ نے اس کے بارے شمان آیا ہے شمی بتادیا کہ برجومی کوئی مصیب تی ہی مجمعوظ عمرانسی ہوئی ہے میں مصیب تو اوز میں میں ہوشا تھ پر نیاز لڑا تا کھیوں میں بالا جاتا ہا تھی کہا ہوشا تھا بہم جانا دفیر والم جتمباری جانوں میں مصیب تر کی ہوشا مرش الاس ہوجائے تھی جانا کئڑ الوالا عمد ماہرا ہوجائے اور وہ کلما ہواج لوج محفظ ہے اس کا موجود ہو الدور وہی ہوتا لاز کیا ہے اللہ کا کا ہے جمل میں ہو ہے اس کے اور مراد ہے فرما دیا ہے کہا ہے ہوتا ہے تو ہو کہاں کی وجہ سے اپنے بداکر نے والے ہے قافی ہوجائے اور اس کے ذکر اور مجادت

سردویا عضریا بادہ می دو جو دو روز کے ان کا روجہ سے آئے پیدار کے والے سے ماس بوجانا اور ان کے در اور موادت جو پچھو اس جو گیا اس پررٹ ٹیر کرو: لگٹی کا تأسو اعلی ما فَتَکُمُ ای اعبر نا لکم بذلک لا تاسو ادالئے التی تعمی اس بات کی تجرورے دی گئ تا کرتم بیال کی تکلیف اور معیب اور نصان و ترسیب اور جو بدرو اور حرب اور انجوں شی جٹا تہ جو جو افد تعالی کی طرف موجہ ہونے سے دولہ دے اور اعمال آخرت سے بنارے جو معیب آتی ہے والی

ی تی اس کا گیتن ہوتو طبعی اربق ہوسک سے مظاہد پر رہ نہ ہور طبعی ربق پر موافقہ ڈبین ) اپنے افتیار سے اس میں لگار ہا اور اس کو بڑھاتے جا جا اور اس بی تم سرک باتر سے الفیر تعالی کی دارائٹی ہو بر موقع ہے۔ جو پھول کی اس برا تر اوکست: و کلا تفکّر خوا بینما آٹیکٹم (اور تاکیم ان چیزوں پر نہ اتر اوجواللہ نے تمہیں عطا فرمائی میں ) کیکھ جو بھو الے وہ ومقدر ہے تمہارا کوئی استحال نہیں۔ جب ذاتی استحال نہیں آواز آنے اور مش رکھانے کا کیا جن

ہے؟ دکاور تکلیف اور آرام اور راحت تو سجی کوچش آتا ہے لیکن موئن بندے میراور شکر کے ذریعہ دونوں کو فعت بنالیج ہیں، حضرت معبیب بھٹک سے دوایت ہے کہ رسول الفہ میکنٹھ نے اسٹاوٹر مایا موئن کا مجب حال ہے جواس کے ملاوہ کسی کو حاصل بیل ہے اگر اس کو فرش کرنے والی حالت فعیب ہوجاتی ہے قشکر کرتا ہے بدائن کے لئے بہتر ہے اور اگر اسے ضرور دینے والی حالت چش آخا سے قوصم کرتا ہے رسمی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔

مَشَلِمُ اور حَمَّلُ مِن مُعَمَّدُ وَ اللهُ لَا يُعِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ (اوراللهُ بِنَدُمِين فرمانا براليه صَلَى كوجَوَّكِمِ كرندالا فركرنے والا بو) ٱلَّذِينُ يَنْجَعُلُونَ (جولگ فَلَ كرتے مِن) وَ يَامُورُونَ النَّاسَ بِاللَّهُ لِي (اورلو كول) وَكُلُورُ تھم دیے ہیں) جن لوگوں کو کون دواسہ اور نوحت لی جائی ہے اور دنیاوی اعتبارے خوتی نصیب ہوجاتی ہے ان میں بہت سے لوگ روز ہوتے ہیں جوال افت کو کئیر کا ذراعیہ بنا لیعنے ہیں اپنے آپ کو براااور دور وال کو تقییر جانے لگتے ہیں اور دور وال کے مقابلہ میں گڑ میں کے انگریس ان کا کی مذہبات ایس فیر اس کر اور ان کا میں کا میں کہ نہیں ہو کہ بھوٹ کے مقابلہ میں کو

سی کرنے لگتے ہیں اپنے اوُلوں کو الفرندگا کی خصر بخر مادی کرنا ہے اوگ اللہ تعالیٰ کے مجبوب بند سے ٹیس ہیں۔
چوکلہ مال پر فو کرنے والے مال ہے مہیں تک کرتے ہیں اور پیٹمیت ان کو کیوں پر آمادہ کرتی ہے اس کے الَّلَّوْفِیْنَ پیٹینچلُونَ کَ مجاوِرْ مَا اِکْرِیوُلُ کُلُ کُرِتے ہیں اوجوائش تعالیٰ کے زو کہ میں موقع فی چوک کے امادہ کی الکینچکو (اور پیٹینچلُونَ کی میں کرخوری کرکے ہیں بلکہ لوگوں کو کئی واقع کرتے ہیں ان کو تھی خرک کا موں میں خرج کرنے ہیں کہ دوہر ہے لوگ اگر ایجا میں اللہ کی دخا کے خرج کریں آواس ہے جس کیوں آوی کا دل دکھتا ہے اور ہے بانتے ہوئے کہ اس کا مال چھے ٹھی کی اللہ مدرے کا جو خیر آیا ہے اس کو اسے دوروہ کھیم نے تجوری ہے کہ دورا ہے کیٹیم اور توزا بڑی اسے کہا

چلے گئے کرفلال مدرے کا جوسٹیر آیا ہے اس کواستے روپے دے دو پلیجئر نے تجوری ہے دو پیٹر فکال کئے تیکن اس کی انگلیاں نوٹ چھوڑنے کو تیارٹین ایسامحسوں ہوتا ہے کہ گویا دکھے دل ہے آگے بڑھار ہا ہے صالانکہ مال دوسرے کا ہے جو ٹی ٹیکن اللہ خرجی کرنے کا حکم دے چکا ہے۔ وَمَنْ يُشُولُ فَائِنَّ اللّٰهَ مُقُولًا لَفِینِی اَلْحَجْمِیمُلُہ (اور چڑھن دوگردائی کرے اللہ تعالی اس سے بے تیاز ہے کیونکہ دو ٹی

وَمَنْ يُتُولُ فَإِنَّ اللهُ هُوَ الْفَينِّ الْحَعِيدُ (اور جُنِّسُ دِرُونُ كرے الله تعالى اس بے نیاز ہے كيتكدوگن يے مور ہے ) بيشة الآن جر ہے كى كرزى كرنے نہ كرنے سے اسے دِنَّ ثَنْ يا شررتين بيتِها جو تُل كرے گا اپنا ئى براكرے گا اور جواللہ كے لئے خرى كرے گا اس كا اجروق اب یا لے گا۔

المست على والمسائلة المستنب والمروب على المستركة الكتب والمدين الم المقاص التاس بالقسطة المستركة المس

م نے ہے خور او لیے ہے اعام رے رجیا اسم کے ان کے عالمہ حاج اور رواد و اور کا و عالم میں اور میں جین۔ و اُنزُکُ اَنَّا اَلْمَی اِینَ فِیدُ بِالْسُ اَلْسِی اِیْنُ وَمَنَافِیمُ لِلْفَالِسِ وَلِیعُظُی اِللّٰهُ صَنْ یَنْتُصُوفُ وَاصْلَا لِمُواَعِیْنِ دیم نے ایک ایم ایم میں میڈویو ہے مدد کا میں عمل عمل میں تاہدے ہوں ایک فرند فرا بین ہے سریان اس سے مدول کا ایس

> رف الله تول روار حل الله تعالى أو ك الدن رست ي

الله تعالى نے پیغیروں کوواضح احکام دے کر بھیجا اوران پر کتابیں

نا زل فرما تیس، اورلوگول کو انصاف کا تقکم دیا قفسید: اس آیت میں الله تعالی نے دموان کی بعث کا اور انہیں واضی اعلام کے ماتھ پیچند کا اور ان کے ساتھ کرک بداور میران نازل فرمانے کا مذکر وفرما ہے الکتاب بنس ہے جس ہے الله تعالی کی ذال کی مولی تمام کا بیس مراد میں اور عربی میں المیم ان ناز اور کو کیتے ہیں بعض حضرات نے اس کا ترجمہ زانووی کیا ہے کیدکھ اس کے ذریع کی تاب تول کی جات اور دوا کہ م مدل وانصاف ہے، اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ انصاف کیا ہے دوؤں صورتوں کا مطلب اور مال کی ہی ہے، اور مال رسل اور انزال کیا اور انزال میزان کا کما تا ہے ہوئے ارشافر کمایا لیکٹو کہ النگائی بالکھ شیط تاکہ لوگ انساف

باتھ قائم رہیں۔

تہاراہی فائدہ ہے۔

لوے میں ہیت شدید ہو ہے اور منافئ کیٹر وہیں: اس کے بعد فریانی اُلڈ کُنَا اَلْتَحَدِیْدَ فِیْدِ مِنَامَّن مُشَدِیْدُ اور

تم نے لو ہے اوا بان میں مشرور ہوہیں ہے، جہادکے جو بھی اربنا کے جاتے ہیں۔ نیز وہ کوار کُنج وہی ہوں ہے بختہ
ہیں اور ان کے طاوہ جو بھیار ہیں تی کہ آن تکا کے بحوالی بم اور دومرے بھیا دول کا جاری میں کی لوے بھی تھی تھر کی وگر خرورے ان بھی اور ان کا در لوگوں پر موارزیا ہے اور ان میں میں موری ہو ہیں۔ اور جے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مولی بحر انہیں تھیار دول کا در انہوں کہ کے لئے کا فروں پر قبر کرتے ہے جی اور اس ہا سامان کا دوسان کی دھاک کی مطابق کی مو ہے ساری دیا کے اور ان کا در انہ ہو گئی ہیں۔ کہ مسلمان جاور ہو سے کرد کے جو میں میں میں میں کہ بھی تھی ہو تھی ہو گئی ہو کہ بھی تھی ہو کہ بھی ہو کہ ہو گئی ہو کہ بھی تھی ہو کہ ہو تھی ہو گئی ہو کہ بھی تھی ہو کہ بھی ہو کہ ہو تھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ بھی ہو کہ ہو کہ بھی ہو کہ ہو کہ ہو کہ بھی ہو کہ ہو ک

و مَعَلَقُ لِلنَّاسِ ((درو ب بر او لُوں کے لئے طرح طرح کے مناخ میں) مشینس او لوے کے ہیں می دو مری چین می چیز بی می آدم کے ستعمال شمی میں آخر بیاب میں میں کی نہ کی درجہ شمال ہے کا فرال متر درجہ آرکٹوری کی چیز ہے آواس میں می لوے کی کیل شوائی ہوئی ہے اور وہ می لوچ کے متحقوث کے جو محقوقی گئے ہے جمیرات میں لوچ کا استعمال ہے میسی میں اور کی خدمات میں، جانوروں کے ممیوں میں لوچ کی لگا میں میں یا کمان می لوچ کے ہیں۔ پٹرول لوپ کے آلات کے وربعہ لکا ہے برمائی بچاز اور گاڑیاں لوپ سے بخی میں وغیر و فیروائی الاصحاح ۔

ڮڵۊؙڵۯؙڒڛڵؽٵٮؙٚۏٛڡٵؙۉٳڔٚۿؽؽۄۅڿڡڬؽٵ۫ؽ۬ڎؘؾڽؠۜۅۛڝٵٲڵڎ۫ؠۊۜۊۅٵڵڮڹ۫ٵ۪ڣۣ؋ٛؠؙٛ؋ٛ ڠٛؾؠٵ۫ۅؙڲؽڔڰۼؖ؋ٛ ڔؠٷ؈ؙڔڔڔ؋ڔ ڝ۫ڡۊٛڹ۞ڎؙۼڔۊڟؽڽٵڬڝٳڟٳۿڔؠۯڛؙؽٵ؈ڡڽۼؽٵڔڽ؈؈ڮ؈ۻ؋؈ڮ؈ڮ ڝ۫ڣۏ؈ڎؙۼڔڟڲڽٳڬٳڟٳۿڔؠۯڛؙؽٵؘۅڠڣؘؽٵۑۼڽ؈ڛ؈ڮ؈ڮ؈ڮ؈ڮ؈ڮ؈ڮ؈ڮ ڽ؞ڔ۫ڔڔڿ؞ۼڔ؈؊؞ڔڛڔڛ؈ڮۼ؞ۄ؞ڲ؞ۼڿڔ؊ڛ؈ڛڛڛؙڛؠٷڮڛڛ؞ۼ؈ڮڛڮڛۄڮ فِي قُلُوبِ الْذِيْنَ الْبَعْوَةُ رُافَةً وُحَدَيَّةً وَهُبَالِيّنَةَ وَالْتِلْ عُوهَا مَا كَتَبَرَهُمَا عَلَيْهِمُ إِلَّا غن عالم عن عن عند ان عدول عن عند الدرم عدالية الدرانون غروبات مؤدا عادر الإمام خال بالروادات ديا فارض

نہوں نے جن قبائی کی رشا کے واسلے اس کو انتقار کیا تھا، موانیوں نے اس کو این رہائے دیا مہر ہے جو انتقال کی رشا کے واسلے اس کو انتقار کیا تھا، موانیوں نے اس کو این رہائے دیا

وَكَثِيْرٌ فِينَهُمُ فَسِيقُونَ ۞ أوران من زياده افران من

الله تعالى في حضرت نوح اور حضرت ابراجيم عليهاالسلام كورسول بناكر جيجا ان كى ذريت مين نيوت جارى ركهي حضرت عيسى الطيفة كوانجيل دى اوران

کی بعد میں میں اور جمعی میں شعقت اور جمت رکھودی استان کی مرات کا تذکر در ایا اور پر جم نایا کہ ہم نے ان دولوں کا ذریع بی بتایا کہ ہم نے ان دولوں کا ذریع بی بیٹ بیٹ کی بتایا کہ ہم نے ان سے بھر نرما کا کہ دریت جاری کی ان کی ذریت ہی ہما ہے تھا کہ کرنے والے بھی تھے۔ اور بہت نے قاش سی تا افران کی بہت سے بھر نرما کا کہ بی محافر بالی بہت اور ان کے بعد شین ایس مرکز کا بھی جا فران کی بہت تھا وہ بیا کہ سے دولوں نے ان کو بھی بیٹ کی اجاز کا قال کی اور بھی ہما اور بھی سے لوگوں نے ان کو جوار بیٹن کی اجاز کھی اور بھی استان کے دولوں میں انٹر وقائی نے درست اور شخصت دکھوری کی آئی ہم میں مورد آئی میں انٹر وقائی نے درست اور شخصت میں ان کو دولوں کی انٹری ہما کے درست اور شخصت کھوری کی آئی ہم میں مورد ہما کہ کا کہ میں مورد ہما کہ ان کی شریعت میں جہاد شروع نے تھا اس کے انٹریل آئے تھا کی انگھار و

وال من المساحق من المنطق المسلمة المسلمة المسلمة المستنطق المستنط

ماره ١٤٢ سؤرة الحديد انوار البيان جلاه علامہ بغویؓ نے اس روایت کی کوئی سند ذکر ٹیس کی اور کی کتاب کا حوالہ بھی ٹیس دیا۔ اس میں جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے لئے قال جائز نبیں تھا تو جنگ کیوں کی؟اس کے جواب میں کہاجا سکتا ہے کھکن ہےان پرحملہ کیا گیا ہوجس کی وجہ ہ انہوں نے مجور ہو کر جوالی کاروائی کی ہو۔ (واللہ تعالی اعلم بالصواب) حضرت عيلي الفي كالريعت من جواحكام تحان ے آ كے بڑھ كرنصارى نے الى چيزىن كال التي من كالله تعالى كى طرِف سے عَمَنین دیا گیا تھا۔ چیز یک نس کومشقت میں ڈالنے والی تھیں، بیلوگ ٹکان نیس کرتے تھے، کھانے بینے میں ،اور پہننے میں کی کرتے تے بھوڑا بہت کھاتے تھے جس سے صرف زغدہ رہ جا کی، بہاڑوں میں گریے بنالیتے تھے وہیں پر زعر گیال گز ارتے تھے،ان کےاس عمل کور ہبانیت اوران کوراہب کہا جاتا ہے۔انہی راہیوں نے حضرت سلمان فاری عظیفہ کوسید نامحمد رسول الله عليه كا مدى خردى فى اورانى كى نشائدى سوه مديد منوره پنج تے جس كاذكر سورة الاعراف كى آيت يَجلُونَهُ مَكْمُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْزَاةِ وَالْوَنْعِيلَ كَوْيِلِ مِن أَرْ رِجِكا إن الوكول في التَّوْزَاةِ وَالْوَنْ عِلْيِحد كَا اللَّهِ الرَّالَّي كَوْلَد اللَّهِ دنیاان کومجور کرتے تھے کہ ماری طرح رہو، بید مہانیت کا تھم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا انہوں نے خودر مہانیت کواختیار كرليا تفااورية مجماتها كراس من الله تعالى كي رضامندي ب قال البغوي في معالم التنزيل و رهبانية ن ابتدعوها من قبل انفسهم ماكتبنا عليهم الاابتغاء رضوان الله يعني ولكنهم ابتغوا رضوان الله بتلک الرهبانية صفحه ٣٠٠: ج٣ و في روح المعاني منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر اي وابتدعوارهبانية ابتدعوها فهو من باب الاشتغال. (علامه بنوئ معالم التزيل ش لكية بين كدفقر يمبارت يول ب ورهبانية ابتدعوها من قبل انفسهم ما كتبنا عليهم الا ابتغاء رضوان الله يغني ليكن أثبول ني الربهانية كوريد الله تعالى كي رضا حاصل کرنے کی کوشش کی اور دوح المعانی میں ہے کہ رهبانیة فعل محذوف کی وجہ ہے جس کی تغییر فعل کا ہر کر رہا ہے نقتر برعبارت يوں بـوابتدعو ارهبانية ابتدعوها يعل اشتعال كقبل عـب را ہب اوگ اپنی رہانیت پر چلتے رہے بھران میں بھی دنیاداری تھس گئی ان کے نفوس نے انگر انی کی اور عوام الناس کی طرح بدلوگ بھی دنیاداری برائر آئے ان لوگوں کو انظار تھا کہ آخرالانمیاء سیدنامحر مصطفے احمر مجینے عظیم کی بعث موجائے تو ہم ان بر ا بیان لا ئیں پحر جب آپ کی بعثت ہوگئی اور آپ کو بچان بھی لیا تو ان پر ضد سوار ہوگئی کہ ہم اپنے بی دین پر رہیں گے ان میں سے تھوڑے لوگ ایمان لائے جن کے بارے میں فر مایا فائٹیکا الَّذِینَ اللَّهِ بَينَ اللَّهِ مَنْ الْجَرَهُمُ (سوان میں سے جولوگ ایمان لے آ \_ ان كاجر بم ف ان كود \_ ديا ) و كيش مِّنهُمْ فاسفُونَ من (اوران من بهت عادك افرمان مين )رمول السفي كي تفريف آورى سے بہلے بدلوگ دين جي بدل چي تھے الجبل شريف بھي مم كر بچے تھے تو حيد كوچھوؤ كر حيدث كاعقيده ماليا تفاق بن خدا اً نے لگے تھے اور حضرت میسی اللہ کے آل کے مجی قائل ہو گئے تھے جبکہ اس سے پہلے مدانتے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسان پر زندہ اٹھالیا، جب آپ کے قائل ہوئے تو پی عقیدہ رکھ لیا کہ ان کا قبل ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اس عقیدہ کی بنیاد بران کے پادری اتوار کے دن اپنے مانے والوں کو جے پس بلا کر گناہوں کی معانی کرنے گئے، برانے نسار کی کوروثن کیتھلک کہاجاتا ہے ان میں سے ایک فرقہ علیمدہ ہوا جے پروٹسٹنٹ کے نام سے یاد کیاجاتا ہے۔ بدلوگ مشکرات، محر مات اور معاصی کے ارتکاب میں بہت زیادہ آ کے بڑھ گئے جس کا اشاء اللہ مذکرہ ہم ابھی کریں گے۔ موجودہ نصاری کی بدحالی اور گنامگاری ،ونیا کی حرص اور مخلوق خداریا ایکے مظالم: نساری نے اپ رسول سیدناعیسی الطینی کا اتباع ند کیا تو ان می رحت و شفقت ندر بی اور ندووسید نامحمر رسول الله عظیمی پرایمان لائے اب بمودیول کی طرح وہ بھی اسلام کے سب سے بڑے دشمن میں کافرتو ہیں ہی گفر کے ساتھ ساتھ دوسرے گناہوں میں موجودہ دور کے تمام انسانوں ہے بہت آ کے بیں بلکد دنیا بحر کے لوگوں کو یمی لوگ گناه والی زندگی سمھاتے ہیں، ننگے پہنادے، زنا کاری، شراب خوری، جواد غيره بيرب نصاري كركوت بين چونكه انبول نے اپناية تقيده بناليا ب كدهشرت عيني الفيد اقل (جس كوه جعو في مدعى

ہیں) ہمارے کا بوں کا گذارہ بن کیا اس لئے ہم گاہ کر لیے ہیں ان کے مکلوں میں نفاع قتم ہوتا جارہا ہے، مر دوں اور فورو تی میں
دوتی کا دوان ہے، یہ جیائی کے کام ہور ہے ہیں۔ یہ باپ کے بچل کی کشرت ہے اور بید نکاح کے مر دار وگورت کے ملا پ کو
ان کے مکلوں کی پار کیجیٹ نے قانو ٹی طور پر جائز کر رکھا ہے، بلکہ یورپ کے بعض مکلوں نے اپنے ہم جنوں سے استلا آڈکو کھی
جائز قرار دے دیا ہے۔

بہت کا تخریفات و تغیرات کے باوجود اب بھی آئیل بوشائیں آخضرت ﷺ کے بارے میں بشارتی موجود ہیں۔ باب غبر 17 میں ہے کہ'' میں نے بیا تئی تہار ہے ہاتھ وہ کرتم ہے کہیں گین مددگا لیخن دور القدس نے باپ میرے نام سے پیج وہی جمیں سب با تم سکھا ہے گا اور جو کچھ میں نے تم ہے کہا وہ سے جمیل یا دولائے گا'۔

بگرچندسطر کے بعدان کے اس پراٹھائے جانے کی پیچنین گوئی ہے اس میں بیالفاظ میں''اور چرتھوڑی دیریش جھے و کیلوگ اور بداس لئے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں''بل و گفعة الله ُ اِکَّيْهِ کی طرف اشارہ ہے جوقر آن جمیر میں سورہ نسامیں فیکور ہے۔

نج چندسطرے بعد دیا بین آخریف النے کا ذکر ہے اس کے الفاظ یہ ہیں' بین نے تم سے یہ باتمی اس لئے کہیں کہتم جھ بیں اطبیان یا ورد نیا بین مصبیتیں اضائے ہو دیکین خاطر تح رکھونیں دیا پر عالب آیا ہوں''۔ اے شعر انجواد حضرت کے الفیظائے نے جوٹر مایا کہ بی امرائنل کی طرف بھیجا گیا ہوں تم ان کے مواکع کے باس نہ جانا ،

د نیا مجر میں مشتریاں قائم کر کے اس کی خلاف در ذی ند کروا دروین اسلام آبول کرو قرآ آن مجید میں حضر سے کا الطبی کے دنیا ہے اٹھا نے بانے کا اور مجد رسول اللہ منظف کی حدیث پی میں ان کے دوبارہ تشریف لانے کا اور طبق صوت ہے وقات پانے کا ذکر نے موجود واقتحال کی مجاروات ہے تھی ہے تاہدی ہوتی ہے سیجون کہ لائز م ہے کہ حضرت کی الطبی کی باتی ما ٹیمن اور درول اللہ عظف پر ایمان لائمی اور اپنے بنائے ہوئے وین پر شدیتے رہیں اور مسلمانوں کو اپنے کفرید دین کی وجوت شددیں، تصب شریآ کرا چھا تر بر بادند کریں۔

يمبود وافسار كل كافق سے انحواف اوراملام كے خلاف متحدہ محافظ ... يدود دنسار كل في مح منظفة كو پيوان ليا كين بهت كم ايمان لائے \_ يمبود كامد بيند مورد على شار جے تقر بلك بعض روايات سے معلوم وہ تا ہے كديد مندوره شراح كے آكرا باد و سے تقے كہ يہاں آخر الانبواء منطق تحريف لائم كے تم ان پر ايمان لائم كے كين آپ كى تحريف آورى كے بعد آپ كو

پھان لینے کے باوجودایمان ٹیس لائے۔ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَا عَرِفُوا كَفُرُوا بِهِ فَلَعُنَةُ اللهِ عَلَى الْكَفِريُنَ چندى یبودیوں نے اسلام تیول کیا جن میں عبداللہ بن سلام ﷺ بھی تھے انہوں نے فرمایا عرفت ان وجھہ کیس بوجہ كذاب كدين ني آب كاچروانورد كصة بين يجان لياكريد چروچونائيس بوسكار (علوة المعاع مغيره) نصار کی کوئمی آنخضرت عطیق کی بیشت کاعلم ہے جیشہ کا اُھرانی بادشاہ نجا تی ادراس کےعلاوہ بہت ہے لوگ مسلمان ہو گئے لیکن عام طور سے نصار کا بھی اسلام ہے منحرف رہے اور آج تک منحرف ہیں۔ ہندوستان کے مشرکوں نے لاکھول کی تعداد میں اسلام قبول کیالیکن نصار کاش ہے مس ہونے کو تیار نہیں،اکا د کا افراد مسلمان ہوتے رہے ہیں لیکن عموماً اٹکار پر ہی تلے ہوئے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جہال کہیں مسلمان غریب ہول وہاں مال تقسیم کرکے مانوں کرتے ہیں اور اسکول ہیتال کھول کرمشنریاں قائم کر کے تفری وعوت دیتے ہیں (حس دین کی وعوت مال کالالجے دے کر مواس کے باطل ہونے کے لئے میک كَانْي ) الروة آل مران كي آيت فَهَنُ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ كَانْسِر من الساري نجران کا واقعہ گز رچکا ہے۔ وہ لوگ یدینہ مورہ میں حاضر ہوئے مبلیہ کی گفتگو ہوئی ان کا جوسب سے بڑا تھا اس نے کہا واقعی محمد علیقة کی مرسل ہیں اگر ان سے مباہلہ کرو گے قو تمہارا ناس ہوجائے گا اگر تمہیں اپنادین جھوڑ نائیس ہے قان سے سلح کرلواورائے شہرول کو واپس چلو\_ بيلوگ مبابلد پرراضي شهو ي اورائي دين برقائم رع، بيجانت بو ي كرفيرع في عطي واقعي الله ي رسول بيس ا پیان نہلائے اور ایمان ہے دوگر دانی کر بیٹھے اور آج تک ان کا بچی طریقہ رہاہے، حضرات علاء کرام نے بار ہامنا ظروں میں ان کو فکست دی ان کی موجودہ انجیل میں تحریف ثابت کی ، بار ہلان کے دین کومصوعی خودساختہ دین ثابت کردیا ہے، لیکن وہ دنیاوی اغراض سیاسیدادر غیرسیاسید کی دجہ سے دین اسلام کو تبول نہیں کرتے اور دنیا بحریش فساد کررے ہیں جس وقت رسول اللہ عظیمة ان كومبليدكي دعوت دي تقي اس وقت سے لے كرتاج تك ان كا يكي طريقدر بات-بیودونصار کی دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دین کوغلظ جانتے ہیں کیکن اسملام ادرمسلمان کےخلاف آپس میں گھے جوڑ ے اور اسلام کے منانے کے لئے دونوں نے اتحاد کر رکھا ہے لیکن پھو تکوں سے بیدچراغ نہیں بچھایا جاسکا وَ اللهُ مُتِيمُ نُورْ ﴿ وَلُو كُرِهَ الْكَافِرُونَ. الله تعالى في ارشاد فريا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً (اورجنهول في يسل بن مريم كا اتباع كياان كيدلول من بم في شفقت اور رحت ركادي) جن لوگول في اتباع كيا تحاان مي رحت وشفقت تحي اب تو ان ہے جھوٹی نسبت رکھنے والوں نے کئی سوسال ہے پورے عالم کومصیبت میں ڈال رکھا ہے ملک محیری کے حرص نے ان سے ایشیائی مما لک پر جلے کرائے ،ملکوں پر قبضے کئے <u>۱۸۵۶ء میں ہندوستان کے لوگوں کو کس طرح ت</u>لم کا نشانہ بنایا؟ تاریخ دان جانے میں،اور ہیروشمار جنہوں نے بم بھیجا تھا کیا بدوہ کوگ ندتھے جو حضرت میلی الظیمین کی طرف نسبت کرتے ہیں؟ جعزت میسی [ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعداللہ تعالی رسول بیسیے گا جس کا نام احمد ہوگا کچھیو سے تک ان کی آید کی انتظار میں رہ جب وه تفريف لي آية وان كى رسال كالاكار روا فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِّنْتِ قَالُوا هذا سِحُرٌ مُبينٌ اصارى ا بن كتاب بعي كو بينير اس بير تحريف كردي اور بالكل بق تم كردي - رسول الله علية كا اتباع بعي نه كيا بدايت سے تجي ره كئے اور رحمت اور شفقت بھی دلوں نے نکل گئی، اب تو تین خدا و ل کاعقیرہ ہے اور کھنارہ کا سہارا ہے اور ہر گناہ میں است بت ہیں ندان میں ر بیان میں بنہ تعبیبین میں جوان کے مذہب کے بڑے ہیں وہ بھی ان کی حکومتوں اور سیاستدانوں کا موڈ دیکھتے ہیں، کوئی حق کلمیزیس كرسكة اور كنابوں يرنكير نبيل كرسكتے بسيد حلفظوں ميں بيلوگ بھي اپن حكومتوں كة لد عكار بيں۔ ر ہما نیت کا اللہ تعالی نے نصاری کو تھم نہیں دیا تھا لیکن انہوں نے سیمچھ کر کداس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اپنے طور فائده:

پراختیار کر گئتی پھراس کو نباہ بھی نہ سکے ، رہانیت کو بھی چھوڑ بیٹھے اور جوشریعت انہیں دی گئی تھی اس کی بھی یاسداری نہ کی ، ملکہ اے بدل دیا انمال صححه صالحہ برتو کیا قائم رہتے توحید کے قائل ندرہے تین خدامان لئے، مجران میں سے ایک خدا کے مقتول ہونے کاعقیدہ بنالیااور سمجھ لیا کہان کافل ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگیا۔

بدر ہانیت ندان کے لئے مشروع تھی ندامت محدید کی صاحبها الصلاة والتحد کے لئے مشروع ہے۔ شریعت محمدید میں آسانی رکھی گئی ہے تنگی نہیں ہے۔

سورة البقره مين فرمايا:

يُوينُدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسُو وَلا يُوينُدُ بِكُمُ الْعُسُو ﴿ اللهُ تَهَار بِما تَهِ آماني كااراده فرماتا ب اور تن كااراده نيس فرماتا) ـ اورسورة الاعراف مين فرمايا: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْجَبَآئِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمُ وَ الْاَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ ﴿ رَسُولَ بِي ايْ ال كَلَّحَ بِاكِيرَه چيزين طال اورخبيث چيزوں كوترام قرار ديتا ہے اور

ان پر بو جھ طوق تھے ان کودور کرتا ہے )۔ سورة المائده من فرمايا هَا يُوينُدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمُ مِّنُ حَرَج (الله تعالى يُنبين جابتا كرتم يركونَ عَلَ والله

سورة التي يمن فرمايا: \* هُوَ الْجَعَبُكُمُ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اللِّينُنِ مِنْ حَوَجٍ. (الله في تهيس جن ليااورتم يركونَى تنظی نمیں ڈالی) ان آیات میں اس بات کی تصریح ہے کہ امت محدیہ ﷺ کے لئے ایسے احکام مشروع نہیں کئے گئے جن میں تنظی ہو، نصار کی کی طرح رہانیت افتیار کرنے کی اجازت یا فضیلت نہیں ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیایارسول اللہ ہمیں خصی ہونے یعنی توت مردانہ زائل کرنے کی اجازت دیجئے آپ عظیفت نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو کسی کوخسی کرے یا خودخسی ہے ، بلاشبہ میری امت کاخسی ہونا ( یعنی بیوی نہیونے کی صورت میں شہوت کو دیانا ) ہیہے کہ دوزے دکھا کریں اس کے بعد عرض کیا کہ جمیں سیاحت ( بعنی سروسغر ) کی اجازت دیجئے آپ نے فرمایا بے شک میری امت کی رہانیت ہے ہے کہ نُماز کے انظار میں مجدول میں بیٹھے رہا کریں۔(مکنوۃ المائ صفحہ ۹)

معلوم ہوا کہ اس امت کونصاری والی رہانیت اختیار کرنے کی اجازت نہیں قدرت ہوتے ہوئے نکاح نہ کرنا،معاش کا انظام ندكرنا ، مخلوق برنظر ركھنا ، ما نگ كركھانا، مردى گرى سے بيخينے كا انظام ندكرنا، يوى بچوں كے حقوق ادا ندكرنا، ان چيزوں كى شریعت محدیدیں اجازت نہیں ہے۔شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، حرام مال ند کما کیں، شریعت کے مطابق لباس پہنیں، اسراف (فضول خرچی) اور دیا کاری خودنمائی نہ ہو ، کھانے پینے میں حلال وحرام کا خیال ہوکسی کاحق نہ دیا کیں کسی طرح کی خیانت نہ کریں اگر کوئی شخص شریعت کے مطابق اچھالباس پہن کے قواس کی گنجائش ہے۔

رسول الله عليه كاارشاد ):

كلوا واشربوا و تصدقوا مالم يخالط اسراف ولا محيلة رسكوة المصابح مر٢٢٧٠ يعي كھا دَاور پيواورصد قد كرواور پېنو جب تك كهاس ميں امراف (فضول خرچي)اورينجي گھار نا نه ہو۔ اگر کوئی مخص سادگی اختیار کرے معمونی لباس بینے تو یہ بھی درست ہے رسول اللہ ﷺ کوسادگی پیند تھی ،عموماً آ ہے کا بہی عمل

تھا۔ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے قدرت ہوتے ہوئے خوبصورتی کا کیڑ انواضع کی مجہ سے پمبننا چھوڑا۔اللہ تعالیٰ اے كرامت كاجوڑ اپہائے گااور جس نے اللہ كے لئے فكاح كيا اللہ تعالى اسے شاہانہ تاح پہنائے گا(مقور منور عند)

واضح رہے کدسادہ کیڑے لوگوں سے سوال کرنے کے لئے بابزرگ اور درویشی کارنگ جمانے کے لئے نہ ہوں اور اس کو

طلب دنیا کا ذریعه بنانا مقصود ند بوسه مون بنُده فرش اورنش نمازین پزھے فرش اورنش دوزے رکھے راتوں کو کھڑے ہو کرنفی نمازیں پڑھے۔ پرچزیں رہنا نیب میں نیس آئی ہیں۔

حفرت انس بین سے روایت ہے کہ رسول اللہ بین نے اسٹان المبارات کی جانوں پڑتی نہ کروورنہ اللہ تعالیٰ می تخت فرائے گا، ایک بتماعت نے اپنی جانوں پڑتی کی الشقاف نے بھی ان پڑتی فرمادی۔ پانیس لوگوں کے بتایا ہیں جرگر جوں میں

موجود این به برآپ نے بیآے تالات آرائی رکھنیائیگہ رائٹ کوٹو کھا مَا کھنٹیا کھا کھلیے پھر (دورہ بدورو صدمہ ۲۰۱۰ء) حضرت الس بیٹ سے دوایت ہے کہ تمین محمل رسول اللہ کھنے کی از داع معلم ات کی خدمت میں حاصر ہوئے ان کامتصد این کے بار منظافتی کے اس معلم کے اس مواد کہ انسان کے اس کا معلم اس کا معلم کے اس کا معلم کے اس کا معلم کے اس ک

نکاح بھی کرتا ہول، موجو تفض میری سف سے بنے دوجھ ش سے میں ہے۔ (روادا افادی سفر ۵۰ ماری)

یادر ہے کرشر بعب تھر یہے آسان ہوئے کا مطلب ہے کہ گل کرنے والے اس پڑل کرسکتے ہیں، یہ مطلب ٹیمن ہے کہ لنس کی خواہش کے مطابق جو جاہو کر لو۔ اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں مطال و حرام کی تقسیلات بی میں بدقی میڈری کے ذرائوں میں رمضان کے دوؤ ورکھے کا تھم ہوتا، نہ بچاری تھم ہوتا نہ تھے کا بخوب بچھے لیں بشریعت اسلامیہ کے آسان ہوئے کا مطلب جولدی نے شاکلا ہے کہ جو جاہو کر لوبیان کی گرائی ہے۔

دیگھوا پی ٹر بینے کو آسمان گلی بتایا اور ساتھ ہی جہاد کے صف میں کھڑا ہونے کی فضیات بیان فر ہادی شریعت اسلامیے من اعتدال ہے نہ دیادادی ہے نیز ک دنیا ہے۔ شریعت کے مطابق حلال چز سے استفادہ کرنا حلال ہے۔ شیائٹ اور انجاس سے پر پیز کریں آواشق امور ہے سے مادگی سڑھو ہے۔

يَكَيُّهُا الَّذِيْنِ اَمْنُوا الْقَوُ اللهَ وَ اَمِنُوا بِرِسُولِهِ يُغَيِّلُهُ كِفَلَيْنِ مِنْ زَحْمَتِه ويَجْعَلْ كُمُّدُ ال ايان رئح داو الله و در ادر ان كرمل بر ايان الا الله تال تركز الى روت عدد عدد عدام المرتز

ایمان لانے والے نصاریٰ سے دوحصہ اجر کا وعدہ، اہل کتاب جان کیس کہ اللہ کے ضل پر کوئی دسترس نہیں رکھتے

: مغرین نے فریا یا بسکریے ہے۔ فریا ہے کہ انسان سے وروز کفریر ہے مذروب کااللہ پر اور اس کے رسول کھنی مجمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان او ویتہارا ایمان لانا تہرار ہے کہت ہوئی تحری کا در رہید پر کا اور اس کا ناکہ ویہ یو کا کہ اللہ تعدالی تہران ایمان کا کا مدید یہ کو ک

حضرت میاض من معارعاتی عظیہ ہے دوایت ہے کہ رسول الشریقظی نے ایک دونا ہے خطیہ میں فرا بما نجر والد میر سے دب نے مجھے تھ دیا ہے کہ میں مجمعیں وہ چین میں اعتراض کے اللہ ان مجان اللہ اللہ میں استعمالی میں استعمالی میں نے ا نے اپنے بندول کوئن عال میں پیدافر بالم کہ دو ہو سیسی کا رسی ہے تھا ان کے بیاس شیاسی کے میں سے جان باادر چرچیزیں میں نے ان کے کے طال کی تھیں وہ ان پر خام کرد ہی وہ اوران کوئل میں کے اس کے عربی میں کے میں موسل کے اس ک کوئی دیس جان کی ، اور بے شک الشریقال نے زمین والوں کی طرف دیکھا تو ان سب کوئر کی بول یا جمعی مسؤوش آر اردید یا مواجع بنداؤ کوں کے جوامل کراب میں ہے باق تھے ۔ (اللہ بدیکام مواحدہ ہے)

یادگ جو بتایا اہل کتاب میں سے مقے صعرت میں الظافیۃ رائیاں ان کے تھے ادران کی شریعت پر چلئے تھے تھے اور در بلی سے دور تھے ان لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ گوگ انشہ پر اورائس کے رمول میں آخریات نے اعمان ان وجون کی بعث کی جنارت حضرت میں الظیفیۃ نے دی تھی الشد تعالی میں وہراا ہر دسے گھ ایک ایج سی الظیفی پر ایمان ان نے کا اوران کے دین پر قائم رہنے کا ، ووہرا اجر فائم الانجیاء میں تھے ہی ایمان لانے کا بیشن فصار کی نے حضرت میسی الظیفی کی کیا ہوں دمول الشہ میں تشکی تشریف آوری سے پہلے تھی آپ پر ایمان لانے ہوئے تھے گھر آپ تشریف لے آئے تو تصدیق پر قائم رہے اور می الاطان می کی تصدیق کر دی سورة القسمی شارق بالے ہے۔

ىداتى لردى-مورة الطفقى شرار ما يسب. اللَّذِينَ التَّيْنَهُمُ الْكِتِبَ مِنْ قَبْلِهِ هُمُ بِهِ يُوْمِنُونَ الْهِوَاذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا المَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

الَّذِينَ النَّهُ مَا الْجَنْبُ مِن طَبِهِ هُمْ بِهُ يُومِونُ الْجَرَهُمْ مُرَّئِنِ بِمَاصَبَرُوْ اوَيَلَاءُ و رُبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِمُ مُسْلِمِينَ ﴿ اُولِيْكَ يُونُونَ اَجْرَهُمْ مُرَّئِنِ بِمَاصَبَرُوْ اوَيَلَاءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّنَةُ وَمِمَّا رَقَطُهُمْ يُنْفِقُونَ لا

(جن لوگول کوم نظر آن سے پہلے کتاب دی وہ اس پر میختر آن پر ایمان الدع میں اور جب ان پڑتر آن ملی طاوت کی جاتی۔ ہے تو کہتے میں کہ ہم اس پر ایمان لائے بے شک وہ اعذب رب کی طرف سے حق ہے، بلاخیہ ہم پہلے میں ہے اسے مائے بھے (کٹنی آخری می پر کتاب نازل ہوگی ہم اس کی قصر کی کرتے تھے) ہے وہ لوگ میں جن کو مجر کرنے کی وجہ سے دہرا الواب دیا جائے گاار دوہ لوگ اچھائی کے ذراجہ برانی کو فی کرتے میں اور جہ کھی ہم نے دیا ہے اس شمار ٹری کرتے میں )۔ سورة القصص كي آيت شريف سے ومنين الل كماب كود برا اجرعطافر مانے كي خوشجرى دى بينتي بخارى صفحه ٤٠ ن ما ميں ب كرسول الله عَلَيْنَةُ فِي قيهم روم كود وت اسلام كاج وطالكها تمااس من يهجى تعا: أصْلِمُ تَسْلَمُ يُونِيكَ اللهُ أجُوكَ مَوْتَيْن (تو اسلام لے آ ،اللہ تعالیٰ تھے دہرااجرعطافرمائے گا)۔

حفرت ابوموی اشعری ﷺ ے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفے نے ارشاد فرمایا کرتین شخص ایے بیں جن کے لئے دواجر

میں ایک و وقتی جوائل کماب میں ہے ہودہ اپنے ہی پر ایمان لایا اور مجدر سول اللہ عظیمہ پر بھی ایمان لایا اور وہ دوسر اوہ غلام جو کی کا مملوک ہواس نے اللہ کاحق اوا کیااورائے آ قاول کا بھی ،اورتیر او فخص جس کے پاس بائدی تھی (مجق ملکیت )اس سے مجت كرتا تقااس نے اس كوادب علما يا اورا چياادب كھايا اورا فيليم وى اورا جھى تعليم دى بجراسے آزادكر كے اس سے نكاح كرايا سو

اس شخص کے لئے بھی دواجر ہیں-(محج بناری مندم) يهال جوبيا شكال بيدا ووتا ب كرجواوك الل كتاب نبيل تقدو وسول الله ويلي برايمان لات جوتمام انبياء كرام يليم السلام يرايمان لانے كوستزم بان ميں اور ايل كتاب موشين ميں كيافرق رہاجس كى وجہ سے ايل كتاب كود و براثواب ديا كيا؟ طاہر ب کہ تمام مؤمنین تمام اغبیاء پر ایمان لاتے ہیں، اس کا جواب میرے کہ جواہل کماب اپنے تبی پر ایمان لائے بھر سیدنا محدرسول اللہ

منالیہ برجی ایمان لائے ان کوجود و ہرااجر ملے گااس میں پٹیل بتایا کہ اس دہرے کا اکبرا کیا ہوگا ، دو ہرااے کہتے ہیں جوا کہرے کادوگنا ہو،ضروری نہیں کہ ہر دوگنا دوسرے ہرا کہرے نے زیادہ ہو، دیکھودی کا دوگنا بیں ہے جوا کہرے چالیس ہے کم ہے۔ پھر آیت اور حدیث من ضِعُفَین کالفظیمی ب موتین کالفظ ب ایمی دومرتبداجردیاجائے گا۔ بدومرتبدکتا کتا موگا اس کی تقري نيس بيريال مورة الحديد من افظ كفلين من وحمته فرمايا كفلين كي مقدار كياب اس كاذكرنيس ب، حفرت ابوموی کی روایت بھی اجران فرمایا اس میں بھی صففین نہیں ہے۔ نیز جوالل کتاب اینے نبی پر ایمان لائے اور اس پر جے

رب (جبربهت ی مشکلات کا سامنا را اور تکیفین افحائین (جن کوسورة القصص من بیما صَبَرُولًا ب تعبیر فرمایا ب) مجر آ خرالانبیاء علیقے برایمان لائے ان کا اجر بڑھ گیا تو کیااشکال ہے قربانیوں اور مشقوں کی مجہ سے فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت بلال فظائف نے ایمان پر جتے ہوئے مارپیٹ برداشت کی مکیاان کے ایمان کا ثواب ان لوگوں کے ایمان کے برابر

موسكا بي جنبول نے يرتكيفين نيس اٹھائي، بال كى كے ايمان كا الواب كى دوسرى وجد سے بڑھ جائے تو دہ ادر بات بے۔ هذا ما سنح لي، والعلم عندالله الكريم الذي بيده الفضل يوتيه من يشاءـ

الل كتاب كايمان لان يرايك تودد حصاتواب الخيكاد عده فرمايا بج على يُؤيِّدُكُمُ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ من بيان فرمايا باوردوسراوعده وَيَجْعَلُ لُكُمْ نُورًا تَمْشُونَ به من فرمايا (اورالله تماري لئ ايما نورعنايت فرمائ كاجي لئے ہوئے تم چلتے بھرتے رہو گے) یعنی تمہارے دلوں میں ایسی روشی ہوگی جو ہر دفت ساتھ رہے گی (جس کا اثر یہ ہوگا کہ

ایمانیات برعلی دجه البقیرت جے دہو گے اور شرح صدر کے ساتھ اعمال صالح انجام دیتے رہو گے )۔ قال البغوى في معالم التنزيل ناقلاً عن ابن عباس ان نوره هو القرآن ثم ذكر عن مجاهد هو الهدى والبيان اي يجعل لكم مبيلا واضحا في الدين تاتون به. (علام يغويُّ في تغير معالم التزيل من عفرت اين عمايلٌ في نقل كرتے ہوئے لكھا ہے كہ يهال الله تعالى كي ورسے مرادقر آن كرئم ہے۔ پر حضرت مجابد كے حاليت ذكر كيا ہے كماس سے مراد ہدايت اور بیان ہے مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے دین میں تہارے لئے واضح راستہ تعین کردیا ہے جس پرتم عمل کرتے ہو ) مونين الل كماب كي تيسري فعت بيان كرتي بوئ ارشاوفر ما ياوَيغُفِوْ لَكُمُ اورالله تبراري مغفرت فرماد عا

وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (اورالله بخشف والامهربان ٢)-لِنَكْ يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ (الى آخرالسورة)اس بي يملِ فَعَلَ ياأَعْلَمَ مقدر بِاورلازائده بِاوران تخفه من المثقله باره ۲۷ سورة الحديد انواد السان جلرو

المثغله بيم طلب بيب الله تعالى في يُعتن عطافر ما نمين تاكه قيامت كدن اتاب كتاب پراپنج بارے ميں بيداضح موجات كه ان کواللہ کے فضل کے کسی جزو ریجی دستر سنہیں ہے، اور تا کہ یہ بھی معلوم ہوجائے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اسے جس کو عاعد بدے (بیان القرآن میں اس جگد برسوال دجواب د کھلیاجائے)

معالم التو مل ش کھا ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ ایمان ٹیس لائے انہوں نے کہا کہ چلو جواہل کتاب تمہارے می عظیقتے پرایمان لائیں ان کے لئے دہرااج ہے اوراہل کتاب کے علاوہ جوشخص اٹیمان لائے اس کے لئے اکہرااجر ہے لہذا ہم تم برابر ہوئے تمہارے لئے بھی ایک اجر ہے اور تمارے لئے بھی ایک اجر ہے اس پراللہ تعالی نے آیت کریمہ فی اللَّه فیاللَّه فینَ

امَّنُو التَّقُو اللهُ نازل فرماني \_

لِنَّلاً يَعُلَمُ أَهُلُ الْكِتَابِ مِن بِيهَا ويا كَفُوداحِ طورير باتن بنان عادران لخ أيك اجركا دعويًا كرف ع آخرت میں کامیابی مدہوگ ۔ اللہ تعالی جس رفضل فرمائے گاوی فضل ہے نوازاجائے گااوراس نے وہاں پرفضل فرمانا اہل اسلام ہی کے لئے مخصوص رکھا ہے(لہذا پی عقیدہ رکھنا کہ ہمیں بھی ایک اجر ملے گا باطل ہے) آیت کے ختم پر جو لِنَالًا يَعُلَمُ أَهُلُ الْکِتَابِ فرمایا ہے اس میں یہود ونصار کی دونوں تو موں کومتنہ فرمادیا ( تو پہلے سے نصار کی کا ذکر تھا) کہ خود سے اپن نجات کا عقیدہ رکھنااور یوں بھنا کہ ہم ہی یا ہم بھی جنت میں جا کمی گے غلط ہےاللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق جس کونوازے گاوہی جنت میں جائے گا۔خاتم النین محدرسول اللہ عظافی پر ایمان لائے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی خوب سجھ لیا جائے۔واللہ

ذُو االُّفَضُلِ الْعَظِيمِ (اورالله برا فصل والاب) تم تفسير سورة الحديد، والحمد لله العلى الحميد والصائرة والسلام على خير العبيد، وعلى اله و صحبه الدين اختصوا بالاجر الجزيل والثواب المزيد.



تفسيو: ان آیات شرا یک می افاق رضی الشعنها کیا یک واقد کا اورضو برو یوی سختاق ایک مسئلکا ذکر ب، جس عورت کا بد واقد ہے اس کے بارے میں چونکہ الَّتُینَ تُنجادِ لُکُ فِی زُوْجِهَا فر بالم ہاں کے اس مورت کا نام مورة انجازار معروف اور مغیور رو گیا آگ برحف ہے پہلے یہ جمتا چاہیے کر ناشا سام ہے پیلے اہل عرب میں لیظ طلاق کے علاوہ عورت اپنے اور چرام کرنے کے دوطر سے اور کی تھے ایک ایا وادر ایک ظہارہ ایلا واس بات کی تھے تھے کرشو برویوی کو خطاب کر کے تم کھالیات تھا کہ بیس تیس آئی کا اس کا بیان مورة الیقر و کی آیے للَّذِینَ یُولُو کُنْ مِنْ نِسَالَتِهِ ہم

كزر چكاب\_ (انوارالبيان جلداصفي ٢٣٣) اوردوسراطريقة بيقاكه يول كمدوية تفي أأنت علميً كظهُر أمني "(توجي برايي بي جيد ميري مال كي مرب يعني

حرام ب) ای کوظهار کہاجا تا تھا چونکداس میں افظ ظهر آتا تھا جو پشت کے معنی میں باس لئے اس کا نام ظہار معروف ہوگیا،

حدیث اور فقہ کی کتابوں میں بھی اس کوظہار ہی کےعنواً ن اور نام سے ذکر کیا جاتا ہے۔

آیات ظہار کاشان نزول: ابآیت کاسب زول معلوم سیج جس سے بیجی معلوم ہوجائے گا کہ بیورت کون تھی جس کا واقعه يهال ذكرفر مايا ہے، قصه بير ہے كدهنرت خوله بنت لقلبراوں بن صامت كى بيوى تھيں ايك دن ان كے شوہر نے اينامخصوص

کام کرنے کا ارادہ کیا حضرت خولہ نے اس دجہ ہے اٹکار کردیا کہ ان کے شوہرکو تکلیف بھی اور شوہر کی خیر خواہی پیش نظرتھی جیسے ہی بيوى نے انكاركيا شوہر نے يوں كهرديا كه انت عَلَيٌّ تَطَلُّهُو أَقِي "كه يُو ديالكن بعد كيں بچيتائے اورا بي بيوي ہے كہا كہ ميں تو

یمی مجھ رہا ہوں کہ اب توجھ پرحرام ہوگئ ہے۔ یہ من کر حضرت خولہ نے کہا کہ اللہ کی تتم پیرطلاق نہیں ہے اس کے بعد وہ رسول اللہ عظیقے کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اور عرض كياك يارمول الله ميرت ثو برنے جب مجھے كاح كيا تھاال وقت ميں جوان تھي مالدارتھي ميرے ثو برنے مير امال بھي کھالیا اور میری جوانی بھی فنا کر دی اب جبکہ میرے خاندان والے منتشر ہوگئے اور میری عمر بیزی ہوگئی تو اس نے مجھے ظہار کرلیا اب اے اس برندامت ہے تو کیا ایک کوئی صورت ہے کہ ٹی اور وَوَل کررجے رہیں؟ رسول اللہ عظیم نے فر مایا کہ تو اس برحرام مو كئ - معرت خولة في من كيا يارسول الله حم اس ذات كى حس في آب بركتاب نازل فرما كي بيم يري تو برف طلاق كالفظ نہیں بولا اس سے میری اولاد بھی ہاوروہ مجھے سب سے زیادہ مجبوب بھی ہے، رسول الشيطي نے چروہی فرمایا كواس برحرام ہوگئ خولٹنے کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرتی ہوں میں اپنے شو ہر کے ساتھ عرصہ دراز تک رہی ہوں آ پ تا پھیے نے پھر وہی فرمایا کہ میں تو یہی بچستا ہول کہ تو اس پرحرام ہوگئی اور تیرے بارے میں مجھے پرکوئی تھم ناز کنہیں ہوا، وہ ای طرح اپنی بات كرتى رين اورا تخفرت علي العرج جواب دية رب، آخرش ال نے كها كه مرت چوٹ چيو فرج جو الم المثور کے پاس چھوڑ دول و ضائع ہوجا کیں گے اور اگراہے پاس دکھلول و مجو کے مرجا کیں گئے بیگھاا در آسان کی طرف سراٹھایا اور کہنے لگین کدا الله ش آب کی بارگاہ میں ای تکلیف کو پیش کرتی ہوں آپ اپنے ہی ﷺ پرانیا تھم ناز ل فرمائے جس مے میری يريثاني دور بوجائ بيزمانداسلام مس ظهار كايبلا واقعدتها

حضرت عا ئشرى فى الله عنهائے خولة كها كه وائى بات بس كردے ديمتى نبيں ہے كدرمول الله عليہ كے چمرہ مبارك ير كيا آثار ظاہر ہورے ہيں، (اس وقت رسول اللہ ﷺ يروى نازل ہوني شروع ہوگئ تھي) آپ يرجب وي نازل ہوتي تھي تواپيا معلوم ہونا تھا جیے ہلکی بی خید میں ہول، جب وی ختم ہوگی تو آ یہ نے خولڈے فرمایا کہ تو اپنے شوہر کو بلا کر لا، جب وہ آ گے تو آب المنظمة في فَلْدُ سَمِعَ اللهُ قُولُ الَّتِي تُجَادِلُك يَ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى

تفرت عا نَشْهِمد يقدَرضي الله عنهان واقعه بيان كر كفر ما ياكه بابركت بده جوتمام آوازول كومنتاب، جوعورت رسول نے اس کی بات من لی اور آیت کریمہ نازل فرمادی۔

اب پہلی آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھئے بے شک اللہ تعالی نے اس مورے کی بات من لی جوآپ ہے اپنے شوہر کے معاملہ میں جھگز رہی ہےاور اللہ تعالی ہے شکایت کر رہی ہےاوراللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگوس رہاتھا اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والاسب کچھ و کھنے والا ہے۔ چونگردهرت فولد کے خوبر نے ظہار کرنا تھا اوران کے خوبر بول بحدر ہے تھے کہ طلاق ہوئی اور دو بھوری تھی کہ طلاق ٹین ہوئی اورای بات کو لے کررسول اللہ پھٹنٹنے کی خدرت میں حاضر ہوئی تھی اس لئے اولا ظہار کی خرق حضیت ہتائی بجر اس کا کلفارہ بیان فر بایا ارشافر بایا: اَلْمُونِینَ یَظْھِرُ وَنَ مِنْکُمْ مِنْ مَیسَاتِھِمْ مَا ہُونَ اُفْھَاتِھِمْ کُرتم میں جولوگ اپنی ہویں ہے ظہار کہلے تیں (بھتی ایس کہد جے تیں کہ تو بھر سے تی میں اسک ہے بیسے بری اس کی ٹیشت بھے مرح اس ہے) ایسا کہد ہے ہو اس کی ممبئی میں جائی میں ندوہ پہلے اس کا ما کی میں اور شاب اس پر ماؤں کا تھی افذ ہوگا (جس کی ویہ ہے آئدہ کرے لے حرصہ آنہ ما

ر<u> سامین .</u> اِنْ اَلْمُعَاتَّهُمْ اِلْا الْرَحْنِ لِلْمُنْهُمْ اَکَّا اَکِّا کِی دِبِن مِین مِنوں نے ان کو جناب 'ائیں ہونے کا متبارے حرمت و ہد کا تعلق انہیں ہے ہے۔ ظہار کی غرمت: وَالْفُهُمْ لِنَفُولُونَ مُنْکُواْمِنَ الْقُوْلِ وَزُورًا . رہی یہ بات کر عوم آکرا پی ہوی *کہدے کہ* تو

میرے کئے مال کی طرح سے جو ان کا بر کھا برکا برک باعث ہے اور جوئی بات ہے اس بات کے کہنے سے حرمت وائی کا تخریش ویا جائے گا کئن کشاہ صرور ہے کیونک اس سے انشر قائل کے قانون کو برانا ازم کا تا ہے، جب انڈر تعالیٰ نے یوی کوٹو ہر کے لئے طال کر ویا تواب وہ کیسے کھا ہے کہ یہ چھی برای ہے چھی میری اس کی چشت ہے۔

بولفارہ النداہ الذات التر مرفز کیا ہے آئی اردی جائے الندیونای کا اولوجائے فرمارےگا۔ کفارہ طہبار : اس کے بعد طہار کا کفارہ بیان فرمایا تو اللّٰهِ فِن کُلِیْجُورُونَ مِنْ نُسِسَاتِ هِمْ (اللّٰہ قو له تعالمیٰ) فواطفاهُ مِسِیْتُنْ مِسْکِیْنَا ، اس شرفاراتر تیب تم یہ چرکرفرائیں۔ ارشاد فرمایا کہ جولوگ بی بیوں سے طہار کرلیتے ہیں تھوا جات ہیں کے ایک کے بیان کے طوائی میں جرکرف ناکھیں کا اس کا میں کہا ہے ہیں۔

نچرچا ہے ہیں کہ جوبات کی ہے اس کی طائی کر ہیں جو میں کی نے بھی ایسا کیا وہووہ ایک طام آزادگرے اور طام آزادگرنے پہلے مال دیوں آئی میں ایک دوسر کو نہ چو گیں، بیر مِن قبلی آن یشفا آئٹ کا ترجمہ ہے) پہلظ فرما کرنے ہتا ہوا کہ طا آزادگرنے سے پہلے نہ ہمان کریں شدووا کی جمان مجتمع کی جو کہ اندادور کی وقتلی کے ذریعہ استعمالی اور استفادا ذارکر میں، ذاکم کھی تو تو تحظوٰتی بعد (حیود چیز ہے جس کی تعمیلی تھیے کیا جاتی ہے کا دارگذاہ معاف کرانے کا ذریعہ تھی ہے اور استفاد

گئے ایسے الفاظ بولیے ہے دو کے ذلائھ ہے ۔ وَ اللّٰہ بِعَدَا تَعْمَلُونَ خَبِینُ " (ادراللّٰہ تبارے کامول ہے باتبرے)اگر کی نے عم کی طلاف ورزی کی کفار وادا کرنے مل میں بیری بری ہے ہی ۔ بایک ہے۔

والله بینانی الفاده اور ادار الله بینانی الفاده اور این الفاده اور این می هاف ورزی می افاده اور این کی میلی جما بی میلی جماز گاله از کاب کرلیا تو اس کی برا اس محقق بینی میز گفتل آن یشکه آساً (رویژشش غلام نیا سی آتوان

ے ذمہ لگا تارود مینینے کے روز نے دکھنا ہے اُن سے پہلے کہ آئیں میں ایک دومر کے فیجو کمیں ) یہ کنار وظہار کا تھم آہم ا ہے اور نگی معمل التقزیل ہے مطلب میں ہے کہ اگر کی کو فلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو (مال ان مہتو یا غلام ہی نہ طنے ہوں جیسا کہ آجکل شرقی جہاد شکرنے کی وجہ سے مسلمان غلاموں اور باغد ہوں سے محروم بیں ) تو دو ماہ کے لگا تارروز سے رکھے اور جٹ بک بیاناغہ پورے دو ماہ کے روز سے ندر کھلے دونوں میاں چیری انگر ہیں۔

مُعِرِّرِ ما يافَعَنُ لُغُ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ مِيتِينَ مِسْكِينًا ﴿ رَبِي خِهُ وَرِوزِ بِرِيحَةٍ فَى طاقت نه وتواسكة زمـ ما يُحْمِينُونِ لِكِمَا الْحَلاثِ الدِي

انوار البيان جاره ذلِكَ لِتُومِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ. (بداس لئے برئم الله براوراس كرمول برايان لاك يعنى اس كسب احكام ك تقدر لي كرواورا يمان ير جير ربو) ، (اوربيالله كي صدود بين ان كي مطابق عمل كروحدة كي مت بوطور اوركافرول ك لئے دردناک عذاب ہے)جواللہ کےاحکام کی تصدیق نہیں کرتے۔ مسائل ضرور بيمتعلقه ظهار مسكد: اكر كم فحض في ايى يوى كوائي مال كے بيك ماران ماشرم كاه تشيدد مدى تب بھى ظهار موجائے كا-مسكد: اگرایي بهن با پيوچى يارضاعي والده كے ذكوره بالااعضاء پشت، پيث، ان بتر م گاه ت شيهد ديدي تب بھي ظهار موجائے گا۔ مسلكة: الركى نے الى يوى سے كها كيم ميرى مال كاطرح سے بور كى عضو سے تشير نيس دى) تو اس كے بارے بيل اس دریافت کیاجائے گا کہ تیری نیت کیاتھی اگر یوں کے کہ ش فے طلاق کی نیت سے کہاتھا تو طلاق بائن مانی جائے گی ادراگر یول کے کہ میری نیت ظہار کی تھی تو ظہار کا تھم نافذ ہوگا اوراگر یوں کہا کہ میری کچھ بھی نیت نتھی یا یوں کہا کہ میرایہ مطلب تھا کہ جیسے ميرى والد محترم بين اى طرح تم بھى قابل احترام بوتوان سے كھے نہ ہوگا۔ مسئله: غلام آزاد کرنے میں غلام کامرداور بالغ ہونا ضروری نہیں ہے مرد ہویا عورت مسلمان ہویا کا فرمرد بالغ ہویا نابالغ ہرایک ك آزادكر في سكفاره اداموجائ كالمرائدها يادونون باته يادونون بيرك موسئ شمول-مسكله: جب دوميينے كے روزے ركھے تواس ميں رمضان كے روزے حباب مين نيل لگ سكتے كيونكہ وہ پہلے مے فرض ہيں، نيز یے بھی ضروری ہے کہان میں ہے کوئی روزہ ان دنوں میں نہ ہوجن میں شرعار دزہ رکھنا منع ہے۔ مسکلہ: اگر کسی نے کفارہ ظہار کے روزے رکھنے کے درمیان رات کو جماع کرلیا تو بٹے سرے سے روزے رکھنالازم ہوگا (اور دن کو جماع كرنے سے توروز و بى توك جائے گاجس سے لگا تاروال شرط كافوت موجانا طاہر ہادر چونك مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا مساكاعموم رات کے جماع کرنے کو بھی شامل ہاں گئے رات کو جماع کرنے سے بھی لگا تاروالی شرط کی مخالفت ہوجائے گی۔ مسئله: کهانا کلانے کی صورت میں اگرایک سکین کوسائھ دن من شام بیت بحرکر کھانا کھلایا یاسائھ مسکینوں کوایک دن میں منح شام پيد جركر كهانا كلاديا تو كفاره ادا و وجائ كا، اگرسا تحدون تك كن مكين كور دهاصاع كيون يا ايك صاع محوديا جوياان كى قیت دیتار باتوان صورتوں میں کفارہ ادا ہوجائے گا۔ مسكه: اگرظهاركرنے كے بعد مورت كوطلاق ديدى يام ركى او كفاره ساقط موجائے گاليكن توبيكرنا فيم بھى لازم ب-قال صاحب روح المعاني: والموصول مبتدا، وقوله تعالى (فتحرير رقبة) مبتدا آخر خبره مقدر اي فعليهم تحریر رقبه، او فاعل فعل مقدر ای فیلزمهم تحریر، او خبر مبتدا مقدر ای فالواجب علیهم(تحریر) و علی التقادير الثلاثة الجملة خبر الموصول و دخلته الفاء لتضمن المبتدامعني الشرط وما موصولة او مصدرية، واللام متعلقة (يعودون) و هو يتعدى بها كما يتعدى بالي و بفي. فلاحاجة الى تاويله باحدهما كما فعل البعض، والعود لما قالوا على المشهور عندالحنفية العزم على الوطئ كانه حمل العودعلي التدارك مجازاً لان التدارك من اسباب العود الى الشي والذين يقولون ذلك القول المنكر تم يتدار كونه بنقضه و هو العزم على إلوطع قالوا جب عليهم اعتاق رقبة. (صاحب روس المعالى لكت إن كموصول مبتدأ باوتتح يردقبة دومرامبتداء بيدجس كي فبرمقدر ب يستنصفهم تحرير قبة يايية فعل مقدر کافاعل بے بعنی ان برتح برلازم بے (فیلم محم تحریر) ماید مبتد وف کی خرب یعنی فالواجب مسیم (تحریر) اور ماموصولہ ب ماصدریہ ب اورلازم بعودون کے متعلق ہے اور بعودون تعل لام کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے جیسا کہ ال اور ٹی کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ لہذا اس کی الی یا ٹی ک ساتھ ناو کی کرنے کی ضرورت ٹیمیں ہے جیسا کہ بعض نے کیا ہے۔ اور حنیہ کے ہاں مشہور قول کی بناء پر العود سے مرافہ یہاں وطی کا ارادہ ہے گویا کہ مجاز آ العود مراوتد ادك ليا كما ب كونك بدارك كي أي كاطرف لوشئ كاسب ب اورجولوك يدعر بات كميت بين مجرات و شراس كالد ادك كرت بين لین طی کاعزم کرتے ہیں تو ان برگردن کا آزاد کر تاواجب ہے۔)

| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                      | 11' Y                                              | نوار البيان جلاه                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| الذين مِنْ قَبْلِمُ وَقَدُ أَنْزُلْنَا                      | وَ رَسُولَ الْمِيْتُواكِمَا كُيْتَ                 | اِنَّ الْكَرْيْنَ يُحَادُّوُنَ اللَّهُ وَ     |
| وہ لوگ ذکیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے               | لفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جیسے                   | بلاشہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی مخا    |
| بَعَثُهُ مُ اللَّهُ رَمِيْعًا فَيُنْبِئُهُمُ مِنِمًا        | عَنَاكِ مُّهِ يُنَّ ۚ يَوْمُرِيُمُ                 | اليتٍ بَيِنْتٍ وَلِلْكَفِرِيْنَ               |
| دوبارہ زند وفریائے گا بھران کا سب کیا ہوا ان کو بتلا دے گا، |                                                    |                                               |
|                                                             | اللهُ وَلَسُوْهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَى                 |                                               |
| ين، اور الله بر چيز پر مطلع ہے۔                             | ر رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو مجلول کئے               | . الله تعالى نے اے محفوظ                      |
| رنے والے ذلیل ہوں گے                                        | ول عليقة كى مخالفت                                 | الله تعالی اوراس کے رس                        |
| لت کے عذاب میں مبتلا ہونا بیان فر مایا ہے، ارشاد            | د نیامیں ذلیل ہونااور آخرت میں فہ                  | تفسعو: ان آیات میں کافرول کا                  |
| )وہ دنیامیں ذلیل ہوں گے جیسے ان سے مہلے لوگ                 | الفت كرتے بين (جيسے كفار مكه تھے                   | فرمایا که جولوگ الله اوراس کے رسول کی مخ      |
| ن كے ذليل مونے كاسب بھى بتاديا وَقَلْدُ ٱلْنُولُنَا ۖ       | ر مکہ اور ان کے ساتھی ذلیل ہوئے اا                 | ذلیل ہو چکے ہیں، چنانحہ غزوات میں کفا         |
| لیم ند کیالبذامستی سراموے ، دنیامیں توانہوں نے              | آیات اتارین)انہوں نے انہیں ش                       | ایکات بینات (اورہم نے کھل کھل واضح            |
|                                                             | وذلت كاعذاب ہوگا۔                                  | ذلت كامنَه ديكيه بىليا آخرت مين بھىان إ       |
| مُ اللهُ جَمِيعًا (الآية )اس آيت مي سبكو                    |                                                    | قیامت کے دن سب اٹھائے جا                      |
| بالنين محالله تعالى شاندانبين ان كاعمال كي خبر              |                                                    | تنبیه فریادی که د نیامیں جو تیجھل کرتے ہ      |
| و نیامیں عمل کر کے بھول گئے اور اللہ تعالی شانہ نے          | ے ایسے اور یہ یہ اعمال کئے تھے، یہ لوگ             | دے دے گایعنی یہ بتادے گا کہتم نے ال           |
| رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سب محفوظ ہیں کوئی            | ے اعمال واقوال بندوں کو ماز نہیں ا                 | ان کے اعمال کو محفوظ رکھا ، اتنی بڑی زندگی    |
| ملغے کے لئے عمل کرنے والے کو یا در مناضروری نہیں            | یں کہ کما کیا۔ ہات یہ ہے کہ جزامزا                 | فمخص بدنه سمجھے جو کچھ کیا گزرگیا ہمیں تو ماز |
| اور بو الله على حُلِّ شَيْء شهيده اله                       | م<br>میں سب کیجھ ہے وہ بھو لئے والا بھی            | ے اللہ تعالیٰ جزاد مزادے گااس کے علم          |
| گااور جزام زائے فیصلے بھی فرمائے گا۔<br>-                   | ہ ۔ ۔ ، ، ، ، ،<br>دن بندوں کےاعمال کوظا ہرفر مادے | اللہ ہر چیز یر مطلع ہے ) لہذاوہ قیامت کے      |
| رُضْ مَا يَكُونُ مِنْ نَعُوٰى تَلْاَةٍ                      |                                                    |                                               |
| و کھے زمین میں ہے جو بھی خفیہ مشورہ تین آ دمیوں کا ہوتا ہے  | الله جانا ہے بو بچھ آسانوں میں ہے اور ج            | کیا آب نے اس پر نظر نہیں فرمانی کہ بے شک      |
| رُوَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَاۤ أَكُثُرُ               | أَسَاةِ الْآهُوَ سَادِسُهُهُ                       | الِلاهُورَابِعُهُمْ وَلاَخَهُ                 |
| ا بوتا ہے، اور اس سے کم افراد بول یا زیادہ وہ               | و ان کا مشوره ہو تو وہ ان کا چھ                    | وہ شرور چوتھا ہوتا ہے اور جو بانچ آ           |
| مْ بِمَاعَبِلُوا يَوْمَ الْقِيْمَاةِ *                      | ڪَانُوٰا تُئُمَّ يُنَتِّئُهُ                       | الكَّهُومَعَهُمْ أَيْنَ مَا                   |
| کے دن ان کے اعمال سے باجر کر دے گا،                         |                                                    | ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں کم                 |
| لِيْجُرِهِ                                                  | إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَ                    |                                               |
| الا ہے                                                      | بلاثبه الله ہر چنے کا جانے                         |                                               |



ياره ٢٨ سورة المحادله انوار السان جلاو 101 کوئی دوسرانہ ہے)اپنے خالق و مالک جل مجدہ ہے دعا کرتے ہیں کیونکہ دہ ہر ظاہرا درخفیہ بات کوسنتا ہے ای لئے خفید دعاء كومناجاة كهاجا تاہے۔ یبودی اور منافقین اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمن وقتے ہی مسلمانوں کو تطیف پیچانے کے لئے بری بری حرکتی کرتے تھے،ان کی ان حرکتوں میں یہ بات بھی تھی کہ راستوں میں کی جگہ بیٹھ جاتے تھے جب کوئی مسلمان وہاں ہے گزرتا تو گہری نظروں ے دیکھتے تھے اور آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے اور چیکے چیکے آپس میں باتمی کرتے تھے منافقین بھی ان کے شریک حال تھے ،سلمانوں کوان کی حرکتوں سے تکلیف ہوتی تھی انہوں نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں اس بات کو پیش کر دیا اور ان لوگوں کی شکایت کی ،آپ نے ان لوگوں کو تع کر دیا کہ سرگوثی اور خفیہ بات چیت نہ کریں اس مے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں نے ہدایت پر عمل ند کیا ممانعت کے بادجودا پی حرکتیں کرتے رہاس پر آیت کریمہ الّم مُو الّٰ اللّٰذِينَ لَهُوا عَن النَّنْجُونِي (الآبية )نازل ہوئی جس میں ان کی حرکت برکا سمجمی تذکرہ فر مایا اور پرنجی بتایا کہ بدلوگ گناہ کے اور رسول اللہ عَلَیْظَة کی نافر مانی کے مشورے کرتے ہیں۔ يبود يول كى شرارت: يبوديون كاليمى طريقة تا كدجب حاضر خدمت موت تو السُّلَّا مُ عَلَيْك كى بجائ السَّامُ كمت تے زبان دبا کرلام کو کھاجاتے تھے، سام عربی میں موت کو کہتے ہیں موت کی بددعاء کرتے تھے اور ظاہر ریکرتے تھے کہ ہم نے سلام كيا، ان كاس حركت كوبيان كرنے كے لئے ارشاد فرمايا: وَإِذَا جَآءُ وُكَ حَيُّوكُ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهِ. (اور جب آب کے یاس آتے ہیں تو ان الفاظ میں تھے کرتے ہیں یعنی سلام کی ظاہری صورت افتیار کرتے ہیں، جن الفاظ كذر بعداللدتعالى في آب كوسلام نبيل بعيجا-ا يك مرتبه چنديمودي رسول الله عطية كي خدمت شري حاضر موت إورز بان د باكروي السام عليك كهدد يا حضرت عا تشرفني الله تعالى عنها في محسون فرماليا ورا أرب باتحول ليا ورجواب من فرمايا عَلَيْهم السَّامُ وَاللَّغَيُّة فرمايا (تم يرموت مواور لعنت مو). رسول الله عليه في نفر ما يا كدا عائشه هم و (نرى اختيار كرو) كيونكد الله تعالى جر معامله من زي كويسند فرما تا يرع ف كيا بارسول الله آب نے سائیس انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فر مایا تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کے جواب میں مکیلم کہدویا لینی (ان کی بات ان برلوثاری) آئیس موت کی بدوعاء دے دی۔ (میج بزاری مؤه ۹۲۵ ج دوسری روایت میں ہے کہآ یہ نے فرمایا کہ میں نے جوجواب دیاوہ تو نے نہیں شاہیں نے ان کوجو بد دعاء دی ہے وہ مقبول موگی اورانبول نے جو مجھے بددعا دی ہو وقبول نہ ہوگی۔(مطلق الماع ٢٩٨٠) وَيَقُولُونَ فِيكُ أَنْفُسِهِمُ لُولًا يُعَذِّبُنَااللهُ بِمَا نَقُولُ لِينْ يهودي برےالفاظ بھي زبان برانتے ہن پحرانے دلوں میں بول بھی کہتے ہیں کہ اللہ جمیں ہماری باتو اس برعذاب کیوں بیس دیتا، مقصدان کا پیضا کہ اگر بیداللہ کے ہی ہیں اور ہم ان کی شان میں ہےاد بی کرتے ہیں تو اب تک اللہ کاعذاب آ جانا چاہیے تھا جب اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ بہاللہ کے بینبیں ہیں (العیاذ باللہ )اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی اعلان تہیں فرمایا کہ نبی کے جٹلانے کی اور گناہوں کی سزاای دنیا میں ضرور ریدی جائی گی اورجلد دے دی جائے گی۔ بہت ہے کافروں کو دنیاو آخرت دونوں میں سراہلتی ہے او بعض کوصرف آخرت میں دی جاتی ہے بیدلیل بنالینا کہ چونکہ ہمیں عذاب نہیں و یاجا تااس لئے ہماراعمل درست ہے جہالت اور حماقت کی بات ہے۔ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلُونَهَا فَبنُسَ الْمَصِيرُ العِين الراوكون كاجالانهات كاجواب درويا وربتاديا كه ان کودوزخ میں جانا ہی وہ براٹھکا تا ہےا گردنیا میں عذاب نددیا گیاتو یوں نتیجمیں کہ عذاب ہے مجفوظ ہوگئے۔



باره ۲۸ سورة المحادل 100 انوار البيان جلاه دیا کریں اور کھل کر بیٹے جایا کریں ، تا کہ مجلس میں گنجائش ہوجائے اور آنے والوں کو جگھ ل سکے، جب ایسانل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کےصلہ میں ان برکرم فر مائے گاان کے لئے اپنی زحمت اور مغفرت کو وسیع فرمائے گا۔ آنے والوں کو جا بعنے کہ وہ کسی پہلے ہے بیٹھے ہوئے تخص کو ندا ٹھا ئیں اور بھری ہوئی مجلس میں اندر گھنے کی کوشش نہ کرس اور بیٹھنے والوں کو جا بینے کہ آنے والوں کے لئے جگد نکالیں اور کھل کر بیٹھیں۔ حضرت عبداللد بن عمر عظیف روایت ب کدرسول التعالیہ نے ارشاد فریایا کوئی شخص کسی دوہر مے شخص کو اس کی بیضنے ک جگہ ہےا تھا کرخوداس کی جگہ نہ پیٹھ جائے ہاں کھل جایا کرواور مجلس میں دسعت نکال لیا کرو۔ (سمج بندی مخد ۹۲۸: ۲۰) حفرت ابوسعيد خدري على عند وايت بي كدر ول الله علي في ارشاد فرما يا حَيْرُ المُمَحَالِس أوْ سَعُهَا مجلسوں میں بہتر مجلس وہ ہے جو سب سے زیادہ وسیع ہو )اور حضرت جابر بن سمرہ ﷺ سے روایت ہے کہ ہم جب رسول اللہ عظیشہ کی خدمت میں آتے تھے تو جہال جگدل جاتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ (رواہدا برواؤدکانی المشکلة مفره ٢٠٠٠) حضرت واثله بن خطاب ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ معبد میں تشریف فریا تھے کہا کیک شخص آپ کے پاس آیا تو آ باس کے لئے اپن جگہ ہے ہٹ گئے اس نے کہایار سول اللہ جگہ میں گنجائش ہے (آپکو تکلیف فرمانے کی ضرورت نہیں ) آپ نے فرمایا: کہ بلاشیم سلمان کا بدت ہے کہ اس کا بھائی اسے آتا ہواد کیھے تواس کے لئے ہث جائے۔ (عقوۃ الصاع صفۃ ۲۰۰۳) دوسرى تفيحت: يفرمان وَإِذَا قِيْلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا (جبتم عَلَها جائ كدا تُع كفر عبوتوا تُع كمِر عبوا کرو)اس میں بیادب بتایا کہ کی مجلس میں اتنازیادہ نہ بیٹھو کہ جس کے پاس بیٹھے ہوجس کے گھر گئے ہودہ زچ ہوجائے اول توخود ہموقع شاس ہونا جا بیے کہ تنی دیر بیشنے کا موقع ہے، اور مجلس کی صورت حال کیا ہے اور وقت کا نقاضا کیا ہے اگرخود شاشعے اور بیہ کہد یا جائے کہاٹھ کھڑے ہوتو ضرور ہی اٹھ جاتا جا بینے اعلان ہوجانے پر بیشار ہنا ہیمزید تکلیف دیے والی بات ہے۔ آ یت کی بہ ایک تغییر ہے، علامہ قرطبی دحمۃ اللہ علیہ نے ابن زید سے نقل کیا ہے کہ ہرخف یہ چاہتا تھا کہ آخر تک رسول الله عليه في مجلس مين بيشار بول الله تعالي شاند نے آیت بالا میں بیتکم نازل فرمایا کیجلس سے اٹھ جانے کا تھم ہوا کر سے تو اٹھ جایا کرو کیونک رسول اللہ علیہ کی دوسری جاجات بھی ہیں۔ اورا کے تغییریوں کی گئی ہے کہ نماز اور جہاد اور امور خیرے لئے اٹھنے کو کہا جائے تو اٹھ کھڑے ہوا کرو یکڑ فُعُ اللهُ ٱلَّذِينُ امَّنُوا مِنْكُمُ وَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ وَرَجَاتٍ. (تم يس بروك ايمان لاع اورجنهين علم ديا كالله ان كورجات ك اعتبارے بلندفر مادےگا) یعنی جواحکام او پر بیان کئے گئے ان برعمل کرنے کی وجدے اللہ تعالی الب ایمان کے اور اہل علم کے درجات بلندفر مائے گا، اگر چداہلِ علم بھی اہلِ ایمان میں واضل ہیں لیکن ان کامستقل تذکر وفر ماکر ان کی شان کو بڑھا دیا نیز آیت کر پیمیس ب بتادیا کہ اللہ تعالی کے نزدیک ایمان کے دربعی رفع درجات ہوتا ہے چرعلم کی جدے مزید درجات بلند ہوتے ہیں کیکن اس سے قرآن وحديث اوراس سے متعلقہ علوم مرادی علی علیاء کی فضیلت نہ صرف عامیة اسلمبین پر بلکدان عرادت گزاروں پر بھی ہے جونوافل میں لگےرہتے ہیں،رسول اللہ علیقہ کا ارشاد ہے کہ جوعالم فرض پر در کر بیٹھ جاتا ہے چرلوگوں کو خیرسکھا تا ہے اس کی فضیلت اس عابد یر جودن مجرروز ہ رکھتا ہے اور را توں رات قیام کرتا ہے ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے اونی مخص پر ہے۔ اورا یک حدیث میں یوں ہے کہ جے اس حال میں موت آگئی کہ وہ اس لے علم حاصل کر رہا تھا کہ اس کے ذریعہ اسلام کو زندہ کرے تواس کے اور نبیوں کے درمیان جنت میں ایک درجہ کا فرق ہوگا۔ (رواما الداری کمانی المشار معنی ۳)



حضرت ختان بن مفان دیگئے ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ تک نے ارشاد قربایا کہ قیامت کے دن حضرات انہا پانچ طالہ گھر شہدا وشفاعت کریں گے۔ کہ اللہ کہ اقترار کرنے کے '' (ال وفتر ال سیکموں یہ افتر ہے جب دیجہ فریم کام کہ کہ اس سی محل والہ سی س

بِيْنَ يَدَى نَجُولُكُمُ صَلَ فَتِ فَإِذْ لَمْ تَغُعُلُوا وَتَأْبَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَوْيُمُواالصَّلُوةَ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَوْيُمُواالصَّلُوةَ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَوْيُمُواالصَّلُوةَ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَالَّالِكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَّالِهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَالًا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالًا عَلَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّاكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلّ

والوالزُّكُوةَ وَالِيعُواللَّهُ وَرِسُولَ لا واللَّهُ خِيدُرٌ بِمَا تَعْمَكُونَ فَ اور ذكة اواكوه اور الله اس كر رول كا فرايروانك كرو اور الله تهارت كاس لے بائر ت

# رسول الله علیقی کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے صدقہ کا تھم اوراس کی منسوخی

حضرت حتن نے نقل کیا ہے کہ بیتا ہے۔ اس وجہ ہے از ل ہوئی کہ مسلمانوں میں سے کچولاگ لیے بقیے جو ہی اکرم میں گئے۔ سے خلوت میں گفتگو کرنے کی ورخوات کرتے تھے جب ہے ہے سرگر گئی کرتے تھے تو دومرے مسلمانوں کو خیال ہوٹا تھا کہ شاہ ہمارے بارے میں کو فیاب چیسے ہودی ہے، جب علمت المسلمین کو تجائی میں وقت لیجے والوں کا طریقہ کا را اگر اور اور اللہ تعالیٰ کا جمل شاند نے تھم فرمایا کر جنہیں مرگوشی کرنا ہووہ صدقہ وے کرآپ کی خدمت میں حاضر ہواکریں تا کہ خلوت میں وقت یا تھے کا سلمتہ مع وجائے (تعمیر تامیم کا میں ہوں میں کہ

حفرت کی منظف نے فر بالے کمانشد کی کتاب عمل ایک آیت ہے جس پر تھے ہے پہلے کی بے قبل فیکس کیا اور ندیرے بعد اس پر کو کی گل کرے کا بعرے پاس ایک و بنارتھا میں نے اس کووں ورہم عمل تو الیا تھا۔ جب عمل زمول اللہ تقطیقی کی مقدمت عمل حاضر ہو کر خد مشورہ کرنے کا ادارہ کرنا تھا تو ایک ورہم صد قد کرئے آتا تھا کہا اللہ تعالیٰ نے اس تھم کومشورہ فرق فر اور اندازہ کی معرف ہو ہو ہو، جن لوگوں کے باس صدقہ دینے کو پھے شھافان کھ تبجلوا فان الله عَفُورٌ رَّحِیْمٌ فرماکر پہلے ہی سے ان کوشٹی فراديا تعاسن ترفدي من حضرت على على كايديوان بعي نقل كياب كدجب الله تعالى ني آيت كريمه يكاليُّها اللَّذِينَ احْمُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوكُمُ صَدَقَةً بَازِلْ مَالَ وْبِي اكرم عَلَيْكُ ف محد عرباياتهاداكيا خيال ے(ملمان) ایک دینار (صدقہ کر کے آئی کی گی نے عرض کیا انہیں اس کی طاقت نہیں ،فر مایا آ دھادینار؟ میں نے عرض کیانبیں اس کی طاقت نبیں، فرمایا پھر کتنا؟ میں نے عرض کیا ایک جو ( کے برابرسونا ) موفر مایاتم تو بہت تھوڑے برآ گئے اس برآیت كريمه ءَ أَشْفَقْتُهُ أَنْ تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى مُنْجُواتُحُهُ صَدَقَاتِ بَازل بولَ حضرت مِل ﷺ فرمايام يري وجيت الله تحالى في الرامت يرخفف فر مادك الدوملي حديث غويب حسن من هذا الوجه و معنى قوله شعيرة يعني شعيرة من ذهب، صدقدوية كي كلم كامنوخ موناييان كرية موك ارشادفرمايا ءا وهُفَقْتُهُ ﴿ لِأَيَّةِ ﴾ كياتم الربات عدر كي كيائي مركوثي ے پہلے صدقات کروسواگراس برتم نے عمل کیا اور اند تعالی نے تمہارے صال برعنایت فرمائی (کد بالکل اس کومنسوخ فرمادیا) تو تم دوسرا حکام دید پر پابندی عل کرتے رہونماز کے پابندر ہوز کو قادا کروالشاوراس کے رسول صلی الشاطیر وسلم کی فرمانبرواری کرو۔ صاحب روح المعانى لكينة بين كه وَتَعَابُ اللهُ مُعَلَيْكُمُ مِن بتاديا كه معدقه وسينه كاجوتكم بوا قعاس سه ورنا بي كناه تعا الله تعالى في الكومعاف فرماديا اور فَاخْلَمُ تَفْعَلُوا آك بار عين لكه بين كر (إذ عظر في مجى بوسكال اور شرطيبهي ، مجراكها والمعنى على الاول انكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بالمثابرة على اقامة الصلوة

و ايتاء الزكواة. یعی جبتم نے تھم بڑھل شکیا تواس کا اس طرح تدارک کرو کدنمازوں کی خوب یا بندی کرواورز کو تیں اوا کیا کرو۔ قلت و معنىٰ الشرطية يؤل الى ذلك\_ آخرين فرماياو اللهُ حَبيرٌ بما تَعُمَلُونَ (اورالله تهارے كاموں سے يورى طرح باخرب)-

آب نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن پر اللہ کا فضب ہوا نہ وہ تم میں سے جین نہ ان میں سے، اور وہ جانتے ہو هم كماتے ہيں، اللہ نے أن كے لئے خت عذاب تيار فرمايا ہے، ويك وہ برے كام كيا كرتے أَنْمَانَهُمْ مُنِيَّةً فَصَرُّهُوا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمُ عِنَاكِ مُهِ نہوں نے این قسول کو ڈھال بنالیا مو اللہ کے راستہ سے روک دیا، لہذا ان کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب بے برگز کچے مجی او نُغَنِّي عَنْهُمْ إَمْوالُهُ مُولَا ٱوْلادُهُمْ رِّنَ اللهِ شَيِّئًا اوْلَلِكَ ٱصْلَٰبُ النَّالِهِ هُمْ فِيهَا کے اموال اور اولاد اللہ سے بچائے کے لئے کھ کام نہ آکی گے بے دوزخ والے ہیں اس عمی، الله يحييعًا فَيَعْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُمْ وَيَعْسَبُونَ الْفُونَ شد ہیں گے جس روز اللہ ان کودوبار وزند وفر باے گا سووواں کیلے بھی الی قسیس کھا تیں جس تسمیل تھارے میں اور و خیال کررہے ہیں کہ ہم

| • | ······································                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | عَلَى شَيْءٍ الدِّرِ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَلْدِبُون السِّعْدُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَانْسُلْهُمْ فَكُر اللَّيْ |
|   | کی اقصے حال میں ہیں بجروار بلاثبہ وہ جوئے ہیں شیطان نے ان پر غلبہ پالیا، مو انہیں اللہ کا ذکر بھلادیا،            |
|   | اُولَلِكَ حِزْبُ الشَّيْطِينُ الدِّ إِنَّ حِزْبُ الشَّيْطِينَ هُمُوالْخِيمِرُونَ الدِّيْنَ يُحَالَّدُونَ          |
|   | یہ شیطان کا گروہ ہے، خبروار بیٹک شیطان کا گروہ خدارے میں پڑھانے والا ہے بے شک جو لوگ                              |
|   | الله وَرَسُولَهُ أُولَمٍكَ فِي الْإِذَلِيْنَ ®                                                                    |
| ı |                                                                                                                   |

منافقین کا بدتر من طریق کار جھوٹی قسمیس کھانا ، اور بہود یوں کو تبریس پہنچانا
تفسسید: معام التو یل بمن تلفائے کہ بیا بات منافقین کے بارے بین نازل ہوئی جنوں نے فاہرا اسلام کا دفویٰ کیا
تکن نامر ہے جبود ہول ہے دو تا جاری دگی موشن کے ماتھ الشد ہفتے کا دجہ ہے جوان کے دار معلوم ہوجایا کرتے ہے وہ
یہود ہوں تک پہنچاد یا کرتے ہے اس کے بعد ایک قصد ہوں فل کیا ہے کہ عبدالشدیق میں ایک بدوری ہواں کرتے ہوں کا ایک موشن کی تھیں کے بات کر جوام کرنے کی تھیں ) یہود ہوں کو بہنچاد جا تھا ایک دون میں جواب الشدیقی کے
کے بات کر جھوٹ کرتے ہے آپ نے خود می فریا کہ ایک ایک ایک ایک کی تھیں کہ بین ہوں کہ ہوا ہے اور دوشیطان کی آسموں
ایک جور میں تحریف رکھتے ہے آپ نے خود می فریا کہ ایک ایک ایک ایک کیا گئی ہوئی کے کہا کہ اور دوشیطان کی آسموں
کے بین بادر کے بین دوشم تھا گیا کہ ٹیس بادر اپنے مائٹی کوئی کے کرا آسمارہ وہوگی ای طرح جونی قسمیس کھا گیا
کیوں اور اپنے بیان ایک لیک انگر با بات تو تیس ہادرا ہے مائٹی کوئی کے کرا آسمارہ وہوگی ای طرح جونی قسمیس کھا گیا
اس بادر الدین الی شانہ نے بینا یا تازل فرا کم ایک کے ایک سرائی میں کار اور جونی کھی کھا کہ اور بین کھی انگری کے ایک ایک کی اس کار کار اور جونی کھی اس کی در ایک ایک کی کی کی کی کر آسمارہ کی کوئی کی در ایک کی در ایک کی در ایک کر ایک کی در ایک کی در ایک کر ایک کی در ایک کر ایک کی در ایک کی کی در ایک کی در ایک کی در ایک کی در ایک کی کی در ایک کی

ار شادفر ما یہ اُلّمَ فَرَ الِلَّى اَلَّمِيْنُ مَوْ لُوْا کَما ہِ اِن الوگوں کوئیں و یکنا جران الوگوں ہے دوئ رکھے ہیں جن بر است کہ است کے بیود ہیں ہے است کا دوست من کر گئے ہیں جن کہ بیا اور یک است کی مائے کہ بیا اور یک کہ اور کہ بیا اور یک کہ اور کہ بیا اور یک کہ بیار اور کہ بیار اور کہ بیار کا است میں منظم کیا ہے یہ کہ بیار کہ بیا

ان منافقوں کے بارے میں بیجی فرمایا کر بیاؤگ جھوٹی تھم کھاتے ہیں اور بیٹم بھی غلط بھی کی وجہ سے نہیں ہوتی ملک بیر جانتے ہوئے جھوٹی فسم کھاتے ہیں کہ جم جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹی حم کھارے ہیں۔

جر فر ما اِنَعَدُّاللهُ لَهُمُ عَفَالِها شَدِيدُهُا (قا بات الله ) الله تعالى نے ان کے لئے خت عذاب تیار فرما ہے، ید برے کل کرتے تھے جوٹی قسموں کواپے کے دُھال بنا لیے تھے اور اس طرح الله کاراہ صود کے تھے ان کے لئے عذاب شریع بھی ہے اور عذاب مہمین ہمی لیٹن او کیل کر ندالا عذاب 'یواک مجدرے بین کریم نے جو منافقائد طرز اختیار کیا ہے اس می ہ ارب بالوں کی حفاظت نمی نے اور ہماری اولا وکی نئی ،ان کا یہ کھٹا غلط ہے جب آیا مت کے دن انشرقائی کا تخم ہوگا کہ انہیں دور نی ٹیس کے جا اقر وہاں عذاب سے جنزانے کے لئے زیکر کی مال نئے دیےگا شاولا کام آئے گی جن کی حفاظت کے لئے بیرکر فریب اختیار کرتے میں اور ایک آخرے تراب کرتے ہیں وولوگ انٹریکے تقاب سے جنزانے کے لئے کچو بھی تیس کر سکتے ان کے اور وز کمیں جاتا کا دورائی ٹیس بھیٹر بہما تو تھا۔

کووور کے شان جانا کا بوداوں کے جوٹی تھم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فربایا کرا ہے مسلمانو ایتی ہی بات نیس ہے کہ دنیا ش اس کے بعد ان قولوں کی جھوٹی تھم کو بیان کی بدھائی کا توبیہ مالم ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انہیں قبروں ہے اٹھائے گا اور میدان حشر میں حاضر فربائے گا اور وہاں ان سے ان کے کفر اور ان کی شرارتوں کے بارے عمل موال کیا جائے گا تو

ا بھا ہے گا ادر میدان حشر میں حاضر فریا ہے گا ادر وہاں ان سے ان کے نفر ادر ان کی شرار توں سے بیارے میں موال کیا جائے گا تو وہاں میں اند نشانی سے حضور میں جمد واقع میں میں جائے گئے۔ آق آبیکہ بھٹھ آرکیلڈ بلوڈ نی خریسے کھوٹا جائے کہ براڈر جوٹے ہی جوٹے ہیں، جہوٹ میں بولنے میں اور اے کمال

جی بچھتے ہیں اور پول بچھتے ہیں کرد کیورہم کیسے اور پیشنے ہیں۔ بچی بچھتے ہیں اور پول بچھتے ہیں کرد کیورہم کیسے اور پھٹے دے مجھوٹ بولائو کیا ہے اپنا کاماقہ تکال ہی لیا دنیا کی مرکز کے مصرف کے ساتھ کے ساتھ کے اس کے اس کے مصرف کی اور کا کیا ہے۔

ان در دریان به آخرت کے عذاب کی طرف بچروجیان ٹیس ... ایشت محوّد عَلَیْهِیمُ الشَّیْطُنُ (الآیه) (شیطان نے عُلَقُ مِی رسین ان کے علاق میں پر شیطان کا فلید آخرت کے موافدہ اور کا سرے کی عافل ہیں اس ان کے اس موافدہ اور کا سرے کی عافل ہیں اس ان کے سامت دیا میں دریا میں دیا ہے جو کہ شیطان کا ان پر بنا ہوا ان پر برے امال کو اچھا کی کردہ شیطان کا کردہ شیطان کی دیا کہ کہ کردہ کا میاب ہیں ان کی یہ فلوجی تا است کے دن دور جو بات کی جب خوسرو اُن الفَّشِیسُمُ مَن کُورہ کی دور ہو بات کی جب خوسرو اُن الفُّسِیسُمُ کُورہ کُردہ کی دور ہو بات کی جب خوسرو اُن الفُّسِیسُمُ کُورہ کُردہ کی دور ہو بات کی جب خوسرو اُن کردہ کی کا کوئی دور یا ہی گردہ کی کا کوئی دور یا ہی گردہ کی دور کی دور کی جات کے دور ہو کہ کی دور کی جات کی جب خوسرو اُن کردہ کی دور کی دور کی دور کوئی کردہ کی دور کی دور کردہ کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کردہ کی دور کردہ کی کہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی دور کی دور کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی دور کی دور کی دور کردہ کی دور کی دور کردہ کی کہ کی کی کردہ کردہ کی کردہ کردہ کی کردہ کردی کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی کردہ کی کر

اس کے بعدان سے اوگوں کی بدھائی بیان فریائی جو کھڑر تھی الشرقائی اوراس کے رمول کی فالفت کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بعد مائی بیان فریائی جو کشور کے بور بدید وہ اور کے بور بدید کو گوری سے بور کے بور بدید کا دور ان کے بعد اس کے بور بدید کا بھڑکا کے بعد کا بدور کا کہ بھڑکا کی جو رقاب کا انسان کے بعد کا بدور کے بھڑکا کی جو رقاب کے بعد کے بعد سے گروہ بول کے جس جس دیدید کا بھڑکا کی جے بدور کے بھڑکا کی اس کے بعد سے گروہ بول کے جس جس دیدید کا بھڑکا کی بعد کا بھڑکا کی بعد کے بعد سے گروہ بول کے جس جس دیدید کا بھڑکا کی بعد کا بھڑکی کی بعد کے بعد سے گروہ بول کے جس جس دیدید کا بھڑکی کی بعد سے کھڑکے والے درید میں بول کے بہت سے لوگ منا کو تعمیل کے بدور میں بول کے بارد سے بھر کے کہتے جو لے درید میں بول کے بہت سے لوگ منا کو تعمیل کے بدور سے بھرائے کے کہتے کے لوگ کی بارے بھر کے کہتے ہو گوگ کی بارے کے کہتے ہو کہ کو کہ بارے کو کو کہ بارد کے بھرائے کی بہت کے لوگ کی بارے کے کہتے ہو کہ کو کہ بارد کے بھرائے کو کہ بارد کے بھرائے کہ کہ بیانا کے لوگ کی کہ بیانا کے لوگ کی بارد کے کہ بیانا کے لوگ کی بارد کے بھرائے کو کہ کر کے بیانا کے لوگ کی بارد کے کہ بیانا کے لوگ کی بارد کے بھرائے کی بارد کے بھرائے کو کہ کی بارد کے بھرائے کی کہتے کو کو کہ کر کے بعد کے لوگ کی بارد کی بارد کے بھرائے کی کہتے کو کو کہ کر کے بیانا کے لوگ کی کہ بیانا کے لوگ کی بارد کے بھرائے کے لوگ کی کہ بیانا کے لوگ کی بارد کے بھرائے کے لیک کے دیکھ کے لیکھڑکے کی کہ بیان کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کی کو بیان کے لیکھڑکے کی بیان کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کی کر بھرائے کی کر کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کی کر ان کے لیکھڑکے کی کہ بیان کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کی کر بیان کے لیکھڑکے کی کہ کر بھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کی کر بھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کی کر بھر کے لیکھڑکے کی کر بھر کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کے لیکھڑکے کی کر بھر کی کر بھر کی کر بھر کے لیکھڑکے کی کر بھر کر کے لیکھڑکے کی کر بھر کر بھر کی کر بھر کر کر بھر کر کر بھر کر

پراور یوم آخرت پرائیان رکتے ہیں کہ دوتی رکھتے ہوں ای شخص ہے جو کالفت کرتا ہواللہ کی اوراس کے رسول کی اگرچہ دوان کے باپ ہول یا ہینے ہول أَوْ اِنْحَوَانَهُ مُواَوْعَشِيْرَتَهُ مُواُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوْبِهِ مُوالانْمَانَ وَٱيِّنَاهُمْ بِرُوج مِنْكُ م

یا بھائی ہوں یا کتبہ کے لوگ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں شی اللہ نے ایمان کو لکھ دیا اور اپنی رحمت کے ذریعہ ان کی تائید فرمادی وَيُدْخِلُهُ وْجَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَنْتِهَا الْأَنْهُ رُخِلِدِيْنَ فِيهَا رُضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

ور وہ ان کو دافل قرمائے گا ایک بیٹول میں جن کے نیچے نہری جاری ہول گی وہ ان میں بیشہ رہیں گے اللہ ان سے راہمی ہوا

وَرَضُوا عَنْهُ الْوَلْبِكَ حِزْبُ الله الآلآ إِنَّ حِزْبُ الله هُمُ الْمُفْلِحُونَ أَنَّ اور وہ اللہ سے رامنی ہیں، یہ جماعت اللہ کا گروہ ب، خبروار بلاشبہ اللہ کا گروہ می کامیاب ہونے والا ب

ایمان والےاللہ تعالیٰ کے دہمن سے دوئی نہیں رکھتے اگر چہانیے خاندان والابني كيون نهجو

**قفسیو**: بدده آیات کا ترجمہ ہےان ہے ک<mark>یلی آیات میں منافقین کی حرکتوں اور شرارتوں کا اور جولوگ بھی اللہ اور اس کے</mark> رسول ﷺ کی نخالفت کریںان کی بدحالی اور بریا دی کا ذکرتھا،ان آیات میں اہلِ ایمان کی بعض صفات خاصہ کا اوران کی کا میالی کا تذکرہ فرمایا، ارشاد فرمایا جولوگ اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتے ہیں ایبانبیس کر سکتے کہ چڑخص اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت كرياس بيروي كرين، جب الله پرائيان لے آئے جو بيد افر مانے والا بسب سے براہے تو اس كے خالفوں سے روی کرنے کا کوئی موقع نہیں رہا ہے مومن کا بیکا م نہیں کہ دواللہ بڑھی ایمان لائے اوراس کے بشنوں ہے بھی دوی کا تعلق رکھے ، جواللہ کا ہوگیاوہ اور کسی کانبیں رہائس کی ووتی وشنی اللہ ہی کے لئے ہوہ جے گاللہ کے لئے تعلق رکھے گاللہ ے کے تعلق تو ڑے گااللہ کے لئے۔

حفرت الوامدة الله و أبعض روايت ب كدرول الله عَلِينَ في ارشاد فرمايا: مَنْ أَحَبُّ لِلَّهِ وَ أَبْغَضَ لِلَّه وَ أَعُطَى لِلَّهِ وَ مَنعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلِ الْإِيْمَانُ (روالدوار)

(جس فعجت کی اللہ کے لئے اور دیا اللہ کے لئے اور روک لیا اللہ کے لئے اس نے اپنا ایمان کامل کرلیا) آیت بالا میں ي مرايا ير كايت كدجولوك الله يراوراس كرسول يرايمان لي آئاب ووال فخص مع بين ركه على جوالله تعالى كااوراس ك رسول کا مخالف ہو، اللہ کے تعلق اور محبت کی وجہ ہے آگر انہیں اپنے خاص عزیز دل اپنے بایوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلوں ہے تعلق تو ڑنا پڑے توان تے تعلق تو ڑدیں گے اور منصرف پر کتعلق تو ڑدیں گے بلک قبل وقبال کی نوبت آئے تو قبل بھی کردیں گے جو الله كاوش عابل ايمان كابحى وشن عدين وشنى كسامن رشة وارى كى كوكى حقيقت نبس

غزوة بدريس حضرات صحابه نے ايكان كامظا مره كرتے ہوئے اسے كافررشته داروں كولل كرديا: حفرات صحابہ ری اللہ تعدد واقعات پیش آئے کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دشمن اسلام کو پیر جانتے ہوئے قل کر دیا کہ بیر میراباپ ہے یا بھائی ہے یا کنیہ کا فرد ہے چنا ٹیے غز و و بدر میں حضرت الوعبید و ہن الجراح نے اپنے باپ جراح کوتل کردیا تھااور حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کواور حضرت عمرﷺ اپنے ایک قریجی رشته دار کوتل کر دیا تھا۔

مضرا بن کثیر نے ندکورہ بالا آیت کی تغییر میں بیرشالیس کھی ہیں۔ حضرت ابو بکر ﷺ کے بیٹے عبدالرحمٰن نے اسلام قبول کرنے کے بعدایے والدے کہا کہ ابا جان جنگ بدر کے موقع میں کئی باراپیاموقع چین آیا کہ میں آپ کوقل کرسکا تھالیکن میں چ كرفكل كيا- حضرت الوبكر ﷺ نے فرما يا گرميراموقع لگ جا تا تو مين قبل كرديتا تجتيج چيوژ كرآ گے نه برهتا \_ (زكروني بيرة اين بينام) غزوه بدر کے موقع پر بیدواقعہ بھی چیش آیا کہ جب شرکین اور مسلمین کا آمنا سامنا ہوا تو شرکین مکہ نے با قاعدہ جنگ شروع

ہونے سے پہلے خصی مقاتلہ اور مقابلہ کے لئے وقوت دی اس پر حفزات انصادیش ہے تین آ دی آ گے بڑھے مشر کین مکہ نے کہاتم

لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں ہے جندآ دی ہیں! وہ کہنے گئے ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں ہمارے بی عم یعنی چازاد بھائیوں کو ہمارے مامنے لاؤاورزورے بیکار کر رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ ہمارے قوم میں ہے ہمارے برابر کے لوگ مقابلہ کے لئے

بينيخ ، آپ نے حضرت عبيدة ،ن الحارث اور جغرت حز واور حضرت على كومقابله بين آ نے كاحكم ديا آليس ميں مقابلہ بواتو حضرت عبيد ہ بن حارث نے عتب پراور عتب نے حضرت عبیدہ پر حملہ کیا ہرا کی ک ضرب سے ایک دومراہم جان ہوگیا اور حضرت تمز ہ نے شدہ کواور حضرت علی نے ولید کولی کر دیا پھران دونوں حضرات نے مقتبہ کو بھی قبل کر دیاا در حضرت عبید و کواٹھا کر لے آ ہے پھران کی روح پر داز کر كى ، رسول الشيكية في ايا "اشهد انك شهيد" من كواى ويتابول كم شهيد بور (البدايد النهاية ١٤٠٠ ت

بدواقعدہم نے بیتانے کے لئے لکھا ہے کد کافرائے کفریرج کر کفری حایت میں بڑھ لاھ کڑھ کراتے آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہیں بیمنظور نہیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے کی قبیلے کے افراد ہے جنگ کریں ، انہوں نے اس بات کوتر جج دی کہ ہم اپنے بچازاد بھائیول کو آل کریں گے جب اہل کفر کا پیر جذبہ ہے تو اہلِ ایمان اللہ ورسول کے دشمنوں کواور اپنے دشمنوں کواور ا بمان کے دشمنوں وقتل کرتے وقت میر کیوں دیکھیں کہ ہم جے قل کردہ ہیں مید مارا کوئی عزیز قریب تو نہیں ہے، جب اللہ ہی کے

لئے مرنا ہے اوراللہ ہی کے لئے مارنا ہے قو جولوگ اللہ کے دعمن ہیں ان پرزم کھانے کی کوئی دچر نہیں اور اس موقعہ پراپنے اور پرائے میں فرق کرنے کا کوئی موقع نہیں۔ الل ايمان الله تعالى كا كروه إن ك لئ جنت كاوعده ب: أُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ (الله نے ان کے دلوں میں ایمان کوکھودیا ) یعنی تابت فر مادیا اور جمادیا۔ وَالْقِلْدَهُمُ مِبُولُوحٍ مِنْهُ (انبیم) بی روح کے ذریعی توت

دے دی) صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ روح ہے نو رالقلب مراد ہے اللہ اپنے بندوں ٹیں ہے جس کے دل میں چاہتا ہے نور ڈال دیتا ہےاس کے ڈریعہ اطمینان حاصل ہوتا ہے اور معارج تحقیق پر عروج نصیب ہوتا ہے۔ ؤیکڈ خِلُھُمْ جَنْبَ تَنجُویُ مِنُ تَعْجِبَهَا الْاَنْهَارُ حَلِلِدِيْنَ فِيْهَا (اورأَبُيل داطَ فرمائَ گالي جنتول مِن جن كے بنچے نهريں جاري بول گي دوال مِن بميشررين كك ارضِي اللهُ عَنْهُم ورَضُوا عَنْهُ (الله ان عداضى بوااورووالله عداضي مين الوكيفك جزب الله (بِلوك الله كي جماعت بِين ) ألا إنَّ حِزُبَ اللهِ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴿ خِردارالله كي جماعت ي كامياب بـ) -

وهذا آخر تفسير سورة المجادله، والحمدلله رب العلمين والصلوة والسلام على

سيد الإنبياء والمرسلين و على اله و صحبه اجمعين.

میں ہوا،ای لفظ (اول الحشر) کی وجہ ہے اس سورہ کوسورۃ الحشر کہاجاتا ہےاور چونکداس میں بی نضیر کے اخراج کا ذکر ہے اس لئے

حضرت ابن عمال اس کوسورہ بی نضیر کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔

انوار البيان جلاو ماره ٢٨ سورة الحش فر ما یا اور مؤرخ واقد کی کابیان ہے کہ پندرہ دن ان کا محاصرہ رہا۔ حضرت این عماس کھٹے نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیمے نے ان کو اجازت دیدی کہ ہرتین آ دمی ایک اونٹ لے جا کیل جس پرقمبروار انر تے چڑھتے رہیں۔ مؤرخ این اسحاق نے بیان کیا کہ وہ لوگ این گھروں کا انتا سامان لے گئے جے اوٹ برداشت کر سکتے تھے۔سامان ساتھ لے جانے کے لئے اپنے گھروں کواور گھرے درواز ول کوتو ڑ رہے تھے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ اس کام میں گئے ہوئے تھے۔ای کو آیت کریمہ میں پُنٹو ہُوُن بُيُووْتُهُمُ بِأَيْدِيْهِمُ وَأَيْدِالْمُؤُمِنِينَ حَتِيرِ فرمايا ب، ياوك اوتول يرسامان كرروانه بوك ان مي بعض لوگ خيرين مقيم موكے اور بعض شام كے علاقول ميں واخل مو كے جب بيلوگ خير ش واخل موت تو وہاں كے لوگ بہت خوش موئے اورگانوں اور باجوں سے ان کا استقبال کیا، میں سب تفصیل حافظ این کثیر نے البدا میر النہایہ شریکھی ہے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ہم قلعوں میں جیب کرائی جامیں بھالیں گے۔مسلمانوں کے دلوں میں بھی پیٹیال ندتھا کہ بیلوگ نگلنے پر راضی ہو جا کیں گے۔ الله تعالی نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیااورخود ہی جلاوطن ہونے پر تیار ہوگئے جس کا آپ نے انہیں تھم دیا تھا۔ التفصيل کے بعد آیات بالا کائر جمدد وبارہ مطالعہ کریں۔ ال لوگول کا ایمان قبول کرنے سے محر ہونا اور سول اللہ ﷺ کے مقاللہ کے لئے تیار ہوجانا ایساعل تھا کہ ان کو دنیا میں عذاب دے دیا جاتا جیسا کہ قریش مکہ بدریش قتل کئے گئے الیکن چونکہ اللہ تعالی نے پہلے کے لکھ دیا تھا کہ ان کو دیا پی جالا وطنی کا عذاب دیاجائے گا (جس میں ذلت بھی ہےاورائے گھروں کوائے ہاتھوں سے قر ٹانجی ہے ادرائے مالوں کوچپوڑ کر جانا بھی ہے ) اس لئے دنیا میں اس وقت جلاطنی کی سزا دی گئی اور آخرت میں بہرحال ان کے لئے دوزخ کا عذاب ہے۔اس مضمون کو وَلَوْ لَا أَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّآءَ مِن بِإِن كِيا مُا بِي يجرفرمايا الذيرك بأنَّهُمُ شَاقُو اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ لاَّيةِ النَّاسِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن الله اوراس ك رسول كى مخالفت كى اور جوشم الله كى مخالفت كرے كا سواللہ بخت عذاب دينے والا ہے ، بنى اتبعقاع كو سيلي جلا وطن كر ديا كميا تھااور بی نفیراین اس معامده یحنی برجلاوطن کئے گئے کدانہوں نے رسول اللہ عظیہ کوشپید کرنے کا باہمی مشورہ کر کے خفید بروگرام بنایا تھا۔ بی قریظہ کا حال سورہ احزاب کے تیمرے رکوع کی تغییر میں بیان کیا جاچکا ہے ان لوگوں نے غروہ احزاب کے موقع برقریش مكداوران كے ساتھ آنے والى جماعتوں كى مدد كى تقى ان تنون قبيلوں كے علاوہ يہود كے چھوٹے بڑے اور بھي چند قبيل مديند مورہ میں آباد تھے۔جن کے نام این مشام نے اپنی کماب سرة النبی اللے میں لکھے ہیں۔ سارے بمبودیوں کو مدینه منورہ سے نکال دیا گیا تھاان میں قبیلہ بنی قبیقاع اور قبیلہ بنوحار شرجی تھا۔حضرت عبداللہ بن سلام فَقَيْ مَن قَدِقًا عُ سے تھے۔ (می بناری مؤہدے: جومؤسلم مؤہدہ جم مَا قَطَعْتُمُ وصِن لِينَةٍ أَوْتُرَكُنُنُوهَا قَآلِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فِياذُنِ اللهِ وَلِيُغُزِي الْفييقِينَ۞ تم نے جو بھی مجودوں کے درخت کاٹ ڈالے یاتم نے اٹیس ان کی بڑوں پر کھڑا رہنے دیا، موید اللہ کے تھم سے ہوا اور يہوديوں كے متر وكدرختوں كوكاٹ دينايا بي ركھنا دونوں كام الله كے حكم سے ہوئے معين حضرات محابدرخوان الله عليم اجتعين نے جب يمبوديوں كے قبيلہ بن فضير كا عاصر و كيا اور و ولوگ اپنے قلعوں ميں



منصصيد نے الفظافاناء فائد بغیرہ باب انسان سامی کا سینہ بھا خارانا، افاء لانا، چنگریکا فروں کا بال سلمانوں کول جاتا ہے ان کا اطال کتم ہوجاتی میں اور سلمانوں کی ملک میں آجاتی ہیں۔ اس لئے جو مال جنگ سے بغیر بطور مسلم مل جائ ٹیک سکتے ہیں اور جو مال جنگ کرنے لیے اس مال کونٹیست کہتے ہیں۔ مال میسے مصادات و راہ استعماد کی بھی از ان سیست میں استعماد کی جمہ انتقاق میں کے مساوت کا مساوت کا انتقاق میں بی انتقار کے مال بلور مطل کے اور اس میں کو کی جگ از نی میں پری تھی ابتدا ان اموال میں کی کو کی حسک استحقاق میں تھا۔ بعض محالیہ بھٹ کے دلال میں میں بیا ہے آئی کہ میں ان اموال میں سے حصد دیا جائے ، اس وصوسہ کو دفع فرما دیا اور فرما یا

تقالیقن سحابہ ﷺ کے دلان میں ہے ہات گل کہ میں ان احوال میں سے صد دیاجائے ، اس دوسد اورث کرماد یا ادر کرمایا فیکار کر جنف شیر کا کیا گئی گر دیا گئی کر کا ہے ۔ کر کی حقعت نیری افعانی بری دادر کرکی جنگ نمی کرنی جی ۔ کر کی حقعت نیری افعانی بری دادر کرکی جنگ نمی کرنی جی ۔

۔ حقیق بی اضاف کی داروں چید سائیل میں آج گیا۔ و آگیگی انگر آئیسکیڈ کر اُنسکا تھائی میں من پُشاخ (اور کین)اللہ تعالیٰ سے دروان اور کس پر چاہم مسافر ہادے )۔ یعن میں مند باز انسان کے جس میں مند میں ایک جس مائیسکی کے نظیر میں اور اور اور انسان مانسکا کا انتقال

پہلے می اللہ تعالی نے رسولوں کوجس پر چاپا صلافر مادیا اور اب محد رسول اللہ تعلقے کو بی انتہا پر مسلط فرمادیا لہذا ان اموال کا انتشار رسول اللہ تعلقے کو جی ہے۔ رسول اللہ تعلقے کو جی ہے۔

وَاللهُ عَلَى كُلِّ هُنَيْءَ فَلِيدُ (اورالله بريز پرقاور ب)- چنكه بن نعير كاموال قال كافر مامل بوت عير س لي انهي اموال غنت كطور تقسيم في فرياياس كي بعداموال أن كرمعارف بيان فرياك ارشاد فريايا ما أفاة اللهُ

علی رئسوُرلِد مِن اَهْلِ الْقُرْضِ (لآلیة) الله نے جریکھ اپنے رسول کو بہتوں کے رہنے والوں ہے بطور کی ڈوادیا سووہ اللہ کے لئے ہے اور رسول کے لئے اور قرابت داروں کے لئے اور تیموں کے لئے اور سکتوں کے لئے اور ساقروں کے لئے ہے(اموال نمی نشیرے طاوہ بعض دیگر بہتران مجی بطور مال آئی رسول اللہ ﷺ کے قبد عمل آگی تھیں جن مثل ہے فدک تریادہ شہور ہے تیمیرے نصف حسکا اور نمی

ڈ کرٹیرک کے لئے جیمیا کمٹس کے بارے میں فکائن فیڈ خصصت فریا ہے،ادربعش حضرات نے اس کی بول تنجیر کی ہے کہ انداز بالی کوئن ہے کہ بیٹنے جا ہے ان کوئر بی کرنے کا تھر دے اس میں کی کو بی طرف سے کی تیجو بڑ کرنے یا کا حصہ تا ہے اور ہے کرنے کا کوئی تن ٹیمیں بھر فریا ہاؤ کیلو مسئول بال فئی انشد کے رسول کے لئے بہتنی ان اموال کا احتیار انشہ پاک کی طرف

طے کرنے کا کوئی خی بھیرار باو کیلو مقول بال کا انتہار کے رسال کا احتجاز اللہ وال کا اصلاداللہ یا ک فاحرت ہے آپ دوے دیا گیا ہے اور آپ کوان کے معارف ہتا ہے ہیں (مال ٹینٹ کی طرح یہ ال سرف تین کے جائیں گے اور مہ ان عمر فیٹرین نے لکھا ہے کہ ال فی پر رسول اللہ بھنگ کہ اکا شاہ اقتیار عاصل تھا کجران کے جومعارف بیان فرمانے بیا می طرح

ک بات ہے میں اکور کواموال کے بارے میں احکام دیے تھے ہیں کہ فلال فلال جگہ پرخرج کردہ تیمرامسوف متاتے ہوئے وَ لِذِى الْقُومِنِي ارشاؤ مایا مضرین نے فر بایا ہے کہ اس سے رسول انشکافٹ کے اہل قرارت مراد ہیں، اس کے بعد چوخااور یا نجوال اور چینامسوف متاتے ہوئے وَالْیَسُنِی وَ الْمُصَدِیْنِ وَالْبُنِ السَّسِیْنِ فَرِ بایا بعق اموالِ فَی شیمول اور مسینول اور

مسافروں پر می خرج کتے جا کیں۔ حسب فر ہاں ہاری اتعالی شماندا موال کی کوآ پ اپنے ذوی القربی پراوریتا می اور مساکمین اور مسافرین پرا فی صوابدیدے خرج کردیے تھے اس سلدیمی بیٹی تھا کرآ ہا ال کی شس سے اپنے نگھر والوں کے لئے ایک سال کاخرچہ کال لیتے تھے اور جو ہال فکا جانا تھا اے مسلمانوں کی عام خروریات میں مثل جادک لئے بھی اور ایم کرنے کے لئے خری فر مادیے تھے۔

ا تا جا الے مسلمانوں فام طروریات مار حمل جهادت سے ابھیا فراہ اس سے سے مردی مرادیے ہے۔ گوآ پ کوان اموال پر الکاندا نتیار واصل تھا لیمان چونکہ آپ نے وفات سے پہلے بیڈر وادیا تھا کہ کلا کُورُک هَا تَدُرُ مُعَنَا

انوار البيان جلاه صَدَقَةٌ (كر جاري ميراث مالي جاري ند بوكي بم جو يحي چيوڙي كروه صدقه بوكا ( محي بخاري صفيه ٢٣٠٠: ٦٥) اس كے ان اموال میں میراث جاری نہیں کی گئا۔ رسول الله عظیفے کی وفات کے بعد حضرات خلفار اشدین نے بھی ان اموال کو آئیں مصارف میں خرچ کیا جن میں رسول الله عليكة خرج فرماتے تھے امام السلمين كو جب اموال فئ حاصل ہوجا ئيں تو اے ما لكانہ اختيار حاصل نہيں ہوں گے۔ بلكہ حا کمانہ اختیار حاصل ہوں گے اور وہ نہ کورہ بالا مصارف میں اورمسلمانوں کی عام ضروریات میں مثلاً جہاد کے لئے ہتھیار فراہم کرنے کے لئے بل تیار کرنے سر کیں بنانے مجاہدین اوران کے گھروالوں کی حابقتی پوری کرنے اور علاء کرام پرخرچ کرنے اور قضاة اورعمال كي ضرورتمي يورى كرنے ميں خرج كرے كار صاحب روح المعانى لكھتے بيں كدرسول اللہ عظاف كے ووي القرنى ے بنو ہائم اور بنوعبر المطلب مراد ہیں چر لکھا ہے کہ حضرت امام افعی اور حضرت امام احمد کا فد جب یدے کہ ان حضرات کو اموال في من سعدد يا جائ كا- عن مول يا فقر مول اور للذَّكو مِنْلُ حَظِ الْأَنْشَيْنِ كِمطالِق تَقْيم كما جائ كا اور حفرت المام الك كافد بربنقل كياب كدام المسلمين جس طرح جا ب ال حفرات رفزج كريات بيعج اختيار ب كديعض كود يعيم کو نددے چر حننے کا فیرب لکھا ہے کہ حضرات ذوی القربی کا حصد اموال فئی میں رسول اللہ عظیافتے کے بعد باتی نہیں رہا۔ کیونکہ حضرات ظفاء راشدین نے ان کے لئے علیحہ و صرفیعی نکالا ہال ان حضرات میں جو یتائی اورمساکیین وابن السبیل ہول گان کوان اوصاف الله شرکے اعتبارے اموال فی میں سے دیاجائے گا، اور دوسرے مستحقین پران کومقدم کیاجائے گا، چریمائی کے بارے میں لکھا ہے کہ اموال فی میں سے ان بتائ رخری کیاجائے گا، جوسلمان میں اور فقیر یا مسلمین ہیں۔ كَنَّى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْاغْنِياءِ هِبْكُمُ: الموال في كمصارف بإن كرنے كے بعد ارشاد فرمايا: كَي لَا يَكُونَ کے درمیان دولت بن کر ندرہ جا کیں ( لفظ دولت وال کے زیر کے ساتھ اور دُولہ دال کے چیش کے ساتھ دونو ل طرح عرلی زبان کا لغت ب) مال کودولت کہاجاتا ہے کیونکداس میں قداول ایدی ہوتار ہتا ہادرایک ہے ہوکر دوسرے کے پاس جاتار ہتا ہے۔البتہ اردوکا محاورہ یہ ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہواہے دولت مند کہتے ہیں ان الفاظ میں تنبیر فرمادی کداموال فی کی تقسیم جواللہ تعالی نے بیان فر مادی اس میں بیر حکمت ہے کہ بیاموال مالداروں کے بھا چھول میں آ کر ندرہ جا کمیں۔ جیسا کہ جا البیت کے ذماند میں ہوتا تھا اور اب بھی ایسانی ہے کہ عامۃ الناس کی امداد کے لئے حوادث ومصائب کے مواقع ش بعض مالداروں اور حکومتوں کی طرف ہے جو مال مذا ہے اس میں مے تعوز اسلامی حاجات پرخرج کر کے منتظمین عن ال طاکر کھاجاتے ہیں جو پہلے سے مالدار ہوتے ہیں، چونکد تقوی نہیں د نباداری غالب ہے اور مال کی محبت دلول میں جگہ کر سے ہوئے ہاس لئے ایسے مظالم ہوتے رہتے ہیں۔ رسول الله عَلِيلَةُ كَي اطاعت فرض بي: كِرِز بايومَالتُكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا (اوررسول الله علیه جنمهیں دیں وہ لےلواور جس ہے روکیں اس سے رک جاؤ) یاس میں بید بتاویا کہ ہرامرونمی کا قرآن مجید میں ہونا ضروری نہیں ہے قرآن مجیر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان فرمائے میں اور بہت سے احکام اپنے رسول اللہ عظیمة ک در بعیمتائے ہیں ان میں آنخضرت علیہ کا عمال بھی ہیں اور اقوال بھی اور تقریبات بھی۔

ر البديات بيران بندا معرب عليه عن ما مورد البدار والمن الدائر يدان و و البدار المن المن المن المن المن المن ال البن كري نما بيران بندار المن المنظمة من المنظمة و في ويُنها في من المنظمة و فيول لهم الطبيبات ويُعترفه البدار من المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة و المنظمة مفکر میں حدیث کی تروید: آبٹل بہت سے اپنے جائل لیڈر بیدا ہو گئے ہیں جو بوں کتے ہیں کرعدے شریف چیتر عید جیس ہے ادرای کے بہت کا اسما بی بیز دن کا انکار کرتے ہیں سیب بین نگرادی ہے ادر کئر ہے بیاد گر جیوا وکو کا کرتے ہیں کہ بھر قرآن کے اپنے دالے ہیں اگر قرآن کے اپنے دالے ہوئے قبر پیروں کتے کہ مدیدے جیسے شرعے کیس ہے قرآن میں تو بھر قرآن کے اپنے دالے ہیں اگر قرآن کے اپنے دالے ہوئے جائے ہیں کہ ان مدیدے جیسے شرعے کیس ہے قرآن میں تو

آطِيْعُوااللهُ وَأَطِيعُوااللُّوسُولُ أُورِمَنُ يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ أُدووَ مَا النَّحُمُ الوَّسُولُ فَعَدُوَّهُ فرماياب (درخيقت ايسادكول) معمد اسمام مشرقح يف كرنا جقر آن كوماناتين بيه ان لوكول) ودثمنان اسام چيوز سركراس پرآماد كرت بين كدسملانون مشركز كيلا كر (الواد بالله ) في خالري ش به كرهترت عبدالله بن سود هي في أما إلى فكنَّ اللهُ الواضِمَاتِ والمَسْعَوضِمَاتِ وَالمُعتقصات لَهُ وَالمنطِعات للحُسُنِ الْمُعَدِراتِ حَلَّق اللهِ.

لیٹن اندائنا کی کاشت ہو گورنے والیوں پر ایکوووائے والیوں پر اوران موروں پر جو (ار دیشن میٹووں کے بال) چنے والی میں (۶ کیمنویں بار کیہ ہوجا کس) اور خدا کی احت ہوان موروں پر جوشن کے لئے وانتوں کے درمیان کشار کی کرتی جس جواند کی طاقت کو مدلئے والی ہوں۔

بین استان مستون میداند می مورد کی مورد آنی اوران نے کہا کہ بین خانے کہ آپ اس طرح کی عود آن پر استان کی مورد آن کی کرد آن کرد آن کرد آن کرد آن کی کرد آن کی کرد آن کرد آن کی کرد آن کرد آن کی کرد آن ک

نهنگیم عَنْهُ فَانْتَهُواْ اَ (اور مول) آم کوبر (مهات) دیائے قول کراوارد حمی چیز سد در کماس نے رک جادی بید س کروه مورت کینے گل کہ بال بقر آن ان عمل بے دھرے مجداللہ بن مسود نے فر بالیا کے بیش نے جن کا موں کے کرنے والی مورون پر لفت کی بنجاللہ کے درمول اللہ مجالے جی ان کا موں سے خم فر بالے بیٹو اقر آن کی دوئے کی ان کا موں کی ممافت ٹابت ہوئی کیونکر آن نے فر بالے کے درمول اللہ مجالے جی باتر ان کا حکم دریمان پر محل کر داور جن چیز وں سے در کیس ان سے رک سافاد کا علاوا موجود بندہ ہا

حضرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے با مجل رسول اللہ ﷺ کے قبل کو اللہ کی طرف منسوب کردیا اور بنادیا کہ جس پر رسول اللہ ﷺ نے العنت کی اس پاللہ کی احت ہے۔

میمنعون اموال کی گفتیم بیان کرنے کے بعد ارشاد نرایا ہے اس میں یہ نادیا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا فریان اللہ تعالیٰ کے فرمان سے جدائیں ہے تقدیم ٹی کا جوکام آپ کے پردیکا گیا ہے اس میں آپ جس طرح تصرف فرما کی وہ تصرف درستہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے تھم اوراس کی رمناء کے موافق ہے۔ آخریش فرمایا نو آتفو اُللہ آیا ڈاللہ شکہ یدید المجھ اُلے فرد والشہ الشرخ تعذاب دے والا ہے )۔

لِلْفُقُرِّاءَ الْبُهْجِورِيْنَ الْدِيْنَ الْخُرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَالْمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَالًا مِنَ الرا. بادي ك ع بن ج الج محران عاد الجالان عاد ع د الذا الله

# الله وَ رِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ۖ أُولِيكَ هُـِمُ الصَّدِ تُونَ ۗ

اور رضامندی طلب کرتے ہیں،اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں ہے وہ ہیں جو سے ہیں

# حضرات مهاجرين كرام كي فضيلت اوراموال في ميں ان كا استحقاق

فضسين : ان آب شمار اخرافر اما كراموال في شما ان لولن كا محك صديب جوجرت كريد يد موروا كي بشركين كد كي ايذ استانيون كي وجد سابيح كهريا داواموال چوز كرام يلا آب ، جب بديد مورو پخچاتو حاجت منداور تك وست تقرال پر مجمي اموال في خرج كنه ما كيل اموال اور كهريار چوز كرافا بديد موره آب كا مقصدا مي كيموا پخچين كما تيمي اند كافسل اور اس كي رضامندى مطلوب سيان كي جرب كي ديادى فرض في سي بدوء چوكشين ان كونتي تقيي و اي پهگريان كما وه بديد موروة كرنجي جهاد شرخ يك بورك كاسلد جارى سيادى كافرون سائل تي اورانشداوراس كرمول كي مدوكر حيين، بديد كل سار حيل مدور حيان،

کیلی آیت میں جو بتائی مساکین اور این السبیل کا ذکر فرمایا ہے، اس کے عموم میں فقراء مہاجرین بھی داخل ہیں لیکن میں اس کا میں اس کی اور این السبیل کا ذکر فرمایا ہے، اس کے عموم میں فقراء مہاجرین بھی داخل ہیں لیکن

ضوصت كماتة كان كالتقاق طابر فرادا كيكدانيون في الشكاراه شابت في او الكيفين الفائ عن \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ والكيدين تبكو ألك الدوالانين من قبل بعد في يُعِبُون من ها بحر اليَّهِ في وكريُكِ لُون

ادران لول كى كى يى جنول خال مى بىلى داركادرايان كونكار مالا ، جنش ان كامرف جرت كرك آن اس مع بعد كرت بي دارا بي رفى صُدُن وُرِيعِرهُ لَمَا أَجِدَةً قِرِيعًا أُونُوا وَارِيُوْتِرُ وَانِ عَلَى الْفُلِيمِ عِنْ وَكُونُ كَانَ ب

ری اس مال کی دید سے کوئی حاجد محمول کھی کرتے جو بھاج ری دریات اور دور اپنی جانوں پر ترقیع دیے ہو انکور حصاصد

وكُمُن يُّوْقَ شُعَرَ نَفْسِهُ فَأُولِياكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَاللَّهِ الْمُفْلِحُونَ فَاللَّهِ اللَّهِ الْمُفْلِحُونَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِلَّةُ اللْمُوالِيلِي اللْمُوالِيلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللْمُولِي اللَّ

#### حضرات انصار في الماك اوصاف جميله

المواد الفيان جلده المرة المتنان جلده المرة المتنان جلده المرة المتنان جلده المرة المتنان جلده المتنان جلال المتنان ال

یہ بات پس آئی کردوم سے علاقہ کے گئے ہمارے پہال آ ہے ان کی وجہ سے ہماری معیشت پراٹر پڑھا گا، سکی ٹیس کدان کے آئے ہے دکھٹرٹیں ہوتے بلکہ سے وال سے ان سے میت کرتے ہیں ۔

اور پیخی آفریف بول فرمانی کرمنزانید انسارا بی جانول پر تج دینے بین آگر چهانین خود حاجت ہو۔ حضر است مها جرین واقعد اربیٹی کی یا جمعی محبت: صدیت شریف کی کمابوں میں معراب انساریش کے حب

المي جرين ادرائي دوتر بانى مے متعدود افعات <u>لکھ جن</u>۔ حضوت او جريرہ هيئي نے بيان کيا کہ افصار نے رسول اللہ مينگائي ہے عرض کيا کہ جارے اور ان مهاجرين سے درميان جارے مجبورد کے باغوں کو تشہم فراد بينے، آپ نے فرمايائيس (جن اينا ئيس کرتا) اس پرافصار نے مهاجرين نے کہا ان اتحا

لوگ بیدادادگی بحث بین مدوکرین اور تم آپ دگولو کو پیلان شی شر میکرلین گے۔ اس پرمپا جزین نے کہا یہ تین اعظور ہے۔ حضرت ابو ہررہ ڈنے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ مظالت کی عدمت میں حاضر ہوا اور قرش کیا یا رسول اللہ ایش تکلیف میں ہوں (کیوک سے دو چار ہوں) آپ نے فراس کے کھانے کیلئے ) ابی از دارہ مظھرات سے بچوطلب فربایا آپ کے گھروں سے جواب آیا کہ مارے میاس بچوٹیس ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ مظلی نے حاضرین سے فربایا کہ ایسا کون مخش

ہے جوہاں صحف کی مہمانی کرے میرس کرایک افساری صحافیؒ نے کہا کہ شن ان کوساتھ ہے جاتا ہوں چنا نجد انٹین ساتھ لے گئ اور اپنی بیوی ہے کہا کرد مجمور پر رول الشریقاﷺ کا مہمان ہے اس کا اگرام کرنا ہے۔ بیری نے کہا کہ ہمارے پاس فوج بجز بچن کی خوراک کے کچھ محموم ہے۔ جز جرنے کہا کھانا تارکر واور بچوں کوسلا وو چنا نجداس نے کھانا پایا اور بچوں کو سلا ویا تجر جب کھانے بیٹھ تو عورت اس اعداز ہے اٹھی کہ کو یا چراغ کی متی ورست کرتی ہے لیکن ورست کرنے کی بجائے اس نے چراخ

تجادیا ممہان کھا تار ہا اور میں بھتار ہاکہ بید دونوں بھی میرے ساتھ کھارہے ہیں حالانگر انہوں نے اس کے ساتھ کھانا اور دات بحر بھوک رہے موج کو جب رسول الشہ ﷺ کے ہاس حاضری ہوئی تو بینیز بان محابی حاضر ہوئے آ ہے نے فر ہایا اللہ

یہاں جو بیا شکال پیدا ہوتا ہے کہ بچے بہمان کی بذست زیادہ مستق تے بھرمہمان کوان کی خوراک کیوں کھالٹی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بچے اس وقت رات کا کھانا کھا چکے تھے اب خوراک کی ضرورت مج ناشنہ کے لئے تھی اگر وہ اسلی ہو کے ہوتے توسل نے سے مجھی زموجے

دومراا ڈٹال مید ہے کمہ تراغ جلاکر ٹمن آ دی جوساتھ شیٹھے اس ٹس بے پردگی ہوگی اس کا جواب مید ہے کہ بیر واقعہ پردہ کے احکام ہازل ہوئے سے بیلینے کا ہے۔

فیا کدو: ۔ بیرسحالی کون تیج جومہاں کوساتھ ہے تھے اس کے بارے بیں پیش ملاء نے حضرت ایو بلی انساری کا اور پیش می حضرات نے حضرت عبداللہ بن دواحد انساری کانام بتایا ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ وقوت کرنے والے صحالی تیس بن ثابت تھے۔ وضع رکیلن محتوم رضعیوں



باره ۲۸ سورة الحش انوار السان جلره فتنے ظاہر ہوں گےاور قل زیادہ ہوں گے (رواہ البخاری صفحہ ۲۰۴۲) نیز حفرت ابو ہر رہ دیا ہے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فریایا تین چزین نحات دیے والی ہیں۔ اتنجائی میں اور لوگوں کے سامنے تقویٰ کے تقاضوں بر چلنا۔ ۲رضامندی میں اور ناراضگی میں حق بات کہنا۔ ۳۔ مالداری اور تنگدی میں میا ندروی اختیار کرنا۔ اور ہلاک کرنے والی تین چزیں یہ ہیں۔ا۔ خواہشوں کا اتاع کیاجانا۔ ۲۔ کنچوی (کے حذبات) کی فرمانیر داری كرنا \_ ٣-انسان كوائ نفس ترجمند كرنا \_ (مكلوة المعاج مغيهه) تنجوی بری بلا ہے نفس برقابو مائے اللہ تعالیٰ کی رضامیں مال خرج کرے اور گناہوں میں خرج کرنے سے بچے اور فضول رُ جِي يَجِي عِيهِ الْمِيالِ كَارَاستِ بِ فِي مَنْ يُوقِ شُعَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مِن بان فرما اب وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْ يَعْدِهِمْ يَقُوْلُونَ رَبِّنَا اغْفِرْلَنَاوُ لِإِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا اوران لوگوں کے لئے ہیں جوان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کراے مادے رب پخش دے ہم کواور ان لوگوں کوجو مادے بھائی ایمان کے ساتھ ہم سے مملے بِالْإِيْمَانِ وَلاَ تَجْعُلُ فِي قُلُونِهَا غِلَّا لِلَّذِينِي امْنُوا رَبِّنَا إِلَّكَ رَءُوفٌ تَحِيثُمُّ هُ گزر گئے اور مت کردے تارے دلول علی کول کوٹ ایمان والول کے لئے اے تارے رب بے شک آپ روف ہیں رحیم ہیں۔ مہاجرین وانصار کے بعد آنے والے مسلمانوں کا بھی اموال في ميں استحقاق ہے تفسيب : اكثر علاء كنزديك ريجي المهاجرين يرمعطوف بادراس بيل بعد بين آنيوالي حضرات كالموال في مين حصه ابن كثرنة تغيرا بن جرير فل كياب كدهنرت عمر الصلافة أيت ثريفه إنَّها الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَآءِ وَالْمُسَاكِينَ کی آخرتک تلاوت کی، مجرفر مایا که بیصدقات ان لوگوں کے لئے ہیں (جن کا آیت میں ذکر ہوا) اس کے بعد آپ نے آیت كرير و الْحُلَمُونَ أَنَّما غَيِمْتُم مِّنْ شَيْءٍ آخرتك الدت كى تجرفرما ياكداموال تغيمت ان اوكول كے لئے إلى جواس آيت ين ذكورين جرآب في مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ يَ وَاللّذِينَ جَآوُ امِنْ بَعْدِهم كَ تلاوت كاوريون فرايا كه بيآيات تمام ملين كوشال بين جوبحي كوئي مسلمان موگااموال في ش اس كاحق موگا مجرفر مايا اگريش زنده ره گياتو ايك بكريان ج انے والا جوسر دمیر (ایک قبیلہ کا نام جو مدیند منورہ ہے دور دہتا تھا) میں جرار ہا ہوگا اپنے حصہ کو جیں یا لے گا،اس کے حاصل كرنے ميں اس كى بيشاني ميں پيدنة تك نه آيا ہوگا۔ (ابن كثير صفحه ٣٠٠: ج٩) مفسراتِ كثير رحمالله تعالى نے آیت بالا كي تغير كرتے ہوئے سے حي كلھا بے كہ هؤلاء هم الثالث مهن يستحق فقواء هم من مال الفي و هم المهاجوون فيم الانصاد - (بيان من يترى قم كادك بين كرفت كفراء ال في يمستحق بين اوروه بهاجرين جرانسارين) لینی اموال فی کے مستحقین کی بید آخری تھ ہے تیوں قسموں میں ہے ان میں ہے جوفقراء ہوں کے مال فی کے مستحق ہوں کے اول مہاج ین دوم انصار تیسرے وولوگ جوان کے بعد آنے والے ہیں جوصفت احسان کے ساتھ ان کا اتباع کریں (معلوم ہوا کہ اموال فئ میں روائض کا بالکل حصہ نہیں جو حضرات مہاجرین واقصار کا اتباع تو کیا کرتے ان سے بغض رکھتے ہیں اور انہیں کا فر



کے لئے بھی وعام منظرت کرنا چاہیے جوائی دنیا ہے گزرگے دعام حضرت سے منظرت کا تھی فائدہ ہوتا ہے اور درخ در مباہ کا بھی۔ دوسر کی دعام سیہ ہے کہ''اسے اللہ تمارے دلول میں ایمان والول کے لئے کوئی کوٹ پیدا نظر بھا' ، افقا طان جس کا ترجر کھورٹ کیا گیا ہے بہت عام ہے کہنے باقعش ،حدر بھان پیلقط ان سب باتوں کوشائل ہے اس میں الکیلیفٹی احضوا ۔ قریا ہے لیعنی جوجی المان اعمان کرد رکے دنیا ہے جا بچکے اور جوموجود میں اور جو آئدہ تمار کے دائد تھائی ان سب کی طرف بمارے دلوں کو صاف اور یا کہ رکھے کی سے کہنے شاہداور نہ کی کی طرف سے دل میں برائی ال کی جائے۔

یا کسر سے کا سے این شدہ اوارت کا حاصرت سے دل میں بران ال جائے۔ حسد ، فض ، کینہ اور وشتی کی غدمت: حضرت الا برروھ بھے سے دوایت ہے کدرمول اللہ ﷺ نے ارشاد فر ایا کہ آپس

کے لگاڑے بچو کیونکہ میں مواڈرے والی چیز ہے۔ (رواہاتر ہؤی) اور حضرت زمیر مظالف وادیت ہے کہ رسول اللہ میچنگ نے ارشاد فر مایا کہ پرانی استوں کا مرش چیکے چیکے تہاری طرف بیل

اور سمرت دیر رفتانسے دواجت ہے اسر مول القد چیفت کے ارتباد کمایا کہ پر ان استوں کا مرس ہینے چیئے ہماری حرف ہیں کرآ عمیا ہے دومرش حداد رفتن ہے بیے موجود دینے والی صفت ہے میں میڈیل گہنا کہ میا بال کو موجود دی آیں ماکہ یہ دین کو موجود دیکی ایس - (رووائز ندی)

حضرت الوجرير وخطاف روايت ہے كدرول الله عظافت فرارشار بالا كدي اور جعرات كدن جنت كردرواز سے كول و بيئے جاتے ہيں مجربراس تفتح كے بارے ميں جس كدل ميں مسلمان بينائى ہے جشئ بود (اللہ قابل كی طرف ہے ) فر مان بوتا ہے كدان دوول كوچوز دوبيال تك كما تي ميں ميں منظ كركيس (رودوائز خدائی) (ہے ہددایا ہے عشر اتصاح الا ہو 100 برودول م

رمول الله علي نے بیر قربایا کہ پر افامتوں کا مرض تبهار سائد جل کرتا ہم یا ہے بیاس زمانہ شاتھ تو ان سما تھا۔ کین اب قواسل کا دوئی کرنے والوں ش کرا کیاں تکی میں حمد تھی ہے بغض تھی ہے ایک دومر سے کی جائے تھی ہے ، مارکاٹ تھی ہے اور آل وقال تھی، ان حالات ش سے ول نے کیا دعا وقتل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمارے ولوں ش اتھی ایمان کی طرف سے کوئی محسن شدہود ولوں شرک کھوٹ جمرا ہوا ہے اور اسے اتحالیٰ تھی ٹیمین فیا ہے ۔ جب تھی ہوں کے فیشین کریں گے بہتیں وھوس کے مسلمانوں کے عجب اتجاب کی گان حالات شمیسید کیے صاف و دسکما ہے رمول اللہ علی کے ارشاد فریا یا کہ کی تھنی میرے

حمایہ معنظ کوئی بات مجھ ندیجائے (جس سے دل براہ و) کیونکہ میں جاہتا ہوں کہ (اپنے گھر سے ) ان کی طرف اس حال میں فکل کرآ ڈل کہ میرانید یا سلامت ہو۔ (مدامتر زمان براہد) میں میں فلس درجائے ہیں گئے۔ روافع کی گھرائی : الشرفائی شاند نے حصرات ہما ہم ہوں وافعار کے لئے دعا کر نیوالوں کی مدح فرمائی کیاں روافعنی کا ب حال بچو قرآن کر کم کوافشد کی نازل کی ہوئی تک بات ہے ہی تھیں ملکہ بین کردوالم مہدی کے ہاس ہے جو خارش جیے

حال عزاران مساوسدن مدران بدق من مب من بعد بين بعد يون ب بين بدون ب اين بدوده مسهدن ب پار ب بوعار من پ بوخ بين كه حفر استه عابد كرام هي كيافض ب ان كم بين غرب و يه بين اپ ايمان كاد قركز مين اور تين پار كم ملاوه باتى محا بدكافر كميته بين ان كه دول ش معفر استه محاب يحق لينش بهادران كيام يقد به پيشي دانون يريمي مي

نفیراین کیر (ج۳۰ می ۳۳۹) می ب کرهفرت ما نشر وخی الله تعالی عنها نے ارشاد فر مایا کرالله تعالی کی طرف سے محاب



الدين من المنه و المن

ىن تېرازدالله كۈن يەنى دارد بيال دو يك دوليۇل يە دى كى تى يوردى يەن يەن كى كالىكى دولۇر قُرى تىكىنىد دۇمۇن دراء جىكىد ئېلىگە ئىدىنىگە ئىدىنىدى تىكىنىدى تەسىبھۇ

اکی تگیرں میں چرمخوط بول یا رواددال کی آؤ میں، آئیں میں ان کی گزائل مخت ہے، آپ خیال کرتے ہیں کہ

جَيِعًا وَقُلُونَهُ مُ شَتَّى مُ ذَلِكَ بِالْهُ مُ قُومٌ الْالِعُقِلُونَ ﴿
وَرَاكُ مِن وَالْاَلِالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

### یہود بول سے منافقین کے جھوٹے وعدے

قفسيو: جيها كدابتدائ سورت مي سبب زول بيان كرتے ہوئ عرض كيا كيا كدرسول الله عظيمة نے جب يهودك قبیلہ بی نفیرکویدیند مورہ چیوڑنے کا تھم دیا تو ان لوگوں نے افکار کردیا اور کیس السافقین عبداللہ بن الی ابن سلول اور اس کے دیگر

منافق ساتھیوں نے میہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ تم جرگز خدلگنا ہم تمہارے ساتھ بیں ان آیات میں اس کا ذکرے۔

رئیس المنافقین نے یہود کی مرٹھونگی ، اور کافرانہ دوتی کو ظاہر کرتے ہوئے یہودیوں کے پاس خرجیجی کہ دیکھوتم اپنے گھروں ہے ہرگز نہ نگلنا ہمیں تم اپنے سے علیمہ ومت مجھوا گرتہہیں نکلنا ہی پڑا تو ہم بھی تمہار سے ساتھ نکل جا کیں گے آگر کوئی نص ہم ہے یوں کیے گا کدان کا ساتھ مت دوتو ہم اس کی بات نہیں ما نیں گے اور منصرف پیکہ ہم مدینہ چھوڑ کرتمہا تر سے ساتھ نکل کھڑے ہوں کے یلکہ اگر تمہارے ساتھ جنگ کی گئی تو ہم ضرور ضرور تمہارے ساتھ ل کرلڑیں گے اللہ تعالی نے فرمایا وَ اللّٰهُ شُبهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ (الله تعالى كواى ديتا ب كه باشروه جموتْ بي) مريد فرما الِّينُ أُخُو جُولًا يَخُو جُونَ مَعَهُمُ (الريبودي وَكالِ مَعَالَا يدا كَلِ ما تَمْ يُس تَعْلِل كَال وَلَيْنَ فَوْتِلُوْ الْاَيْنُصُرُ وَلَهُم (اوراكر جنك كاكن الله

ان کی رونیں کریں گے )۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب رسول اللہ ﷺ کے فریان پر یہودیوں نے پیکہلا بھیجا کہ ہم نہیں نکلیں گے اور حضور اقد س ﷺ نے

ان کا محاصر و کرایا جس میں جنگ کا جمال تھا تو میرودی منافقین کی مدد کا انتظار کرتے رہے لیکن انہوں نے ان کی پچی محمد دندگی جب وہ ان کی مدد سے نامید ہو مجے اور مقتول ہوجانے کی صورت سامنے آگئ تو مجور أجلاو كھنى يررامنى ہو گئے۔جب وہ اپنے گھروں كو ابے ہاتھوں سے بر باد کر کے تھوڑا بہت سامان لے کر مدینہ منورہ سے رواند ہو گئے تو اس موقع بچی منافقین نے ان کا ساتھ نددیا انہوں نے بہودیوں کو بین تسلی دلائی تھی کہ بیم تمہارے ساتھ فکل کھڑے ہوں گے لیکن بالکل طوطا چشی سے کام لیا اور جان ہجا کراپنے گھروں ہی میں جم کررہ گئے ،اوراس کا تو موقع ہی شد یا کہ بہودیوں ہے جنگ ہوتی توبیان کی مدوکرتے بالفرض اگر جنگ ہوتی اور بهددكرتة يشت كِيركر بماك مات - كما قال تعالى وَلَئِنْ نَصَوُوهُمُ لَيُوَلِّنَ الْاَوْمَارَثُمَّ لا يُنْصَرُونَ

اس كے بعد ملمانوں سے خطاب كرتے ہوئے فرمایا: لَأَفْتُهُ أَشَدُّ رَهُمَةً فِي صُدُّوْرِهِمُ مِّنَ اللهِ كما مسلمانو! منافقین نے جو یہود یوں سے مدد کرنے کا دعدہ کیا ہے، پیر تھش ایک زبانی دعدہ ہے وہ تہارے مقابلے نہیں آ سکتے۔ چو تھی ایماندار ہو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے لیکن منافقین کا پیرمال ہے کہ اللہ تعالی کے خوف کے بنسبت تمہارا خوف ان کے دلول میں زیادہ میضا ہوا ہے وہ جھوٹ موٹ زبان سے مد کہدو ہے ہیں کہ ہم سلمان ہیں اور چونکد آئیں اس کالیتین تھا کدا گرہم نے بهودیول

کا ساتھ دیا اورمسلمانوں سے مقابلہ ہوا تو میمودی بھی یٹ جائیں گے اور ہمارا ایمان کا دعویٰ بھی دھرارہ جائے گا اس لئے وہ يبوديون كاساته دين والفنته

ذلك بأنَّهُم قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (اورمنافقول) المسية رئااورالله عندورنااس سب عيكدوه يجعي نيس ہیں، یعنی اللہ تعالی کی عظمت وقوت نہیں سیجھتے اس کے بعد مسلمانوں کو تسلی دی کہ بیسب لوگ لینی بی نضیر اور منافقین استیفے ہو کر بھی لانے کی ہمت بیس کریں گے (الگ الگ تو کیا مقابلہ کر سکتے ہیں) ہاں جوالی بستیاں ہیں جوقلعول کے طور پر بی ہوئی ہیں ان بستيوں ميں باد يواروں كي آ ژميں اڑ سكتے ہيں۔

چنانچہ يبود ئى قريظ اورابل خيراى طرح مقامل موئ اورسب نے اسے مندى كھائى اور كست كى معيبت الخمائى۔



# يهود كے قبيله بن قديقاع كى بيهودگى اور جلاوطنى كا تذكره

تضمیسیون جیدا کہ پہلے موش کیا گیا کہ مدید خورہ میں یہود سے ٹین بڑے قبیلہ آیا دیتے ایک تبیلہ بی فیسیر جن کی جاد تذکرہ ای مورٹ سے شروغ میں ہوا ہے: دحرا تبیلہ بنگا تریفہ تھا تھی سے مردول کے لگ کئے جانے اور مورق اور بچی کے ظام بنائے جائے کا تذکر مہردا تزاب کے تیمرے کو کے مش گزر چاہے۔

تیسرافیلید نی قبیقائی تا جن کی جاد و فئی کا قصداس آیت میں بیان فریا ہے تیوں قبیلوں سے رسول اللہ بیافیٹی کا معاہدہ تھا کہ نسآ پ سے جنگ کریں گے اور ندآ پ ہے کئی و ٹس کی مدرکریں گے ان تیوں قبیلوں نے مدرکیا اور اس کا انوام جنگ ایا۔

قبیله بوقیقا ما په اقبیله به جسب به پهلید بد منوره به جاوان کا کیا به دافقه این بودا کرفز دو در که بدر کفار کدکو خکست د کر جب رسول الله مقطاله بدید منوره تشریف او بحق نوستان کی تقامات شما انتها مح که کماداور فر با یک ایس پودیوا تم الله به فرد دادور سلمان به جاواز در تنهما را محکی وی جامل این با به برقر کشن کا بوداتم آس بات کو جائے بوکہ شما الله کا رسول بول تم آس بات کوا پنی کم کب بات برواد دانشد کا تم برج کمداس تی پرایمان ان با نیزتمها رک کتاب بش شوکد به به انهوا نے اس کا برواب دیا کما سے کمہ آب اس وجو کے شمل ندر میں کمر قر شش مکر وکلست دینے کے بور برادر ایک ویک کیس کے دو دوگر کہ وانازی تنج برگری

ٹیں جانے تھے آپ نے موقع پاکر انیس ککٹٹ دیدی۔انڈی کٹم آگریم ہے جگٹ کی آئٹ جیس نے تاکیا ہے اٹھا کہ تائم ہیں۔ این دوران ایک بید دانند بیش آئم کیا کہ ایک مورت ایک بیرون ساز کے پاس دورہ پیچنی آئی بیدو ہیں نے اس کے ساتھ پرتیزی کی جو بیرود نی آبیجا کی ادر سلمانوں کے درمان از ان کٹس جائے کا ذراعدین گئی۔

جب رسول الله ﷺ کواس کا پید جہالاتو بشدرہ دن ان کا محاصر فر میاب بلا خرام ہوں نے کہا کہ جوآپ فیصلہ فر ما کمیں وہ منظور ہے قریب تھا کہ ان کے قل کا تھو دید یا جاتا کہ رئیس المناققین عمداللہ بن اللہ ان سول ضد کرنے تھا اور کمی گریمان میں ہاتھ ڈال دیا ور کمیٹر نگا ہے تھا ہے کہا سات موا وی چی بری مدر کرتے رہے ہیں آپ ان کوائیس می تھا آپ ی شام میں فکل کرنا چاہتے ہیں آپ نے فر مایا کہ چھوان ان کہا ہداری اور بیان سے بعدہ بینہ مؤدو ہے ان کے جاد واس کے خوار مان کے اور کہا دو کا کہا ہے۔ فیصلہ کردیا اور اور مات ( ملاقہ شام ) کی طرف آئیں چیل کردیا گیا۔ (ابریہ بادیہ خود ن شاہدی ہے۔)

اس واقتد کوصلوم کرنے کے بعداب آیت بالاکا دوبارہ تر بھر پڑھیں مطلب سے کہ قبیلہ بن نشیر کا وہ ان صال ہوا جو تھوٹرے عرصہ پہلے تی ان لوگوں کا حال ہو چکا ہے جوان سے پہلے تھے نشخ قبیلہ بنی قبیعنا کر مان لوگوں نے بھی جمہ یو اسلام آبول نہ کیا لئے الئے جہاب دیے وہ بھی جلاوش ہوئے اور بنی نشیر بھی نکال دیے تھے ، بیرتو وینا کی تد کیل تھی آخرے عمل مجی ورونا کے غذاب ہے۔ آخَافُ اللهُ رَبِّ الْعَلَمِينِيُ • فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّادِ خَالِدُنِي فِيهَا \* \_\_\_\_\_\_\_

ند ے انتہاں جرب اسائی ہے جو ان مثل کا ایام ہے ہوا کہ عالم مثن علی ہوں کے اس علی بہدریں کے اللہ علیہ اللہ اللہ ا کو دلک کہ کہ الطّالم ہی کہ ا

اور یہ فالموں کی سزا ہے

شیطان انسان کودھو کہ دیتا ہے پھرانجام ہیہوتا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والے بن جاتے ہیں

تفصیب ن ان دفول آجول میں بیتایا ہے کہ قبیلہ بن گفتہ کو جو جا دفیل کی سرائیکٹٹی پڑی اور مدافیٹین کا ان کی بیٹے شونگا کا م خیس آ پار کیوکسٹانٹین نے بے یارو مددگار چھوڑ دیا ) یہ کوئٹی بات نیس ہے شیطان کا میرطر بقتہ ہے کہ انسان کوکٹر پر اجارتار بتا ہے جب و دمخرافتیار کر لیتا ہے تو پر کی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہر جدا دو باتا ہے کہ مش تھے ہے بری ہول بیرا تھے ہے کی واسٹائیس ہے ادرساتھ تی ایون تھی کہد و تا ہے کہ مش اللہ ہے ذرتا ہوئے دو یہ رہے موقع پر شیطان نے جو بے رقی وکھائی تھی اور بیزار می کا اعلان کیا تقارب دو افعال میں گزر چکا ہے۔ حالا کہ دو کافروں کا دوست بن کرتا ہے انداز بابیان شوہ وہ بن

شیطان کی ڈھنائی دیکھور کیا فریکئی ہے اور لوگوں کوکٹر پڑا انا ہے بھر تک بیا بہتا ہے کہ میں افقہ ہے ڈیٹا نسیر کو سمائنٹین کی باتوں میں آگئے جوشیطان کے نمائند سے ہیں وانہوں نے بڑنافشیر سے وعدے کئے بھر پیکھیے ہمٹ گئے اور قبیلہ بڑنافشیر کو جواوٹری ہونا مزا۔

جود و ابود کرد. - جس نے جموعت فزیب محراوراللہ تعالیٰ کی نافر مانی پر کم باندہ لیاس سے بڑے بڑے جھوٹ صادر ہو جانا کوئی تعجب کی بات میں ہے۔

جولاً و خاداری سے ہوئے ہیں د نیا سینے کے لئے اور د خاداری کی زندگی گزار نے کے لئے کدیاں سنجا لے ہوئے ہیں وہ اپنے مریدوں کے سامنے بزرگ من کراور اللہ والے بن کر طاہر ہوئے ہیں اور اپنے کو تکی طاہر کرتے ہیں طالا کمدان کا وصدہ جوٹ فریسا اور کر کا ہوتا ہے۔ اپنے بی بیٹی البیس کی طرح کہوئے ہیں کہ ہم اللہ سے ورتے ہیں طالا کلد مرسے پاکان تک مجھوٹے ہوئے ہیں سلمانوں کو جائے کہا لیے لوگوں سے بہت وورد ہیں۔

شیطان اوراس کے بائے والے انسان کے بارے میں فریا کہ ان دونوں کا انجام ہے، کا کہ دونوں دوزخ میں میں گے اس میں بمیشرر میں گے اور پیدووزخ کا دا کی عذاب طالموں کی سراہے، اس میں منافقین کو توبیہ ہے کہ شیطان کو دوست نہ ہنا ڈاور اس کے کئے شن آر کائم رید ہے، ہوئے مت رہو۔ اس کی بات انو گے تو اس کے ساتھ دوزخ کے دا کی عذاب میں رہو گے۔

يَايَّهُا الَّذِينَ امْنُوااتَّقُوا اللهَ وُلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مِمَا قَدَّمَتْ لِغَيْ وَاتَعُوااللهُ ا

وَاتَّقُو اللَّهُ فَرايا اور الله ع ورن كاتكم ديا بعض علاء نے فرمايا بے كة بهلا إتَّقُو اللَّهَ مُح كرشته كنامول ساتو بركرنے ك لي فرمايا باوردوسر التقو الله جوفرمايا باس من آئنده كناه كرف يربيز كرف كالحكم ديا باورايك ول بدب كريبلا تھم ادائے فرائض اور واجبات کی اہمیت دلانے کے لئے ہے اور دوسراتھم گٹا ہوں ہے بیچنے کے لئے ہے آیت کے ختم ہونے پر فرمایا کہ بلاشیہاللہ ان کاموں ہے باخبر ہے جوتم کرتے ہو،اس کاعموم ہرطرح کےاعمال کوشائل ہےاللہ تعالی کو ہرفض کےاجھے اعمال کی بھی خبر ہےوہ ان کی اچھی جزاد ہے گاورا ہے بندوں کے برےاعمال کا بھی پیتہ ہے۔مشرکین و کفاراور گنا ہ گاروبد کار، میہ نبہ سمجیں کہ ہمارےا عمال سے اللہ تعالیٰ شانہ بے خبر ہےاہے سب کچھلم ہے،اپینا ملم اور حکمت کےمطابق سزاد ہے گا میہ جوفر مایا کہ ہر جان خور کر لے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے؟ یہ بہت اہم فیعت ہے اوگ دنیا ٹس آ گئے یہاں بمیشدر ہنانہیں ہےسب کو مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے۔ قیامت کے دن حاضری ہوگی صاب کتاب ہوگا ایٹھے برے اعمال پیش ہوں گے اور دوزخ و جنت میں جانے کے فصلے ہوں گے۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایاتم غور کرلو۔ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لئے کیا جمیجا؟ جو مخص جوبھی کوئی عمل کر لے گااس کا بدلہ نا لے گا اگر نیکیاں بیعجی ہیں اور کم بیمبی ہیں قواصول کے مطابق ان کا ثواب ل جائے گااور اگرنیک کاموں میں بڑھ چڑھ کرحصہ کیا ہے ان کا ثواب بھی خوب زیادہ ملے گا، جو گناہ بھیج میں وہ وہال ہوں گے۔عذاب بھیننے کا ذر بعیہ بنیں گے،انسان اس دنیا میں آیا کھایا بیا اور سمبی چھوڑا، بیکوئی کامیاب زندگی نہ ہوئی۔ا عمالِ صالحہ جنے بھی ہوجا کیں اور اموال طبیہ جیتے بھی اللہ کے لئے خرج ہوجائیں اس سے درینے نہ کیاجائے۔ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد ذکر طاوت، عبادت، خاوت جتنی بھی ہو سکے کرتار ہے اپنی زندگی کو گناہوں میں لا یعنی کاموں میں برباد ندکرے۔ و كراللد كے فضائل: ﴿ حضرت ابو بريره ﷺ نے روايت ہے كدرسول الله ﷺ نے ارشاد فرمايا كداگر ميں يول كهول

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمُدُ لِلهِ وَلَا إللهُ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ لَو مِحْدِ بِان سب يزول سے زياده محبوب بے جن يرسورج طلوع ہوتا ہے۔(رواؤسلم كماني المشكلة وصفي ١٠٠)

معلوم ہوا کہ چھنحص کو چاہیئے کہ اپنی زندگی کے ہرمنٹ اور ہرسکنڈ کو یا دخدا میں لگائے رکھے اور زندگی کے ان سمانسوں کی قدر کرےاوران کوائی آخرت کی زندگی سدھارنے کے لئے صرف کرے، جولوگ اپنی مجلسوں کو بیکار باتوں اوراشتہاری خرافات اوراخباری کذبات میں صرف کردیتے ہیں اوراللہ کی یاد ہے عافل رہتے ہیں پیجلسیں ان کے لئے سمرا سرخسران اور

گھائے کے اسباب ہیں۔

عمرانسان کے پاس ایک پوٹی ہے جس کو لے کر دنیا کے بازار میں تجارت کرنے کے لئے آتا ہے، جہال دوزخ یا جنت کے ککٹ خریدے جاتے ہیں اور ہر دن اور رات اور گھنٹہ اور منٹ ای عمر کی پونجی کے اجز ااور نکڑے ہیں جو ہر گھڑی انسان کے پاس

ے جدا ہوتے جارہے میں کوئی اس کے بدلہ جنت کا پروانہ (عمل صالح) خریرتا ہے اور کوئی دوزخ کا پروانہ (پراعمل) خرید لیتا ہے،افسوں ہےاں شخص پر جس کی اپنچی اس کی ہلاکت کا سب ہے۔وہاں جب نیکیوں کا اجروثواب بلنا شروع ہوگا تو آئن تکھیں چھٹی رہ جائیں گی اورافسوں ہوگا کہ ہائے ہائے ہم نے بیٹل نہ کیا اوروہ عمل نہ کیا، صبرت اورافسوں سے کو کی فائدہ نہ ہوگالہذا جو پچھر

سکتے ہیں وہ کرلیں اور پہیں کرلیں۔

حصرت جابر عصص دوايت ب كدر مول خدا عص في أدر ادر الرايا كد جوفف سُبحان اللهِ الْعَظِيْم وَبحمدِه كياس كے لئے جنت ميں ايك درخت لگ جاتا ہے (الرغيب والتربيب) اور حفرت عبد الله بن معود رفي سے روايت ہے كه رسول الله علية في ارشاد فرمايا ي كرجس رات مجي كوير كرائي كل ( يني معراج كي رات ) من حضرت ابراتيم عليه الصلوة والسلام ے ملاقوانہوں نے فرمایا کدائے میں این امت کومیراسلام کبد ججو اوران کو بتلا دیجو کہ جنت کی انچھی مٹی ہے اور میٹھا یا تی ہے اوروه چینل میدان باوراس کے بودے رہیں: سُبُحانَ اللهِ وَالْحَمُدُ اللهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكُبَهُ وَعَلَى

مطلب ریا ہے کہ جنت میں اگر چدودخت بھی ہیں، پھل اور میوے بھی گران کے لئے چٹیل میدان ہے جونیک عمل سے خالی ہیں، جنت کیا لیک ٹی ہے جیسے کوئی زیٹن کھیتی کے لائق ہواس کی ٹی اچھی ہواس کے پاس پیٹھایانی ہو،اور جب اس کو بودیا جائے تو اس کی ٹی کی اپنی صلاحیت اور یانی کے سینجا و اور قدرت خداوندی کی وجہ سے اس میں ایچھے عمدہ درخت اور بہترین غلہ پیدا ہوجائے

بالكل اى طرح جنت كو بجولو كه جو يجويهان بودو كروبان كاث لو كرونده وخالى ب\_

رمول الله عَلِينَةَ في ارشاد فرمايا ي كرجو تحص مج كوسوم تبه سُكان الله كيدادرشام كوسوم تبديجان الله كيد، ال كوسوج كا تواب ملے گااور جوشخص سومرتبہ کے کاللہ کی جمہ بیان کرے (الحمد للہ کیے)اور سومرتبہ شام کواللہ کی حمہ بیان کریے واسے جاہدین کوسو گھوڑے دینے کا تو اب ملے گا اور جس نے سومرتین کو اور سومرتیہ ٹرام کو لا الدالا اللہ کہا اس کو اسمعیل علیہ السلام کی اولا دیش ہے سو غلام آ زادکرنے کا ثواب ہوگا اورجس نے سومر تبریج کواورسومر تبہ شام کواللہ اکبرکہا تواس دن کوئی دوسرافحض اس کے برابرعمل کرنے والا نه ہوگا سوائے اس محض کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ (بید فرکورہ) کلمات کے ہول (عقر قالعاج مغیرہ میں انزیزی ن

حضرت جرير بن عبدالله في بيان كيا كه بم ايك روز دن كيشر وع حصه من رسول الله عليه كي عهد نبوت كاابك واقعه: خدمت میں حاضر تھے آپ کے باس ایسے لوگ آئے جن کے باس کیڑے نہیں تھے انہوں نے اُون کی جادریں باع مائیں پہنی ہوئی تھی، گردنوں میں تلواریں لفکائی ہوئی تھیں ان میں ہے اکثر افراد بلکہ سب ہی قبیلہ بن مفر میں سے تھے۔ ان کی حاجت مندی کا حال ذکیکررمول الله بینگانی کا چروم مارک حقیره کیا ، آپ اعد رکم بین تشریف کے تیم با بر تشویف الدے (است ش اردال جو چا تھا ) آپ نے بال کواوال دیے کا تخیر میں این اور انداز کی اور نے اور این اور انداز کی اور انداز بین اور انداز کی خواند کی خواند کی انداز کی انداز کی خواند کی

رسول الله على في ارشاد فريا كد حمل في اسلام عن كولي الإساطرية. جارى كرديا است اس كا الواب لي كا اور حمل في اس كي بعد اس يكل كيا است الكام عن أو اب في الدوم ورات كواب من سيد كوني كي من كاج الحراف

يم ترمايا أولينك هذه الفانسية ون سيونك فاس بين، صاحب دون العالى في اس كي تغيير ش تصاب المحاملون في الفسوق ليني روزاك بن جماع أن دوير كاس بين .

استحاب الجمئة أوراصحاب ألمنار برايركيس بين: كانتشقوى أصف الناو وأصف الجنية (ووزع والے اور جنت والے برايركيس بين) ميدان آخرت بما حاضر ہوں گے تو الل جنت اپنے باقوں بن جا كي كے اور دوزع والے اپنے عمانوں بيري كان مواد كي رائے كان كودا كي مراسط كي۔

آخريس فرماياً صَحْبُ الْجَنْدِ هُمُ الْفَائِرُونَ (جنت والعنى كامياب مولك)

انہوں نے استے لئے کوئی جملائی آ کے نہیجی)

قرآن مجيد كي صفيع جليلية : فاستون فائزون كم حيد كيكمان كان محتاج بين اس كه بعد فريا لوَ أَنْوَ لَنَّه هذا الفُرُانَ على جُنِلُ لُوَلِكُنَا لِاللّهِ ﴾ الكريم استرآن كوكي بهالا بهازل كرديج تواسخ الهب تواسداس عال بيش و يكمنا كه بيالله كوف حدب جاما اور فيت جام)

صاحب روح المعاني (صغيران ح ٢٨) اس كاتغير كرت موس كلية إلى كداس سے انسان كي قساوت قلبي اور تلاوت

انوار السان جلره قرآن کے دفت خشوع و مذہر کی کی پر متنبہ کیا ہے قرآن میں جو مجنجوڑنے والی آیات بیں انسان ان کی طرف دھیاں نہیں د يناحالا مكدا كريجي قرآن كى بهازيرا تاراجا تا اورائ على درى جاتى توه وخشوع اختيار كرتا اور بحث جاتا صاحب معالم التزيل (صفحه ۲۳۷: جم) نے بھی بھی بات یکھی ہادریہ بات بڑھادی ہے کہ پہاڑا تی بخن کے باوجوداس ڈر ے کلڑے کلڑے ہوجا تا کہ قرآن کرئے کا جوتن اللہ تعالی نے لازم فر مایا ہے وہ جھے سے ادانہ وسکے گا۔ بیانسان ہی ہے جوقرآن کو پڑھتا ےاور منتا ہےاوراس کی فرمدداری کومسوں نہیں کرتا حالانکہ بیر مضامن عجیب اللہ تعالیٰ اس لئے بیان فریا تا ہے تا کہ لوگ فکر کریں۔ . و لاحاجة ان يفرض توكب العقل فيه لان الجبال فيها ادراك كما ذكراللُّفتعالي في آخر سورة الاحزاب" فابين ان يحملنها واشفقن منها و حملها الانسان" و قال تعالى في صورة البقرة: "وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء و إن منها لما يهبط من خشية الله" (اور پہاڑیل عقل کے دجووکوٹرش کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ پہاڑوں میں ادراک موجودے جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ الاحزاب کے آخر ش ذکر فرمایا ہے کہ پہاڑوں نے اس امانت کواٹھانے سے اٹکار کردیا اوراس سے ڈرگئے اورانسان نے اے اٹھالیا اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد العض بهاراك بي جو مينة بي والدان عياني فكا عاد بعض ان من الي بين جوالله ك فوف عرف من التي بين) فُوَاللَّهُ الَّذِي لَآ اِللَّهِ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرّحِيهُ ﴿ هُوَ اللَّهُ ہ اللہ بے کوئی معبودتیں گر وای وہ غیب کا اور ظاہر چیزوں کا جانے والا بے وہ رکن بے وہ رجم ب، وہ اللہ ں کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، وہ بارشاہ ہے، بہت پاک ہے ، باسلامت ہے امن دینے والا ہے، عزیز ہے جہار ہے، بری عظمت والا ہے، الله ان باتوں سے یاک بے جولوگ شرک كرتے ہيں وہ الله بيدا كرتے والا ب، فحك فحك بنائے والا بي اس كے اچھے اللے نام بين جو جزيں فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِنُزُ الْعَكَدُهُ ا آ انول من بن اورز من من بن اس كي تني بيان كرتي بين ،اوروه ويزي علم الله تعالى ك ك اسمائ حسى بين جواس كى صفات جليله كا مظهر بين قصصيو: ان آيات من الله تعالى شاند كاشان الوبيت بيان كي باورية تاياب كدالله يسواكوني معبودتين بي جولوگ اس كي اللدتعالى كاصفات بيان كرت بوئ اولأ،عالم الغيب والشبهادة فرماياليني وهغيب كي چيزوں كوجمي جانبا ہے اور جو چزین ظاہر ہیں اس کی گلوق کے سامنے ہیں انہیں بھی جانتا ہے غیب کے مفہوم عام میں سب کچھ آ جا تا ہے جو چزیں ہیدا ہوکر ناپید ہو گئیں اور جوآ ئندہ وجود میں آئیں گی،ازل سے ابدتک اسے ہر چز کا علم ہے، جو چزیں وجود میں بھی بھی آئیں گی۔اہے ان كالجمي علم ہاور جو چزیں متنع الوقوع ہیں اے ان كا بھى علم ہے۔المشبھادة كامغبوم بھى عام بے علوق كوجن چيزوں كاعلم ہےاور جن چیز ول کا مخلوق کونلم نہیں وہ انہیں بھی جانتا ہےاوران کے نہ جانے کو بھی جانتا ہے۔ غرضيك برمتنع اور برموجود اور برغير موجود كااس علم ب- جوعلم اللد نے كمى كودے ديا اور جتناديديا، اسے اى قدر رال گیا۔حضرات انبیاء کرام ملیم الصلو ۃ والسلام کو جو کچھ غم غیب دیا گیا وہ انبین اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہی ملااورا تناہی ملاجتنا اللہ تعالى نه ديا كما قال الله تارك وتعالى: وَمَا مَكَانَ اللهُ لِيُطلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَلِكِنَّ اللهِ يَجْعَبَى مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يُشْآءُ (الآية )وقال تعالى عَالِمُ الْمُدِّبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى عَلَيْهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ (الآيد)

ثانياً صف رحمة كوبيان كيا اورفر ما ياهو الوَّحْمِنُ الوَّحِيمُ كده ورض بحى بريم بحى ب مضرين كرام في فرمايا بك بيدونون مبالغه كيصيغ بين اوروتمة سيشتق بين جونكه وونول كمعنى مين مبالغديهاي لئي ترجمه يسريحي مبالغه كاخيال ركعاجاتا ہے، اکثر على فرماتے میں لفظ رحمٰن میں لفظ رحیم سے زیادہ مبالفہ ہے دنیا میں بھی اس کی رصت کا بہت زیادہ مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور

آخرت میں بھی اس کا بہت بردامظا ہرہ ہوگا۔ عالاً : الكيليك في ما يا مك بادشاه كوكت إلى الله تعالى شانه هي بادشاه بين وه مب اس ك بندك بیں اور سب اس کی مخلوق میں۔ وہ ملک الملوک یعنی سب بادشا ہوں کا بادشاہ ہے اور وہ ہر چیز کا مالک ہے اور سارا ملک ای کا ہے۔

سورة يلين مِن فرمايا: فَسُبُحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالَيْهِ تُرْجَعُونَ رابعاً: الْقَلْدُوسُ فرمایا، یعنی وه برفصان اور برعیب سے بہت زیادہ یاک ہے، بیکی مبالغد کا صیف برسول الله علی ورول کا

سلام چير كرتين مرتيد ذااو في آواز ي مُسبّحان الْمَلِكِ الْقُلُّوسُ يرْ هاكرتے تقے اور القدوى كى دال كے بيش كو كان كا مرصة تق لين واؤساكن جورف مدب ال كدكومطيق عن ياده اداكرت تق خاسانه المشكرة فرماياء ينقظ معدرب علاء في لفظ السلام ك في معني لكت بين اول بيكده وإسلامت بي برطرح سالم باس كى ذات وصفات مين بهي يحى كوئى كى آف والى تيس ب بعض حضرات في اس كانز جمد يول كياب كدوه ملائتى دي والا ب-سادساً: ٱلْمُعُومِينُ فَرِبايا اس كالبِيد معنى توبيب كدوه امن وامان دينے والا ب، ونيا بلس اپنے بندول كوامن وامان ب ركھتا ہے، الل

ا پیان کے قلوب کواطمینان عطاء فریا تا ہے، ٹیک بندوں کو قیامت کے دن اطمینان عطافر مائے گا، جس کے بارے ٹیس کا یک سخونُ فَهُمْ الْفَذَعُ الْأَجْمَدُ ۚ فَرَمَا إِادِر بِهِ مِي مَهِ مِا لِي كَا عِبَادِ لَا خَوْقَ عَلَيْكُمُ الْيُومُ وَلَا الْنَتُمْ تَحْوَلُونَ ۗ اوريض عفرات نے المُفوَمِنُ كام يتى بتايا ب كداس في الى تلوق بودد فرماليا بكده كى رظم نيل كركا-

وقال بعضهم معناه هو فوالامن من الزوال لاستحاله عليه سبحانه و تعالى و في معناه اقوال اعرى ذكرها صاحب الدوح . (اور بعض في كها ي كراس كامتى بدوال سه مامون كيونك في سواندوتعالى يرزوال كا آنا نامكن باوراس ك معنى مين ويكراقوال بهي بين جنهين صاحب روح المعانى في ذكركيا ب

سابغاً: الْمُقْهَنِينَ فرماياس كمعنى بر كران الله تعالى شاندائي سارى كلوق كالكران اورتكبان ب-قال صاحب الدوح (ص ٢٨) اى الرقيب الحافظ لكل شئ مُفيعلٌ من الا من بقلب همزته هاء واليه ذهب غير واحد ثم استعمل بمعنى الرقيب والعفيظ على الشي\_(صاحب روح المعانى فرمات بن اس كامعى عظران وكافظ مفيعل وزن ير بالأكن بناج ال كاهم وياء بدادا كيامتعد دهزات كاتول يب بهر قيب مفيظ كمعنى مين استعال موف لكا) علمنا: الْهَوْيُوزُ، فرمايالتي وه عالب بزبروست باس كاراده ساا كوئى يزردك والنيس وه جو يا يرك اسبر

چيز كاافتيار باوروه برطرح صاحب اقترارب تامعاً: أَلْجَمَّالُ فَهِمَا مِن مِن مِهِ الذَكاصيف بع جَرَبَرُ مَنْ إلى ما خوذ بعض حفرات في ال كوهمروف متى من لياب يعني وه جرار اورقبار ہووائی علوق میں جو بھی تصرف کرنا جا ہے کرسکتا ہے اسے کوئی بھی کسی تصرف سے روک نہیں سکتا۔

اور بعض حضرات نے اس کو صلح کے معنی میں لیا ہے لینی اللہ تعالی خرابیوں کو درست کرنے والا ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو

جوڑنے والا ب احوال کی اصلاح کرنے والا ہے۔

انوار البيان جلاه عاشران المُعَتَكِير فرمايا، يباب تفعل عام فاعل كاصيف عاس كامعنى جالكال فى الكبرياءاى الخداد باس كاترجمديكيا ب كدوه يذى عظمت والاب يخلوق ك لئر يرفظ بولت بي توبياب تفعل تكلف كم معنى من موتاب اس كامعنى بدوتاب كد فلا صحص برابناتے بدوائی الشرقعالی ہی کوزیب دیتی ہے تلوق کو برائی بھی ارتا جائز نہیں۔ اگر کی تلوق میں کوئی برائی ہے والشرقعالی نے دی ہے۔ جس نے دی ہے اس کاشکراوا کرے نہ پر کماس کی گلوق کو تقیر جانے اورائیے آپ کو بڑا سمجھے۔ سورة الجاثير كختم برفرما يا: وَلَهُ الْكِيْرِيّاءُ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيْمُ (اس ك لتي بوالَ ب آ سانوں میں اور ڈین میں اور وہ زبروست مے حکمت والا ب) حضرت ابو ہریرہ مطاب روایت ہے کہ حضور عظیمات نے ارشاد فرمايا كاللذنعال فرماتا بمسالكبرياء ردانى والعظمة ازارى فمن نازعني واحدامنها ادخلته النار (رواه بمسلم )ليمن كبرياءاد وعظت مرزی فاص صفات ہیں موجود فل ان ش سے می الیک کے بارے ش محی منازعت کرے گاش اسے دور خ میں ڈال دول گا۔ الحادي عشر المتحالق بيداكر في والا الثاني عشر: البادئ بيداكر في والا ان دونوں کلات کا ترجمہ قریب قریب بے بعض حضرات نے اٹھالق کامعنی الکل صحیح ٹھیک انداز کے مطابق بنانے والا کیا اور الباري كامعنى كياب كدوه عدم سے وجود بخشفے والا ب\_ علامة قرطى في المخالق هاهنا المقدر والبارى المنشىء والمعتوع (خالق يهال يرمقدر كمعني مين بداور بارى كامعنى بيداكر في والااورا بحادكر في والا ) لكها ب لما على قارى رحمه الله مرقات شرح مشكوة عن كعية بين -الخالق من الحلق واصله التقدير المستقيم و يستعمل بمعنى الا بداع وايجاد شي من غير اصل كقوله تعالى: خلق السماوت والارض. وبمعنى التكوين كقوله عزوجل: خلق الانسان من نطقة وقوله بمعنى انه مقدره اوموجده من اضل أو من غير اصل. (خالق طلق سے باس کا اسل متی مجع طور برمقر رکزا چراس کا استعال ابداع اور بغیر مادد کے کی آی کو بیدا کرنے کے معنی میں ہونے لگا۔ جبيها كرالله تغالى كالرشادب خلق السماوات والارص اوخلق كحوين كے متى ش محى استعال موتا ب جبيها كراللہ تعالى كالرشاد ب-خلق الانسان من نفطة (ال كَا خ ش حمر مع يعنى ووات حس في الوق كوال طرح بداكيا كدوك في كالفاوت عدى م) اس كے بعد الباري كے بارے مس لكھتے ہيں۔ الهمزة في آخوه اى الله علق المخلق بوي من التفاوت۔ اس تصر کے بعد معلوم ہوگیا کہ خالق کا متن بیجی ہے کہ اس نے بالکل ابتداؤ بغیر کی اصل کے بیدافر ما یا اور بیجی ہے کہ اس نے پہلے ہے کوئی چیز پیدافر مائی ہو پھراس سے کوئی چیز پیدا فرمادی ہواور ٹھیک اندازہ کے مطابق پیدافر مانے کامعنی بھی ہے اور بادی کامعنی بے کہ جو کھے پیدافر مایادہ تفاوت سے بری ہے۔ الثالث عشر: أَلْمُصَوِّد ، يعني تصويرين بنانے والا، اجسام كي جتن بھي تصويرين بين وه سب الله كي بنائي موئي موتى بين سيسب اس كى قدرت كالمد كے مظاہرے إلى سورة الانفطار من فرمايا: خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي آي صَوَّرَةٍ مَّا شَآءَ رَ حَيْكَ (حس نَهِ فَيْهُ كَوْ بِيدَا فرمايا كِم تَمِر عاصفاء كودرست كيا كِم تِحْدُكُ اعتدال بِرينايا جس صورت مِن جا المَحْدُورُ كب ديديا)-كرفر ما يالله الأسماء المحسني (يعنى الله تعالى كا يحصا وعصام بن) جن الماء وصفات برياماء دلالت كرت بن الله تعالى شاندان سيمتصف بيسوره الاعراف من فرمايا وَ يَقُو الْأَمْسَمَاءُ الْحُسُنِي فَادْهُوهُ بِيهَا. (اورالله ك لئة التصنام بيرسو ان كرو ريداس كويكارو) اورسورة الاسراء ش قرمايا: قُلِ ادْعُو االلهُ أَوِ ادْعُو االرَّحْمُنَ آيَّامًا تَدْعُوا قَلْهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنَى (آب فراد بج كماللدكم كريكارويار لن كمدكر يكاروس نام يكى بكارواس كالح اليحاج المحامين) صحیح بناری میں ہے کہ اللہ کے نالوے نام میں جو تحض انیس انچی طرح یاد کر لےگا۔ جنت میں داخل موگا۔

مزید تشریق و قیم کے لئے الوارالیان صفحہ ۴۳۳ جلد بیم اور طامہ بری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب انصن الحصین اور اس ک ترجمہ ملاحظہ کرلیس سنن ترفدی ملی علاق علی اور شن این باجیش مجی بین ان میں بیعش عام وہ بین جوشن ترفدی کی

روایت سے ذاکہ میں لیخنی ان میں ہے بہت ہے تا موہ این جو منون ترقی میں سروی ٹیس ایں۔ مرور دی ہے میں دو اور سرور کا میں اس اس اس کا مورد کا اس کا مورد کا کا اس کا مورد کا کا اس کا مورد کا کا اس کا

يُسَبِعُ لَكُ مَا فِي السَّمُوكِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سيزيران كالتي مان كل بي جو

آ انون ش بر) اورجد شن ش بن ادره وزيردت بحمد والاب)
قا مده و معنی بن ايداره فلكا يوان به كرمند والد به فلك في ارشاد فر با ياكد بين من كوتن مرجد الحودة بالله في ما مده المستعين و الشيطية و الشيطية الموجدة بين مراوده حرى ايدا كرمند وحرى ايدا كرمند و المستعين و المستعين و المستعين و المستعين و المستعين و المستعين و المدار المراكدات و المستعين و المدار المراكدات و المستعين و المدار المراكدات و المستعين و المدار المراكدة و المستعين و المدار المراكدات و المستعين و المدار المراكدة و المستعين و المدار المراكدة و المستعين و المدار المراكدة و المداركة و

مريائ التشريد مركاً (ترزل) تم تفسير انتهى سورة الحشر والحمد لله او لا و آخر أو باطنا و ظاهر ا

سُوْفَ الْمُتُحِدُ مِن مَوْمَ لَدِينَ مَن الْمَا الْوَصْلَ الْمَا الْمُوْمَ الْمَا الْمُوْمَ الْمَا الْمُوْمِ الْمَالِيَ الْمَالِي اللَّهِ مِن الْمَالِيَ اللَّهِ مِن الْمَالِي اللَّهِ مِن الْمَالِي اللَّهِ مِن الْمَالِي اللَّهِ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

سَوَا اَلسَّدِيْلِ اَن يَنْقَفُوكُوْ يَكُونُوْ الكُّوْ اَكُوْ اَكُوْ اَكُوْ اَكُوْ اَلْكُوْ اللَّهُ وَالْسِنْتُهُمْ وَالْسِنْتُهُمْ وَالْسِنْتُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالْسِنْتُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ

# الله کے دشمنوں سے دوسی کرنے کی ممانعت

قضممون ان آیات کاسب زول ایک دافعہ جو حضرت حاطب این الی بلتعہ ر اللہ علق ہے۔ حضرت حاطب ابن الی بلتعه ﷺ کا واقعہ: انہوں نے اہل مکہ کو (جواس وقت اسلام اور مسلمانوں کے دشن تھے) ا یک خفیہ خط ککھا جس کا واقعدامام بخاری رحمیة اللہ علیہ نے کتاب الجہاد صفحہ ۲۲ اور کتاب المغازی صفحہ ۲۵ مصفحہ ۲۸ اور کتاب النفيرصفحه ۲۲ بين يول کلهها ہے که حضرت علي ﷺ نے بيان فرمايا کہ ججھے اور زبير اور مقداد کو ( اور بعض روايات ميں حضرت ابومر ثد غنوی کا نام بھی ہے) (بیرچاروں حضرات گھوڑ اسوار تھے) رسول الله علیہ نے بھیجااور فرمایا کہتم رواند ہوجاؤاور جلتے رہو بہال تك كدروضه خاخ تك بيني جاء ، وبال تهمين شركين مين اليك مورت اللي حس كي ياس حاطب كى طرف مع شركين ك نام ایک رفعہ ملے گا، (شراح حدیث نے لکھا ہے کہ دوضہ خاخ مدینہ منورہ سے بارہ میل کی مسافت پر ہے) حضرت علی ﷺ نے بیان فرمایا کہ ہم گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے جلتے رہے یہاں تک کہ مقام مذکورتک پنٹنج گئے، وہاں دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر جار ہی ہے ہم نے اس کے اونٹ کو بٹھادیا اور رفعہ تلاش کیا تو اس کے باس کہیں ہے برآ مدنہیں ہوا۔ہم نے کہا کہ رسول اللہ عظیاتیہ نے غلط نہیں فرمایا، اس کے پاس رقعہ ضرور ہوگا ہم نے کہا کہ تیرے پاس جو رقعہ ہے وہ نکال، کہنے گئی میرے پاس کوئی رقعہ نہیں ہے۔ ہم نے ذراز وردارطریقہ برکہا پر چہ نکال ورنہ ہم تھے نگل کردیں گے، جب اس نے بیانداز دیکھا تو اپنی کمرباندھنے کی جگہ ے اور بعض روایات میں ہے کہ اپنے مرکے بالول کی مینڈھیوں سے پر چہ نکالا یہ پر چہ حاطب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے مشرکین مكدك نام تفا، جس يس مشركين كوية جردى تقى كدرمول الله عن تم وكون يرحمله آورمون والع بين وحفزت على عن اوران ك سائقی اس پر چیکو لے کریدینه منوره واپس آ گئے اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بیش کردیا۔ آپ کو جب اس محمضمو کل علم ہوا تو فر مایا اے حاطب بدکیابات ہے؟ حاطب ؓ نے کہا یارسول اللہ! آپ میرے بارے میں جلدی نے فرما کیں میں نے کفرا فقیار کرنے اور مرتد ہونے کے لئے مید پر چنہیں لکھابات میہ ہے کہ میں قریش میں مل جل کر رہتا تھاان کا حلیف تھا خودقریش نہیں تھا۔ آپ کے ساتھ جو دوسر ہےمہاجرین ہیں مکہ کمرمہ میں ان کی رشتہ داریاں ہیں جن کے ذریعیان کے اہل وعمال واموال محفوظ ہیں، مجھے یہ بات پندآئی کدان سے میراکوئی سلسلہ نسب میں ہوان پرایک احسان ہی دھردوں تا کدوبال جومیر معتقبین ہیں ان کی حفاظت کا ایک بهانه بن جائے (تغییر قرطبی میں ککھا ہے کہ حضرت حاطب اصلاً یمن کے رہے والے تقصفحہ ۵۱: جلد ۱۸) میرن کر رسول الله ﷺ نے بیفر مایا کہ انہوں نے بچ کہا،حضرت عمرﷺ نے عرض کیایارسول اللہ مجھےا جازت دیجئے کہ پیس اس منافق کی گردن ماردوں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کرحاطب نے فردو ہدر شام کرت کی ہادر اللہ تعالیٰ نے شرکا بدر کے بارے شام فرمایا ہے کہ جم چا ہوکر دیس نے تہاری بخشش کردی ہے اس پراللہ تعالیٰ شانہ نے سورہ تحقہ کی اجرائی آبات یہ کا انتہا اللّذِینُ المنوانا ہے فقاد حصل مسو آ نا السّبیدیل سیک ناز لرائم کی حضرے حاص نے جوکس کیا دو قبطادی تھا کیس رسول اللہ عظیمتا نے اس

ے فقد حسل منو ا ء السبیدلی تک نازل کرما ہی حضرت حاصب نجری ایادود حفد حاصا بین رموں الدھ چھنے ہے اس۔ وجہ ہے ان کو کوئی سزا دینا مناسب نمیس تجھا کہ دو شرکاء بدر میں ہے تھے جن سے سوچا اور فکر کرنے میں خطا ہوئی گی۔ حضرت مرتظے کھی جن ایمان کی دجہ ہے بدھیان شدر ہا کہ رسول الشھائے تے جوٹر ہادیا کہ انہوں نے کا کہا ہے اس کے احدا

حظرے تر مظافرہ جمرایا کی فاوجہ ہے یو حیان شدرہا کہ سرال القد مظافہ نے جزر مادیا کہ اندا ہوں ہے جا ہے اسے بعدا عی منافئ کیے اور کردن مارنے کا موقع کیمن ہے، بھر جب رمول اللہ مظافہ نے شرکا ہدر میں ان کے شرکیہ ہوئے کی فضیات میان فرمائی تو حضرت عرفا موثل ہوگئے۔

البرایہ والنہایہ (سخت ۲۸۸ ج.۳) میں حضرت حاطب این ابل بلند شے فلے کا عبارت محی تقل کی ہے اور یہ کی اتکھا ہے کہ جب ان کا موافذہ فر بایا توانہوں نے عرض کیا کہ یار مول اللہ بھی نے فلاق ہے باللہ کے مول کی خیازت کی دجہ سے جو گئر تمانگا قالیہ قابل جائے تھا کہ اللہ جن رسل کو خالب فرائے گا اورا ہے وی کو کمل فرائے کا لیڈنا میں سے تھے نہ کھنے ہے کوئی فرق تعمیر پڑتا ، بال اتنی بات ہے کہ بھی جب میں بھی اور اس کے دوسیان پر دکی تھا اور بری والدہ مجی و ہیں ہیں اپنیا ش نے جایا کہ ان پر جرا کوئی احسان ہوجائے ۔ بیان کی ایک سوری تھی جس کی دجہ سے بید فائلید یا جو سود محقد کی آیا ہے کے ذول کا سب بن گیا ۔ اور آئیدہ آئے والے مسلمانوں کے لئے حمیہ ہوگئی جب یہ معلوم ہے کہ رمول اللہ تھاتھے فتح کہ کہ کے لئے مختر یہ تحر بھے لے

جارے ہیں اور آپ کوظیہ دونا ہی ہوتا ہے آج چھڑوں کے لئے اگل کمہ پارسان دھرنے کی شرورت ہی ترقی۔

اللہ مل شانہ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فریا کرتم ہیں۔ ڈس کو اور اپنے ڈسٹوں کو دوست مت بنا وہ شموں کی
طرف دو تی مجھٹڑا اور ان کو بیٹا تا کہ باتم ہارے ہمدہ دوست ہیں ( کو طاہری طور پر ہو ) پہ شان ایمان کے خلاف ہے جو
سان کتا ہے کہا ہم ہیں اور موسان کی خلاف ہے جو
کی طرف دوست ہیں کو کہ میں کہ مولی ایمان کی خلاف ہے جو
کی ایمان کے حکم ہے جھا ڈا فیون مسیم کی طرف ہو کہ ہوگئی کا موسان کی کر مضامت میں کا مارت ہے۔
ہے۔ ان محکشہ محتو مجھا ڈا فیون مسیم کی کہ میں ہے ہے۔ ان محکشہ محتو ہو ہو ہی ہو کہ ہ

بطالب بنوقو میرے اوراپ دشتوں کی طرف ہوتی مت میجنگانا شرکین کا تو بیال ہے کدائیوں نے تن کا اٹکار کردیا کفر پر ہےرہ اور کہول اللہ میچھی کواور تم لوکول کوا ہے شہرے نگال دیا جبکہ تبدار ایکو کی قصور متقا کس اتحالیات کی کرتم اللہ پر ایکان لائے جو تبہارا رہ ہے ہے۔ بیا بھان لانا ادر مومن بندہ جنا کوئی حیب کہا ہے تبہیں جس کی دونہ کے کواڈٹالا جائے ان کا توزیہ حال ہے کہ انہوں نے جمہیں شہر بدر کردیا اور ان کی بیر شمی بور کہیں ہوگئی وہ انجی تک تبہارے ڈس جس اٹکا بیرمال ہے کہ آگروہ تم کوئیس پائس تو ان ک

وشی طاہر ہوجائے گی اور دست درازی مجی کریں گے اور زبان ردازی بھی جمہیں تکفیف پچپانے گی اور آن کرنے کی کوشش کریں گے اور تمہارے بارے میں برے الفاظ استعمال کریں گے اور ان کی تیت اور آر درے کہ تم لوگ ایمان کو چھوڈ کر بھر کھڑی ہوجاؤ کہتے ان کا طال ہے اور تمہارا حال ہے کہ بچھے ہے ان کی طرف ودی ڈالے ہو جو مرامر شمان ایمان کے طاف ہے۔ لُنُ تَنفَقَحُكُم أَدُ حَالُمُ كُمْ وَ لِلَّا اَوْ لَالْا کُنْ مُؤْمَ الْفَیْمَافِقِ ۖ ( قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اوا دہ برکز

یففکٹم اڑ شامکٹم وَ لا اور لاکٹ کم یوفع القیافیة (قیامت کے دن تمہاری رشد داریاں اور تمہاری اداد برکز تمہیں فغ مدری کی) بیا یک عام معمون ہے ہر سلمان سے حملت ہے جمعومی طور پر یہاں اس کا ذکر اس کے فرمایا کر حضرت

وَالْمُغْضَاءُ إِلَكُاحَتَّى تُوْمُونُ إِللَّهِ وَحَدَلَهُ إِلاَّ قُولَ إِبْرِهِ مُعَ لِهِ مِنْ الْمَسْتَغُفِلَ ب عدم الله والد بر اعان د والألجن اعاتم ك الى والد جو الله باب عول عن كدى تبارك لا استعاد مرد كون كا كُ وَمَا آَمُولِكُ لِكَ مِن اللّهِ مِن مَنْيَ عَرُبُنا عَلَيْكُ تَوْكُلُنَا وَ الْيُكُ الْهُنَا وَالْيُكَ الْهُنَا الْعُنَا وَالْيُكَ الْهُنَا الْعُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنَا وَاللّهُ وَالْمُنَالُمُ ولِمُ الْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ والْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنْكُمُ وَالْمُنَالِمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُنَالُمُ وَالْمُعُمِينُ وَالْمُنَالُمُ و

#### حضرت ابراتیم النظیہ کا طریقہ قابل اقتداء ہے اور کا فرکے لئے استغفار ممنوع ہے

تفصید : ایمان اور نفر کی بیشہ ساز آئی رہی ہے۔ حضرت ایرا بھو نظمی الله الله بھی کے جوابی تو ہے اور اپنے باپ سے مباحث ہوئے گدیگر آر آن مجید مل مذکور ہیں، ان با تول میں سے ایک بات یہ تھی ہے کہ ایرا ہم اللہ بھی اور اس کے ساتھیوں نے اینچر کما مداہت کے اپنی قوم کے سائے اعلان کردیا کر ہم آم سے اور تم اللہ کے سوائر سک بھی جوال سے بھی ہیزار ہیں، اس اعلان کے ساتھ مید بھی اعلان کیا کہ تم تہارے عکر ہیں تم تہارے دی کوئیس مائے اور تمارے تبہارے درمیان لفض ہے اور دشتی ہے اور دید شخص جمیشہ کے اس کے اس انسان کے اس ایمان شداد کر

( شرتهبارے کے انشد کی طرف سے کی پیز کا مالک ٹیمن) میٹی ایمان آبیل نے گرو گے اور کفری افتیار کے رہو گے ڈیمن انڈ کے عذاب سے تعبین ٹیمن بیماسکتا اس شمن شفرت کی دھا دائا جموعدہ کیا تھا اس کے مطابق انہیں نے دھا بھی کی تھی جس کا سوروشھراء شمن ذکر ہے۔ وا مفضور کا بھی اُنگه کیان میں الصف الکیئیں ۔

بعض ملاء نے قربائے <u>کہ اس کا</u> مطلب یہ بے کہا ساتشان کو ایمان کی تو فتی دے اور مفرت فرباسرور قدید میں فربا ہے۔ فَلَمَّا تَجَیْنَ لَهُ اَللَّهُ عَلَدُ لِللَّهِ تِنَیْنَ اَعِیْنُہُ ۔ (جب ان پرواٹی ہوگیا کہ واللہ کا فرائر سے بیٹی یہ یعنی یہ یعنی ہوگیا کہ کو رہ ہوگی قبیراری فاہرکرری)۔

سور ، مجتمد على جوالًا فَوْلَ إِبْوَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا شِيتُهُ وَنَ لَكَ فَرِيابِ اس كا مطلب يد ب كداراتهم اور كسائق جود حيداورا عمال صالح شرمان كشريك حال تقان عربتها در كام احدود صند به مواسح الربات كي جوابراتهم افواد المبيان جلده ياره ۸۸ بروة المتحد التعديد المبيان جلده بالمبيان عليه المبيان عليه المبيان عليه المبيان عليه المبيان عليه المبيان عليه المبيان ال

یعنی مفرین نے فرمایا ہے کہ یہ می حضرے ابراہیم القیکی اوران کے اسحاب کا دعاء ہے اوریعنی حضرات نے فرمایا ہے کہ یہاں فحق اُفوا مقدرے بھنی اللہ تعالیٰ نے المدیم میر کی صاحبہ الصلواۃ کو تھی ریا ہے کہ بوس دعاء کریں کدا سے تمارے رب ہم نے آپ پر پھروسکیا اور آپ میں کی طرف رجوع کا یا اور آپ ای کا طرف جاتا ہے۔

رَبُنَا لَا تَعْجَعُلُنَا فِيسَةُ لَلْلَمِينَ كَفَوْلُواْ (العامات بسمى كافرول كے نشنه بناديج) التي انہيں مارا و ي مسلط تديجة ووسي تعلق ته بنجا عكس و أغفو لَنَا وَبُنَا (اور ماری مفرت فرماد يجئه اسمال سرب اِنْكَ أَنْتُ الْفُونِيُّ الْمُحْجِيْمُ (لِلهِ عَلَى اللهِ مَنْ بَاللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ ا لِينَ معرت المراتِمُ اوران كِما حال عَلَم رُكُل مِن اللهِ مَنْ كَلَا عَمْ فَيْهِمُ أَمْدُوةٌ حَسَنَةٌ (لا به) كدن كام تقاد ركتا الإسراء و مَنْ بِعُولُ فَإِنَّ اللهُ هُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهُ ا

اور جوتھن در گردانی کرسے گا مواشہ یے نیاز ہے اور بمد کاستن ہے (جوکو کی تفسی کا فروں سے موالات کرسے گا ان کی طرف بھنگا داشہ تعالی کوکو کی نقصان ٹیس بیٹیا سکا و قتی ہے بہ یہ بیاز ہے اور جیدیس ہے ہیشتر بینے ساتھ تنتی ہے۔

عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْذِينَ عَادَيْتُمْ يَمْهُمْ هَوَدَّةً وَاللهُ قَوِيْدً

مترب الله تعاد الدان لوكول ك رميان وي بيا فرات كا فن ع قباد عدات به الله كو يوى تدت بها والله تحقولاً تحريثه لا ينه للمكر الله عن الكن ين كم يكالتا فو تحد في التريين وكر

اورالله تعالى طور رجم بالله تعالى تم كوال لوكول كرماتها وساف اورانساف كابرناة كرنے عش مي كرنا جوتم ، وي كرمار عش تي الاب اورتم كو

يُخُورُجُوْكُمُ مِنْ دِيَالِهُ كُمُّاكُ تَكِرُّوْهُمُ وَتُقْسِطُوْ اللَيْهِ مَرْكَ اللهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ تهارے مراب سے میں علام اللہ اللہ اللہ عالم علام اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ المقسِطِیْنَ

الله تعمیں ان لوکن کا دی وی سے مجمع کے جنوں نے ہے دن سے بارے میں بیک کی اور جنوں نے تعمیں تمہرے مُرے نالا عملی اِخْراج کُمِرِ اَنْ کَا کُوْنُو ہُمْ وَمِنْ یَسِرُ لِکُونِی وَالْکِی هُمُوالْطَالْمُونَ ©

اور تہارے نکالنے میں مدد کی اور جو مخض ان سے دوئی کرے گا سو یہ وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں

بھرت کرنے کے بعد وطن سابق کے لوگوں سے تعلق رکھنے کی حیثیت تفسید: جیدا کہ علوم و معرف ہے جو صرات جرت کر کے مدید منورہ قلایف لے آئے تھے کہ منظمہ میں ان کے رشتہ وارتیج جنبوں نے اسلام قبول ندیا تفاطیعی طور پر ہارج بن کے داوں میں اسکا اصال ہونا مکن تفاکدان اوگوں سے تفاقات او ک مجے (کین اعمان وکفرے مقابلہ کی وجہ سے تفاقات او خانجی ضوروں تھا) او چرن آیا ہے کا ترجہ کھا گیا ہے ان میں سے کہلی آئے ہے انوادالبيان جلاه ۱۸۸ يارد۲۸ سورةالمتح

یش اتمان ایمان کوشلی دی ہے اور امیر دادا کی ہے کہ ایمان کی دجہ ہے جن رحشہ دادوں سے تعلقات ٹمٹم ہو گے اللہ تعالی حقریب تمہارے اوران کے درمیان موریت بعثی مجبت پیوا فرماد سے گا (بیعبت اس طرح وجود شمائے گئی کہ بولوگ اب بیک مسلمان تیس ہوئے اللہ تعالی انہیں اسلام کی تو تیش و بید ہے گا ) چانچہ ایسان ہوا کچھوگ شن تحکہ ہے پہلے اور پچھاس دن اور بچھن مسلمان ہو گئے جس کی وجہ ہے حدود دار ہوں کے تعلقات استوار ہو گئے ایسنمیان بن حزب حارث میں ہوا ہے تھا میں میں مو جزام مسلمان ہو گئے ان شما ایومنیان و تیخس میں جو سلمانوں کے مقالے میں کافروں کے تشکر اور کیا ہے۔ عمر وہ چھن ہیں۔ جوشع مدید بیسے موقع براہل کہ کے نمائندہ بن کرائے تھے اور شیال بن

کا فروں کو ایمان کی توفیق دینا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دینا۔ اللہ کے لئے کچی بھی مشکل نہیں ہے ای لئے آیت کے ختم پر فربايا وَاللَّهُ قَلِينًا ﴿ (اوراللَّهُ قَاور ہے ) نیز وَ اللَّهُ غَفُورٌ وَجَينَم ﴿ مَجَى فربايا حسل مِيبَايا كِركفار جب مسلمان موجا ئيں گے توان كالحيملاسب معاف كرديا جائے كا، جب الله تعالى على سب كچيمعاف فرمادے كا تو ايل ايمان كوان لوكول سے تعلقات استوار کرنے کے بارے میں بیروینے کی ضرورت نہیں کربیہ آ دی تو کل تک دشن تھا آج دوی کیے کریں۔جن لوگوں نے اسلام قبول ند کیا تھاان میں دونتم کے آ دمی تھے اول وہ لوگ جنہوں نے ند جنگ میں حصہ لیا اور نداہلِ ایمان کو نکا لئے میں کوشش کی اور ند اس سلسله میں مدد کی اور دوسر فی شم مان لوگوں کی تھی جنہوں نے مسلمانوں سے قال بھی کیا اور مکہ سے نکالنے برتل گئے اور آئیں میں الك دوسر على مددى آيت كريم لا يَنْها كُمُ اللهُ عَن اللَّهِ مِنْ لَمْ يُقَاتِلُو كُمْ مَ يَعِلَ رُوه ك بار عين اوراس ك بعد والي آيت إنَّمَا يَنْهِكُمُ اللهُ عَن الَّذِينَ قَاتَلُو كُمُ ومركروه كربات من نازل بولي -صاحب روح المعانى في حضرت عبداللہ بن زیر ﷺ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پہلی آیت کا یکنھاٹھ کم اللہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں نازل ہوئی جوابمان ہے متصف نہیں ہوئے تھے۔اور حضرت مجاہد نے قل کیا ہے کہ بیآیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے ایمان قبول کرلیا تھا گر جمرے نہیں کی مہاجرین وانساران کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے پر ہیز کرتے تھے کیونکہ وہ لوگ جمرت نہ کرنے کی وجہ ہے فرض کے تارک تھے اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ان کمز ورمسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مک میں رہ گئے تھے جرت ندکر سکے تھے حفرت امام بخاری رحمة الشعليہ نے ايك حديث نقل كى ہے جس ے آیت کا سبب زول ظاہر ہوتا ہے اور وہ بیر کرملے حدید بیا کے بعد جب موس کا فردونوں فریق امن وامان سے رہنے لگے اساء بنت انی بحرکی والدہ بدینہ منورہ آئیں اور کچھا بی ضرورت کا اظہار کیا حضرت اسا ورض اللہ عنها کوشرک عورت یر مال خرج کرنے میں تامل ہوالہذ اانہوں نے رسول اللہ عظیمة کی خدمت میں سوال چیش کر دیا اور عرض کیا کہ میری داللہ وآئی ہیں ان کی طرف سے پھھ جاجت مندی ظاہر ہور ہی ہے کیا میں صلد حی کےطور پر انہیں کچھوے دوں آپ نے فر مایا ہاں صلد حی کرو۔ راوی حدیث حضرت سغيان بن عييد نے فرايا ہے كداس پراللہ جل شاند نے آيت كريم لَا يَنْهِكُمُ اللهُ عَن الَّذِيْنَ كُمُ يُفَاتِلُو كُمُ فِي اللِّينُ تَازَلُ فرمانى \_ (سي مدري موم ٨٨٠ ١٥٠)

صاحب روح المعانی نے بحوالہ مسندا مام اجرحضرت عبداللہ بن ذیبڑے یوں حدیث قبل کی ہے کہ قبلہ بنت عبدالعزی اپنی ٹٹی اسا ، بنت ابی بحر کے پاس کچے ہدیہ لے کر آئم میں تقلید شرکے تھیں۔ حضرت اساٹھ نے ان کا ہدیے قبل کر سے ان کارکر دیا اور گھر ٹٹس مجنی واشل شہونے دیا اور حضرت حاکثے دیں استعہائے پاس ٹیم بھی کہ اس بارے ٹس رسول اللہ تھا گئے ہے وریافت کرکے بتا نمیں رحضرے حاکثے نے رسول اللہ تھانچھ ہے دریافت کیا اللہ تعالی نے آئے سے فہوں بالا ناز الرقم مائی اور مہریقول کرنے اور گھر

میں بلانے کی احازت دے دی۔ آیت کریمہ میں واضح طور پر بتاویا کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے بارے میں قبال کیا اورتم کو گھروں ہے نکالا او

ر ذکالتے میں ایک دوس ہے کی در دکی اللہ تعالی ان کے ساتھ دوئی کرنے ہے مع فرما تا ہے۔

وَ مَن يُتَوَلَّهُم فَاو لَيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ كَرجولوك ال تم ككافرول عدوي كالعلق ركيس كرو ولوك ظم

لرنے والے ہیں بینی اللہ تعالیٰ کے علم کی خلاف ورزی کرے اپنی جانوں ک<sup>وستحق</sup> عذاب بنانے والے ہیں۔

يَايَهُا الَّذِينَ امَنُوَا إِذَا جَاءَكُوالُمُؤْمِنْتُ فَكْجِرْتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللَّهُ ٱعْلَمُ بِالْيَمَانِهِنَّ ے ایمان والو! جب تہادے یاس مسلمان حورتیں جرت کر کے آئیں تو تم ان کا احمان کرلیا کروہ ان کے ایمان کو اللہ ہی خوب جانا ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنْتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّادُ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ پس اگر ان کو مسلمان سمجھوتو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو، نہ تو وہ عورشیں ان کافروں کے لئے حلال ہیں اور نہ و لُوْنِ لَهُنَّ وَاتَّوْهُمْ يَآانَفَقُواْ وَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْآنَ تَنْكِحُوْهُنَّ إِذَآ الْتَيْثُمُوهُنّ أُحُورُهُنّ

فران کورٹوں کے لئے حال ہیں مادران کافروں نے جو کیٹے ٹری کیا ہوان کوانا کرود مادرتم کوان گورٹوں سے فکارٹ کرنے ٹیس کچھ کنافیٹین ہوگا، جیکرتم ان کے جران کور سے دو لِاتُسْكُوْ الِعِصَمِ الْكُوَافِرِ وَسُعَلُوا مَا أَنْفَقُتُمْ وَلَيْنَعُلُوا مَا أَنْفَقُوا وَلِيكُمُ وَكُمُ اللَّهِ

اورتم کافر عورتوں کے تعلقات کو باتی مت رکھن اور جو کچھتم نے خرج کیا وہ مانگ لواور جو کچھان کافروں نے خرچ کیا ہووہ مانگ لیں، میداللہ کا تھم ہے غَنُهُ يُننَكُمْ وُاللَّهُ عَلِيْمٌ كَلِيْمٌ °وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ قِنْ أَذُواجِكُمْ إِلَى الْأَقَالِفَعَاقَبُهُ

وتمهار فيرميان فيمله كرتا ب اور الله بزاعلم اور مكت والا باور اگرتمهارئ يوبيل على سے كوئى يوكى كافرون على ره جائے مجرتمهارى لوبت آجائے ڡؘٵؿؙٳٳڵڍؘؠ۫ڹۮؘۿؠۜٮؙٛٵڒ۫ۅٵجُهُمۡ مِّؿؗلَ مَٱڶڡٛڠؙۊٛٳۅؙٲتڠُوٳٳڵڎٳڵۮۣؽٙٵٮٛٛڗؙؗمُڔي<sup>؋</sup> مُؤْمِنُونَ® توجن کی جویاں باتھ سے فکل محتی جتا انہوں نے خرچ کیا تھا اس کے برابرتم ان کو دے دو، اور اللہ سے دُروجس برتم ایمان رکھتے ہو

#### مومنات مہاجرات کے بارے میں چنداحکام

تفسيد : ٢ جرى من جب رسول الله علي اين حاب كما تحديم وكرن ك لئ مديد منوره ب روانه وي توراسة میں معلوم ہوا کہ شرکین کم بھر مرنے میں رکاوٹ ڈالنے کاارادہ کئے ہوئے ہیں آپ نے تحقیق حال کے لئے حضرت عثمان ﷺ کو مشركين كمركے ياس بھيجااور خودمقام حديديرين تشريف فرما و كا حضوات صحابيجي آپ كے ساتھ و إي تخم كالى مكه نے سيل بن عمر وکو پیچا( وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ) ہا تمیں ہوتی رہیں بہاں تک کہ آپس میں سلم کرنے پر راضی ہوگئے وی شرطوں پر دس سال کے لئے صلح ہوئی جس کی تفصیل سورۃ الفتح کی تفسیر جس گز رچکی ہے، ان در شرطون جس بیٹھی تھا کہ چوبھی کو کی فخض اہل مکہ یں سے مدینہ منورہ پہنچ جائے گا اگر چہ مسلمان ہوکر آئے تو اے داپس کردیا جائے گا۔اور چوخض مسلمانوں میں سے مکہ پنچ جائے گا وہ لوگ اے واپس نہیں کریں گے، ابھی صلح نامہ لکھائی جار ہاتھا کہ خورسیل بن عمرو کا بیٹا جس کے یاؤں میں بیڑیاں مزدی ہوئی تھیں پہنچ گیا جوسلمان ہوگیا تھااورای دیہ ہے اے بیڑیوں میں جکڑر کھا تھا۔اس نے مسلمانوں سے کہاتم مجھے کافروں کی طرف مت لوٹا نا نہ بیکورتم اان کافروں کے لئے طال ہیں اور دومردان کے لئے طال ہیں (اگر چیز ماند کفرش دو میاں بیری نئے ) جب کوئی مورت مسلمان بوکردارالحرب سے آگئ تو سائی کافر شوہر سے اس کا فکان ختم ہوگیا۔ معاہدہ میں جو بیہ شرقر تھی کہ بیکوشن المبائد میں سے جائے گا اسے دائیس کردیا جائے گا اس کے عموم میں تضعیش کردی گی اور عموم الفاظ سے موسانت امہا بڑات کا استفاء کردیا گیا، بجر شمن تکی اس پر ماضی بو گئے اور کا انتخاب کا کوئی انتخاب کے بارے میں واردیس ہوتا تصویماً جکہ بید جمہ کر مایا دیا کہ کافروں نے موسی تورق س بچر مجافر تھی کیا وہ ان کود سے دورہ (جیسا کما کندرو ڈکر آ رہا ہے )۔

بظاہرالیا مطوم ہوتا ہے کہ آموں نے پیجیا کہ جب قوت مسلمان ہوگی قوہ دارے پاس قوش ویل سے ٹیمیں رو مکتی ،ادر مسلمانوں میں جلی جائے قو اس ہے جنگ خطرہ محکی تیمیں ، جمراہ پر سے ہمازے فریق کے ہوئے بھی مجھی کل ارہ بیری اس لئے آموں نے قورتوں کو دوائی کرنے کے احرار ٹیمیں کیا۔

ان مومنات مباجرات میں سے ام کلؤم بنت عقبہ ابن الجامعیا بھی تھیں جب دور مول اللہ ﷺ کے پاس پہنچیں آو ان کے فائدان والے حاضر ہوے اور دابس کرنے کے کے کہار مول اللہ ﷺ نے واپس تیس کیا۔

صاحب دوح العدائي صفح ٢٤ ن ٨٦ ) في سيعة بنت الحارث امير بنت بغر كا نام مي كلفا ب يه بعالت ايمان رسول الله يقطف في دوايش ميم كيا رسول الله يقطف في دوايش ميم كيا رسول الله يقطف في دوايش ميم كيا و الله يقطف في الله يقد من الله يقد من الله يقد الله ي

اس وقت جیسکی گئی آبید سال سے اندر قریش کمد نگاطرف سے اس کی خفاف ورزی کر دی گئی جس کی بنیاد پر پکد منظر خشخ کیا گیا جب مسلح ختم جوگئاتو مسلم کا اگر جمعی ختم جو گیا اگر اب کوئی عورت کافروں کے ملک سے مسلمان بوکر مسلمانوں کے ملک میں آبا جائے گئاتو اسے دائیس نہیا جائے اوران کے شو برکو میں حضورت کافروکوکوئی ال انہیں و یاجائے گئا۔

وَ لَا جَناعَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَآ آلَيْنَهُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ (اورَّم پِاس شِ كُونُ اللَّيْن كدان جَرت كر ك آن والمؤورة ل عاكل تركونجية أن كيم إداكرود) \_

اس على ان تورتوں سے نكاح كرنے كى اجازت ديدى جوسلمان بوكر دارالحرب چيوژ كر دارالاسلام يمن آ جا كيں چونكدوه



تیراعدیہ کرزناندگریں گ

چیقا عجد بہ کہا تی اولا اوکو ترکریں گا ( یعبداس زمانے کی لیاش موری تھا کیوکد اہلی حرب اس ویہ سے بٹی اولا وکو گ کل کردیے بنے کران کوکیاں سے کلا کس گے اورلاک پیدا ہوجائی او شرباتے ہوئے دمہ چہاتے کپر سے تھا در اے زمہ ودی دیے تھاس کا قذکرہ موروا عراف اور موروز الاسراء اور موروز آگئل شرک نے کہا ہے) اولا وکو کس کرنے مس محل کرانا کسی واظل ہے۔ یا تھی مان جمہد بیرے کہ بہتان کی اولا ونہ لاکس کی تھے اپنے ہاتھول اور پاؤس کے درمیان سے تراش لیس لیخی جموعف نہ بنا کین، مان کرانے نے اس کے دومطلب کھے جس اول یہ کہ زناہے جو حمل کھمزا ہوا سے شوہر کی اولا دند بنا تمیں گیا۔

دوم پیرکرنی پی کتین پزال جائے آواس کوافعائس اور شوہرے کتیں کہ پیدرا بجہ ہے جو تھے سے بیدا ہوا ہے اپنا شکر ٹی جن موروں سے خوبر پر دلس میں ہے جین ان کی موروں کوانیا کرنے کے مواقع مل جاتے ہیں مثنا غوبر ایک سال میں آیا اور بچیز نا سے بیدا ہوا تو اس کو بتا دیا کہ اس کا صلی تجسیس سے آراد بایا تھا۔

ے پہاہ اواقو اس لوبتادیا کہ اس کا میں جس سے ارادیا گا۔ چینا عہد جو موروں سے لیا جاتا تھا وہ ہے کہ کی معروف کام میں رسول اللہ مطالعہ کی نافر مانی مدکر میں گا لفظ معروف میں ہر وہ چیز واقع ہے جے مسلمان آ درکی کو این زعمی میں اپنا چاہیئے رسول اللہ بھائنے جو جی تھم فرما کیں درجہ فرش و واجب میں مو یا درجہ استخباب واستحسان میں موری مرد اور مورت کو اس فرش کر کا ایمان کا ایمانی مقامت ہے مصلوب اس موجد رشمی اللہ عنہ ا نے رسول اللہ تھائنگائے ہے بعد سے کہ آپ کے آب کر برید آئی آئی فینٹس محکون پاللہ شیشیناً علاوت فرمائی اور میس کی سرح جانے برنو خدکرنے منع فرمایا ( کی عددی مواجد اس بعد میں اس بعد میں اس محدود کا میں اس بعد میں کا میں موجد کی اس محدود

ب حضرت عبدالله بمن میاس بے روایت ہے کہ انہوں نے بیان فریا کہ بھی عیدالفطری فراز میں رمول اللہ بھی تھی کے سماتھ حاضر ہووا آپ نے فراز چوسائی کچر خطبہ چڑھا خطبہ ہے فار غی ہوکر آپ سرودان کی مضول کے درمیان ہے گزرتے ہوئے گورٹوں کے پاس تھرفیف اللہ ہے کہ ساتھ بھال گئی تھے آپ نے ان کے سامنے بوری آپ بیانا فیا اللّٰہ بنی اُسٹوڈا اِ اُدَا ہَجا ہَا کہ اِلْمُعُومِ مِنْ اَللّٰہ عَلَیْ مِعْرِمْ بِایا کہ کہ ہم عورتی فاصور اُن بین سرف ایک مجورت کی ہا کہ ہاں ہم اس پر قائم بین اس کے بعد آپ نے صدقہ کرنے کا تھم فرایا حضرت بلال نے کپڑا کیلادیا، عورتی اس میں اپنی اگوٹھیاں ڈالتی ریں۔ ( کئی ہائی مؤسمان ہوں)

انواد البیدان جلد ۹ اولاد کوشوبر کے ذمه نگائے کو اخواد شال مجدلیاجائے تو بیدزیادہ مناسب ہتا کہ ایک علی بیاق میں واقع ہونے والے الفاظ کے معالی بیان کرنے میں شخصت شاہو۔

ن بی وی رسیان سستنده و اور گل کا گل اس میں ہے ہے کہ تخشرت مروعالم ﷺ نے فورڈن سے بیع پر جمی ایا کہ حضرت ام علیہ گل روایہ جو اور گل کا گل اس میں ہے ہے کہ تخشرت مروعالم ﷺ نے فورڈن سے بیع پر جمی ایا کہ کمی کاموت پر کو حد کر کی آئیز کی رونے بیٹے والا کا مرز کر بی کار (جواع دواقر یا مل موت پر کیا کر فیری) اسے معطوم وال

بیت لیے میں صرف انکی تیزوں پڑتھارٹیں ہے جوآیت ٹریفد یکا آٹیٹھا النّبی اِفا جَاءَ کُ الْمُومُومِناتِ میں ذکور ایل بلد بیرت کرنے والے کے اعل اورا حوال کے اعبارے بیت کرنے کی تیزوں میں حب موقعہ اضافہ کردیا جائے۔

ای کے بیت لیے میں انگار امت کے بہال بیش یاتوں کا امت کے حالات دکھ کرا شافہ کر دیا جا تا تھا۔ ہمارے بیش مشارکہ نے دور جامشر میں بیت کرنے کی چیز وں میں یہ تی اشافہ کر دیا تھا کہ داڑھ ٹیمیں موخریں گے اگر اور کو کی گاناہ تیکیل جائے اور کو گفش بیت کرنے گے تو اس گاناہ سے بیچے کہ تا کہ ہے کے اس کا امنافہ کر کیا جائے۔

حھرت مجادہ بن صامت منظامت نیان کیا کہ ہم نے رمول اللہ تھاتھ کے سال شرطین پر بیعت کی کہ آسانی ہمی اور تخق بھی اور خوتی میں اور نا کواری شرق ہے کہ نا ہم داری کر ہی گیا ہوں کہا ہے جہاں کہتا ہے کہ کہ دارے میں کو ما ماست کرنے ہمیں تھی فرمانیر داری کر ہیں گے اور اس بات پر بھی بیعت کی کہ ہم جہاں کہتیں تھی ہوں کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کی طاست کرنے والے کی طاحت سے تیس ڈر ہیں کے اور اس بات پر بھی بیعت کہ اعراد ہے بھڑا ٹیس کر ہیں کے باس اگریم کھا ہوا کھڑو کھوش کے کفر بھڑنے بھر تھی بار اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دکیل ہوتہ امراد ہے میں اور شرکے کا موق ہوگا۔ (کی ہوری کوروں کوروں کا

ا بوت من مهارت من الله (اورآب ان مورون کے لئے اللہ سے استفاد کیجنے) ان اللہ عَفُورٌ وَحِیْمٌ (مِینَک اللہ بَخْ وَاسْمَعْفُورُ لُفَهِنَّ اللهُ (اورآب ان مورون کے لئے اللہ سے استفار کیجنے) ان اللہ عَفُورٌ وَحِیْمٌ (مِینَک اللہ بَخْشُوالا ہے، بریان ہے۔

يَايَّهُا الذِيْنَ أَمُنُوا لاَتَكُولَوَا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ مُرَقَلُ بِيمُوا صِنَ الْأَخِرَةِ

ے انحان والو ان لوگوں سے دوئی نہ کرہ تان پر اللہ تعالیٰ کا خضب ہوا وہ لوگ آخرت سے اپنے خاصیہ ہوگئے۔ مرسم اس میں کا محال کے انسان میں میں کا معال کا خطب ہوں کا میانی کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ال

كهاييس الكفارض اصعب القبور

ہے کافر لوگ نامید ہوگئے جو قبرول میں ہیں۔

# اہل کفرسے دوتی نہ کرنے کا دوبارہ تا کیدی حکم

تفسيسين: شروع مورت مي او دوميان مورت شي كافرون كودست بنائه كي ممانعت كا تذكره قعا بهال اس آيت مي خصوص طور بريمو يول به ودي كرك كي ممانعت في الأب بول اقتام كافرون پرانشدگا فضب به يكن بعض آيات مي پيتونكه يهود يول كففوس يكنيم بونه كافسوس مذكره آيا ب

(كمانى سورة البرّه فَلِيّاتُهُ وُا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَكَانَى سورة آل عران وَبَآهُ وُا بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ

وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسُكَنَةُ )

ای کے بعض طرین نے بیال فوقها عَضِب الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم الله عَلَيْهِم بعض ققراء مسلين بيرديل كروشن كي قرين بيجادية تقاور يحيه كل لم جا تقاس آبت عن ال الأوقع فراء يا اور يعض خرين نے فرمايا ہے كہ فؤقها عَضِب الله عَلَيْهِم في بيروونسارى دون اقريم راوين اور ايك قول ہے كہ مثاقى مراوين در حقیقت عم الفاظ میں تمام کا فروں کو مراد لینے کی گئیائش ہے؛ ابتداء مورت میں جو دشیان اسلام ہے وہ تی کرنے کی ممالت فرانگ تی ۔ آخر مورت میں چر لیفور تا کیداس عمر کو دیرا دیا ہے۔ قبلہ بینسٹوا مین الانجوز ہے . بہ قوم کا غضیت الش ہے اور مطلب ہے ہے کہ جوکا فرم کے قبروں میں چلے گئے اب ویا میں آئے ہے اور کی طرح کی فیر ملئے ہے تا امید ہوگئے ای طرح پر لوگ می بین جن پرالشد کا خصہ ہوا وا آخر ہے ، تا امید ہو گئے ہدا کہ ان قبل کھیں کرتے اور آخرے کو میں اسے ان کا فورش ہے ہے کہ بینے ان کے حقیدہ میں قیامت قائم نہیں ہوگی اور میدان حشر میں حاضر ٹین ہوں گے جب ان کا بدحال ہے والے لوگوں ہے دو تی کرنے کا کا موقع ہے۔

العضوب عليهم قد يشواس الاخوة كما اختاره جعاعة واختار الوجيان كونها الإبتاء اللغاية والمعتنى أن هو لاء القوم المعضوب عليهم قد التاسة من بيانية كما اختاره جعاعة واختار الوجيان كونها لابتاء اللغاية والمعتنى أن هو لاء القوم والمعتنى ان مو لاء القوم والمعتنى بالمانية المناسسة والمعتنى المناسسة والمعتنى المناسسة والمعتنى المناسسة المناسة المناسسة ا

تم سورة الممتحنة وانتهى والحمدالله اولاً و آخراً م

# الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَانَ مُصُوَّحُ

ان لوگوں سے عبت کرتا ہے جواس کی راہ عمل صف جا کراڑتے ہیں گویا کدہ الی عمارت ہیں جس علی سیسے بالیا گیا ہے

# جو کام نہیں کرتے ان کے دعوے کیوں کرتے ہو؟

تفعسيو: حضرت عدالله بن ملام سددايت ب كربم چنومحا بيشيم و يتحقه بل مَثن بم ف (ايشي ) اعال كا تذكره كياددم في كها كداگرميس بيدهل جاتا كدان ما كما الله كوسب نياده جوب جاة بم ال كما كوافتيادكر ليت الريالله على ثاند في سَبَّعَ يَلْهُ هَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْكَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْتَحَكِيمُ يَا الْيُهَا المُدِينَ الْمُتُوالِمُ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ مَا لِرَبْهِا كُورِينَ وَمَا فِي الْكُرْضِ وَهُو الْعَزِيْزُ الْتَحَكِيمُ يَا الْيُهَا الْمِينَ الْمُثَوَّالِمُ

اور معالم المترق مل میں کھتا ہے کہ جب محاب نے بہا کہ اگر جس معلم ہوجاتا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مجدب محل کیا ہے لئے جاتو ہمار کی کا اللہ تعالیٰ کے است کر براق اللہ یُجوب اللّٰهِ فِينَ بِقَاتِلُونَ مَن اللّٰهِ مَن بِقَاتِلُونَ مَن اللّٰهِ مَن بِقَاتِلُونَ مَن مِن اللّٰهِ مِن بِقَاتِلُونَ مِن اللّٰهِ مِن بِقَاتِلُونَ مَن اللّٰهِ مَن بِقَاتِلُونَ مَن اللّٰهِ مَن مِن اللّٰهِ مِن بِقَاتِلُونَ مَن مِن اللّٰهِ مَلُونَ مِن اللّٰهِ مَلُونَ مِن اللّٰهِ مِن کُون کہ وہاے کہ ل کہ جو بھے کر تے ہیں مجد معرف حزات نے فرایا کہ جب مشہدا میرکا قواب کی اللّٰہ ہوں کو ت کے ساتھ جگہ کریں کے بھر شامل ہوں کہ اللّٰه من کہ مواس کے بھر اللّٰهُ من کہ مواس کے اللّٰہ من کہ مال ہوں کہ وہ معمل اللّٰه من کہ ہور کے مواس کہ مواس کے بھر اللّٰہ من کہ مواس کہ موقع کے مواس کے بھر اللّٰہ مال کہ مواس کے بھر اللّٰہ من کہ مواس کے بھر اللّٰہ من کہ مال جب مواس کے مواس کے بھر اللّٰہ من کہ مال ہوں ہے جو نے وہ معرف کے وہ مدت کو اللّٰہ من المان من رہے تھی کہ ہے کہا کہ اللّٰہ من کہ ہورہ کہ مال ہوں ہے جو نے وہ مدت کے مواس کے مواس کی اللّٰہ کہ مواس کے اللّٰہ کہ مواس کے مواس کے مواس کے مواس کے مواس کے مواس کے موس کے وہ معرف کے وہ مدت کے مواس کے موس کے وہ موس کے وہ کے موس کے وہ موس کے وہ موس کے موس کے وہ موس کے وہ موس کے موس کے وہ موس کے موس کے وہ موس کے وہ موس کے وہ موس کے موس کے وہ موس کے وہ موس کے وہ موس کے موس کے وہ موس کے وہ موس کے وہ موس کے موس کے وہ موس کے موس کے وہ موس کے موس کے وہ مو

در آالمعالی تاریانداند بیدے کی بیا ہے لیدیا جیسٹ این کے بارے سال اور اندوں دووں سے وی سے در سار بیدیں۔ کیا کرتے تھے کہ ہم مدوکریں کے مجرساتھونیوں ویتے تھے۔ مضر قرطبی نے ایک اور کئی اقد مرکعا ہے ( س ۸۸ کے ۱۸ او و یہ کدایک فیس مسلمانوں کو بہت ایڈ اویتا تھا۔ حضرت

سر طرح بی کے ایسا اور حاص مصلے کو سال اور ایسان اور دیا ایسان کا وی طرف مشوب کرایا اور خدمیت حاص سرح جا کر عرض کیا کر فال محتمل کو بیل ایسان کے سرح اللہ محتال کا ایسان کے لگی کا بیٹر سے ختی ہوئی اس کے بعد حضرت عمر بن خطا ب اور حضرت عبد الرشن بن عوف منی الشرع با نے حضرت صحبیت گوتوج دلائی کی تجربے غیری اس کے بعد حضرت عمر بن میں نے فتل کیا ہے دومر مے تیمش نے اے اپنی طرف منسوب کرایا۔ (اور مول اللہ محتالی کو طاق بھرد بدی ) اس پرصب بیٹ نے رسول اللہ محتالی کو بھی برخر بادی۔ در خوال اللہ محتالی کو جمید فر بادی۔

آ ہے کہ پر کا سید بزول اگر وہ میں امور ہوں جن کا فیکروہ بالا دوایات میں تذکرہ کیا گیا ہے تو اس میں چکہ تعد کیں ب آ ہے میں مسلمانوں کو چوشوی خطاب فرایا ہے ہے کہ اس میں فور کرنا لازم ہے چوشوں آ ہے کے مضمون کو سے اور اپنی جان پ نافذ کر سے اور یہ دیکھے کہ زندگی میں کیا کیا جو بال جمال جمال اور قبل اور قبل میں جو کیا ہے تھا ہے وہ ہے یا تیمان جرمسلمان ایمان کر تقاضے ہور کے کر الشر تعالی ہے جو دعد سے کئے ہیں ان کو چوا کر سے جو ذکر سے اسے لیود کی کرے جو وحدہ کر سے انسے کی چود کر کرے الشر تعالی کا وحدہ دیکیا ہور گانا کا کا تعدہ دیکتا ہو گانا کہ جا اور احداد ہے گانا ہے ہے۔ اور احداد ہے کام خیر کا دیکیا ہوا ہے اپنی طرف سنسوں دیکرے ، لوگوں کے سائے دینی یا تھی بیان کر سے ادرام و نجی ادارہ اور احداد ہے۔



بیر کویا کرچنگی پیشیت سے سب کر کریک عمارت بین جس عمارت بگلایا گیا ہودائ سے جہاد کرنے اور تم کرائے نے کی خشیات منطوع ہوئی سر بعض سے نظفے کی محص خرورت ہوئی ہے بجدر خمن کے افراد کھنل ہوئی مشابوز کہ کر مسلمان کو مقابلہ کی وقوت دیں بین گھی کھمارا دو تھوڑی دی کو کا جسال بھیل واقا اپنے جس مثر ہم شعب بنا کرم کم راوزٹ کراڑا ہوائے۔

يز عن رب و الله تعالى في ان ك واول كو يزها ما رويا- اور الله تعالى عافرمانون كوموايت عين وينا اور جير يسيني بن مريم في فريا

يكيني إلى رائيل الله ومكول الله اليككمة مصرة قالمائين يكتي مِن التورية ومكيف كا كرات عاراتك من تهرات بال الله عجا من آبا من ، عب يليد عزورة بي من من الدين رئ والا من الدير بد

بِرُسُولِ يَأْتِي صِنْ بَعْنِ المُنَافَ أَحُدُلُ فَلَمُا كَمَا جَاءَهُمُ لِالْبِيَّنَاتِ قَالُولُ هِنَ المِحْوَقُمُ بِينٌ ٥ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

ی ایک در سران اے دوائے تین ن 10 م اور تعدید اور ان این این اور ان اور ان این اور میں ان اے دو دو ان اپنے کے ایم ان اور ان او

جعفرت موسی اور حفرت علیه کالسلام کا اعلان کم جم الله کے رسول ہیں تفسید: پکل آب میں مفرت مون الظیفا کی اس بات کا تذکر وفر بایا کے انہوں نے اپی قوم نے فریا یا۔ اس مجھے کیوں ایڈ اور ایڈ اور بالاس کے دور ایڈ اور بالاس کے دور کالی خلاف ہے۔ دور ایڈ اور بالاس کے دور کالی خلاف ہے۔ کیالک خلاف ہے۔ کیالک خلاف ہے۔

ندامرائک نے حضرت موئی کوطرع طرح سایدادی جس کا تذکر مورة البقرہ نئی گزرچا ہے اور مورة الزاب کے آتی رکوع شن می این کا قرک ہے۔ ان کو مجما یا اور بتا یا کہ الفرق اللہ کے مجمعے ہوئے رسول کی اطاعت کروایڈ است وہ میس اور تی قبول کرنے کو تیار شدہوے ای کوفریایا: نے اس کے دلول کوئی ہے جانویای مجمولیہ ایک مجمولیہ ہے کہ وہ تی کوقول ٹیس کرتے ، بن تی تیجے اور باور مجمانے کے باوجود فن پیشن آسے جب باطلی پری محمد سے بیس کا دارشون کی کہ اور محمد سے ان کی اس منداور متان اور قوالم سے کا ویر وسیت کی بار پرتی ہے بھر انیس کی تعلق ٹیس مولی ابدا برابر نافر بائی کمون افتیار کرتے بطے جاتے ہیں اور فر با نیر داری کو افتیار ٹیس کرتے اور اپنے دلوں شمن بھراپ کی گوئی تھیں ہولی ابدا برابر نافر بائی کمون افتیار کرتے بطے جاتے ہیں اور فر بائیر داری کو افتیار

چندی لوگول نے بات بائی جنویس حوار کی کہا جاتا ہے اکثر تی اسرا تکرانات کید تمن ہوگے اوران کے آئل کے درہے ہوگئے آئل آتو نہ کرسکے کیونکا اللہ تقائل نے انہیں او پر اٹھایا جدیدا کہ سورۃ النساء شن رکورع نہرٹش بیان نم بایا ہے لیکن میں بعد میں بعض میہود ہوں ہے ورفعانے اور بہکانے نے سے حضر سیسلی الطبیع کے بارے شن اللہ تقائی کا چیٹا ہونے کا عقیدہ بنالیا جدیدا کہ سورہ الما کدہ اور سورہ تو ہد شمی بیان ہوچکا ہے باوگر آئے تک کا کا تقیدہ دیج ہے ہیں۔

ندر بیان ہوچھ سے پیوان این تک ما میں میں دو ہے ہوئے ہیں۔ نصار کی حضر متنعی کے مخالف ہیں ہے۔ الایش جو حضر میں کی اللہ کا کا انقل کیا ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے۔ کریس بن امرائیل کی طرف بجیجا گیا ہوں ان کی یہ بات انجیل تھی مل بھی تکھی ہے جے نصر ان پڑھتے پڑھاتے اور پھیلائے ہیں تحریف اور تبدیل کے باد جو داب تک اس میں میرم وجو دے کر فیم قوصوں کا طرف نہ جانا اور سام یوں کے کیا شہر شن نہا بلکہ اس انکاری کو بھی آب بھی نوب کا طرف حانا – (آنجا آج ایاب 1) نے نیزی فریا کہ میں بی امرائیل کی کھوئی ہوئی مجیم یوں

اسرائیل کا گھوٹی ہوئی آمیٹریوں کی طرف جانا-(انتیل تی باب-اً) نیزیکی فرمایا کسیں بنی اسرائیل کی کھوٹی ہوئی بھیزیوں کے سواور کس کے پاس میں بیجا کیا (انتیل تی باب آھا) ۔ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَالْمِالِهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِيْلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

یں مصادق سے بودیا برس اپنے ان کا م کرنے ایں اور کہا تھا کہ میں ہوئے ، کی طرف بیجا گیا ہوں اور تم کی اور رسول حضرت میسی انقطاقیاکی مخالف کرتے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں مرف بنی اسرائیک کی طرف بیجا گیا ہوں اور تم شرکی طرف نہ جانا۔

ا پے دئوے کے مطابق بیودی ٹی امرائنل ہیں ووقو اپنے دین معالمے میں نصار کی کو پاس چکھنے ہی ٹیس دیتے ملک اپنی مکار ہیں سے سیاسپ باطلہ میں نصار کی کو استعمال کر لیتے ہیں اور نصار کی اپنے رسول کے خلاف غیر قوموں میں اور خاص کر مسلمانوں میں شرکے مذہب کی تبطیق کرتے رہتے ہیں اور مال کا اللہ تھ دیے کراھے شرکید ویں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔

دین تن پیدائے کے لئے ال فین دیاجا جوال اپنے فرب کو ٹارٹ کرنے شن دکل سے عاجز بین وولوگ کھانے پینے کی چید چیز موضو تنظیم کر کے فیر قو مول کرتے میں گارا پارین شرک مجلساتے ہیں۔ فاتعلیم الله ان یافو فکون۔

#### حضرت عيسى اللي كابثارت دينا كهمير بعداحمة ما مي ايك رسول آئيس گے:

و دری بات جرحشرت میں انتخابی الشکافی ارشاد کر انگی دو یہ کہا کیا ایسے دسول کی بشارت دے رہا ہول جو بیرے باصد آئیس گے ان کا نام احمد ہوگا اس میں انہوں نے اپنے بعد آخر الانبیا داجہ میٹی تھنگ کی شریف آورک کی بشارت دی ہے۔ خاتم انتخین محر رسول اللہ تھنگ کے متعدد نام ہیں آپ نے قربایا کہ شرائحہ بول اور احمد ہوں اور احمد بول میرے و ربید الشائم کو مناسے گا اور ماشر ہوں اللہ تعالی لوگوں کو جرے تجرے نگلے کے جو قبروں سے نکا لے گا اور شن عاقب بھی ہول میرے بعد کو کئی نی ٹیس ۔ درو ماشر ہوں انتخابی اور کا میں انتخابی انتخابی کا میں انتخاب کے انتخاب کی بول میرے بعد کو کئی

حضرت ابو بریرودهگ روایت بے کدرمول الله تنطق نے ارشاد قربا یا کہ شمائیسی کا من مریم سے ترب تر مول و نیاش م مجمل آخرت میں مجل بقدام امنیا وکرام آئیس میں ایسے ہیں جیسے باپٹر یک جمائی موں اور ا کیم مختلف ہوں ان سب کا دین ایک تل بے (شماق حیداور رسالت اور وقوع آئیا مت پر ایمان لانا) آپ منطقہ نے مزید فرما یا کہ مار ساور شمائی میں مریم کے درمیان کوئی تی ٹیمیں ہے۔ (رووشم مونوں میں ) باره ۲۸ سورة القف انوار السان جلاه حضرت عیسیٰ الطبیع: نے جوسیدنامحمدرسول اللہ علیہ کی آمد کی بشارت دی تھی ووان کے مانے والے راہیول میں مشہورتھی حضرت سلمان فاری ﷺ کومتعدورا ہموں میں ہے ( جن کے پاس کیے بعدد یگرے دفت گز ارا ) آخری را ہب نے نبی اگرم عیلیے کی تشریف آوری کی بشارت دی تھی جوان کے درمیان آپس میں کیے بعد دیگر نے نتقل ہوتی چلی آر ہی تھی۔اس لئے وہ مدینہ مورہ میں آ کربس گئے تھے اور اس راہب نے سرور عالم ﷺ کی جوعلامات بتائی تھیں وہ علامات دیکھ کرمسلمان ہو گئے تھے جس کی نفصيل ہم سورہ اعراف کی تفسیر میں لکھ چکے ہیں۔ تورات والجيل مين خاتم الانبياء عليه كي تشريف آوري كي بشارت نزول قرآن کے وقت بھی یہودونصاری توریت اورانجیل میں رسول اللہ ﷺ کے آنے کی خبریاتے تھے جے اعراف ک الَّذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيُّ الْاقِيِّي الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمُ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلُ مِن بِإِن فِرِمَا يَاسِد موجوده انجیلوں میں (جن میں نصرانی بہت کچھادل بدل کر چکے ہیں) بھی آنخصرت ﷺ کی تشریف آوری کی پیش گوئيال موجودين قرآن مجيد كي تقريح كي بعد كد حضرت عيلي القيلات اين بعدايك رسول كرآن كي بشارت وي تحل اس كي تصدیق کے لئے تمی حوالہ کی ضرورت نہیں ہے قرآن کا فرمان علی کافی ہے، تاہم نفر اندوں پرخود انہیں کی کیاب ہے جت قائم كرنے كے لئے الجيل بوحنا كى بدعبارت برھ لينا ضرورى ب كدحفرت عيلى الظيلا نے فرمايا "اگرتم مجھ سے محبت ركھتے ہوتو میرے حکموں پڑعمل کروگے اور میں باپ ہے درخواست کرول گا کہ دہ تہمیں دوسرا مددگار بخٹے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ ر ہے' (۱۲-۱۵/۱۳)اور فرمایا'' لیکن میں تم ہے تج کہتا ہوں کد میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیونکداگر میں نہ جاؤگ وہ مدوگارتمبارے پاس شآئے گالیکن اگر جاوں گا تواسے تمہارے پاس بھی دوں گا''(۱۲/۷)۔ ریزمہ 'ہمووری دلاام کیک طرف ہ وعداش زنده كلم كنام عشائع موا)-لفظ فارقلیط کے بارے میں ضروری وضاحت: ہم نے بلغظہ نصاری کا اپنا کیا ہوا تر جمداو پُنڤل کردیا ہے تیوں عباروں میں جولفظ "مدوگار" آیا ہے بیافظ" فارقلیط" کا ترجمد کیا گیا ہے جوانجیلوں کے پرانے ایڈیشنوں میں پایاجا تاہے،اس لفظ كاترجمه "احد" كمعنى كرتريب ترب معرت عيلى الطيعة مرانى زبان بولت تق ب كفرمان كايوناني بس ترجمه كيا كياء الفاظ بدل گئے کیکن مفہوم ہانگی رہا۔ جب نصار کی نے دیکھا کہ ان الفاظ ہے ہم پر جمت قائم ہوتی ہے تو انہوں نے فارقلیط کالفظ چھوڑ کر اس کی جگہ''درگار'' کا ترجمہ کردیا۔اصل لفظ پیرکلوطوں تھا جس کامنی محداور احمد کے قریب ہے۔سیدنا محمد عظیمہ کے بارے میں حضرت علیٹی النکای نے ایک بیشین گوئی دوسرے الفاظ میں دی ہے جوانجیل پوشا کے سولھویں باب میں مذکور ہے اور وہ میدے۔ ''لکین جب وہ بعنی روح حق آئے گا تو تم کوتمام جائی کی راو دکھائے گا اس لئے کہ دوا پی طرف ے نہ کیے گالیکن جو کچھ سے گا وہی کے گااور تہمیں آئندہ کی خریں دےگا''۔ پیشینگوئی یوری طرح سیدنا محمد ﷺ برصاد ق آتی ہے۔ یبود و نصاری این کتابوں کی تحریف میں مہارت رکھتے ہی ہیں انہوں نے لفظ پیرکلوطوں کا ترجمتھی'' مددگار'' اور مھی شافع کر دیالیکن ان کی تغییر اور تحریف ہے ان کو کفر پر جے رہنے کے بارے میں کچھانکہ و نہ پہنچا کیونکہ سیدنا محمد سول اللہ عظیمی احمد بھی تھے اور تحریجی تھے اورائیے صفات کے امتہار ہے معین اور مددگار بھی تھے اور دو ڈبحشر میں اہلِ ایمان کے شافع ہوں گے چرنصار کی ہے يريهي سوال ب كدا گرسيدنا محدر سول الله عظيمة حضرت ميسي الظيمة كى بشارت كے مصداق نبيس بين تو كون خض ب حس كى انہوں نے

بشارت دی تقی اگر کت حجتی کے طور بر کس شخصیت کا نام جھوٹ موٹ بیش کردیں تو ان سے سیروال ہے کہ اگر سیدنا محمد رسول اللہ علیقے

باره ٢٨ سورة القف انوار البيان جلاه کی بعثت سے پہلے اس بشارت کا مصداق ہو چکا تھا تو یہود ونصاری نی آخرالز مال عظیفے کی بعثت کے کیوں منتظر تھے اور جب آپ کی بعثت ہوگئی تو نصرانی بادشاہوں اور راہوں نے ای بشارت کے مطابق جوائے یہاں جلی آ رہی تھی آپ کو کیوں اللہ کا رسول تسلیم کیا شاہ روم برقل اور ملک حبشہ کا قصہ مشہور ہی ہے اور سلمان فاری ﷺ کوایک راہب نے کہا تھا اب نبی آخرالز مال کا انتظار کرو مجان کے نصاری آئے وہ بھی قائل ہوکر مطے گئے اور رہمی سب پرواضح ہے کہ سیدنا محد رسول اللہ عظیمہ کی تشریف آوری کے بعد یمود ونصار کا کوبھی حضرے علینی الظاملی کی بشارے کے مصداق کے لئے کمی شخص کی مذتلات ہے اور ندا نظار ہے مزیدتشر تک اور تو منبع کے لئے" اظہار الحق"ع کی از مولانار حت اللہ کیرانوی اور اس کا اردور جد" بائل ہے آن آن تک" کا مطالعہ کیا جائے۔ جھوٹے رعی نبوت کی ممراہی: حضرت عیلی النبیہ نے اپ بعد جس بی کے آنے کی فہردی تھی اس کانام احمد بنایا اوراس رسوالی کی بعثت ہوگئی جس کے بارے میں قر آن کریم نے بتادیا کہ دہ خاتم انٹیین ہےاورخودصاحب رسالت عظیمہ نے بھی فر مادیا آنا حاتم النبیین لا نببی بعدی کین غیر تقم ہندوستان میں بعض جھوٹے مرعمان بوت نے آیت ثریفہ کا مصداق این آپ کو بنادیا اور آپ کی مضمون میں تحریف کردی۔ دعوائے نبوت نے بھی شخص کا فر ہوا اور سورۃ الاحزاب کی آیت میں جومحد رمول اللہ عظیمہ کو خاتم النہین فریا اس کی تحریف ہے بھی کا فر ہوا اور سورۃ القف میں جو احد مجتبی رسول مصطفیٰ عظیم کی بیثارت دی این ذات کواس کا مصداق قرار دے کربھی گفر در کفر کا مرتکب بن گیا۔خود سورۃ القف کی آیت مِن آ كِموجود ع فَلُمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَالُوا هذَا سَاحِرٌمُبِينٌ جبوه رمول آ كياجس كالله في بشارت دی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ پیکلا ہوا جادو ہے اس میں ایک تو جَاءَ ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس وقت اس رسول کی بیثت ہو چکی تھی اورلوگوں نے کہا تھا کہ مدکھلا ہوا جادوے دنیا جائق ے کہ جس کسی نے بھی احریحتیٰی خاتم النبیین رسول اللہ علیہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیاا پے لوگوں کوجھوٹا بھی کہا گیااوران کے ہارے میں دوسری یا تیں بھی کہی گئیں لیکن حاد وگرمبیں کہا گیا۔ جوفض محمد رسول الله علية كي بعدائية آپ كوني بتاتا ب اورايخ كوسورة صف كامصداق بتاتا ب اس كاجمونا ، ونا آيت كريك الفاظ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ بِالْبَيْنَاتِ عَظْ برعاوراس بات عجى ظاهر عكدال تحض كانام احميس تعابم فاس کے نام تے نغیبر کوملوث کرنانہیں جا ہااس کئے نام ذکرنہیں کیا، جاننے والے جانتے ہیں وہ کون مخص ہے۔ وَمَنْ أَطْلَكُ مِتَنِ افْتُرى عَلَى اللهِ الكَذِبَ وَهُوَيُدَى إِلَى الْاسْلَافِرُ وَاللهُ لَا يَهْدِي

کو مرک کھے جی ناخوش ہوں گومشر ک کھے جی ناخوش ہوں

# الله كانور بورا ہوكررہے گااگرچه كافروں كونا گوار ہو

**تفصیعی**: بیشن آیات کا ترجمہ ہے کہل آیت شما ارشاؤر مایا ہے کہ چوکی گیش الشریجون بائد ھے حالا تکدا سے اسلام کی وجوت دی جادی ہے اس سے بڑھ کرکوئی فلا انجمن ہے اورالشرقائی فلا افراق مکرمیانے ٹیمن دیتا۔

دوسری آیت میں بیر فرمایا کر جنبین اسلام قبول کرنا ٹیمیں ہے بیر چاہیے ہیں کہ اللہ کے نور کواچنے مذب کے چھوگوں نے اللہ کی اداران سے کو میں تکامیان ورد چاہیے کہ سے کا اوا تھا ان جناز کردی فران سے کو اور کا کہ مار کا گاگاں سے

تجهادی ان کے ادادون سے بچھے شہوگا اسلام بڑھ پڑھے کر سے گاہ اللہ قائی اپنے ٹورکو پورا فرباد سے گا کا فروں کو ہرا اُٹین اسلام کی تر تی اوراس کا عروث گوار اُٹین ان کی اس نا کواری کا اسلام کی رفعت اور بلندی پر بچھاڑ ٹینیس پڑسے گ

جب سے دنیا شیں اسلام آیا ہے۔ وشنان اسلام نے اس کی رد ٹی کو بجنانے اوراس کی تر تی کرووئنے کے لئے کھی بھی کوئی جم راغم کرفین رنگی۔ اور آج بھی کفا راعدا ور بن اسلام اور شلمان کے ملائے کی کوشنوں میں گئے ہوئے میں کین اکٹر مذاسلام جد دیا ہے بختہ بخت اس مرکز کا کر میں اسلام کیل ملیا میں اوران کر کو اگر اور اور سلمان میں میں میں اسلام کا کا

ہر دریا ہے خود دشتوں کے ممالک میں اسلام مجیل رہا ہے اوران کے افراد برابر مسلمان ہور ہے بین ای آ تھوں ہے اسلام کا پچیلا و دکھیرے بین اوراملام کورو کئے کے لئے کروڈ ول ڈالرخرج کررہے ہیں مجراملام بڑھیتا پڑھتا چا جارہا ہے۔ پھیلا و دکھیرے بین اوراملام کورو کئے کے لئے کروڈ ول ڈالرخرج کررہے ہیں مجراملام بڑھیتا پڑھتا چا جارہا ہے۔

مفرقر طبی نے تعزیدا ہوں عماس رضی الشرخیما ہے اس آ ہے۔ کا سبب زول آقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک سرتہ جا لیس ون تک وی خیس آئی اس پر کعب بن اشرف بہودی نے کہا کہا ہے بہود بھوٹی ہو جا ڈالشہ نے تھرکا فور جھا دیا اورا عماز ہ کا بیدی بچرانہ ہوگا اس پر مول الشہ تھاتھی کورٹی ہوالشرقائل نے بیسا تہ بار کا ان کے ابعدو دقی کا تسلسل جاری ہوگیا۔ مفرقر طبی نے اس بارے میں یا ٹی قول آقل کے ہیں کرؤ والشہ سے کیا مواد ہے؟

ا۔ قرآن مرادے ۲۔ وہن اسلام مرادے ۳۔ محررسول الشریطانی کی ذات مرادے۔ ۳۔ الشرقائی کے دائل مراد بیں۔ ۵۔ جس طرح کو کی فقل اپنے مدے مورت کے فروکو بجانا چاہے تو ٹیمیں بچھا سکتا ای طرح الشرقائی کے بیچے جوئے دین کوخم کرنے اورائن کے پھیلا ڈکوود کتے والے اورائن کا ارادہ کرنے والے اپنے متنصد شری کا میاب ٹیمن ہوشکتے۔ (وہلدا دہم الی نقول اللاس)۔

تیسری آیت میں ارشاد فر ما یا کرانشد تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دسن فتی کے ساتھ پیجا تا کداسے تمام دینول پ عالب کر و سالشد تعالیٰ نے جواراد وفر مایا ہے اس کے مطابق ہوکر رہے گا۔ شرکین جواس کے لئے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور جیا جے بین کداسلام نہ چیلیان کی نا گواری کے باوجود اسلام چیل کر رہے گا۔

این مرید اور از اراد البیان مورة توبدر کوع غبر ۱۳ کی تغییر و یکسی جائے۔ (اور البیان مورد ۲۰ میلام)

يَاكَهُ الَّذِيْنَ الْمُنْوَا هَلَ اَدُنُّكُمْ عَلَى تِبَالُوْلَئُمِينُكُمْ مِّنُ عَذَابٍ الِيهِ و تُوْمِنُونَ

اللہ پر اور اس کے رخول پر ایمان او اور اللہ کی راہ اس اپنے مال اور جان سے جاد کروہ یہ تمہارے لئے بہت می بخر ہے

# ان كُنْ تُوْتَعُلُكُونَ فَي مُعْفِيْ لَكُوْ دُنُونِكُو وَيُلْخِلُكُو جَنْتِ تَجُرِى مِن تَعْتَهَا الْكَفْرُ . الرّم محد من الله تبارك عاول من الراح الله إلى الموران الله على الله على الله على الله على الله على الله الله و

اور محدوم کانوں میں جو بھٹ رہنے کے باقوں میں ہوں گے ہیں بادر اور محدوم کامیابی ہے ادرائید در مری فقت می ہے جے تم پہند کرتے ہواللہ کی طرف سے مدد

وَ فَتَحُ قُرِيْكِ وَ بِشِ رِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ لا جلد في يالي اور آب مؤتن كو بثارت ديج

# الی تجارت کی بشارت جوعذاب الیم سے نجات کا ذرایعہ اور جنت ملنے کا وسلہ ہوں کے

تفصیعیون: ان آیات میں الما ایمان کو آخرت کی تجارت کی طرف آنجد دالی بے دیا شن کھائے ہے بہتے اور گرشروریات کے لئے کسب ال کی اشروت ہوئی ہے تھے بہت سے افراک تجارت کر در اپر حاصل کرتے ہیں اس شن بہت ہے اور کا بہت زیادہ انہا کہ کر لئے ہیں موت اور موت کے بعد کے طالت اور آخرت کے اجروق اب شن رصیان اس مجین دیے ذیادہ ال کی طلب شن اب کئے ہیں کہ آخرت میں کا موجے والے اتحال کو بھول ہی جاتے ہیں ، الشرق الی شائے نے فریالی کہا ہے ایمان والو کیا شن جمین اس کی تجارت ارسوا کر کی خیا تا میں جو مجمعین دروز کی مقداب نے تجادت پر سے جہارت میں دولوں چیز ہیں دیکھی جاتی ہیں۔ اول یہ کہنے ہو دوم رہے یہ کہ تقصان نہ ہواور دوم رکی چیز کا فریادہ خیال رکھا جاتا ہے دوریہ تقوار قو مشہور سے کہ دی معرف جیسیہ مفتحت سے بہتر اسجاد اعداب سے تجات رہے کو میلے بیان فرا ابورش جن کے داخلہ کی بشارت دی۔

دونوں چیزوں شن کا میاب ہونے کا بدراختہ کی الشرق آئی برادراس کے رسول پر ایمان الد کا درانشدی راہ شما ہے الول ادر جانوں ہے جہا دکرو یہ علی تہر ہے جب پیٹی کر کو گئے قاللہ تمانی کہترائے گئے بھری ہونے کے گھروں شمار دہا سب جین) اور جمہوں اپنے باغوں شن وائل فرمائے کا جن کے پیچنہ پر ہم بھی ہون گیا اور جمدہ کدوا تصدیب کے گھروں شمار دہا اخیب ہوگا جو قاصت کرنے کی بعنوں شماروں کے لیکن دہ جستی اساس برائی جہاں رہنا ہی رہا ہے گئے ہوئے دہاں سے لگھا تھی نہ جہا ہیں گئے اور کہت میں فرمائے کہ کہت کے کہت کا در مورد قاطر شمال ہر جب کا قرائش فرمائی کا بھی کہت کہ اور کہت کا لیکن کی آخلیا کا در الشیقامیة مین فیضیلہ در بینک ہمارا پروروکا رضور ہے کھورے جس

معلوم ہوگیا کہ ایمان اور جہاد فی سمیل اشدار جوٹس ہے جہادگر نے کو بھی شائل ہے) عذاب الم سے بچانے کا بھی ذریعہ ہیں اور جنت دالنے کا بھی وینا کی تجارت اس سنوب عظیمہ کے سائے کوئی بھی جیٹیے مٹیں رکھی وہ تو تاہونے والی چیز ہے اور سماہوں کے ذریعہ جو دنیا حاصل کی جانے وہ تو آخرے میں بہال بھی ہے اورعذاب بھی لہذا موشن بندے آخرے کی تجارت میں سکیس دہال کی کامیا لی سے بڑھ کرکوئی کامیا ٹی بھیں ہے ای کوئر مایا ڈیکٹ الکھؤڈ الفیظیٹیم مشمر تر ملی نے تکھا ہے کہ حضرت عثابی بن منطق ن نے عوش کیا کہ یا رمول انشا کر بھی معلوم ہوجاتا کہ الشرقائی کوسب سے ذیادہ کوئی تجارت مجوب ہے تو میں وہ انواد المبيان جلزة مردة المتعاد المتعا

وَيَشِيهِ الْمُهُوْمِينِينَ (اورموشين كوفتْجرى ديدو)اس شاد فياوآ خرت كالمياني حاصل ،ويه يَشْكَى فَوْشَرى درگان ان بشارتون كابرا ظهور بو چاه باگر سلمان آئر نكورو انجارت ش گليس قه چرمد داورش كاظهور بو) -

انْصَادِي لِللهِ قَالَ الْعَرَادِيُّونَ مَنْ اَنْصَادُ اللهِ فَاسْنَتْ طَالِوفَةٌ مِنْ بَيْنَ

ال الله كا مرف برع مديرة بن عاديان نها بم الله من مدير بن من امراعل من عابد عام العالم الله الله عال المائل المرايين في المرا

ر سال جریس و مصرف کے بعد اللہ ایسان المان المان کا مان کا دار کا مقابلہ عمل اللہ کا مان کی مدد کی سو وہ غالب ہو گئا

#### الله کے انصاراور مددگار بن جاؤ

تفسيسين: شروع مورت ميں جهادگر نے کا ترکم آلا برايان کے لئے اليے احوال سائے آگر رہے ہيں کو جورت اور کر احمال مورت کے تم اور کی دس اسام کی بلدی کے لئے است اس اس کی بلدی کے لئے است احتاج کی دس اور احمال کی دس اور احمال کی در احمال کی در

الله تعالیٰ شاندنے امپ حاضرو کے اہل ایمان سے خطاب فریا کہ اسے ایمان واقع اللہ کے مددگارہ دوجاؤ کیسی اس کے دین ک غدمت کروجیدا کہ میسٹی علیہ الملام نے اپنے حوارثین سے فریا کہ کون اوگ نہیں جواللہ کی طرف میسٹی اللہ کے دین کی وقت میں گئے ی طرف میراماته دیج جین؟ حواریوں نے جوب شر) کہا کہ مجانصا رافلہ ہیں۔ ڈوٹ دیکھنے کے کام شر)آپ کی مد دکریں گے۔ مفسرایوں کیٹر تکھنے ہیں کہ جب حوارثین نے پیکماتو حضرت میسی علیہ السلام نے انجیس بلا وشام عمی والی ناکر بھیجی دیا۔ حواری کون نے اور دید کیسیہ کیا سے اس کے بارے میں ہم مورد آل کیل اس ملکھ بھیج میں (دورانیان طرف 2)۔

حواری کون تنے اور ویہ تشیر کیا ہے اس کے بارے میں بم مورہ آل آغران میں للھ بچنے بین (ندرانیان ملوء ہنء)۔ بنی اسرائنل میں ہے ایک جماعت حضرت میسی علیہ السلام پر انھان لا کی (یقھوڑے بے لوگ تنے )اور ایک جماعت نے فٹار آرا

ريا-نَ فَامَنَتُ طَّائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسُرَّ آئِيْلَ وَكَفَرَتُ طَّائِفَةٌ مِن بِإِن أَرِمالِي- -

حضرت عیسی انقلیجی نے نسبت رکھنے والوں کی تین جماعتیں: معالم التو پل میں حضرت این عمان عراق قاتول نقل کیا ہے کہ جب حضرت میسی انقلیجی کو الشرق الی ان را فعالیا تو لوگوں میں اختیاف ہو کیا ایک جماعت نے کہا کہ میسی میں اللہ تحدود نے اور پر طبع کے اور ایک جماعت نے کہا کہ دواللہ کے بیٹے تھا اللہ نے اور مول تھا جت نے کہا کہ دولوں اللہ کے بندے اور مول تھا اللہ نے اللہ تعالیٰ نے تھے اور ہر فرقے کے بائے والے لوگ تھے بیٹ ہو کی تو دولوں کا فرف قرم نے میں کی جراج سے بیٹر کے اللہ میں اللہ تعالیٰ نے تھے روسرا را اللہ مطابقہ کو میسوٹ فر بالا تو ایمان والی جماعت کشر

کافر فرقے مونیمن کی جماعت پر عالب آگئے بھر جب اللہ تعالی نے تھر رسول اللہ تقطیقاتی کو مینوٹ فرمایا تو ایمان وال والی ہماعت پر عالب ہوگئی اس کو فائیڈنڈ اللّٰذِینَ المنٹوٹ علی علمہ وہ فائصنب محوا اطّاهِر پینَ مَن میان فرمایا قرآن جمید معن مصرت میں لیا تھیں کے بارے میں جر پیم فرمایا ہے وہ میں ہے مصرت میسی لیقتائی کے مائے والے جوامل ایمان منے اللہ تعالی نے اس کی تاکید فرمائی اور وہ لوگ دلیل ہے قالب آ سے اور سے بات تائید فرآتی کے عالیہ وہ کی گ

توابل ايمان كولوارك وريد مح كاظه ما المراكب المسالم وهذا آخر تفسير سورة الصف فلِله الحمد و النعمة على دين الاسلام و هزم اعداء الاسلام وهذا آخر تفسير سورة الصف و الحمدالله رب العلمين والصلوة على جميع الانبياء والمرسلين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

# المنطقة المنط

الله تعالی قد وں ہے عزیز ہے، حکیم ہے اس نے تعلیم ونز کیہ کے لئے ' بے پڑھے لوگوں میں اپنارسول بیجیا

ليم ب بي الله كا قطل ب جے جاب عطا فرمائے، اور الله بوے فطل والا ب

تفصید نے بیاں سے صورة البحد بروع بوروی ہے۔ پہلے رکوع شن ارخار کیا کہ آم انوں میں اور زیس میں جو مج گاؤ ہے۔
سیاد کی تج بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں اشدہ آئی کی ہوا سفات علیا ہے اور کہ بھر کا ترجہ
اور مطلب مورة السخر نے ہم کر بہت ہے کر بہ شکو اللہ اللہ فوق کی آخیر کے ذکر میں میں ان کہا ہے ہے۔
اور مطلب مورة السخر نے ہم کے اس کی بیان شمالیک آلکونونی اور اور کو کو کی آخیر کے ذکر میں میں ان کہا ہے کہ اور اس مفات کا تذکرہ بار بار بار
مزید جو دو صفات بیان فرائی کی ان شمالیک آلکونونی اور موری الفاقولی کے تعد موالات اور موری مفات کا تذکرہ بار بار بار
کرتے میں گلونی کو اس موری کی اس موری کی ذات قال ہے ہیں کی گرفت سے کل کر کوئی کیس نیس جا سکا اور بہدوہ
مزید اس کے اس کا کوئی طور اور کوئی امر موحمت سے خالی تیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تقدیل کے لیک بہت پڑے اصاب کا تذکرہ
مزیل اور دو سے کہا سے آئیسین و '' (مین کے بار موحمت سے خالی تیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تھی کہ کہا ہے۔ اس کے مسلم اللہ کے تعد میں موردی تیں ہے اس کے اس موردی تیں ہے )
مزید اللہ تھی نے ارشاد فر بالڈ کھنی گھنگ و کو کہ تھی تھی میں کہ کے شک کے دوکر کیس کے اس کے تعد میں میں کوئیس کی کہ کوئی میں کا کہ کشک و کو کوئی میں کا کہ کشک و کوئی کھنگ کے در موال کی کھنگ کے دار اللہ تھی کے در اردار فرایا کوئی کی کھنگ کے وکوئی میں کا کہ کشک کوئی کوئیس کے معلم کے تعد میں کہ کہ کسک کے دکھ کے در موالے اس کوئی کیس کوئیس کے در کسک کے اس کوئیس کوئیس کوئیس کے در کسک کے اس کوئیس کے در کسک کے اس کوئیس کے در کسک کے اس کوئیس کوئیس کوئیس کے در کسک کے اس کوئیس کوئیس کوئیس کے در کسک کے اس کی کسک کے در کسک کے اس کوئیس کے در کسک کے اس کوئیس کی کسک کے در کسک کے اس کوئیس کی کسک کے در کسک کے اس کے در کسک کے اس کی کسک کے در کسک کے اس کی کسک کی کسک کے در کسک کے اس کی کسک کے در کسک کسک کسک کسک کے در

جانتے ہیں نہ حساب جانتے ہیں، اہل مکد میں رسول اللہ علیہ کی بعث ہوئی وہ ای تھے اور خود آپ بھی ای تھے جیسا کہ آیت بالا

يم رَسُولًا مِنْهُمْ ادرسودة الامراف بمن فَاضِوْ اباللهُ وَرَسُولُهِ النّبِي الْآفِقِي فَرِيا بِاودردو بمجبوت بمن الشافل نے آپ کوظا سرکر کرنیا ہے۔ وہا محکمت تشکُوا مِن فَقِلْهِ مِنْ کِتَب وَلَا تَعَظَمُهُ بِيَمِيْدِ بِكَ إِذَا لَا ثَابَ الْفُهُ طِلُونَ (ادرآپ اس کاب سے پہلے دکوئی کاب پڑھتے تھے ادر دکوئی کاب اپنیا تھ سے تھتے تھے اگرایا ہوتا تو اطالب الدید اللہ کے اللہ م

باطل والے شہر لگا لیتے )۔ اللہ تقائی نے اسپین میں مول بجیجا ہوخود بھی ای تھا اس ای پر کروڈوں پڑھے کھیے قربان جوادشہ تعالیٰ کی طرف ہے ایس کتاب لا پاکساس کے مقابلہ میں بڑے بڑھے خصا وادر باطاء ایک چھوٹی می مورۃ بنا کرلانے سے تجی عابر رہے اور ماجز میں واللہ قتائی نے اس رمول کو سارے عالم کیلیے بادی اور دوست بنا کر بھیجا بڑے بڑے بارے الرائم لمے نے اس رمول ای تعالیہ کے دارس میں بناہ

اتھا کی نے اس رمول لوسار سے عالم میلیم ہادگیا اور درجت بنا لر بیتیجا بڑے بڑے اس مم نے اس رمول ای میتیجید کے داس میس بی اور آ پ کے سامتے ملمی تنظیم اور الدیبے اس رمول تنظیم کی بیشت کا تذکر وفر ناکراس کی صفات بھی بیمان فر ما کیس اول: فرما بار میشد کی میشنگیر میسی انجین انجین اسین میں سے رمول کیجوا۔

خانیا، فرمایا کردورسول ان پرانشد کی آیات تلاوت کرتا ہے بنتی پر ھکرمنا تا ہے۔ سوم: بیفر مایا کردوران کا تزکیم رمانا ہے۔ اس ہے نفوس کا تزکیم کرنا مراد ہے انسانوں کے نفوس میں جور ذاکل اور بری

موم' بیرتر مایا کہ دہ ان 6 مز کیدتر ماتا ہے۔ آل سے تھوں 6 مز کیہ ترکا مراد ہے اسابوں نے تھوں بیس جورد آل اور بری صفات اور ما دات ہوئی ہیں ان سے پاک کرنے کور کیہ کہا جاتا ہے۔

ے ور حارت در بی این اس سے پاک رہے ور سیبہ ہا ہا۔ چوتی صفت یہ بیان فر ما کی کہ بیدرسول کتاب اور حکت سحھا تا ہے۔

مضرین نے فرمایا کہ کہاب ہے قرآن مجیداور حکمت ہے قبم قرآن مراد ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ کا سکھانا اوراس کے معانی اور مفاہم اور مطالب کا سمجانا سیدسپ حکمت میں شائل ہے۔ عربید فی اور نشیر کے لئے سورہ بقرہ کی آئے تنہ کا واقعت

فِیهُ کا مطالعہ کیا جائے (دیکرہ ادراہ ایواں ملادہ فی استان کیا ہے۔ چھر فرما اوران کا نُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی صَلَالِ مُمِینِ یہ ای اور جن میں رمول ای تیکھ کو بھیجا اس سے پہلے کی ہوئی گراہی میں تنے شرک تنے بت پرست تنے کِل وقال اور اس مار میں گئے رہے تنے مصاحب رمالت تھر رمول اللہ تیکھ کی

تشریف آ دری سامل عرب میں ہدات بھی آگی بر سا اعمال بھی تھوٹ گئے اور چونکد آ کی بعث عموی ہے اس لئے آپ کی وعرف ذریقی ہورے عالم میں چیل گئی۔ ا<mark>ملی تھم کی اسلام کی خدشیں:</mark> جب صدود عرب سے اکل کر آپ کا لایا تھا ہے قرآن کی آخر بر انتہام میں گئیل کیا تو جمیوں نے قرآن ان کو لیا حظ کیا قرائشیں اور دوایتین محفوظ کیس معرف اوا تکھے بھی قرآن کی آخر پر لکھیں اور اوکا ہم آن پر کٹا تیں

نے قرآن کولیا حظ کیا تر آئیں اور دوامیش حفوظ کیں ،طرق اداعکے، معانی سیجے قرآن کی گئیر پر کاکٹیں او احکام قرآن پر کما ہیں۔ تالیف کیں قرآن کے مواعظ کو است میں کیمیلایا تی کرکٹیر تعداد ہیں علا و دجود ہیں آئے امل عرب سے بعد اہل تھم کا خد ساجہ اسلام میں بہت بڑا حصہ ہے ای کوفر ہای آخویئن جنٹھ کم گھا پیکٹے تحقوا ا بچھ کر اور ان اسٹین کے طلاوہ و در سے لوگوں کی طرف بھی ان بی کورسول بنا کر بہتیجا جہائی تک اسٹین سے تیس طراحتی ان تک اسلام ٹیس بھیائی انہوں نے ایکی قبول فیس کیا سے تھے تاری میں ہے کہ حضرت الاجر پر پر وظاہم نے بیان کیا کہ تم رسول الشہر بھیائی کی خدمت میں بیٹنے بینے اس وقت سورۃ المجمعی تازل بدول جس میں و آخویئن میں تھیائے کہ ان کیکٹر میں اس نے عرض کیا یارسول الشہر کیا دران اور اس بی جرائی

ان مے میں ملے؟ تنن بارسوال کرنے پر رسول اللہ منتظامے نے جواب دیا اس وقت وہاں سلمان فاری بیٹارہ موجود منتھ آنخضرت سرور عالم منتیجہ نے ان پر ہاتھ رکھ دیا (اور اس طرح تبادیا کہ دولوگ ان میں ہے ہول گے ) مجرفر مایا اگر ثریا (ستاروں) کے نزوکیے بھی ایمان ہوتوان میں ایسے لوگ ہوں گے جووبال سے لے لیں گے۔ ( سمج جدری سوے 21 عام 14)

۔ حضرت سلمان ﷺ فارس کے رہنے والے متح صفوراقرس میکانئے نے اتلی فارس کے بارے میں ارشاوٹر مایا کدا گرانیان کے ایو بھی دیگاتہ لگ میں اسے للم سر کی طاب ویشال میں ان کے مادور حضوعی میں انہوں لیکھی داسان میں میں۔

ٹریا کے پاس بھی ہوگا تو یوگ وہاں سے لیلی عے بیطور شال ہےاں کے علاوہ جو غیر عرب میں انہوں نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی ۔ جب اہل فارس نے ایمان اور قر آن کو چھوڑ ویا اور شدیعت احتیار کرلی اس وقت سے دوسر کی اقوام نے المحد مشتقائی

اسل كونوب برهايا ادر طرح طرح ساس كونوب هدات التام الدين . ذلك فضلُ الله يُؤلِينُه مَنْ يُشَاءً له الله كافتل بي جميع جاب عطا فراك) ـ وَاللهُ خُوالْفُضِلِ

الْهُظِيلَةِ (اورالله بريضان والاب) -الله تعالى من كوكل) إيمان كان قيق و بدي بدياس كافضل بي تمام إلى ايمان اورخاص كرو ولوگ جواسلام كي خدمات من

مَثَلُ الْوَيْنِ تَخِلُواالتَّوْلُونَةَ ثُنَّةً لَهُ يَحُولُوهَا كَمَثَلِ الْحِهَادِ يَحِولُ النَّفَالْا الْحِمُسَ مَثَلُ . على الوكون يَعْيِرة راة الفِيهَ عَمِياً مِهِ يَعِيمُ الفِيلَة مِينَ الفِيلَة عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

لْقَوْمِ الَّذِينَ كُنَّ بُوا بِالْبِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَمْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۗ قُلْ يَلَيُّهُمُ الَّذِينَ

هَادُوَّا إِنْ زَعَبْ تُوْاَكُمُ وَالِيَا لِلْعِصِ دُوْنِ النَّالِ فَتَمَثُّوُ الْمُوْتَ إِنْ كُنْتُوْمِ فِي وَيْنَ بدوجه احياري الرم نے بيال كيا برح الله علامه ورسه مورسرے وق ان على شريد نهم و من كاتبا كرو ارتباع و

ىيىنى الله مارى يون يا يون مايد كار الله كار الله كار يون الله كار يون الله كار الله كار الله والله كار الله ك وكار يتمكنونه أيث الدين الله كار الله كار يون الله كار يون الله كار يون الله كار يون الله كار الله كار كار الله

المراك بدا مال دورة المراكز ا

م بھاگ ،و وہ شرور تم سے خاتات کرے گی پھر تم لوادیے جاؤ کے غیب اور شہادت کے جانے والے کی طرف

فينتبئكم بماكنته تعملون

سووہ تہاں تہارے اعمال سے باخبر کردے گا

یہود یوں کی ایک مثال اوران سے خطاب کہ جس موت سے بھا گتے ہو وہ ضرور آ کررے گی

تخصیب بند: ان آیات می بیرد کی بردی اوران کی دنیاد آخرت کی برمان بنان فربان به بیرد هنرت یعنوب الظیه کی اولاد نمی سے بچے من کالقب امرائیل تقاور ای مناسب سے بیرویوں کو بی امرائیل کہا جاتا ہے الله تعالیٰ نے ان میں جوانج اوجیجے ان میں حضرت میسکی اور حضرت من تکلیم الصلوفة والسام زیاد و هنروف بین به حضرت موکی الطیعی کوارشد تعالیٰ نے آئورا اکثر فیضہ حطا ور المسيدية المسترويوں كے لئے اعکام تنے ان شاال عُم محق تنداد الى مُكى تنے اور الى مُكى تنے ہا كہ مورة الما كوم بھا السُّيلُونَ الْلَّذِيْنَ السَّلُمُو اللَّذِيْنَ هَا دُوْ اوَ الرَّبِّ الْيَوْنُ وَ اَلَّا حَبَارُ بِمِمَّا اسْتَحْفِظُوْ المِنْ كِينَبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شَهِلَا أَمَّةُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ

(اخیاہ بوکر مطبع شے اس کے موافق تھم دیا کرتے تھے اورائل اللہ اور علیا بھی بیجہ اس کے کدان کو کما ب اللہ کی تعجد دیا گیا تھا اور دو اس کے اقراری ہوگئے تھے )۔

دیا میں اورون سے سرارای بوج ہے۔ چیز ویا بکدارل بدل کردیا اوراس کے انکام پر کمل جی اتد ہوئے۔ جمع ان جائے در ہے بھراتو راۃ شریف کی تنظیمات کو چیز ویا بکدارل بدل کردیا اوراس کے انکام چرکل جی اتد ہوئے۔ جو کم قوااس پر گل تدر ہاتو حال کئا ہے قائدہ صند ندر ہا امار اور این مثال دیے ہوئے رہا یک ترون کو گول سے قدراۃ اضوائی گئی کٹنی آئیس محمد دیا گیا کہ امام اتو را آخی کم کرد کھرانہوں تدر ہااں اوکوں کی مثال دور پدو کو کے لائے کہ متاب سال میں انسان کی تاثیب کا انسان کا کا میں تھے کہ ھے پر کا ٹیس اور دی

گئی ہوں وہ کتا ہیں او سے کمڑتا ہے اور اس کو کید پیدٹیں ہے کہ میر ساور کیا ہے؟ میرود کی برخملی اور ایسنے نیار سے ہیں خوش مگائی: میرود کے پاس قوراۃ شریف تھی لیکن محفرات انبیاء کرام علیم المسلؤۃ والسلام کو بحکی آئل کرتے تھے اور محفرت میسئی الظیمائی بھی تحذیب کی اور ان کے آئل کے دو ہے ہوگئے بھر سیدنا محفرت تھے رسول اللہ عظیمائی میں تعدید کو بھر کا بیان کرتے ہوئے فر بایا: بیکسی مقبل الکفورۃ اللّذین کے کمٹیکو ایجائیٹ اللّف (اور اللّذین کے کمٹیکو ایجائیٹ اللّف (اور اللّذین کے کمٹیکو ایجائیٹ اللّف (کری حالت ہے ان لوگوری جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیا ہے کو جھڑا یا ہی واللّذی کے اللّذی کو اللّذین کے کمٹیکو ایجائیٹ اللّذی جارت

یبود پون کا این بارے ٹی سیگان تھا کہ آئند کے دوست ہن اور امارے والفرکا کوئی دوست نیس بکد یول کیتے تھے کہ اس کے بیارے میں اور یون بھی کہ اور اس کیتے تھے کہ اس کے بیارے میں اور یون بھی کیتے تھے کہ داراتا خرا میں اس کے بیارے میں اور یون کی کتھ تھے کہ داراتا خرا میں اس کے بیارے میں اور اور کی کتھ کے کہ داراتا خرا میں اور کی کتھ کے اور کیا تھا کہ اور کی کتھ کے اور کیا کہ کہ اور کیا کہ اس کو کتھ کے اور کیا کہ کتھ کو الکھ کو المحکون کی کتاب کو الم کیا کہ اور کیا کہ اس کو کتھ کی کتاب کا کتاب کی ک

لئے فکر مند ہونا چاہئے اگر یوں کہو کہ موت کالا تا اپنے قبضہ میں نہیں ہے تو موت کی تمنا ہی کر کے دکھاد واگرتم اپنے عقیدہ میں سیح

ہو۔ وَلا يَتَمَنُّونَهُ أَبَدُا بِمَا قَدُمَتُ أَيْلِيهُم (اوريوكان الله الله وحكى مُى سول مُتَناكِين كريں كى) لينى يان كرنا فى و يس كه جنت ادار عن لئے جاورہ الله كر والي تاكن فراوا عال أبدل وجہ يد موت فراح يوں يدموت كاتمنا كرنے والے ليس ميں مودة الجرة عن فرايا جدة وكتيجة فيُهُمُ أَحُونَ مَن الكَّامِنَ على حَيوةِ وَالورَا بِان كواليا يا كم كركوكوں عن زعرى كرب عن إدار جريس مِن ايديتين كرت يورك الم

صفی سیونو کر درور ہے ہیں دریہ ہی ہیں ہے سر دروں میں مدین کے بست سوید مدین میں میں ہیں اسد کے اولیا واور مرنے کے بعد عذاب میں گرفتار ہوں گے لہذا جتن تھی دنیا دی زعدگا کی جائے بہتر ہے اپنے ہارے میں اللہ کے اولیا واور احمام ہونا محسن زبائی ومؤنگ ہے۔

انوار البيان جلاو يأره ۲۸ سورة الجمعه شايد كوكويدا شكال بوكدا كركمي مسلمان سے كهاجائے كدتو موت كى تمنا كرتو دو بھى ايسى تمنانيس كرے كا پھريتن اور باطل كا اس کاجواب سے کہ میرود اول سے جو بات کی جاری تھی وہ ان کے اس دعوے سے متعلق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں دوست این ادر بیارے این جنت مص صرف ہم می کو جاتا ہے۔ ان کے اس دوے کا الزائی جواب دیا گیا ہے انہیں اپنے دعویٰ کے مطابق عقلی طور پربغیر کی جھجک کے فوری طور پرمر جانا چاہیے تا کہ اپ عقیدہ کے مطابق مرتے ہی جنت میں چلے جائمیں ،اگر مر نہیں سکتے تو مرنے کی تمناہی کریں۔ ر ہاموشین اہل اسلام کامعاملہ تو ان میں ہے کی کواگر موت ہے کراہت ہے تو وہ طبعی امر ہے بھراحادیث شریفہ میں موت كى تمناكرنے منع بحى كيا كيا ہے ، مومن كے زعره رہنے من فجر ب اگر نيك آ دى ب تو اچھا ب اور زياده اجھے كم ل كر كے كا اور اگر گنامول کی زعر گی گزار مهاہے قو موسکتا ہے کہ قبہ کی آویشی ہوجائے ،البتہ جس نے قصداً کفرافقیار کیا ہے اور کفریر جماموا ہے اور نفرير بى رہنے كا اداده ب اور يديمي تحقاب كد كفرك باوجود جحيح جنت ملى كى اور جحيے اور مير ب ساتھيوں كے سواكس اوركوند ملے گی اس سے وی خطاب ہے جو میرود پول سے ہے۔ یاورے کر بعض میودی اپنے بارے میں دوزخ میں جانے کا بھی میتین رکھتے تھے لیکن بول کہتے تھے کہ ہم چند دن دوزخ میں رہیں گے پھر جت میں داخل کردیے جا کی گے معلوم ہوا کہ آیت کریہ میں ان میرو ایوں سے خطاب ہے جواپنے بارے میں اولیا واللہ ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے اور پی بچھتے تھے کہ ہم کوم تے ہی جت میں وافل ہونا ہے۔ ای طرح ایک مضمون سورة البقره ش میمی گزراب وبال ہم نے معرب این عباس علی سے بینقل کیا تھا کہ اس میں يبدد يول كومبالمدك دعوت دك كى بكراكرتم اين دعوت ش سيح يعوق عاديم ل كرموت كى دعاءكرين كددونو ل فريق مين جوجى جهونا بوه نورأمر جائے جب بدیات سامنے آئی تووہ اس پر راضی ٹیس ہوئے اور راہ فرارا ختیار کرلی۔ (سورة البقر و ح ١١) فُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَقِوُونَ مِنْهُ فَاللَّهُ مُلْقِيكُمْ (آپ فرماد يح كما البرس موت عم بحام عواس عمارى لما قات ضرور ہوگی۔ موت سے بھائے کی کوئی صورت بیس ہرایک کی اجل تقررے جو شخص جہال بھی ہوگا ہے وقت پراسے موت وہیں آجائ كادوخرورآ ع كى مود فساء شرفرايا: أيَّدَا تكونُونا يلو كُكُمُ الْمُوتُ وَلَوْ كُتُتُمْ فِي مُرُوج مُشَيْدَة (تم جهال كييل بھی ہوموت جمہیں ضرور پکڑلے گی اگر چیتم مضوط برجول میں ہو) موت سے کی کو پیٹرکار وقیس اور زیادہ عمر ہوجانے سے عذاب سے بچاد میں، جولوگ بحالت كفرم جائي كے أمين جنم ميں واخل ہونا ہاور عذاب ضرور ہونا ہے۔ سورة البقرہ میں فریا با<u>اؤ</u> اُ أَحَدُ هُمُ لَوْيُعُمُّوْ ٱلْفَ سَنَةِ ﴿ (ان كاليك أيك فرديه آردوكما به كما أن ال مرارسال كى عرديدى جائ وَهَا هُوَ مِمُزَ حُوجِهِ مِنَ الْعَذَابَ أَنْ يُعِمُّو (اورحال بيب كداس بي تيزعذاب يهاف والي بين به كداس كاعم بزار سال كردي جاسة) ديمور برايك موت آنی بی باورالل كفرك لئے جوعداب طے شدہ بدو انیس مانای بجودائی عذاب وگا من ترکون إلى عالم الفيب وَالشَّهَادَةِ فَلَيْنِينَكُمُ مِمَا كُتُتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ وَجِرْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّهادة كَاطرف وناديا ويجاو كرووتهي بتادے گا بڑكلتم دنيادالى زه كى ميں كياكرتے تھے )جب قيامت كدن حاضر بونا جادرية كى جانے ہوكي قركى مرادا كى عذاب ب تو بمحصداری کا نقاضایہ ہے کتم ایمان تبول کرلو، کو کھنٹی ایل نہ بجھ لے کہ میرے اعمال کا کے پید ہے جس نے پیدا کیا ہے سبطم ہوہ غیب اور شہارہ سب جانیا ہے وہ سب بتادے گا کہ کس نے کیا کیا ہے پھروہ اپنے علم کے مطابق اعمال کی جزامزادے گا۔

يَايُهُمُ الَّذِينَ اَمُنُوَّا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلَوَةِ مِن يُوْمِ الجُنْعَةِ فَالْسَعُوْ الِي ذِيْرِ اللّهِ وَذَرُوا ع الله الله جب جب ع دن لا ت ع الان دن باع و الله ع در ك طرف در ولا مد الا تو جد الله يم جد المبيئة ولا يُحرِّف الله الله يم المسلحة فَالْتَشِرُوا فِي اللّهِ مَعْ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ

جمعه کی اذان ہوجائے تو کاروبارچھوڑ دواورنماز کے لئے روانہ ہوجاؤ

قفسیون: ان آیات بات شن بحد کی فرشت اور فعیات بیان فر مائی به اول توبیاد شاوفر مایا کد جب جو سکدون نماز جد که کے ایکارا با مے مختی اذان دی جائے توالڈ کے ذکر کی طرف دوز پود نماز جو سے پہلے جوظب ہوتا ہے اب و ذکر اللہ سے تعیر فر مایا ہے ادار اس کوسنے کے لئے دوز جانے کا حکم دیا ہے دوڑ جانے سے مراویجی ہے کہ بجاگ کر جاد بلکہ مطلب یہ ہے کہ جور کی حاضری میں جلدی کرور ادر فطریت نئے کے کئے خاص ہوداؤ۔

وَ خُدُولِ اللَّبِيْعُ (اورَ ثر يوفروف الحِيوروو) ثر يدفروف بطوية الرفريا بي كينكمة الجولاك إلى سوداكري كرومندول كارويت جمع الالالتي كالمرجد كي ماشري دين فل مجمع يرجاح مي اورد خاوي فقي ماشية بونه كي اديرية فروفت المراجع من المراجع في المراجعة من المجلسة من شعد القريب المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

ش گفر جے ہیں ادر کار دہار بند کرنے کے لئے طبیعتیں آباد دہنیں ہوتی۔ اس لئے سیجیہ فربائی۔ د ٹیادی گفتا مامس کرنے کی اجد ہے بہت سے اوگ جعد میں حامرتیں ہوتے اور بہت سے اوگ صعرف آو حام تہائی خطبہ من لیٹے ہیں۔ اس لئے صاف صاف اعلان فرما دیا۔ ذکہ کئے کھوٹر کھکھنے اوک کھنٹنے مُفلکھوٹری (یہ جعد کی حامری تہارے لئے

لیتے ہیں۔اس کے صاف صاف اعلان فرما دیا۔ فیکھٹھ خیرٹ گھٹھ اِن مختشم فَعَلْمُوُوُنَ (یہ جعد کی حاضری تہارے گئے پھتر ہے اگرتم جائے ہو)۔ زول قرآن کے وقت صرف ایک وہ اوان کی جدام کے تشہر پڑھنے کے بعد دی جائی تھی اس زماند کروگ رفبت سے نماز کے لئے پہلے حاضر رہے بھے کو کا کا دارہ گیا آوا اوان کر حاضر ہوجا تا تھا۔

حضرت ابویکر اور تمر رضی الله هم اے عهد ش ایسا ہی رہانے پھر جب نمازیوں کی کشوت ہوگئی تو طلینہ خالف حضرت مثمان ﷺ نے اذان خطبہ سے پہلے ایک اوراؤان جاری کردی چومجیسے ذراودر بازار شی مقام زوراء پر ہوتی تمی رکتج بخاری مضرمهما) کاس وقت سے پہلی اذان تھی جاری ہے علماء نے فر ملا کہ کار دہارچھوڈ کر جمد کے لئے حاضر ہوچا اب ای اذان اول سے حملتی ہے۔

حضرت عان ﷺ چرك طفاء داشدين ش سے تعاور دول الله ﷺ نے عليكم بسنتى و سنة الخلفاء الواشدين المهديين (تم يرك سنداو مرس طفائد عمد بين كاست كالازم يكر المروك ب) قربال ك

ان کااتا جائج کی لازم ہے۔ جمعہ کے فضائل : حضرت الد برر مصلف سے دوایت ہے کد مول اللہ مصلف نے ارشاد فریایا کہ رقب جمد کا ون ہوتا ہے تو فرشت محمد سے دوواز سے پر کھڑے ہوجاتے ہیں جو پہلے آیا ہاں کا تام پہلے اور جو بعد شن آیا اس کا تام بودرشن لوگوں کی آ مدے اختیار سے تام کصلتے رہے ہیں مجرفر مالی کہ بچوشی وہ جبر کا وقت شروع ہوتے تی جدے کے دوانہ ہوگیا اس کا تا بڑا اواب ہے کرگویا ہونے تک تلاش کرو۔(رووالزین مغیلانجا) سب کی برطرحت کی فیمز است خاص

سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت: فاکدہ: جمہ کے دن سورہ کہف کی ایتبائی تمن آیات پڑھنے کی محی فضیلت واردہ وکی ہے۔ صدیت میں ہے کہ چوتھی بیٹن آیات پڑھایا کرنے دورہ اِل کے قترے مختوار ہے گا۔ (ردادا کر فی صفحہ ۱۱۱: ۲۵) بیش روایات میں جمد کے دن سورہ کہف کی آخری آیات پڑھئے کا مجی ذکر آیا ہے، ادرا ایک صدیت میں بول ہے کہ جس نے جمد کے دن سورہ کہف پڑھی لاس کے لیے دولی ایتعوں کے درمیان فورروش رہے گائیتی جمد کے دن اس سورہ کے پڑھئے کی جیرے اس

ک قبر میں یا قلب میں ایک ہفتہ کے بطر رو تنار ہے گا۔ (دواہ بھٹی ل دون اکبر) فائدہ: جعد کے دن سورہ ہودیز ھنے کا بھی تھم وارد ہوا ہے (رواہ الداری سفیہ ۳۲)

فا كده : جد كدن در دو مرد بود يرجيخ الحي هم وارد بواب (رواه الداري شو ۱۳۷۷)
جود كه دان در دو دشريف في ضيلت : فا كده : جد كدن در درشريف كثرت ب يرحنا جاييج اين تو در دوشريف
برحن كا بيشر قابح بين بين بين بحد كرن فاس كافر براب عظيظة في در در يرجيخ القم ويا رحظة والساج من الما مراق من المراق الموادي المسلوة المراق الموادي المسلوة المناق الموادي المسلوة المناق الموادي المسلوة المناق الموادي المسلوة الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي المسلوم الموادي المسلوم الموادي المسلوم الموادي ا

خرید وفرونت کی اجازت دید کے بعد و آد گئور الله کنیتر الملکئم نقل بخون کی می فربا یا در بیتا دیا کرترید وفرونت کی شخولیت یا دور کام الله کو ذکر سے خال شار دیں ، موسی لوہر حال شی الله کے ذکر میں لگار مبنا چاہیے جو حاصل زیرگی ہے ، مارد می اللہ کے ذکر کے لئے ہے جیسا کر سرۃ طرشی فربا یا ہے ۔ اقیع الصلوفي للہ تحوی کی کرنما الوہر ہے ذکر کے کے تائم کرد) موردہ المحکمیوت میں فربا و لیک تحوی اکو شیخ اللہ کا تحرق اور مشیحا اللہ کا قرار سے براہے) مورہ الاحزاب بیل فربا یا ہے۔ آپا المیان المدین احضوا اللہ کو کو اللہ و تحوی اکٹینی او وسید محوفی فیکٹر قد آصید کلا (اسایمان والوہ اللہ کا کر کر وجب ہے۔ اس میں دیادہ تو سے میں مشخول رہو ) ہم فربا یا فعل کھم تفلیلوٹی ( حاکم کا میاب بوجاد) اللہ کا ذکر بہت بری ہج ہے اس میں دیادہ تو سے کہ مواد کر گئی ہیں۔ خفات کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اس کے طلب رزق کے ساتھ کم شرت دکر کا می تھی فربا یا۔ ذل میں کتھے ہوے الفاظ پڑھے کی خاص افتدیات واردہوئی ہے۔ حضرت عرفی ہے دوایت ہے کر مول اللہ حکی تھے۔

لا إلله الله الله الله و خذة لا طور يك أله أله الكلك و لله المنحف يضي و وَيُوبِك وَهُو حَنَّ لا يَهُو ف يَبِده المُخيرُ وَهُو عَلَى خَلُ هَنِه وَ لَكُو الله عَنْ مَا الله عَنْ مَا الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَلْمُ عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَ

### ولذا زاوَ بَيَازَةً أَوْلَهُوا إِللْفَضُّوَ النِّهَا وَتُرَكُّوْكَ ظَلِّمَا قُلْ مَاعِنْ اللّهِ خَيْرُ مبدد كافِه عالمان يرَاد يَحْق وقد كالرف واعتراد ما إليها وتَرَكُّوْكَ ظَلِّمَا فَكُلْ مَا عِنْ اللّهِ خَيْرُ

مِنَ اللَّهُو وَمِنَ التِّهَارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ اللَّهِ وَمِنَ التَّهَارُةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الله زقين

لبواور تجارت عبدرجها بهتر بادراندسب عاجماروزى بهتاني والاب

# خطبه جيوز كرتجارتي قافلول كي طرف متوجه بونيوالول كوتنبيه

تفصیف : حترت جابری نے این کیا کہ ایک مرتب امرسول اللہ ﷺ کے ساتھ فار جمد پڑھ رہے تھے۔ اپا تک (مدید منروہ) کس ایک اوفول کا قافل آگیا جن پر کھائے چے کا سامان لدا ہوا تھا (جب حاضرین کے کافوں میں اس کی بخک پڑی تق اس کی طرف حقویہ و گے اور بازار کی طرف چلد ہے بہال تک کردمول اللہ ﷺ کے ساتھ بارہ آدی دہ گئے اس پر آ بے ت کر بہ وَ إِذَا وَ أُولِ اَجْوَارُو اَوْلَ فِلْهُو اِلْفَقِهُو اِلْلَيَّةِ اَمْنُ مَالْ الدِرِينِ هن علیہ ہو اس کے ساتھ

بیس بخاری کا روایت به اور پی مسلم مقد ۱۸۳ ش اس روایت یمی بول به کدر مول الله بیسی جورک ون مکری موسک خطبه پرخت کونماز پرخت سے تعبر کردیا۔ قال النووی فی شوح مسلم و العواد بالصلوة (فی روایة البخاری) انتظارها فی حال النخطبة کما وقع فی روایات مسلم) (علامة دوگاش شرع سلم می فریات بین \_(بخاری کی روایت شرع) انتظاملو قد سر ادحالت خطبه شمان کا انتظار کرت روسیاک کردایات عمل موجود ب

سل بھنے ''وجہ سے کرونوں ت مطیبریاں ان انصار کرائے۔ بیٹ ان سمان کا دوروں کے مان کو بودوں کے انسان اوراؤہ کے مطال محکم سلم بٹی بیٹی کے بیٹر بالد افرادہ کئے تھان میں حضر سالیڈ منظیاتی اور حضر بیٹری انڈیٹر بنا مجلی بھی راسل اوراؤہ کے مطالع منازی میں مان کے بعد دیا کرتے تھے۔ مقاتل ہی مرابان سے لئل کیا ہے کہ بیٹیلے بیٹر اینڈیٹر کا کہ اور انداز کے مطالع کا معالی کے ماندہ کا کہ ماندہ کی

ایک مرتبه ایسا ہوا کر رسول اللہ ﷺ فمازے فارغ ہوکر خطبہ شنط سے کہا یک فضح اندر مجبد شرق آیا اور اس نے کہا کد دجہ بن طفیقا کی تجارت کا سامان کے کو کا تھی کہا ہے (اس وقت دجہ مسلمان میں ہوئے تھے )

جب دوبا برے تجارت کا سامان کے کرآتے تھ آوان کے گروا کے وقت بجا کرا حتمال کیا کرتے تھے جو لوگ خطیری رہے تھے وہ بچھ کر خطیہ چوز کر جانے میں کوئی جن مجیل ہے۔ سجد ہے بابر نکل گئے۔ اس پرانشہ تعالیٰ نے آتے ہے کر بحد وَافَّدَا وَالْمَارِيَّةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

مراسمل ایوداؤ دکی دوایت بالات معلوم به واکد پوها باس موقع پر سمیسے شکل گئے تھے نہوں نے بیٹے اکر کیا تھا کہ فارق بهوی گئی ہے خطبہ فالوکا 7 رئیس ہے اور قیصحت کیا بھی رسول الشد پیچنگ ہے سنتے تھی رہے ہیں، اس لئے خطبہ چھوڑ ہانے شرکو کی حرج ٹیس ہے ان کیا بیا جہاد کی نظمی تھی اس لئے الشد تھائی نے ان کی مرزش فربا کی اور پیٹی فربا یا کہ جب بیتے بار یا کی ماہوکہ کیکھے جیں آوس کی طرف بھی دیے جی اور آئے چوکو کا چھوڑ کردیے ہیں۔

معالم التوبل على تلعاب كدايو سے قبل مواد ہے (جدموائل ايوداؤ دعمل وف بتايا ہے معالم التوبل بن بري ہے كہ كہ رسول الله عظظف نے دريافت فريا كركتن لوگ مجد شرورہ كے ؟ عرض كما بارده مرداد داكيد عودت باتى رہ كے آپ نے فريا باا يحى باقى حد سے تو ان برة سمان سے چتر برماد ہے جائے ۔ ادوا كيد دوايت من يوں ہے كم آپ نے فريا كدا كرتم سب سے بعد

مودة المنافق ال من كارة المنافق ال من كارة المنافق ال من كارة المنافق الترخين الترجيقية و المنافق الترخين الترجيقية و المنافق المنافق

اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین حجوثے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنالیا سو انہوں نے اللہ کی راہ سے روک د بینک یہ لوگ جوکرتے ہیں براعمل کرتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے چر کافر ہوگے پھر ان کے ولوں پر مهر ماردی گئ نہ او دہیں بھتے اور جب آ بیٹائیں دیکھیں گے وان کے جسم آپ کواچھے معلوم ہوں گےاوراگروہ یا تمس کرنے آپ ان کی بات ہنے کی طرف دھیان دیں گے کو لدوه کشیاں میں جوفیک لگا کررکھ دی گئی ہیں وہ ہر چی کواپ اور خیال کرتے ہیں کہ بدر شمن ای ہیں سوآپ ان سے ہوشیار دہیے ، الله ان کو ہلاک کرے ب ہیں، اور جب ان سے کہا گیا کہ آجاة اللہ كا رسول تمہارے لئے استغفار كرے تو وہ اپنے سرول كو موڑ ليتے ہير الیں ویکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے بے رقی کر رہے ہیں۔ برابر ہے کہ آپ ان کے لئے استفار کریں یا نہ کر نُ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْلِى الْقَوْمُ الْفْسِقِيْنَ ۞هُمُّ الَّذِيْنَ يُغُولُونَ الله اُتیں 'تیں بخشے گا، بیٹک اللہ ہایت 'تیں دیا فاعوں کو، یہ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہی ان لوگوں پرخرے ند کروجو اللہ کے رسول کے پاس ہیں بہال تک کدوہ منتشر ہوجا کی اور اللہ ای کے لئے ہیں خزانے زمین کے اور آسان لٰكِنَ الْمُلِفِقِينَ لِايفَقَهُوْنَ • يَقُوْلُونَ لَكِنْ تَجَعُنَاۤ إِلَى الْمَارِيْنَةَ لِيُخْوِحَ واپس ت والا ذات والے کو نکال دے گا اور اللہ ہی کے لئے ہے غزت اور رسول کے لئے اور موشین کے لئے، کیکن منافقین نہیں جانے منافقين كي شرارتون اورحر كتون كابيان

تفضیعین: یهاں سے مورۃ المنافقون شروع بوری ہے۔ اس میں منافقین کی بیابیانی اور بات کر سکر کر جانے اور شیونی شم ، کھا جانے کا فتر کرے منافقین جواد پر اور ہے ایمان کا دفوی کر کے شے اور دل سے کافر تھے بیو لوگ نماز وں میں می برے دل سے شریک ہوجا تے تھے نیز جارک مواقع میں کی حاضر ہوتے تھے اور آبی ترکیس جاری رکھتے ہے مثر ارتوں سے اور تا کوار با توں سے بازیمن آتے تھے ایک مزجدر مول اللہ چیلگتا ہے جی جائے کہ ساتھ جاد کے لئے تو بائے کھے تھے مثر ارتوں سے در ناکھ برایا ہے ہے۔ کر بیٹروہ دی المصطلق کا داقعہ ہے اور من نسائی بھی اس کی تقریق ہی میں جادت ساتھ لگ کھے تھے وہاں یہ تعد یں بھی ہوگئے تھے) یہ واقعد کی تفاری میں حضرت زید بن ارقم اور حضرت جاہر رضی الشقیما وفوں سے مروی ہے کہ بی بخاری میں سخی ۲۹،۲۹ پ دروان الشقطی کو معلوم ہواتو عبد اللہ زور دور امریکا کما گیا اور اس نے صاف کہ دیا کہ بین سائے بھی اللہ بھی جو دو سائی تھے امہوں نے بھی جو کی حم کما کیا اور اس نے صاف کہ دیا کہ بین نے بیا ہے بھی اتن شامت ہوگی اور طبیعت پر اور جہ واداور رخ کی وجہ سے گھر سے باہر لگنا تا چوڑ دیا۔ اس پر الشقائی نے ' اِفَدا جنا تھے تک کہ المُعنی الفقو کی سے کہ بھی جو رہ المنا کہ بھی ہوئی اس میں ہوئی اور اس کے مسلم کی اور سول اللہ تھے تھے نے لئے بلایا اور فرایا کہ سائن اللہ نے تہاری اللہ بھی کا اور اس کی اس سول اللہ تھے تھے نے تھے بلایا اور فرایا کہ سائن اللہ کے تہاری اللہ بھی تھے ہے دور ای اس میں بھی ہوئی اور اس کی اس سول اللہ تھے تھے اور اس اس میں بھی ہے اور کہا کہ کہ کہ کی گرون ما رووں رسول اللہ تھے تھے نے فرایا کہ ہوں جا سے بھی اس مول اللہ تھے تھے اپنے اس میں اس دول اللہ تھے تھے نے فرایا کہ کے بارے میں اس میں اس کے کہ دول اللہ تھے تھے اس اس میں اگری کر تے ہیں۔

ر سکس المینافقین کے <u>میٹے کا ایمان والاطر و</u>قمل: سنس الریدی میں بھی حضرت زیدین ارقع کی روایت فراور ہے اس میں پر ہے کیفر دو توک کا واقعہ ہے۔ حضرت جابر پھنٹی کا روایت بھی الم ترقد کی نے قبل کی ہے اس میں پر ہے کد میرغز دو تی کھھنٹن کا قصد ہے ماا مرام نے اس دومرک روایت کوئر تیج دی ہے۔

جب عبداللہ بن الی کی یہ بات اس کے بیٹے نئی کہ عرف دار ذات والے کا وقال دے گا تو اس نے باپ سے کہا کرات مدینہ من وائس میں ہوسکا جب بک تو باقر ارشرک کے کرتو ڈکس ہے اور سول اللہ ﷺ عرف دار ہیں چنا تیجہ جب اس نے بیہ اقر ارکزلیا تو مدینہ مورد آئے کی اجازت دے دی یا در ہے کہ عبداللہ بن الی کے بیٹے کا نام گلی عبداللہ تھا جو سلمان تھا۔ اب آ ہے کا تر جددو بارویز سے اور بات تھے جائے۔ (ادرالنور)

جب منافقین آپ سے پاس آ تے ہیں تو کیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رمول ہیں اور اللہ کو معلوم ہے کہ بااشہ آپ اللہ کے رمول ہیں اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کوائی و چاہے کہ سوگل اپنی کوائی اور اپنی آٹم مثل جوٹ میں سے بات تو تی ہے کہ آپ اللہ کے رمول ہیں کئین ان کا اس انداز سے گوائی و چااور شم کھانا کہ وہ آپ کو ول سا اللہ کا موال کا سنتے ہیں اس شروہ جو لے ہیں آ دی اس لئے شم کھانا ہے کہ وہ شنے والوں کو بیا تا کہ رہوا کھن ایک ہے جا دو جو کہد ہاجوں وہ بی ول شرب چی تک ہے لوگ تر مختر سے بینکٹ کی نہرت اور زرال سے کہائی دینے اس کے ان کی اس قسما وہر کی کواور اپنے اس واقع کہ کہ کہم ول کی گھراک کہا الالولائي ادد دوسرے منے جنے دالوں تو گارانهم صاء ما خانو ا یعملون (چنگ سروں جن سرتے ہیں ہدیے ہیں۔ ہیں گو سیجھ دے ہیں کہ ہم نے اپنے کئے جھا طریقہ انتہار کیا کہ ملمانوں ہے گئی فائد داخل تے ہیں ادر غیر مسلموں ہے گئی) ہیلوگ پنی ہوگئی کہ سرزایائس گے۔ ڈکرکٹ باتیکھ ہم امکو اٹھ گھٹو و الاکامید الاکاران کی بیدگلی اس جدے کہ بیلوگ پنیا ایمان لائے لین فاہری طور دیکٹ باتیکھ ہم مناز اٹھ گھٹو و اس مرتجے کی نامہ داخلہ میں ہم میں ترین ہوائے کی نامہ کی مالوں کے ایسان کہا ہے۔

پرایت کومون بتایا ان اوگوں کے لئے خیرای من کی کہ خابر و باش سے موئن ہوتے اور ایت باطن کوئی خابر سے مطال کر کہت منتی سے دل سے موئن ہوجاتے اکن انہوں نے پیر ترت کی کہ خابر ہوئی کا فروج کے لئی ان ان سابھی یا تمیں خابر ہو گئیں جس سے بیر علوم ہوگیا کہ بیر لگ موئن جس جو خابر کی ایک اور انداز میں باقی مدر کہ سکتے خلی فیلو بھی فر جب بیروکیا او اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر ماردی کی کھٹے تھ کہ دیکھٹے تھوئی ڈراپ پر سی کے اور حقیقی ہے کہ درجان ہے گ

۔ سے رہ میں بیان میں مال ہاور ہم ات اور ہمت ہے کی میآ پ کیا میں آگئے۔ کا حال ہے ایمان ہے تھی خال ہے اور ہمت اور ہمت ہے تھی میآ پ کیا میں آگئے۔ صاحب معالم المتو اللہ نے بول تغییر کی ہے کہ یواگ اشجار شرقہ بھی کیال وارد دخت میں میں بلکہ ایسے میں جیسے کنزیاں

صاحب معام اسمر کی ہے کیوں سے کہ ان ایس میں ہے کہ بیدول اسجاد سمرہ ہی چاں دار درخت بیش بیریں بلانہ ایسے ہیں چیے لائے ان ابول جنہیں نوار کے مہارے میک دیا گیا ہو۔ ان کے بعدان کی پر دلی ادر ہا طبق فوف کا مذکرہ فریا ہے : ریٹ مرفری نجا کے ہمارے کے اور کا مرفر کا انداز کا تھا کہ ان کا انسان کے جسم سے مشرب سرب کے انسان کے جسم سربھ ک

ینچسنئون کُل صَیدَ عَوْ صَیدَ عَوْ عَلَیْهِمُ هُمُ الْفَلُو لَر یوگ برخ کانچ ادر خیال کرتے ہیں کدر کن ہے) چنکددل سے موکن ٹیم بین اس بات سے ذرتے رہے ہیں کرسلمانوں کو حادث فات کا چند دہل جائے اور جو کمی جج سنے ہیں تر یہ تھے۔ ہیں کہ م بری کوئی صعیدے برنے والی ہے۔

ا المناصف المناصب الم

مناتین نے بیج کہا تھا کہ بینة گا کراٹ دارڈ اسر والے واٹال دیگا ان کی اس بات کو اس کرتے ہوئے رہایا: بِقُولُوْنَ فَلِينُ رَجَعُكَ اللّٰ يَا الْمُعَلِينَةُ لِنَّهُ حِيثُ الْاَعْقُ مِنْهَا الْالْاَقُلَّ (وولاک کہتے ہیں کہ اگر انہم دیورائیں



ہو گئےتو عز نے والا ذات والےکو نکال دے گا )اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم عزت دار ہیں مدینے شم ہماراشیر ہے۔ ہم اس میں سملے ہے رہتے ہیں مہاجر بعد بین آئے ہیں جارے سامنے ذکیل ہیں (العیاذ باللہ)۔ہم ان کو نکال دیں گے بات صاف نہیں کہی مگر کہد دی تظم كاصغه كنے كے بحائے غائب كاصغه اختيار كما،اللہ عل شاند نے جواب ميں فرمايا: وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِيَ سُولِهِ وَلِلْمُو مِنْيُنَ الكَنْنَ إِمَنْ اللَّهُ وَلَا مُؤَالِّكُمْ وَلَا آؤُلَاذُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهُ وَمَنْ يَغْعَلْ ذَلك ایمان والوا تمہارے اموال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے عافل نہ کردیں، اور چوشش ایبا کرے گا فَأُولَيْكَ هُمُ الْخِيدُونَ ۞وَانْفِقُوا مِنْ قَارَنَقَنَكُمْ مِنْ قَبْلِ انْ يَأْتِي اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ

و یہ لوگ وہ میں جو نقصان میں برنے والے جیں اور جو کھی ہم نے حمین ویا اس میں سے خری کرو اس سے پہلے کر حمین موت آجاتے

فَيْقُوْلَ رَبِ لَوْلَا أَخُرْتُنِي إِلَى أَجِلِ قَرِيْكٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّلَحَةَ، ® و وو كم كاكداك يرك رب آب في تحورى مت ك لئ مجه كون مهلت ندوى عن صدقد كرنا اور صالحين عن عد جو جانا

وَكَنْ يُوَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جِاءً آجِلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ كُمَّا تَعْمُلُونَ ٥

اور الله برگز کسی جان کو مہلت ندوے گا جب اس کی اجل آ جائے اور الله تمہارے کامول سے باخر ہے۔

تہارے اموال اور اولا داللہ کے ذکرسے عاقل نہ کردیں ، اللَّه نے جو کچھ عطافر مایا ہے اس میں سےخرچ کرو!

قصصه بيد: دنيايس مال اوراولا ودوچيزيرالي مين جن مين مشغول بوكرانسان الله كاياد سے عافل بوجاتا ہے۔فرائض اور واجهات کوچھوڑ نا نوافل واذ کار ہے دورر بہنا زبان ہے دنیاوی دھندوں میں بچنسار بہنا، بیسب امورا لیے ہیں جواللہ کی یا دے غافل کرنے والے ہیں، آ دی مال کمانے میں لگتا ہے تو اللہ کی یا دے غافل ہوجا تا ہے اولا دکو مالدار بنانے کے لئے اور موت کے بعد بہت سامال چھوڑنے کے لئے کمائی کرتا ہے۔ حلال حرام کا خیال نہیں کرتا ز کو ۃ اوانبیں کرتا واجبات ترعیہ میں خرج نہیں کرتا، اگر کوئی شخص حلال مال ہی کمائے تب بھی کمانے کا انہاک اللہ کی یاد ہے غافل کردیتا ہے، بھراولاد کے غیر ضروری اخراجات لاڈ اور پیاراورایی بی بہت ی چزیں میں جو گناہ پرلگاتی میں اور اللہ کی یادے عافل کرتی میں۔

الله تعالی شاند نے ارشاد فریایا کہ تمہارے مال اورتمہاری اولا داللہ کی یا د سے غافل نہ کردیں۔ بقدر نفرورت اپنی جان کے لئے اپی اہل اولاد کے لئے اپنے ماں باپ کے لئے مال کمانا جس میں اللہ کی رضا بھی مقصود ہو میر آواللہ کے ذکر میں ہی شامل ہے کین جس میں دنیا ہی مقصود ہو مال ہی مقصود ہواس میں اللہ کے ذکر ہے فقلت ہو جاتی ہے۔

يَعِرْمِها وَمَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْحُسِرُونَ ﴿ (اور جُوْمُ الياكر بِينِي الله بِح وَكر بِ عَاقل ہوجائے تو بیاوگ نقصان میں پڑنے والے ہیں) جوشف کا فرے وہ تو پورائی خمارہ میں ہے لینی اس کی ہلا کت کامل ہے آخرت میں اس کے لئے دائمی عذاب ہے اور جو محض مومن ہوتے ہوئے دنیا کے جھیلوں میں لگے وہ بھتر جھیلوں کے اللہ کے ذکر ہے غافل رہتا ہے اور ای کے بقدر خسارہ میں ہے اور بیرخسارہ کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کانام لینے سے ذرای غفلت بھی بہت بڑے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رسول اللہ علیقہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک بار مشبیعتان َ الله و بعت مُله و کہا اس کے لئے جن میں مجود کا درخت لکا دیاجے گا۔ اوریہ گئ فرایا کرا گر شمالی بار مشبیختان الله و المنحصد بلغم و کلا إلله الله الله و الله المنجبر کے محدول تو یہ تصحال سب میزوں سے زیادہ مجدب ہے جن پر سورج لکتا ہے۔ دیکھواللہ کے وکر سے خاص ہونے میں کتابی افتصال ہے؟

ہوت من خانا انسان ؟

اس کے بعد مال خرج کرنے کا عمر فریا اور ارشاد فریا یا و آنفیقوا میشا رَدَف تکیم مِن قَبْل اَنْ بایتی اَحد کُیمُ
الْمُوفُ (قاید) کرموت آنے ہے پہلے اس مال میں ہے فرج کرد جوہم نے کم کودیا ہے چکد دکر اللہ خفات مال کمانے
میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ می الی فرج کرنے کا محکم کھردیا بال آتا ہے قرح کی مجاب موشین سالمین استال کی
رضا میں فرج میں فرکول کو اللہ سے مجت ہوتی ہو دین پر چکے کا خواتی ہوتا وہ موال اس محت ہوتی ہوتا ہے۔
رضا میں خرج میں فرکول والل سے مجت ہوتی ہیں پر چکے کا خواتی ہوتا وہ موال اس محت ہوتی ہوتا ہے۔
ہیرے خلال مجترب حیال فرکول کو الدو موال اس مدد کھی ایش کھکل ہے۔

آخر تفسير سورة المنافقون والحمد اله اولاو آحرا

### مُوَدِّ فِي السَّعَادِيُّ لَاسْتِيْنِ مِنْ الْمِيْنِيِّ لِلْمِيْنِيِّ لِلْمُعَالِّذِيِّ الْمُؤْمِنِيِّ لِلْمُ مُورة التفائن مُدَّشِّمْ عِنْ الدِراكِيةِ لِلْمُحِيْنِيِّ لِمِيْنِيِّ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللْمِنْ اللَّهِ اللْمُنْ الْمِنْ اللْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ اللِيلِيْمِيْ اللْمِنْ اللْمِنْ الْمُنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيلِيْمِيْ الْمُنْ الْمُنِيْلِيِيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِيْلِيِ

يسْ والله الرَّصْلِين الرَّحِبِينِ

شروع كرتا مول الله كام عجويزا مهم مان نهايت رحم والاب

ب يزير بدآ مانون عن مين اورجوز عن عن مين الله كي ايان كرنى بين ان كالخت به اوروي تريد ك لا أن به اوروي بريز ير كن يريز و آمانون عن مين اورجوز عن عن مين الله كي ايان كرنى بين الله الله عن الله مين الموجود الله الله الله ال

اور ب وی ب جس نے تم کو پیدا کیا سوتم علی بعض کافر ہیں اور بعض مون ہیں اور اللہ تعالی تمارے اعمال کو دیکھ رہا ب

ں نے پیدا فرمایا آسانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ اور خمباری صورتمی بنادیں سواچھی بنائمیں ای کی طرف لوٹ جانا ہے، وہ جانتا

آ مانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور وہ سب اعمال کو جاناہے جوتم چھیاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہواور الله سینول کی مالوں کو م

یا تمہارے پاس ان کافروں کی خرفین آئی جو ان ہے پہلے تھے سو انہوں نے اپنے اعمال کا وہال چکھ لیا اور ان کے \_

دیہ ہے کہ پیشک ان کے پاس ان کے دسول تکلے ہوئے معجوات لائے تھے سوانہوں نے کہا کیا نہمیں آ دی ہوایت دیں گے سوانہوں نے کفر اختیار کر

كِلْ وَرَتِّ كَتُنْعَثُنَّ ثُمَّ كَتُنْتَؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُهُ ۚ وَذِلكَ عَلَى الله يَسِيرُّ وَفَامِنُوْ إِبَالله

اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا اور اللہ تمہارے سب اعمال ہے باخبر ہے، حس دن تم کو جمع ہونے کے دن میں جمع قرمائے گا

یہ دن ہے جس میں لوگ نقصان میں بڑیں گے اور جوفف اللہ پر ایمان لانے اور نیک عمل کرے اللہ اس کے گنا ہوں کا کفار وفر مادے گا اور اے ایک جنتوں لْتِ تَجْدِيْ مِنْ تَغْتِهَا الْأَهُٰرُ خِلِدِيْنِ فِيْهَا آيَكَ" ذلكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ٥

یں واقل فرمائے گا جن کے نیجے نہریں جاری ہوں گی وہ آئیس نمیشہ رہیں گے وہ بڑی کامیابی ہے

وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِياتِيناً أُولَيك أَصْلِبُ النَّارِخِلِدِينِ فَهَا وَبِئُسَ الْمَصِيرُةُ

اور جنہوں نے کفر کیا اور جازی آیات کو جھلایا نہ لوگ دوزخ والے ہیں اسمیں بیشہ رہیں گے اور وہ برا شمکانہ ہے

آ سان وزمین کی کا ئنات الله تعالی کی شبیج میں مشغول ہے تم میں بعض کا فراوربعض مومن ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کودیکھتاہے

تضسير: يهال سورة التغاين شروع موري بي بدلفظ "فين" ساليا كيا بي غين نقصان كو كهته بين آخرت مين جو نقصان ہوگا اس سورت کے پہلے رکوع کے ختم کے قریب اس کو تغابن سے اور بوم آخرت کو بوم التغابن سے تعبیر فرمایا ہے اس لئے میہ

مورت ، مورة التفائن كے نام مصورف جاد پر چندا یات کار جمد گھا گیا ہے بنگیا آیت شن الشرق اُنی کنٹر بیریان فر انگ ارشاد فرمایا کہ جو کچھا آسانوں شمی اورزندن میں ہے وہ سب الشرکا تھے بیان کرتے میں زبان قال یاز بان حال ہے سب نتیج میں شفول میں ، مجرفر بالے کَهُ الْمُعَلَّمُ کُن (ای کے لئے ملک ہے) ساری گلاق ای ماکیت ہے وَلَهُ الْمُحَمَّدُةُ (اور ای کے لئے سب ت نف

کے کا مان سب کودود کیتا ہے سب کے اٹال ہے باخیر ہے پرائیکہ کواس کے ٹل کے مطابق جزا ویا سزاد ہے گاعمل سے گور شما اعمال تلدید اورافعال جوارح سب داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آئے سان اورز میشن کو حکمت سے پیرافر مایا اور تمہاری اچھی صورتیس بنا تمیس:

خَلَقَ السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ الشَّقَالُ فَيَا الوَارَزِينَ لَوَنَ (يَّيْنَ مَلَتَ ) كَمَاتِه بِيدافرايا وَصَوَّرَ كُنُهُ فَأَحْسَنَ صَوَرَ كُنُهُ (الشَّقَالُ فَيْهارى) مورش، يا مُهرادِتهارى الجي مورثمي بنا مُهن ا

اس بنی انسانیوں پر اختان فریا اوراپ آیا اوراپ آیا اسان عظیم کا خرکر فرایا کہ اللہ نے دادی کے رحوں میں تبہاری صور تمی بناد میں اورا تھی صور نشی بنا گریا تھی پاؤی آئی فائی انسانی فروقات کے انتہارے جوانسان میں تاب ہاور التھی ہی ت انتهان ہی تجت ہے۔ زشن پر جو دو مرکی چیز ہی رتئی اور تی تیں ان بنی سے کوئی چیز کئی تھی خواہورت ہو اور کوئی انسان تھا تھی برصورت ہو دو میسی تھی ہے گوارا نہیں کرے گا کہ اس کی انسانی صورت ملب کرئی جائے اور دو غیر انسانی صورت میں مختل کردیاجات کو النئیہ المضویون (اورانشری کی طرف اور کرجاات کر بھا اور ان کی صورت باورای کی طرف سے و میا ہے۔ لبندا انسانوں کوائی کی طرف جو جو بر بتا اور میں مورت ملب کرئی جائے اور دو میں مورت باورای کی طرف سے و جانے بے لبندا انسانوں کوائی کی طرف جو جو بر بتا ان اصدور کو کہ جائے کر کیا اور ان کا شرف کی اور میں گیا ہی الدو تعلق کی صف علم کو بیان فریا یہ الشد تعالی مائی اسمول میں کی طرف جو جو بر بتا اللہ کوؤن و اور دو چیز ان سے چیز وال کو جانا ہے جو تعانوں میں جی اور ارش میں کہ وی تعلق کی مورت کے انسانی کو انسانی کو انسانی کو بیان کے انسانی کی اور میں میں اور انسانی کی بیان کی مورت کیا کہ میں کہ انسانی کو بیان کے جو ان کے بیات کی مورت میں جو انسانی کی اور میں میں اور انسانی میں کہ وی تعلق کی مورت کی الارض اور مائی الصد کوؤن (وردہ چیز سے سے انسانی اور اعمال اور اعمال اور اعمال اور اعمال اور اعمال اور اعمال کو جانا ہے۔ جو تعلق کے بیان خور انسانی کو جانا ہے۔ جو تعلق کے بوائی الور میں اس کیور کی کے دال کے بوائی کو بات ہے جو تعلق کے بوائی الار میں اس کے دور کو بیات ہے جو تعلق کے بھی انسانی کھور کے دور انسانی کی بات کو بات ہے جو تعلق کے بوائی کور کے دورات کے دورات کی کھور کے دورات کے دورات کی کھور کے دورات کے دورات کی کھور کے دورات کی کھور کے دورات کے دورات کی کھور کے دورات کے دورات کی کھور کے دورات کی کھور کے دورات کو کور کے دورات کو کھور کے دورات کور کے دورات کی کھور کے دورات کو کھور کے دورات کی کھور کے دورات کی کھور کھور کے دورات کی کھور کے دورات کور کے دورات کی کھور کے دورات کور کے دورات کی کھور کے دورات کو کھور کے دورات کی کھور کے دورات کو بات ہے جو کور کھور کے دورات کی کھور ک

یعن اس کا طم اقوال اور افعال تک می خصرتین به کنداس کے بندے جو پچوسیوں میں چھپاہے ہوئے ہیں اگر چاد افی وسر مواسے اس سب کا بھی طم ہے ۔ فلا ہر بے اس اقتاد اس کا مادراس کے اعکام پر چانالازم ہے اور پیرا اقبہ مجی شروری سے کہ ماراخاتی اور مالک سب کچو جانا ہے۔ مجی شروری سے کہماراخاتی اور مالک سب کچو جانا ہے۔ گڑشتہ اقوام سے عجرت حاصل کرنے کی ملتین : یا بچھ ہی اور چھٹی آ ہے۔ میں خاطمین قرآن کو گزشتہ اقوام کے

### وَاللَّهُ شَكُوْرُ حَلِيْمٌ فَعَلِمُ الْغَيْبِ وَالثَّهَا دُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ﴿

اورالله تدردان ب برد بارب غيب اورشهادة كاجائ والاب عرير يحيم ب

# جوبھی مصیبت بینچی ہے وہ اللہ کے عکم سے ہے

تفصصید : سیورة النقائن کے دومرے کوماً کا ترجہ ہے جوسائے آیات پر مشتل ہے بیا بیات متحدہ دواعظ اور نسائے پر مشتل میں میل گھیت بیٹر بانی کرمیس جومائی کو مصنب کا گئا جائے دواللہ سے تھے ہے آئی ہے ٹیڈا بڑھنس کو چاہیے کہ اللہ کی اتشاد قدر ریز دہنی در ہے اور جو تکلیف کا گئا جائے اس رمبر کرے مشن این بالیہ سی ان

وَانْ مَا أَصَابُكُ لَمُ يَكُنُ لِيُحُطِئِكَ وَإِنْ مَا أَخُطَاكَ لَمُ يَكُنُ لِيُصِيبُكِ

(کٹنی ہے بات بھی طرح بان اور ارتمین جو تلفیت کی گئی ہو خطا کرنے والی پیٹی اور چو تلفیت ٹیم بھی وہ وہ نیٹی وہ وہ نیٹی وہ ان میں نہی کی کہذا اللہ تھا گئے کے فیصلے کو طور اور اس پر راضی رہوں پھر فر بایا و میں باقشہ فیلید فلک نے را ور پڑھی اللہ پر ایمان لاے اللہ اللہ کی کہ اور کہ میں کہ میں میں میں میں میں ہونے اور اس کا میں اس باتا ہے تکلیف پر میر کرتا ہے اور اس کا اوا اس لیتا ہے اور اِنا ایڈو وَاللہ الیکو وَ اجھُونُ کے جو کرم یواؤ سے تھیم کی تی وہ جا تا ہے تکلیف پر میر کرتا ہے اور اس کا اُوا ب

لیتا ہےاور اِنا بلغہ وانا اِلینہ واجعنون نے پڑھ ارسز یاتو البسیم کا شن موجاتا ہے۔ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَنِّيءَ عَلِيْمٌ ﴿ (اورالله برچر کوجانے والا ہے) اے صابرول کا مجلی پہ ہے اور یے مبرول کا مجلی کا

ہرایک کواس کے اتحقاق کے مطابق جزادےگا۔ سالنہ

الشداوررسول عظی کی فر ماہر داری اوراد کل اختیار کرنے کا تھے: دوری نصحت برندانی و آجینکو الله الله و الله و

شير كى الصحة قراع بوء ادل و حيدى القين قربال ادرفر بالله الآل الله الأهو (الشهاس كروا كولى معود يمير) مجرة كل كاعمر فرايا - وُعَلَى الله فَلْهُ وَعَرْقُ عَلَى اللهُ وَمِنْوُنَى (ادرو مني الله ي يوترك كرير)

ه برون ه هم الرمايية تصفي معلو صيف عبي المصور موقوع من الله مي يون اوراد الا من اليه ( المرابع على المرابع ال بعض الروارخ اوراد الا وتهمار ب وتمن مين : چونجی هيئة به فرماني كرتهاری يونون اوراد لا من اليه ( بعني مين جو

تهارے دشمن میں لہذاتم ان ہے ہوشیار ہو۔

فطر کا او طبعی طور پر انسان کونکا تکرنے کی شروت ہوئی ہے جب قتاع ہوجاتا ہے آداداد دمی ہوئی ہے۔ میاں بیری میں آئیس شرحیت ہوئی ہے اور اولا دھ میرے ہونا امر طبعی ہے۔ اسلام نے مجی ان مجھ ان کی باقی رکھا ہے کین اس کے لئے ایک جد بھری مجاورہ و کیر انسان کا حق سب پر مقدم ہے، بیری ہویا شوہر پر ٹاہو یا تھی ہر کی ہے اتنی ہی میت کی جا سکتی ہے جس کی وجہ سے انسان کا احکام نے طبعے میں کوئی رکا و سے دو یشر جی سالام سے مطابق طبعے رہیں۔

معالم التو ٹی شرحترے این مہاں ﷺ نے قل کیا ہے کہ ملاقعہ میں کچونگ سلمان ہو گئے تھے جب انہوں نے مدینہ مودہ کے لئے ججرت کا ادادہ کیا قوان کی از دان اورادالا انے انتہاج رہے ہے دوک دیااور ہوں کہا کہ ہم نے تمہار ہونے پر مجرکرلیا محتن تہاری جدائی میں مرتب کر سکتا ان کا پیدہات می کرانہوں نے ججرت کا ادادہ چھوڈ دیا۔ اس پر آپ اِنْ مِن اُؤُواجِ کُمُم وَاُوْلادِ کُمْ عَلْمُوْلَکُمْ فَاصْدُوْوْهُمْ اَدْل ہوئی اور درمراسید بردول پر کھا کہ هنرے ہوئی بن ما لک اللّٰجِی ﷺ اللّٰ بچدوار تنے وہ جب جواد کے لئے جانے کا ادادہ کرتے تو پدرگ روز نے کتے اور پوں کہتے کہ آپ میں کس ر

چوڑے جارہے ہیں؟ بین کر اُٹیل قرال آجا تھا اور جہاد کی شرکت سے رہ جاتے تھا ان پر آیت بالا ناز ل ہوئی جس میں بید بتادیا کر بیوی بچھیں کیک کام کرنے سے روکتے ہیں ان کامرف سے ہوٹیار رمواور ان کیا بات شدہ او ورونس روایتوں میں کوئی

ا چیچ کریٹے ہیں، چیوں چیل اوال سے جھے تھا لہ اوار نے دورادا اورت میں ایا بند کا یا ہیں اوا ہیے س کے تفاید پورے کرنا ہے، اگر اللہ کے قانوان کو خدد مکھا اور پیوی بچوں کی فریائیں بوری کر دیں بن شی گاہوں کا ارتفاط کیا ہم قوام مغذا ہم شروان اور کیا کہ کی محمد اور کا اللہ قابل کے دین پر چلنے کا تاکید کرتے اور حرام چیز وں سے اور حرام کا موں سے ماتھ وشنول والا برنا وکیا ہے بچھے کرکے اللہ قابل کے دین پر چلنے کہا کیکر کرتے اور حرام چیز وں سے اور حرام کا موں سے دوستے آئیوں نے ایسا دئیا بلکہ فہوں نے اپنی خابشوں کو بور اگر نے میں مجھے کرائد ویا دور تھے حرام کا موں میں لگادیا:

قال صاحب الروح قال غير واحد ان عداوتهم من حيث المهم يعولون بينهم و بين الطاعات والامور الثافعة لهم في آخرتهم و ابين الطاعات والامور الثافعة لهم في آخرتهم و ابين الطاعات الام لمنفعة المنفعة المنفعة

دُكن ( بحى) بير متم ان سے توشيار رور دين فريا كرب قوانوا داورا داران داري ترمين بير \_ معاف اور در كذر كرنے كي تقين فريق كار كه تفلوا و وَصَفْحُوا وَ تَفَهُورُ وَا وَلَهُورُوا فِلِقَ اللهُ عَفُورٌ وَجِيهُمُ (اور اُركمَ

معاف کرواور درگز رکرواور بخش دوسواللہ بخشے والا ہے مہر بان ہے )۔ بعض مرتبه يويول كي اوراولا و كي فريائش الي موتي بين كريجي و نفس كوفر بائش بي ، گوارگز رتي ب اور بھي ان كويورا كريئا موقع نہیں ہوتا ایک صورت میں بھی طبیعت کو نا گواری ہوتی ہے ارشاد فریا کہ اگرتم آئییں معاف کرد داور درگز رکر دوتواللہ تعالیٰ بختے والا ہے مہر یان ہے تم ان کومعاف کردو گے تو عمل اللہ تعالیٰ کے نزد کیے تبہارے گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ غفور برجيم إس كى مغفرت اور دحت كاميد وارربو-اموال اولا وتبهار ك لتع قند بين: بانج يرضيحة فرمات بوئ ارشاد أما الله أمُوَ الْكُمُ وَاوْلا دُكُمُ فِينَةُ والله عِندَة أَجْرٌ عَظِيْمٌ - (بات يي ي كرتبهار عاموال اورتبهاري اولا وقتر عاورالله تعالى كياس المعظيم ع)-اس میں بیت عبیر فر مائی کرتمهارے اموال بتمهاری اولا و تمهارے لئے فتنہ بیں۔ یعنی آنر مائش کا فر ابعیر میں ۔ مال ممانے اور مال خرج كرنے ميں اوراولا دكى يروش كرنے ميں اوران كے ساتھ رہے سے ميں اس كابہت زيادہ خيال ركھنا ضروري ہے ك الله تعالیٰ کی نافر مانی نہ ہوجا کے اور مال کی تحصیل اور اولا د کی بحبت اور دکھیے بھال کوئٹی زندگی کا مشخلہ نہ بنالیا جائے اللہ کے پاس اجر ظیم ہاں کے لئے محنت اور کوشش میں لگنا ایمان کا اہم تقاضا ہے۔ اس آیت کے ہم معنی سورۃ الانفال کے تیسرے رکوع میں بھی ایک آیت گز رچکل ہے وہاں ہم نے اموال اور اولا د کے فتنہ مونے کی تشریح کردی ہے۔ (دیکھوانوارالبیان صفی ۱۹۸: جم) تَقُو يُ اورانفاق في منيل الله كالحكم: في حيث نصيحت بيب كما فَتَقُو اللهُ مَا السَّمَطُعُتُهُ (الله عداره جال مكتم ے و سے ) واسمعُوا وَأَطِيعُوا (اورالله اوراس كرسول عليه ك يات سنواور فرما نيردارى كرو) وَأَنْفِقُوا خَيْراً لأنفسيكم (ادرايي جانون كے لئے اچھامال خرج كرو) يديعيت كي تصحوں برشائل ب،الله تعالى شاندنے جواحكام بيعيم ہیں ان کی ظاف ورزی نہ کی جائے جہاں تک ہوسکتا ہو ہڑ کی کؤ پورا کریں۔فرائنش واجہات پورے کریں اور گٹا ہوں سے جیس الله تعالی نے کوئی تھم اپیانییں دیا جوٹل کرنے والوں کے بس ب باہر ہو، بال بعض اعمال نفس پرشاق کر رہتے ہیں ہمت کر کے اور نفس کو قابو میں کر کے اللہ تعالی کی فرمانیردادی میں گئے رہیں۔اللہ تعالی کے احکام کوشش ادر فرمانیرداری کریں۔اللہ تعالی ک رضامندی کے کاموں میں مال خرچ کریں بہال اس ونیا میں اللہ تعالی کی رضا کے لئے جو پکیوخرچ کرے گاوہ اپنے ان کام آئے گا اس ميں اپني جانوں كا بھلا ہوگا۔ كل سے يربير كرنے والے كامياب بن وَمَنْ يُوْق شُعَّ نفسِه فَأُولِيْكَ هُمُ الْمُفلِحُونَ (اورج مخص ایے نفس کی تجوی سے بیالیا گیا موید و لوگ میں جوکا میاب ہونے والے ہیں ) مضمون مورة الحشر کے پہلے رکو کا سےختم ك قريب كرر چكا ب- وبال تغير اورتشر ح كولى جائ \_ (انوار البيان صفحه ١٦٨: جم) -الله كوقرض حن ديدوه وبرها يره حاكروكا اور مغفرت فرمادكا: إنْ تَقُرضُو أَاللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُصْعِفُهُ لَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ (أَرَّمُ اللهُ وَرَض د عدد كاتيما قرض (جس من اطلاس بواور خوش ولي ان كامول من فرچ کردیاجائے جہاں اللہ تعالی نے فرچ کرنے کا تھم فرمایا ہے یامتحب قرار دیاہے ) اللہ تعالیٰ اس پر چندور چندا ضافہ کر کے اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش وے گاسب بندے اللہ کے بیں اور سارے اموال بھی اللہ بی کی بیں اس نے کرم فرما یا کہ اس ک ہاہ میں جو کچیفرج کیا جائے اس کانا مقرض رکھ دیا گھراس پر چندور چند او اب دینے کا دعدہ فرمالیا۔ مضمون مورۃ البقرہ میں تھی ار دیا ہے۔ (ریحوانوازالیان جلداول ۱۸ (۵۰۲،۳۱۸)

وَ اللهُ شَكُورٌ حَلِينَعٌ ﴿ (ووالشَّكُورِ عِينَ قدوان بِ ) تعوز عُمِل اوتحوز عال سَكوش بهت زيا وه ريّا بِ اورطهر فني برديار به كنا بول كامراد جي عمي طهرى فين فريا اوربهت سـُ كنا بول كوهاف كرديتا ہے۔

عَالِمُ الْغَنِي وَ الشَّهَاوَةِ (ووني اور مجاوة كاجائه والاسم) الْغَوْيُولُ الْحَكِيمُ (وو زبروت ب تحت والأسم) -

وهذا آخر تفسير سوره التغابن بفضل الله المليك العلام والحمد لله على التمام والصلوة على البدر التمام و على اله واصحابه البررة الكرام

# مِنْ الطِّلاقِ مِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِ

سورة الطلاق مدينه منوره مين نازل موئي اس مين باره آيات اور دوركوع بين

#### بِيسْمِر اللّهِ الرّحْمِنِ الرّحِيْمِ شروع الله كيام ب جوبزام مان نمايت رحم والا ب

يَا أَيُّ النَّيْ الْمَا فَلَّمُ النِّسَاءَ مَظَلَقُوهُ مَن إِلِيَّة وَالْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَنْتَوَكَلْ عَلَى اللهِ فَهُوَحَسْبُ فَ إِنَّ اللهَ بَالِغُ آمْرِمَ \* جها الله لا كان مي ديواد والله الله بهرسرار والله عليه له الله علم بها عالم بها عالم بها على الله

قَىٰ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿

" بينك الله في مريز ك الخ ايك الداز ومقرر فر ماياب

## طلاق اورعدت کے مسائل، حدود الله کی تکہداشت کا حکم

نف**صید**: یهاں سے مورۃ اطلاق ترورۂ ہائے کیے کردوع شرطان آق اور عدت کے ساک ہتائے ہیں درمیان ش دگر اُواند می مذکور میں چنکہ آتی میں عورتوں سے متعلقہ انکام ذکور میں اس کے اس کا دومرانام مورۃ النساء القصرٰی مجی ہے۔ میں ہفاری میں ہے کہ معرساتین مسعود ہیں نے اسے اس نام ہے موسوم کیا۔

اصل بات تو بھی ہے جب مرد مورت کا آپس شام شی فاح ہوئات تو آخر زندگی تک ممل مجت کے ساتھ زندگی گزاد دیں انگن بعض مرجہ الیا ہوتا ہے کر طبیعتی فیصلی تی بین اور بچھ الیے اسہاب من جائے ہیں کہ ملیوری احتیار کرنی پڑ جائی ہے ہندا اشریعت اسلامیہ شن طال آن کو محک شورع قراد دیا ہے، جب شوہم طال دیو ہے آواں کے بعد مورت پر حدث گزار ما تھی لازم ہے جب محک معت دیگر درجائے مورت کو کسی دومرے دیکا می کرنے کی اجازت ٹیمن ہے مدت کے محمد دا حکام ہیں، چیش والی مورت وادر محل والی مورت اور ہے حمل والی عورت اور زیادہ مورائی مورت (جیریش میں تا تا ہو) اس کیا ہا معت فرق ہے ، جس مورق کی محمد میں اس کا مورت اور ہے میں والی عورت اور زیادہ مورائی مورت دیشر میں اور طورت اور اس کے اور حمل ہے شہوں آو اس کی معت دھرت امام ایو میڈیا اور خدم دھرت کی معتب میں اور حضرت مام ایو میڈیا ور دیا معتبی معتبی کرنے کی موجہ ہے ہوئی گیا ہے جو مور والیتر ویکسی والدی موجہ ہے ہوئی ہا ہے مورد والیتر ویکسی والدی ماروں کے اور حمل ہے شاہ میں کے موجہ ہیں ہے اختیار کی معتبی کرنے کی وجہ ہے ہوئی ہے ہومور والیتر ویکسی والدی ویکسی کے موجہ ہے ہومور والیتر ویکسی والدی میں معتبی کرنے کی وجہ ہے ہوئی گیا ہے ہومور والیتر ویکسی والدی میں معتبی کرنے کی وجہ ہے ہوئی گیا ہے ہومور والیتر ویکسی والیتر ویکسی کے مدسی میں کرنے کی وجہ ہے ہوئی گیا ہے ہومور والیتر ویکسی والدی والے۔

ید نظاقر و کا تاتی ہے جو لفظ مشترک ہے جیشن کے معنی مثل کا تا ہے اور طور کے معنی کئی۔ اپنے اپنے اجتہاد کے فیش نظر کسی نے اس کوچش کے معنی میں لیا اور کسی نے طہر کے معنی میں لیا، ہر فریق کے ولائل اور وجوہ ترقیج اپنے اپنے مسلک ک کما پول میں لکھی ہیں۔

یہاں سورۃ اططاق شرائر مایا کرا ہے ہی جہتم عورق کو طلاق ووقت میں طاق وو کہ طلاق کے بعدان کی عدت میر اس کر ہو تھا۔ میں موان کی عدت مردی موان کی مدت مردی موان کی مدت میں ابتدا کی خوان کے بعدان کی عدت میں ابتدا کی خوان ہو کہ کہ اور اس کے بعد میر محق ذکر حاصر والا کے اس اس کے فرمائے ہیں گئے۔ اور اس کے خوان موان کی عدت حضے کے نور عدت خروج ہوئے ہیں اس کے ان کے خوان موان کی حدث میں اس کے بعد موان کی احداث میں موان کی حدث میں اس کے بعد موان کی حدث میں موان کی دور میں موان کی حدث کے خوان حاص کے بعد موان کو اس کے بعد کو اس کو

بعد پاک ہوجائے اور طلاق دینے کی رائے ہوتو طلاق دیدے میطلاق طبر کی حالت میں ہواورا میں طبر میں ہوجس میں جماع نہ کیا يو، پر فرمايا كريب وه عدت جس كاالله تعالى نے حكم ديا ہے - ( مح عاري سو ٢٠٠٠)

سیح مسلم جلد نمبرامیں ہے

فقال له النبي المنافعة ليراجعها و قال اذاطهرت فليطلقها او يمسك قال ابن عمر رضي الله عنهما و قرء النبي النبي النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتها و هو بضم القاف والباء اي في وقت تستقبل فيه

العدة و هو تفسير النبي علي الفظ لعدتهن. (چاچوضوراكرم الله في ان عفرماياس عدرجوع كر اورفرماياجيوه حالت طهر من موقوا علاق و سدياروك لي حضرت ابن عمرض الله تعالى عنها فرمات بين كدرسول اكرم الكاف في اس يون يزها يا يها النبى اذا طلقم النساء فطلقوهن في قبل عدتها قاف اورباء كرضمر كرماته التي الي وقت يس جرم من عدة موجود بواور حسور صلى الدعلية وملم كي طرف عافظ "لعدتهن" كي يج تغيرب)

اس صديث معلوم بواكريض بين طلاق دينامنوع بالرقيض بين طلاق ديدى تورجوع كر لاوريجي معلوم بواكر طلاق السطيرين دے جس ميں جماع ندكيا موفظيلقو هُن يُعِلَقِهِن كَا مَكُوره بالأخير عملوم وركياك فطلقو هُن يُعِلَقِهِن كامطلب بيب كيطهرش طلاق دى جائية تاكداس كي بعد يوري تين حيض آجافي بعدت فتم موجائ اور حضرات شوافع كزديك وظل مقدت طهرول معتريال لئان كزديد آيت كريم كامطلب بيب كطهر كثروع شاطاق ديدتا كاعدت وبي سيشروع بوجائ عدت كواليهي طرح شاركرو: وأخفو االعِدة كامنى به كهدت كوالي طرح عثار كرو كونكداس عدد مسائل متعلق ہیں، اس میں ہے آیک تو رجعت کا ہی مسئلہ ہے، جب کی فورت کورجعی طلاق دیدے توعدت کے اعمادا مور جورع كرنا جائز ب اورز ما ندعدت كاخرچه بحي طلاق وينے والے مرو كے ذمه ب عدت گزرنے تك اس كاخرچه و ب اگر عدت ك الدر شوبر في رجوع ندكيا تو عورت كورت كورت كرد في دوس مرد الكال كرف كا جازت ب، الراجي طرح عدت کو شارند کیا جائے تو ہوسکتا ہے کہ ان احکام میں فرق پڑ جائے مثلاً مورت عدت کے اعدر دوسرا نکاح کرنے یا عدت گزرنے کے بعد

بھی شوہر سے ترید مانگی رے یا عدت کے تتم ہونے کے بعد شوہر میر محد کر کہ ابھی عدت پوری تیس ہوئی رجوع کر لے۔ وَاتَّقُوااللَّهُ وَبِكُمْ ((اورالله عدور) مورت جموث ندكرد عكديمرى عدت كرركى اورم رعدت كررن يرك يعدهي

رجوع كادعويداريد موجائ اورعدت كررجان كياد جودعورت خرجدوصول ندكرتي رب مطلقة تورتول كوكمر سے نه زكالو: لا تَخْوِجُوهُنَّ مِنْ بُهُوْبِهِنَّ وَلا يَخْوَجُنَ ﴿ جَن مُورَونَ كَرْمَ فِي طلاق ديد مَا أَيْس عدت کے درمیان گھرے نہ نکالواور حورتیں بھی گھرے نہ نگلس) عدت گزرنے تک اس گھر ٹیں رہیں جس میں طلاق ہوئی ہے۔ جس مورت كوطلاق موكى مواس كا نفقه يعني ضروري خرچداورز بينه كا كحرطلاق دينے والے شوہر كـ 3 مديب، مرد بحي اے اس كمر يس ركع جهال اسطلاق دى ب اورمورت بحى اى كمريس رب إلا أنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةِ مُبِيِّدَةٍ -اس بس استثاه كي ايك صورت بیان فرمانی بینی اگرمطاقة عورت عدت كذماندين كملى مونى بدحيان كريشي واس كرے الا جاسكا ب جس ميں اس کوطلاق دی ہے مثلاً اگر اس نے زنا کرلیا تو حدجاری کرنے کے لئے اس کو گھرے ٹکالا جائے گا بھروا کی اس اس گھر جل لے آئیں گے۔ بید حضرت ابن معود عصے مروی ہے اور حضرت ابن عباس عضے نے فرمایا کہ فاحشہ مبینہ کا مطلب بیرے کہ مطلقہ

عورت بدز بان ہوا گرشو ہراورشو ہر کے گھر والوں کے ساتھ بدز بانی کرتی ہوتو اس کی وجہ ہے گھرے نکالا جا سکتا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ (اوريالله كاحكام بن)ان كى يابندى كرو وَمَنْ يَتَعَدَّحُدُو دَاللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

(اور چھنس اللہ کے صدودے آ کے بڑھ جائے تواس نے اپنی جان پر ظلم کرلیا) اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اپنی جان پرظلم ہے اس کی وجہ ے دنیاوآ خرت میں مزامل عق ہے۔ باره ۲۸ سورة الطلاق انواد البيان جلاه طلاق اورعدت اور رجعت اور گھرے نہ ڈکالنے کی تا کیدان میں ہے سے بھی تھم شرعی کی مخالفت کی توبیظم شار ہوگا۔ التَدُدِي لَعَلَ الله يُحُدِثُ بَعُدَ ذَلِكَ أَمُرًا ( موسكا ب كدالله تعالى طلاق دين ك بعد كوئى في بات بيدا فر مادے) مثلاً طلاق دینے پر ندامت ہوجائے اور دل میں رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہوجائے ، لہذا سوچ سمجھ کرا دکام شرعیہ کو سامنے رکھ کرطلاق دینے کا اقدام کیاجائے۔ صاحب معالم التزیل لکھتے ہیں کداس سے میمعلوم ہوا کہ تین طلاق بیک وقت نددی جائیں کیونکداس کے بعدر جوع کا حق نميس ربتا۔ اگر تين طاق دين بي بول و برطبرش ايك طلاق ديدے۔دوطلاق تك عدت مي رجوع كرنے كاحق اگر تين طلاقیں بیک وقت دیدیں تو رجوع کا وقت ختم ہوجائے گا اور طلاق بائن دینے سے بھی رجوع کا حق ختم ہوجاتا ہے۔اس لئے سوج طلاق رجعي كي عدت حتم ہونے كقريب بولو مطلقه كوروك لوباخ بصورتى كے ساتھ اچھے طریقے برچھوڑ دو: فَإِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمُسِكُوهُنَّ بِمَعُرُوفِ (جب مطقة ورول كاعدت فتم مون كقريب مووانين خولي كرماته روك لو) يعنى رجوع كرلور أو فارقو هن بمغروف (يانيس فولى كرماته جداكردو) ايا ندكرو كدانيس دكه تکلف دے کے لئے بار ہارطلاق دیتے رہواور دجوع کرتے رہو۔ مضمون مورۃ البقرہ میں بھی ہے۔ وہاں یہ بھی فرمایا وَلا تُمُسِكُو هُنَّ صِرَارًا لِتَعْتَدُوا (اورأين ندروكونني الباندكروكمانين ضربينياني ياد كادين كا وجد ارك كرر كے رہو) وہاں يہ مح فرمايا ہے، وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ (جُوفِض ايما كرے گاس نے اپن جان يرظم كيا) (ويكهوالوارالبيان صفي ٢٣٧م: جلداول) وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِنكُمُ (ادراصحاب عدل مين عاية دو آ دمیوں کو گواہ بنالو) بیام استجابی ہے۔مطلب یہ ہے کہ طلاق دینا ہو یا طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا ہو یا طلاق ہائن دے کر رجوع ندكرنا فطرويا موتوان چروں پردوايسة وميول كوكواه بنالوجونيك صالح اور يحلوك موں تاكدا كرمجى چركوئي اخلاف كى صورت بن جائے تو گواہوں کے ذریعیثابت کیا جائے۔ وَ اقِیْمُو االشَّهَا ذَ أَبِلَهُ ﴿ (اور گوابَ كواند كے لئے قائم كرو) اس میں بیربتادیا کہ گواہی ٹھیک طریقہ پر قائم کی جائے یعنی مجھے گواہی دی جائے نیز بیجی بتادیا کہ جوبھی گواہی دی جائے وہ اللد کی رضا کے لئے ہوجس کے ذریعہ مظلوم کاحق اسے ل جائے اہل دنیاش سے کسی کے دباؤش جھوٹی گواہی شد بیری جائے۔ الله کی رضاء کے لئے گوائی دیے میں میر می شامل ہے کہ اجرت پر گوائی ندے۔ گوائی دیے پر اجرت لینا جائز نہیں سے البتہ آنے حانے کا کرایہ لے سکتاہے شهادت ك تصلى احكام مورة القره كركوع فمروح من كرر يك ين: ذَلِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنُ كَانَ يُوُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِو اورِجو باتني بيأن بوكين ان ك ذراجه الشخض كو نصیحت کی جاتی ہے جواللہ براور قیامت کے دن برایمان لایا ہو۔ او پر جوا حکام فدکور ہوئے سرایا ہدایات ہیں ان کے مانے میں خمر ہی خیر ہے۔ اہلی ایمان پر لازم ہے کدان کا دھیان کریں اوران کے مطابق چلیں مامنے آخرت کا دن بھی ہے، جے آخرت کا یقین بحساب کتاب کا ڈر ہےا ، و ضرور بی تصحت پر تَقوى اورتوكل كِفوائد: وَمَنْ يَتَقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجًا (اور جوفض الله عدار اس كالخاالله

مثكلات سے نكلنے كارات بناديتا ہے)۔

باره ۲۸ سورة الطلاق انوار السان جلاه وَيَهُ زُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (اورات وبال سرزق ويتاب جبال سرزق طنكا خيال بحل نبهو)اس من مومن بندوں کے لئے بہت بری تعلیم ہے جو تحض فرمانبرداری کرےگا، نیک اعمال میں لگےگا، گزاہوں سے بجے گااورا د کام شرعیہ برعل كرے كا (خواہ طلاق يار جعت مے متعلق ہوں جن كا يهاں ذكر ہے۔خواہ زندگی كے دوسرے شعبوں سے ) ہر حال ميں اس کے لیے خیرہی ہے۔ تقوی مومن بندوں کے لئے ونیاو آخرت میں فلاح کا ذریعہ ہے ندکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ والوں سے دو وعدے کئے ہیں اول یہ کہ جھنص تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی خرج یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ دنیا میں مشکلات تو پیش آتی ہی رہتی ہیں ۔لوگ ان کے لئے تدبیریں کرتے رہتے ہیں بعض لوگ گناہوں کے ذرایعہ ان کو دفع كرناجا ہے ہيںليكن پھر بھى مشكلات ميں تھينے رہتے ہيں۔ اللد تعالى شاند نے وعدہ فرمایا كد جو شخص تقوى اختيار كرے گا۔ الله تعالى اس كے لئے مشكلات سے نكلنے كا راسته يدا حضرت این عباس دی میاس ایک شخص آیا اوراس نے کہا کہ میں نے اپنی بوی کوشین طلاقیں وے دی بین ( کیار جوع ارنے کی کوئی صورت ہے) حضرت ابن عباس نے فرمایا کہتم لوگ جمافت کا کام کرتے ہو چر کہتے ہوا ابن عباس ، اے ابن عباس، الله تعالى فرماتا ب وَمَن يُعْق اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَخُورً جًا اورا يسائل والله ي تين ورايس تير يا لي كُولُ مُزت یعنی مشکل نے نگلنے کاراستنہیں یا تا ہونے اللہ کی نافر مانی کی تیری عورت تجھ سے جداموگی (رواہ ایرونا وسلو ۱۲۹۹) دوسراوعده بیہ کرتقوی اختیار کرنے والے کواللہ ایس جگہ ہے رزق دے گا جہاں اس کا دھیان بھی نہ ہوگا۔ دونوں وعدے دنیا ہے متعلق ہیں اور آخرت ہے بھی ، تقو کی اختیار کرنے والے کے لئے دنیا میں بھی خمر ہے مشکلات ہے چیکارہ ہاوراےالی جگہ سرزق ملتاہے جہاں سے خیال بھی ندمو۔ یہ باتمی آ زمانی موئی ہیں۔ ان كے لئے كانى بوجائے، وه آيت بيہ: وَهَنْ يَتْق الله يَجْعَلُ لَهُ هَخُرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ (مكلوة الصائع صفية ١٥٥) وَ مَنْ يَتَوَكُّلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسُبُهُ (اور جَوْض الله يرجروسرك والله اس كے لئے كافى ہے) اس سے بہلے متق کے لئے غیبی پر داور خیر وخوبی اور رزق کا وعد وفر ما یا اور اس جملہ میں تو کل کرنے والوں نے خیر کا وعد وفر مایا اور ارشاوفر مایا کہ جو تخص الله برجرور راس كے لئے اللہ كافى بير يجى بهت بزى بشارت باور اللہ كى طرف سے مدواور تصرت كا علان ب تقوی اور توکل دونوں بری اہم چزیں ہیں موس کی گاڑی کے پہنے ہیں کوئی دونوں کو اختیار کر کے تو دیکھے پھر دونوں چز وں کی برکات بھی دیکھ لے۔ حضرت عمر و بن العاص ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دل ہرواد کی میں کچھے نہ کچھ مشغول رہتا ہے بسوجم مخص نے اپنے ول کوان سب مشغولتوں میں لگادیا۔اس کے بارے میں اللہ کوئی پر دافہیں کرے گا کہ ے س وادی میں بلاک کرویا اور جوش اللہ برتو کل کرے اللہ اس کے سب کا موں کی کفایت فرمائے گا دعوۃ الساع صوۃ ۲۵) حضرت عمر رفظ المدين المرسول الله عظية في فرمايا كدا كرتم الله برتوكل كرت جيدا كدتوكل كاحق بي ووجميس اس طرح رزق دیتا جیسے برندوں کورزق ویتا ہےوہ صح کوخالی پیٹ جاتے ہیں اورشام کو بھرے پیٹ والیس آ جاتے ہیں۔ (رواوالتر فدى كما في الكثواة صغية ٢٥٠)

تو کل کے درجات ہیں ترک اسب کی ایک دوجہ ہے دول اللہ تھگئے نے ای کو افتیار فریلا ایک مدی ہے کہ رسول اللہ تھگئے نے ای کو افتیار فریلا ایک مدی ہے کہ رسول اللہ تھگئے نے ادرائدول میں ہے موجائ کا کہ میری طرف یہ دئی تھی کی کہا کہ تھی کی کہا گئے ہے کہ خصف و زیک کئی ہے فکسیٹنے بعضفید ریکن کے تعلق کی ایک کہا ہے کہا ہے

امباب افتیار کرتے ہوئے بھی مندہ حوکل ہوسکا ہے بخر طیک اسباب پر محرور درندہ وجرور ساللہ پر ہی ہواور حقی راز تی ای کو سمجتا ہو جب یہ بات حاصل ہوجائے تو بندہ اسباب استیار کرنے میں گئی گاہ ہے پچنا ہے اور دق حاصل کرنے کے لئے کو کی ای طریقہ افتیار کیس کرتا جس میں من اور افتار کیا ہے: اللہ تعالیٰ نے ہمرچیز کا انداز مقر فر کم مالیا ہے: اللہ تعالیٰ نے ہمرچیز کا انداز مقر فر کم مالیا ہے: فرمائے گااس کے ارادہ کے مطابق ہوکر رہے گا اور اکا م اخر عید من جو تھو دینے کا ارادہ کرے گا وہ تھو دیے وربے گااس ک

ای کےمطابق تکو بی اورتشریعی احکام نافذ ہوتے رہتے ہیں۔ وَالْنَ يَهِسْنَ مِنَ الْمَعِيْضِ مِنْ نِسَالِكُوْ إِنِ انْتَابُثُوْ فَعِيَّاتُهُنَّ ثَلْثَةُ اللَّهُ إِ اور تماری یوبوں عل سے جو مورش حض آنے سے نامید ہو چی ہیں اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہیں الآك لَمْ يَحِضْنُ وَلُولَتُ الْاَحْمُالِ ٱجَلَّهُ نَ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ نَ وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلْ ور ای طرح جن عورتوں کو حض نیس آتا، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے اس حمل کا پیدا بوجاتا ہے اور جو مخص اللہ سے ورے گا الله تعالى لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرُّا ٥ ذٰلِكَ آمْرُ اللهِ ٱنْزَلَهُ ٓ الْيَكُمُّرُ وَمَنْ يَتَّقَّ اللَّهُ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيّاتِهِ ں کے برکام ش آسانی کردے گا سیالشکا تھم ہے جواس نے تہاری طرف بازل فریائے ، چھنی اللہ تعالیٰ ہے ڈرے گا اللہ تعالیٰ کاس کے گنا بور کا کفار فریادے گا وَيُعْظِمُ لَهُ آجُرًا ٥ أَسْكُنُوهُ مِنْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ مِنْ وُحْدِكُمْ وَكَاتُضَا رُوهُمَ ور اس کو برا اجر دے گا، تم ان موروں کو آئی وسعت کے موافی رہے کا مکان دد جہاں تم رہے ہو، اور ان کو نگ کرنے کے لئے مت پنجاؤ اور اگر وہ مورتمی حمل والیاں ہول تو حمل پیدا ہوئے تک ان پر خرج کرو۔ ار اگر وہ عورتی تبارے لئے دورہ پائیں تو تم ان کو اجرت دو۔ اور باہم منامب طور پر مشورہ کرلیا کرو۔ اور اگر باہم محکش کرد عے تو نتُرْضِعُ لَكَا أُخْدِى ۚ لِيُنْفِقَ ذُوسَكَ قِمِّنْ سَكَتِه ۚ وَمَنُ قُورَ عَلَيْ لِو زُقَهُ ل دومری مورت دورھ بلاد گی۔ وسعت والے کو اپنی وسعت کے سوافق خرج کرنا چاہیے اور جس کی آمدنی کم ہو

فَكُنِيْفِقَ مِنَا اللهُ اللهُ وَكَيْكِيفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّهِمَا النَّهَا وَسَيَجُعَلُ اللهُ بَعَدَ كَشْرِ كُشُواْهُ مركوبه كاف خاص كوب من عزف مرحات كالحكم من عندار المعالمة عندار كوب النظام الموباء النظام كروبا والمتعالمة والم

عدت متعلق چندا حکام کابیان ، حامله ، حائضه ، آئسه کی عدت کے مسائل

ان آیات میں متعددا مکام بیان فر مائے ہیں۔اولا تو ان مورت پی کا عدت بیان فر مائی۔ دوم وہ مورتی جن کوچش آبتا شروع خیس موادان کی عدت بھی تین ماہ ہے۔

ی ہوا، مان مان عدت ہی تن ماہ ہے۔ چھران مورٹوں کی عدت بیان فر مان جن کوشل ہوان کاحمل جب بھی ختم ہوجائے (پچنے پیدا ہوجانے سے یاا پیے حمل ساقط

بوجانے ہے جس کا کوئی عضو بن گیا تھا۔عدت خم ہوجائے گی،حل والی تورون کی عدت کل الاطلاق وضع صل جو بتائی ہے۔ حضرت امام الوصنید کےزویک اس کا محموم ہر عدت گزار نے والی عورت کوشال ہے۔ جس کسی تورت کا شوہر مرکبا ہوا ورجس کو

طلاق ہوئی ہواگر اس کوحل ہے تو حل ختم ہوجانے ہیں اس کی عدت ختم ہوجائے گی خوہر کی وفات پر جو چار مبینے اور دس دن اور طلاق والی گورت کوجوعدت گز ارنے کے لئے تین حیش گز ارنے کا تکم ہے بیان گوروں سے تنعلق ہے جس کوشل نہ ہو۔

قا کمدہ :— جس کی مورت کا کس مرد ہے نکائ ہوا ہو گھر میاں بیوی کی تنہا کی ہونے سے پہلے ہی طلاق ہوجائے تو ایک عمرت پر کو کی عدت داجٹ نیزں۔

وی مصنوبیت بین <u>فاکمه د:</u> جسم عبورت کویش آتا تا قدیم جیش آنا بنده و گیاا درا جمی ان عمر کوی نیش نیخی جس شرحیش آتا بند بروجا تا ہے (جس کو سابیا سرکتے میں )اسک تورت کوطال قدیم و بائے قواس کی عدت تمن مینینے گزرنے سے ٹیس پوری دوگا دوان تقار کرسے او تین حض

آ <u>ہا کی یا پھرتن ایاں آ جائے</u> جس میں بڑی عمر ہونے کی دیدے بیش آ نافتم ہوجا تا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَصَنْ يَتَقِي اللّهَ یَهُ چَعَلَ لَلّٰهُ مِنْ اَسْرِهِ ﴾ ( کہ چوشن اللہ ہے ڈرتا ہے اللہ اس کے لئے آ سائی فرماد جا ہے (دیا وا خرت میں اس کے

گے آ ساناں ہومیاتی میں) پجرفر مایا: خلیک اُمُورُ اللهِ اَنْوَلُهُ اِلْلَکُمُهُ (بیاشاتعالٰ) عظم ہے جس کواس نے تبیاری طرف از ل فرمایا ہے)

مجرفرمایا: ذکیک اکمُر الله انڈ کا الکِکمُ (یاشتالی کاهم ہے جم کواس نے تمہاری طرف از لرفر مایے ) وَمَنْ یَتَیْقِ اللهٔ یَکْکُورُ عَنْهُ مَسِیّاتِهِ وَیُفَظِمُ لَلَّا آجُرًا (اور جُرُض اللہ ہے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماڈے گااورار کو بڑاا جردے گا)

اس کوٹ میں تمین بارتھونک کی نصیات بیان فر مائی ہے پہلے تو فر مایا بی جھٹن تھ کی افتیار کر سے گا اللہ تعالی اس کے لئے ہر مشکل سے نکلئے کا راستہ بنائے گا اورائے اس کی جگرے رو آق دسے گا جہال سے اسے خیال کئی نہ ہو، مجرفر بایا جو شخص اللہ سے ڈرسے گا اللہ اس کے کا موں میں آسانی فرما دسے گا، چھرفر بایا جو گئش اللہ سے ڈرسے گا اللہ اس کے کتا ہوں کا کلاا وہ کررسے گا اوران کو بردا اجر دسے گا ۔ تیجوں آیات ملانے سے تھٹو کی کی بیزی انہیں اور ضرورت معلوم ہوئی، اور اللہ تعالی خرانہ نے تھٹو کی افتیار کرنے ہے جو

و مدے نربائے بین ان کا علم ہوا۔ کو کی شخص آننو کی اعتبار کر کے بھر دیکھے اللہ تعالیٰ کے دمدے کس طرح بیز رہے ہوتے بیں لوگوں نے تقو کی اور ڈ کل کو

تيراَتُكم بيرْ مايا أَسْكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُهُ مِنْ وَجُلِيكُمُ كمان عدت كرّارني والى ووين مخمراة،

جہاں تم تھیر ہے ہوئے ہوا ٹی استطاعت کےمطابق۔

حِنْهَا عَلَى مِهْرِما لِمَ وَلَا تُنْصَاَّدُو هُونَ لِيُصَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴿ (اورتم ان كوضرر نه يَنْجاؤ تا كه أنبين تَنكي مِن والدواوروه تمہارے گھرے نکلنے مرمجبور ہوجا کیں۔

یا نیجاں تھم بیفر مایا کہمل والی عورتوں برحمل وضع ہونے تک خرچ کردو۔

مطلقہ عورتوں کے اخراجات کے مسائل ۔ ان احکام کی توضیح اورتغییریہ ہے کہ عدت والی عورتوں کی یا پیجائشمیں ہیں : رجعي طلاق دي ہوئي ہو۔ ٢\_ طلاق بائن پامغلظ دي گئي ہواورعورت حمل والى ند ہو۔ ٣- طلاق ملنے والى عورت حامله و ٣- وه فورت حس في شو بر منظع كرليا بو ٥- عدة الوفاة كر ارد اي بو-

ان عورتوں کو جن اخراجات کی ضرورت ہوتی ہےوہ تین ہیں:

ا۔ کھانے کاخر چہ ۲۔ رہے کا گھر ۳۔ کیڑے بیننے کی ضرورت

طلاق رجعی ہو بابائن یا مغلظ معالب حمل میں ہو یا غیرحمل میں۔ ہرصورت میں طلاق دینے والے کے ذمہ ہے کہ عدت کے ز بانے کا نان نفقہ برداشت کرے اور رہے ہینے کے لئے گھر بھی دے آگرخود بھی ای گھر میں رہے تو طلاق بائن پامغلظہ ہونے ک صورت میں بردہ کر کے رہے اور اگر کسی عورت نے اپنے شو ہر سے خلتی کر لی تو پیجی طلاق بائن کے تھم میں ہے ( و هو حقید بعدا اذا لم تجعله داخلا في بدل الخلع، واجع البحر الوائق)اس يريمي عدت واجب بوتى عاورعدت كانان نفقہ اور رہنے کے لئے گھر وینا واجب ہوتا ہے اور جس عورت کا شوہر وفات یا گیا ہواس پرعدت تو لازم ہے لیکن شوہر کے مال میں نان فقد واجب میں بی ورت اپ مهر میں سے یامیراث کے حصد میں ہے اپ او پر فرج کرے اگر خرچہ موجود نہ موادر میکد والے بھی خرچ نہ کرین تو محت مز دوری کر کے گزارہ کرلے،اگراس کے لئے گھرے باہر نکلنا پڑے تو پر دہ کے ساتھ دن میں باہر جاسکتی ے اگروالی میں در بہوجائے اور تھوڑی می ابتدائی رات اپنے گھرے باہرگز رجائے تو اس کی انجازت ہے ضرورت پوری ہوتے ای والی آجائے اور رات کوای گر میں رہے جس میں رہتے ہوئے شو برنے وفات یائی ہے عدت وفات وال عورت سے شو برک میراث سے زکورہ گھریں اگرا تنا حصہ ند لکتا ہو جواس کی رہائش کے لئے کافی ہو پاشو ہر کے ورثاءاس کو گھر سے نکال دیں یا مکان کرائے پر تھااس کا کرایدادا کرنے کی طاقت نہ ہویا پی جان یا مال کے بارے میں خوف وخطرہ ہوتواس گھر کوچھوڑ سکتی ہے جس میں شو ہر کی و فات ہوئی ۔

مطلقة ورتول كورين كا جكردين كالحكم: أَسُكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنتُمْ مِنْ وُجُدِكُمُ مِن رابا عادر مِنُ وَّ جُلِدِ کُنُمُ فرماً کریہ بتادیا کہا بی وسعت قوت اورطاقت کود بکھواس کےمطابق اے رہنے کوجگہ دو،شریعت کی پاسداری کرو تحمشرى بونے كى دوسے أنيس اى كھر بيل مخبراؤجس ميں تمريخ بوؤ كا تُصَادُّ وُهُنَّ لِتَصَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ. اور ان كو تکلیف ندوتا کہتم انہیں تنگل کردولیتن ایسی صورت افتیار ند کرو کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور موجا کیں قول سے یافعل سے کوئی ایسی حرکت نہ کروجس ہےاس کا تمہارے ساتھ رہنا دو بھر ہوجائے بیڈو مطلقہ عورتو ل کور ہاکش دینے کا تکلم ہوا۔اس کے بعد فر مایا:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمُل فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ اوراً كرمطقة عورتس حمل والى بول توان ير خرج کرویہاں تک کہ وہ وضع کردیں۔ حمل والی عورت کی عدت وضع حمل ہے جب حمل وضع ہوجائے گا اس کی عدت بھی ختم ہوجائے گی اورعدت کےلوازم یعنی نان ،نفقہ رہنے کا گھر بھی سابق شوہر کے ذمنہیں رہے گا۔

يحول كودود ه بلان كرمسائل: فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ جب اولاد بيدا موتى بالوال

بچرکی آن پرٹرچ کرتا ہے کین اگر طابق ہوجائے تو پچک پروٹرکا کاوردودھ پانے کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا وال تو چا تہا ہے کہ میں ہی اے دودھ پاؤک اگر مفت میں پائے تو اے افتیار ہے۔ اور انجسی بات ہے اور اگر بچڑے باب سے دودھ پانے کی مناسب ابرت ماننگے تو بیچ کی جائز ہے اور باپ کے دمنے کرائے دودھ پانے کی اجمدت دے۔ اس مضمون کو نمو کو موارت میں بیان فرایا ساتھ میں و کھوٹر کا کہ بیٹر کھوٹر کھی مناسب سے زیادہ اجرت شدائے اور باپ بھی اجرت مطار نے کے بعدا لکارت

کی ٹیمر نوازی ہرایک کے بیش نظر رہے بورے جی مناسب سے زیادہ ایرے شدائے اور باپ بھی ایجہ سے نرے کے بعد انکار نہ کرے حق واجب کو شدرہ کے ، باپ بیال شہ تھے کہ چونکداس کا بچہ ہے اس کو چانا پڑے گا میں ایجہ وول یا شدول ، کم دول یا زیادہ دور ارد مال بیموج کرزیادہ اجمہ ت شدائے کراہے بچیکل ہوہے ہے شدما گی اجمہ دیے پڑرائشی ہوگا۔

شرعاب کوجور نیس کیا جاسکا کردہ پیری مال کی مطلوب اجرت شروری دے۔ زاکداجرت طلب کرنے کی صورت بی دوسری مورت سے محلی دورہ پلو اسکا ہے کین مال، مال ہی ہے دور یا دوشنقت سے رکے گی باپ پیکردا کی مال کے ذمہ لگا سے اور اس سے دورہ پلوائے تواسے مجل چاہیے کہ متاسب اجرت سے زائد نہ لے۔ رضاع اور ارضاع کے سمائل مورہ جس

فاكده: جب كى مرد نے كى فورت كوطاق دے دى اور مال نے بچكو پروژش كے ليے ليات جب تك خوبرى طرف سے نماز عدت كا مان فقد كار راج قواس وقت تك دورہ والے نى اجرت طلب فين كركتن استى دو جرافر چيكن ديا واسے گا۔ اور جب عدت كرر واسے اور استى وورد والى نے كانا مان باتى ہے قوب بچكى مال بچرك باب سے دورہ والیا نے كا اجرت لسطى تى

پی کے دومر سے افزاجات اس کے مواہول گے۔ وَانْ تَعَاسَوْتُهُ فَسَتُوْتِهُ فَسَتُوْتِهُ فَسَتُوْتِهِ لَكُ أَحْوَى تیارہ واورنہ ہاہاں کی مطلوبا جرت دینے پر داخی ہوتو دومری فوت پلادے گی ہے بطا پر تجرب منی الاسر ہے بیٹنی پیکا والداور کی وودھ پلانے والی کو تیار کر کے جودودھ پلادے اس طرز خطاب عمل تربیت رہائیدی طرف کی اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے

وودھ بالے اور ان دیار رہے ، وودودھ بات ہیں ہور حاصب میں بینے ہیں رہے ہیں۔ ایک جان کو پیرافر بالے جادرات ندہ بھی رکھتا ہے اور اس کی پروش محک کروانی ہے تو وہ کی اور کو آباد در فرمادے گا آخرے ما ڈل کے بیچ محل و تو بعث اپنی و سعت کے مطابق خرچ کرے: لِیُنْفِقُ فُونَسَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَسِعَتِ وَاللَّا بِيْ

ہرصاحب وسعت کی وسعت کے مطابق کرتھ کرتے: '' بیشیق فروسعیہ میں سعیعہ روست والاہ وسعت کے مطابق خرج کرے)۔ وَمَنْ فَکِیرَ عَلَیْهِ رِزْفَکْهُ فَلَیْنَیْقِی مِیمَّا اللّٰہُ اللّٰهُ ' (اور جم کرز آئی ٹی گی موقو دوان میں سے خرج کرے جواللہ نے ایک در رکھا ہے) لین پیسے والا آ دئی نیچ پرا پی حیثیت کے مطابق خرج کرے اور نگ دست تو میں جدیدہ کے کرما الاقرف چرکی

الله يَحْلَى كَ بِعِدا آسانى فرماد كا: مَسَيَّحْعَلَ اللهُ بَعَدُ عَسْرِمُسُولَ (الله تعالى عَمْرِيتُكَّى كَ بعد آسانی فرمادے گا کہذا کوئی فرج کرنے والا راہ نیم ش فرج کرنے ہیں توجی نہ کرے اور مالیات کے سلمد میں جو اُنھی وہ اجہات بین ان میں فرج کرے اور بید تبدي کہ اس کوفرج کردوں گا تو اور کہاں ہے آئے گا۔ عوماً فتنہا سے کام میں مطلقہ عومت ک



قصيد : ان آيات شريرش اقوام كى بلاكت اور بربادى كالورائيان اورا عمالي صالحدوالول كالميالي كالذكره فرماس

صاحب معام الثقر ال فرمائة بين كدآيت بين القديم الورما فير جهاد أمطلب بيه سبكتريم في ان بستيون كدر بينو والون كودنيا بين بيموسا ورقما كالوركوارول سدعتول بوقت كالورد ورم كاهيتيون كاعذاب ديا وراتم ترت بين ان سيخت حساب بين محمد ان وكون فيرسم كلى الفدتقائي محتمدون بي حمل كرف سدمو الاواراس كرميا وان كونجيلا بالبعد ادخابي عناص عداب بين كرفار بوع في او مغذاب بين عشر تحصار ديرا تفاورون كونها بياكم آخر من بين كم الكون سيخت حساب باعث كادبان تخت و دريا توقع ما بين من المواقع من مناطق و دريا في المواقع مناطق و دريا كل المواقع مناطق و دريا كان المواقع ا

هَدِيدُهُ اللهِ كَالْهُ مِنْ اللهِ تَصَرَّبُ عِدْلُهِ مِنْ إِلَيْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ تَعْلَى بَا إِلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ تَعْلَى بَا إِلَّهُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ تَعْلَى المِنَالِ المِنَالِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ تَعْلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ عَلَيْهِ عَلَيْ

المن ایمان کا افعام: است ایسے باغوں میں دوائل فرائے گا جن کے بیچے نہریں جاری ہوں گی دو ان میں ہیشہ بیشہ رہیں کے بھراس مضمون کو قلہ آخسینہ الله کُلهٔ دِرِدُ قَا بِحِرْمُ فرمایا کئی جریزہ دو ہری ہواری ہواری ہوں کے اللہ تعالیٰ نے اچراس مضمون فلہ آخسینہ الله کُلهٔ دِرِدُ قَا بِحِرْمُ فرمایا کئی جریزہ دوئن ہواروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اچرار ڈن تار

فرمایا ہے وہ جنت میں جائے گاتو اپنارزق لے لے گابیرزق مثال عمدہ اوردائی ہوگا۔

ٱلْمُهُ الَّذِي ْ خَلَقَ سَبْعَ مَمُوْتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ مِّنَ يَتَكُرُّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُ مِّنَ لِتَعُلَيُّوْ اَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ الله الله بن غاصة على بيدا كارون في كارون وعن كوان ساعي على الله عن الماء عرب عرب عراد على كُلِّ الله عن إلى الله عن أيكان الله عن أحا الحرب على عنائي عِلمًا الله

ہر می ہے قادر ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو اطاط علی میں لئے ہوئے ہے

اللدتعالى فيسات آسان اورانهيس كى طرح زمينيس پيدافر مائيس

نے ہے ہے۔ جورہ طلاق کی آخری آ ہے۔ ہے اس شراق آئی گا شان خالیسے اور شان قادریے اور طوح ہے کو بیان فرایا دارشاوٹر بایا الشروع ہے حس نے سامت آسان پیرافر باسے اور دشین مجی ان کی جسی بھی تعداد شربان کے برابر پیدافر با کس ۔ الشرقائی کے احکام ان کے در کیان خال ہوتے ہیں۔ سب ہے اوپی ہے آسان سے لیکر سب سے بنچے والی زیمن تک بھر بھی تھوت ہے سب پر اس کے احکام مجلوبیٹ نافز ہیں اور بہت کی طوح ان کا عام شرجے کی محکمت کے سے سیسات دشیش کہاں میں کس طرح ہیں جبور ملا کا کیکٹر بمان ہے کہ ہے تھی آسانوں کا طرح اوپر ہے جا سات طبقات ہیں الشرقائی کافر بادیا مومی میڈوں کے لئے کائی ہے ہیائے کہ وہ سات وشیش کی آوم کے مشاہرہ میش تھیں اس سے ان کے وجود شرک کی فرق کھیں پڑتا اسادیت صیحه مرفوعہ سے سات زمینوں کا وجود تا بت بیا حادیث عفرت معیدین زیدا در حضرت عبداللہ بن عمرا در حضرت ابو ہریرہ اور معرف عبد سے سات اعمال

حضرت عاكشرضى اللدتعالى عنهم مروى بين (ديموجي بنارى مؤماد ١٠٥١ درجيم سلم معادم ١٠٥١ درج)

حضرت ابو ہر پر وہ پینگان کی روایت کا ترجہ یہ ہے کہ جس نے مسلحی کی زیٹن ناحق کے لیا والشانعا کی قیامت کے دن تک ب زمیوں کوسا تو ہی زیٹن کے ختم تک طوق نیا کراس کے گلے میں ڈال دے گاہ رائج سلم نیاس ہے،

معرت صهيب الله عندوات بي كدر سول الله يقطية بيكي متى عن واخل الدون مات تقال بي كالمات خرور

برصة تقيه

اً لَمُنَّهُمَّ رَبُّ السَّمُوبِ الشَّيْعِ وَمَا اَطْلَلُونَ وَرَبُ الْلَارْضِيْنَ السَّيْعِ وَمَا اَفْلَلُونَ وَمَااَصْلَلُنَ وَرَبُّ الرَّيَاحِ وَمَا ذَرْيُنَ فَإِنَّا نَسْئِلُکَ خَيْرَ هَذِهِ الْقُرْيَةِ وَخَيْرَ اَلهلِهَا وَنَعُودُ بِکَ مِنْ شَرَعًا وَشَرَاهَلِهَا وَشَرَعًا لِيُهَارِمِينَ الرَّاسِينِ اللهِينِينِ

(ا ساللہ جرسا توں آ سانوں اور ان سب چیز ول کا رہ ہے جو آ سانوں کے بچے ہیں اور جوساتوں زمینوں کا اور ان سب چیز ول کا رہ ہے جوال کے اور میں اور جوشیطا فور کا اور ان سب کا رہ ہے جن کوشیطا فور نے کم راہ کیا ہے اور جو جوا کا کا اور ان چیز ول کا رہ ہے جنہیں ہوا کا سے اثرا یا ہے وہم تھے ہے اس آبادی کی اور اس کے باشعروں کی تیز کا سوال کرتے بین اور اس

كثر اوراس كي آبادى كثر اورجو كيان يس باسك شرع ترى يناه جات بيس)-

وَلِتَعَلَّمُوا اَنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَلِيثِ وَّ أَنَّ اللَّهُ قَلَ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُا اللَّهَ اللَّي عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَي قادرجادد بِدِّي جَالِ الوائد اللَّهِ الكَالِم بِرَحِ لُوجِيا ہِ لَوَلَ جِرَاسَ عَلَمُ وَلَدُّرتِ عِلَيْهِ الْم

وهذا آخر تفسير سورة الطلاق والحمد لله العلى الخلاق، والصلوة والسلام على رسوله الذي عرج الى سبع السموات و على اله و اصحابه الذين نشرو االدين في الآفاق

w

# يُؤُلِّكُ وَيُرِينُ كُونِي الْسَكِيرُ الْكِيرُ الْكِلِيرُ الْكِلِيرُ الْكِلِيرُ الْكِلِيرُ الْكِلْمِ الْكِلْمِ

سورة التحريم مدينة منوره مين نازل موئى اس مين باره آيتين اور دوركوع بين

يسوالله الترحمن الترجيع

تشروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برا مبر مان نہايت رحم والا ہے

يَاتُهُا النَّبِيُّ لِيمُتَّعَرِمُمَا آحَلَ اللهُ لَكَ تَبْتَنِي مُرْضَات ارْوَالِيكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ كَحِيمُ

ا بن بي اب س جِرَاكِين من المراحة بين مصاف ق اب عن طوال إنها بين من ول خوفور باج بين اوراف شيط والا جهريان بي، قَالُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تُوَكِّلَةَ الْهُمَا إِنْهُمَا إِنَّهُمَا وَاللَّهُ مَوْلِلْكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ إِلْعَكِيمُ وَ

اللہ نے تمبارے کئے تمباری قسوں کا تھولنا مقرر قرمادیا ہے اور اللہ تمبارا مولی ہے، اور وہ جانے والا نے حکمت والا ب

### حلال كوحرام قرار دينے كى ممانعت

تفصید نے بہاں سور دائر کم شروع موری ہا اس کا ایندائی آیات کے سبدندل کا ایک واقعہ واقعہ کر اس اللہ میں اللہ میں اللہ علقہ اندا عمر کے بعد تقوری در گوان واقع علم ات کے ہا س کر بیف کے جایا کرتے تھے تھے تھوا آخوا واقت جرا کے ہا گزار تے تھے ایک دون چوخرت نے بند جش کے ہا س کھر بیف کے ان کے ہاس شہد کیا یا حضرت ما نشو فر باتی ہیں کہ میں نے میں کے اور طفیہ دیا تھی میں مقورہ کیا کر ہم میں ہے جس کے ہاس کی تقریف لاکس و جم کہ دیں گر کہ ہے نہ خالے کھا ا ہے (بیا کہ بیٹ کو کا بوج ہو تھی) چیا تھے ہے دوفول میں کے کہا کہ کو بات کو فیصل اس کو دی آئے ہے کہ اس کے بعد ہرگز فرایا کہ میں نے معافیر او تمان کھیا لیک نے نہ بین جش کے ہاس کھر بیا ہے اور میں نے شم کھالی ہے کہ اس کے بعد ہرگز میں بیاں گا اس بیا ہے کہ کہ کہ انگر انگر انگر کے اس کا انگر کے نازل ہوئی در کی انتقادی خاند میں وہ

یہ قسد قرر العصل ہے گئے ابھاری معلی ہوا ہے۔ میں مجی ہے اس میں بچھ اختاف روایت مجی ہے اللہ تعالی شاند نے رسول اللہ تعالی میں اللہ تعالی شاند نے رسول اللہ تعالی ہوا نہ تعالی ہور نہ تعالی ہوا تعالی ہوا نہ تعالی ہوا تعال

وَ اللهُ عَفُورٌ وَ رَجِيْمٌ ﴿ (اوراللهُ يَشْخُه والامريان بـ) -صاحب دوح المعانى لكيت بين كدرمول النَّسَاكُ كا ذات الرائ كاعظت بتائى بكرترك اولى مجى آب بـ عرضام رفع كے طلاف بـ مديد مجى آتى فيمنى موما جا بينے تعااور جو يكم وكريا الله تعالى

نے اسے معی معافظ فرادیا (آپ نے احتفاد اطال اُورا ہِرِّ ارفین دیا قبالیتر کسماح پر محال گئی)۔ فسم کھانے کے بعد کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ ادار قبائی نے تہاری قسوں کا کھول دیا شروع فر مالے ) اس شمالظ لکھٹی بڑھا کر سیتادیا کہ ساری امت کے بھی تھم ہے کہ جب کئی چن کا تم کھالی تو الفر قبائل نے اس مے مور ہراہ ہونے کا بھر لیقیش شروع فر مایا ہے۔ اس کے مطابق مگل کریس سے تم کا کھولنا تین تم کھا کر جو ہات اپنے ذمہ کو باس سے انکا دو طریقت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم کھا کر جو ہات

ے کہ جب کی چیز کی ہم کھائیں تو الشرقائی نے اس سے جدو براہ وہوئے کا چھر ایقت مرورا فروایا ہے۔ اس لے مطال کل کو کرلیں۔ یہ کم کا کھوانا کئی ہم کھا کر چوات ہے قد سرکی جائں سے لگنا و دھر ایقہ ہے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محما کر جوات اپنے ذریر کی ہے اس سے لگنا اور دیا یا جائے ان دونوں صورتوں سے قرم تم جوجائی ہے بھی اس کا تھا ہا آئی تھی معاج ہونا جائے کو ایک ترجہ ہے کہ انسان کی تم ایسا کر دول گا ایسائیس کروں گا (مجراس میں مطال اور غیر مطال کا تصاف میں کا اور دومر کی صورت یہ ہے کہ کی طال کو اپنے اور بردام کر کے تحضرت امام ایو منیڈ کے ذو یک یہ جی ایسی ہے اس کا تھی کا فارد دواجب ہے جیسا کہ تم کی طاف ورد کی کرنے کے کافارہ واز جا ہے۔ تغییر قربلی جمل بلاسٹرنٹل کیا ہے کہ رسول الشیقیائی نے اپنی شم کا کفارہ و سے دیا تھا پھرزیدین اسلم نے نقل کیا ہے کہ آپ کے کفارہ جمع ایک خلام آزاد فر مایا تھا۔

وَإِذْ النَّرِ النَّدِينُ إِلَى بَعْضِ إِزْ وَاحِهِ حَدِيثًا ۚ فَلَمَّا نَبُاكُ بِهِ وَٱخْهَرُهُ اللهُ عَلَيْه

ردب نه الله نا بياني الدين عن ساته من المراه كله جدودات الا ين المان الدال ورواني بالارفران عن المبارك هذا الم عَرِّفَ بَعْضَهُ وَاعْرُضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَا البَالْهَالِيهِ قَالَتُ مَنْ البُّلُاكِ هَذَا

قَالَ نَتَأَلَىٰ الْعَلِيْمُ الْعَيْدُونَ

آپ نے فر مایا تھے جانے والے فرر کھنے والے نے فردی۔

صاحب معالم المتوبي ني نسقطاب كدر مول الذينظية في جواجي باندى كاما يجاد برحرام فر ايا تفا.. وَإِذَا أَسَوَّ اللّهِ بِي سِي بِياسِ مراوب حس بَن بِيب كدا بِي خوصرت ابن مها بِن سِيقًا كما بِي كدا بِي فراى وقت بِي كان إلى اكدير ب بعدا بير كروم طيفة بيون محتصرت هصد في بيا تجرب الي تسحيل نعزت خائظ كوتا وي آب في فرايا كروت في اكترك به بات بنائي بانون في موش كيا كدا ب كس في بنايا ؟ آب

شین اسے اپنے او پر ترام قرار دیا ہوں تو رائنی ہو بیا اور کی کوٹیر مذہ بیا ، جب آ ہے اپر توٹر بیف لے گئے تو معر معاکمی<sup>ور</sup> کا دوراز و مکتل منایا اور انہیں شوٹیر کی سائل کررمول الشر<mark>کائٹ نے اپ</mark>ر پی بائدی کو اپنے او پر ترام قرار دے رہا ہے، اس کے بعد نے فریا یہ بھیکی وجیر نے قادیا، حضرت حصد نے حضرت حافظ کیا بائی کارا کرنے والی بائے گا بتا ذرائی اور طاف والی ب کی من موان اللہ عظافظ نے ان ہے ایک بات کاؤ کرنم بالاورائی بات چیوز دوالی بی بین انجی کرنم یا کرتے نے حافظ کو اور بھی بتائی ہے آپ جا چیچ ہے کہ خلافت والی بات اوکوں میں نے چیلے شمر آر کھی نے بھی حضرت مار بیکورام آر ادر ہے والی بات کھی ہے اور بیکی کھانے کہ سند کے احتمار ہے اور معوی تھیں کے احتمار سے بدزیادہ تھیک ہے، بیکن تھی احداث میں خوادیمی ہے اگر اس دوائے کو مانے دکھا جائے تو عثوق بقصلہ کیا مطلب نیروکا کہ جو حضرت حصد نے حضرت حافظ وجہا تی بتائی۔ محمی ان میں سے آپ نے بچھ بات جائی اور دیکھ بات سے امراقی افتیار فربائی۔

آ بیت بالاکر مجدوالے قصد سے حقاق بانا جائے آواس کی چیکہ حضرت طعنداور حضرت عاشیر دونوں نے بیشورہ کیا تھا کر۔

آپ تشریف لا کی گئے تہ م بیل کیں گئے کہ آپ نے شہر بیا ہے لہذا دونوں کی ذات پر ترف آ تا ہے کہ انہوں نے

رسول اللہ بیٹنے کے کاکلیف دینے دان طورہ کیوں کیا ادارہ خواہا نے اور نے کا بیروس ف دل کی تصورت کی موسوت کی اس اس کی بی گئے۔

کرآپ میٹیے کو اس نے تکلیف کچی کہذا تو بیا گئے دومر نے قصہ می بھا بر حضرت عاشیہ پر کوئی بائے بیری آئی کم بیوکر انہوں نے مرف بات می گئی اور ائے برط نے باؤ کر کی بیری ملک بال بیری کہا جا سکتا ہے کہ کئی ہے حضرت خصہ نے ان سے

بیرا کہا ہو کہ تجیس آئی ساز کہا جا بتا تی بھول مجھوٹ تو کیا ہے کہ کی گؤشتا کا رکی تی ہے جو بیا چھی کی گافتی ہے اس لئے بیان کر

جے بیرا کہا تھا کہ بیرا کہ بیار کہ بیری کے دائی اور انجھوٹ کے زیالے اور انہوں کے دون کہ بدائی کر انہوں نے بیرا کہا ہوں کہ دریتی کی بیان کو بیا بیٹے تھا کہ بول کہ دریتی کہ جس کی انہوں کہ دریتی کہ دریتی کی بیران کو بیٹے تھا کہ بول کہ دریتی کہ جس کی انہوں کہ دریتی کہ دریتی کہ دریتی کی بیران کو بیٹے تھا کہ بول کہ دریتی کہ دریتی کی بیران کو بیٹے تھا کہ بول کہ دریتی کہ دریتی کی بیران کو بیٹے تھا کہ بول کہ دریتی کی بیران کو بیا بیٹے کہ کہ دریتی کی بیران کو بیا بیٹے تھا کہ بول کہ دریتی کی بیران کہ دریتی کہ دریتی کو بیان کو بیا بیٹے کہ دریتی کو بیریتی کی بیان کو بیا بیٹے تھا کہ بول کہ دریتی کی دریتی کو بیان کو بیا بیٹے کو بیان کو بیا بیٹے کہ کہ دریتی کو بیا گؤٹی انگر

آپ نے بیان کرنے سے عزاد یا ہے تین تین تی واشقال اللہ ۔ اِنْ تَدُوْیا اِلْی الله فَقِلُ صِعْفَ قُلُونِکُها وَانْ تَظْهِرَ اعْلَیْهِ وَانْ الله هُوَ مُولْلهُ

ىدىنىن يەيدائىزى ئىلىدىكىدىنىدىن ئالىلىدىكىدىن كىلىدىكىدىن كىنىدىكىدىن ئىلىدىكىدىن ئالىرىكىدىن ئالىدىكىدىن ئال ئىلىدىدىكى ئىنىڭ ئىلىدىكىدىكى ئالىلىلىدىكىدىكى ئالىلىدىكىدىكى ئالىلىدىكىدىكى ئالىلىدىكى ئالىلىدىكى ئالىلىدىكىدى

جامد بر ایک اور بید سلمان کی مادان کی دادر نشده دین ارتفاظاته اور ایادان آن در براه این با دردگاری سازی این ای آن کید بر ایک آنروا مجافظ افزاگر افزانگری مشد با برایت این موفوریت افزانت آنو با بیت عمیر سازی آسید میت

المان الم المان الم

ثَيِّبْتِ قُ ابْكَارًا@ پُويودادر پُوكواريان

### رسول الله عليه كي بعض از واج سے خطاب

دوسری آیت میں آپ کی از دان مطهرات سے خطاب کرتے ہوئے فریا کداگر ہی کریم عظینی تم کوطان قد سے دیں قوان کا پردردگار عقر یہ تبھارے بدارتم سے اچھی عورتی مطافر ہادی کا میٹورشی اسلام دانی ایمان دانی فرمانیر داری کر نیوالی وقید کرتے والی مجادب کر نیوالی، روز ورکھے والی ہوگی، جن میں ہیوہ تھی ہول کی اورکواری تھی، چرالیا دافقہ چیش ٹیمن آیا، شدرسول

مزید کریا کا امرام دون آیا میں مل کا بے سرم پاید دوسرے کا دوسری کا حدود کا سام دون مصنف میں میں میں میں میں می سکتی ہوتو سرمل اللہ عظامی کو اس میں میں میں میں کہ بھا کا مول ہے اور جبر یک مجاور مومیشن میں اور اس کے بعد فرشتے ہمی مدر کا دیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدوموا دو فرشتوں کی خاص کر جبریل کی اور صالے موشین کی مدومو دائے جہارے شفور سے کیا

نقسان دے مکت میں۔ حضر سیابی عباس میں الشاعبانے بیان کیا کہ میں نے معنزے عمر بیٹائٹ سے دریا ہے کیا وو دونو ک کون کی عورز تمیں میں تمن کے بارے میں قرآن تعظام کھڑا تھائید کے بارے میں قرآن تعظام کھڑا تھائید

ے بارے <u>میں وَاِنْ مَطَاهُومَ عَلَیْهِ</u> فرمایا ہے انجی بیری بات پوری نہ ہوئی تھی۔ حضرت مجرططانہ نے جواب دیا کہ اس عائشہ اور طعید شمرادیں۔ (تجمادی معاصلات عام) مائٹہ اور طعید انجام کے اور انجام کے استعمالات کا ایس کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا انجاز کا معالی کے انجاز کھی معمل

رسول النهطيكية كے ايل فرمانے كاذكر: كال مى كار بيون كے پائ مير جاكن كاذكر: كال مى كہ يون كے پائ ميں جاكن كار زير من آپ نے ايك بالا خاند ميں ريائش اختيار فرمالي سحابيش بير شهور ہوگيا

کہآ پ نے بچا ہو یول کوطال و دیدی حضرت عمر مظافتان بات کا پید چلانے کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوسے اوران سے پہلے مجھانے کے طور پر حضرت عائشہ اورانچی عجی صفحہ اور حضرت اصلار منی الش<sup>عمی</sup>ن کے پائ تشریف کے گئے ۔ حضرت ایوبکر مظافر کہلے سے حاضر عدمت ہو مجھے تنے حضرت عمر حظے نے موش کیا یار مول الش<sup>عم</sup> وولوں کے بارسے میں آپ کو کیا پر بشانی ہے ایوبکر مظافر کے بارسے میں مارسے موسک سے استان موسک نے موسک کے بارسے میں آپ کو کیا پر بشانی ہے کہا ہے تھائی ہے۔

اگرآپ نے ان کوطلاق دیری ہے تر آپ کے ساتھ اللہ اور جمریا کو اور کیا کا اور میں اور ایکر کا اور در سے موشن میں اللہ تعالیٰ نے بری تصریق فرمی کا اور آست کر ہے۔ عصلی رکھ آئی طُلقہ تکن کُٹیر لگھ آؤو ایجا اور آست کر ہے۔ وَاِنْ مَطَاهمَ اعْلَيْهِ فَانَّ اللهُ هُوْ مَوْلاً وُ وَجِبُونِ لُلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينُ وَالْمُكَارِّئِكُمُ اَمُعُدُ ذَلِاکَ طَهِيْرٌ تَازَلْمُ الْمُ

حصرت عرفز ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے موال کیا یا رسول اللہ میں مجد میں واقعل ہواتو و یکھا موشین میشے ہی اور بیل کہد ہے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی ہیر بیل وطلاق و بدی ہے آپ نے فر ما پائیس، میں نے عرض کیا آپ کیا جازے ہو تو میں ائیس بنا دوں کہ طلاق ٹیس دی آپ نے فر ما پااگر جا ہوقتا دو۔

ر میں میں اس کے بعد رسول اللہ میں گئے ہال مالے کے بیٹے ان آئے ، انکی آپ کو انٹیس وزن ہوئے تھے۔ حضرت عا تشریفی اللہ عنها نے۔ عرض کیا کہ انجی 14 مون ہوئے ہیں آپ نے لائٹس کا کہا گئے ہوئے کے پانٹیس عالی کی گے، آپ نے فرمایا بیا تیس کا مہینہ

 rra

مَلِ كَدُّغُولُا فُلْ شِلَادٌ لَا يَعْضُونَ اللهِ مَا أَمَرُهُمْ وَيَفَعُلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ۞ يَأَيُّهُمُ الذِينَ يُنْ مَرْبِي وَخِيرِن مِن مِن هِ مِن وَن وَ مِن وَلَيْ مِن اللهِ مِنَا أَمِن مُونِي مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن الم

كَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ كَنْ وَالرَّفَعَةُ إِذَا اللَّهُ عَمْرًا إِلَيْمًا أَجْدُونَ مَا أَمْنَتُمْ تَعْلُونَ هُ يَائِهُمُ اللَّهِ عَل

اے کاروا آن عدر آیان نے کروٹس ای چر کابلد واباع کا جر کرتے ہے کے ایان واوا کم اللہ کے ضرو میں کی قبہ کرو تو کہا گا تھنو کا تعملی رکبان اُن فیکھر کھنگا کے سیتان کھر کوئٹ خیکا

تہریں جاری ہول گی، جس ون اللہ جی میل کو اور ان کو رموا نہ فرمائے گا جو الل ایمان ان کے ساتھ نین ان کا فور ان کے سامنے اور

يُأْيُّهُ انِهِ مَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَوْمُولِنَا وُاغْفِرْلِنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىءَ قِدِيرُنُّ يَلَقُكُ النَّيْقُ يَا يَنْ مِنْ مِنْ وَرِدِيمِ هُورِ مِنْ مِنْ عَرِيعٌ كِنَا وَمُؤْمِنِ الرَّاسِ اللهِ مِنْ الرِّيْسِ عَلَيْهِ ا

جَاهِدِ النُّكُفَّارُ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِ مُّ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَيَشَ الْمُصِيرُ

جاهر المفار و المتعقبين و إعلا عليهم و عام جهام جهام و الرس المجير المجير عليه عليه عليه من المدان الم يكن علي

ا پنی جانو ل کواور اہل وعیال کودوز خسے بچانے کا اور سی اتو بہرنے کا کھنے م تفصید : بیوار ایت کار جمہ بہلی ایت میں ایمان والوں نظام فریا کہ آئی بانوں کوادر اپنے گر والوں کو ایک آگے بیاد جم کا اید میں ادریتر میں ادریتر میں ویا میں جوا گے جو دیکڑی ایمل یا کس سے جتی ہادر ہے تھی کم کم مادر دورخ کی آگا بید عن انسان میں ادریتر میں اوردہ آگ بہت نیادہ کم بھی ہے۔

ھندیٹ شریف میں ہے کدوورٹ کی آگرد نیا گیا ۔ آپ واپا کہ آپ واپنہ دورہز یا دوگرم ہے (مشکل قالمضادع سفوہ ۱۳۳۳) ایسی آگر ہے پچا اورا ہے تکھر والوں کو پچی اعتمال کے اختیار سے تکی ضروری ہے اور ہے تکھر اورا ہے تکھر والوں کو پکی بچا نے ایک اعتمال میں ادکام سکھلائے پہتا ہے گئے ایک انتخاب کی تاریخ اللہ اس کھلائے پہتا ہے گئے ایک النا کہ انتخاب کرتی کیا جا امال میں تو انتخاب کرتی جا اس میں تو انتخاب کرتی جا اس میں موری کی اس میں کہ اس ہے بچا کہ اور انتخاب کم تیسی کیا جا امال کو بھی اس میں موریک کی اس میں فرائنس وواجات کا خود اس میں کہ اس کے بچا کہ اور کہتا ہے گئے اور بچا کہ میں بیک میں کہتا ہے اور کھی اس میں فرائنس وواجات کا خود اس کی اس کے اور بچا ہے کہ میں بیک میں کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ کہتا ہے کہتا ہے

حضرت جاری بی داری این کے در حول اللہ مطابعت نے ارشافر مایا کی بوگوٹ ترام سے بیا بر ها ہوگا جت میں داخل منہ موگا اور جو کوشت ترام سے بیا بر ها ہوگا ، دور نے آئی زیادہ تی ہوگا اور جو کوشت ترام سے بیا بر ها ہوگا ، دور نے آئی زیادہ تی ہوگا اور جو کہ سے اسے اور بیوی بچران کوئی طال کھلا سے ترام سے بچے اور جرام سے بچاہے ترام سے بچین نجرو بیتان کے ماتھ تھر دوئی ٹیس سے بلکسان کے ماتھ تھلم ہے اس سے بیسی معلوم ہوا کہ اپنے تھر والول کو دین کھمانا تکی ضرودی سے کیکن کمیل اپنے مطرک کے بیسی موکمانا کھا کے بیشیر جو

عمل ہوگاوہ غلط ہوگاوہ بھی عذاب دوزخ کا سبب ہے گا۔

تغییر درمنو رئیس خدا ۳ مزدا بحوال بطرانی سام ، اورنتائی حضرت میدا شده الله آن کیا ہے کہ پیدیخر من او کر الله تعالی نے وقو فی فقدا النّعاش و المحینجاز ہ شمل مالیہ کیریت ( کندھک ) کے پتم بین الله تعالی نے جب بها پیدیا اور الراس آگ جورٹ نے پر گفتر آنا دو وہ دیا ہے وہ دورٹ نے جورٹ بین ان کے بارے شمن فرایا کہ دو مخت مزاج تیں اور بہت زیادہ مخبوط ہیں ، اورفر مالیا کدائش تعالی کا طرف سے جو مجمل ہے ہاں کی نافر مائی تھی کر کیری ہے ہیں کہ من کے بین اس کی محل ہے ہیں اس میں ہے۔ چار کے کمکونی کی دوزش ان فرشتون سے جو اس کو اوروزش کا دروزش کا دروز کو کا دروازہ کھول کر یاد یواروں کو بچاند کر ٹیس جاسکا، انہیں جو کہی تم ہوجا ہے۔ ہے مشہولی کے ساتھ اس کی شمل کرتے ہیں۔

دومری آیے بیس اس خطاب کا نذکرہ فر بایا جو کافروں کے ساتھ قیا مت کے دن ہوگا کیا فرمذاب ہے چھوٹے کے لئے مذروش کریں گےان سے کہاجائے گا اسے کافروا آن تاتم مذروش جنگروہ دیابش پہلے تاب بہ کچھ تنادیا تھاتم نے انشرکوش بانا اس کی باقر کو چھٹا یا قیا مت کے دن کا افاد کر دیا جر کچھ نے دیا تشریکیا تن یہاں پر این کا جداد یاجا تا ہے۔

تیسری آیت میں اتبال ایمان کوئو پر کرنے کا حکم دیا اور اس کا فاکرہ بتایا ادارہ اور بایا کدانشہ کے حضور میں ٹو پر کور سرتے ہوئی اور مشہوط ہور تو پر کرنے ہے تبہا را رب تبہارے گنا ہول کا کفارہ فر بادے گا اور ایسے باغا ت میں واگل فر بادے گا جس کے لیچے خبر رس جاری ہوں گی۔

معالم التوبر مل البرية الصورح كي تقرق على حضرت معاذ ﷺ فقل كيائي كدائي تؤبه وجس سے بعد گناہ كرنے سے كے واپس ندلونے ﷺ كيرود و پيشنول شدروايل تيس آتا۔

اور حضرت مسن رحداللہ نے لئل کیا ہے کہ بندہ گر شیدا نمال پرنام ہواور آئندہ کے لئے پندیو موارا وہ کے ساتھ ہے لئے کر کے کداب گانا نمیس کروں گا، بیڈید انصور کے ہاں کے بعد برج بڑی بیٹارت وی کہ قیا مت کے دون اللہ تعالیٰ کی الظیمی کو اوران لوگول کو جوان کے ساتھ الگیا این این سوائیس کرے گا کینکہ اس دون کی دروانی کا فروں کے لئے تضموص ہے جو کھوکی وجہ ہے ہوگی سرورہ انھی متر فرایا : این المنوفوق الکیوٹھ کو اللہ کو تھا تھا کہ کا لھوٹی کا کہ باشید آتے ہوری رموانی اور مقداب کا فروں ہے )۔ چوکھ و الملہ فین انسان کی جو سے دون کے ملی فی الایمان مراویس جوعذاب سے مفوط دیں گے اس کا نے بدا ہمالی فیس ہوتا کہ جوالی ایمان پی بدا تھا لیوں کی جیسے دونر نے میں جائے کی گا۔ ان کا بدوا فید مجوالی ایمان کی ہے۔

 کافرول اور منافقول سے جہاد کرنے کا تھم: چگی آیت میں رمول اللہ ﷺ کو ظاب فرمایا کہ اے تی۔ آپ کافرول سے اور منافقول سے جہاد کریں اور ان کے ماتھ تی سے بیٹن آئیں اور یہ جمامی مایا کہ ان کا تھا تدووز تے ہ

ا پ کارول سے اور من من سول سے جہاد کریں اور ان کے ساتھ میں سے ہیں آئیں اور میں من کر مایا کہ ان کا تھا کا خدود رخم ہے اور وہی اٹھکا نہ ہے۔ آئی میں سے ان کے سات کے اس میں میں میں ان میں میں ان کا میں ساتھ میں میں ان کا میں ساتھ کا میں میں کہ ان کا می

علامتر بلی رحمة الشعلیہ تصبح بین کدائ آیت میں کافروں ہے جہاد رالسف کا اور منافقوں پر جت قائم کرنے کا حکم فربایا ہے افتیں بینانا کہ آخرت میں تمہاری بدھائی ہوگی اور جہاری کا دور موشن کے ماتھ بل مراط پر مائز کر کے بیس ان کے ماتھ جہاد کرنے اور تی کا معالمہ کرتے رہتے تھے جس کی وجہ ہے ان کی جائے تھی معالم نے کا مطالب ہے کہ ان پر مدود قائم کینے کو تک دوالے کا مرکزے رہتے تھے جس کی وجہ ہے ان پر صوبادی کی جائی تھی ساحب دور المطاق نے بھی حضرت حمن سے بدیات تقل کی ہے ان حضرات نے جو کھٹو کریا وہ می تھیک ہے ، احتر کے خیال میں وا الحلق علیہ ہے کہ

مع المارعويين "وصل الله مقالا للدين المنوا المرات وسكون إذ قالت ربي ابن بي مندان معمد شانه منا له مهانون منه شام بالنام كالفيز الله بين المارية بيئة من العَوْرُ الطَّيْلِ بِينَ عَرْضَا و عِنْدُلُكُ لِينَتُ فِي الْمِينَّةِ وَمُنْ فِرْعُونَ وَعَمَدُ اللهِ وَيَعْنُ مِنَ الْعَوْرُ الطَّيْلِ بِينَ فَ

عِنداك بينتاري البدئة ويَجِنَّى مِن فَرْعَوْنَ وَعَمِياله وَنَجِنَىُ مِنَ الْقَوْمِ الْقَالِمِينَ وَمُوْنِيمُ الإ زب من حد من كم مدي الد له زاون عداد عالم أن عابد دي الد مران كا بن مرا يُنْتَ عِمْرُنَ الدِّقَ أَحْصَنَتُ فَرَجُها أَفْتَهُ فَنَا فِيْرِمِن أُرُوحِنا وَصَلَاقَتُ وِكُلِمتِ رَبِّها

کا مال یان فرایا جم نے اپنی میں کو توقع کی اس میں اپنی مدن ہمکہ دی اور اس نے اپنے ب کے کلان کی وقع کا انتخاب کی وقع کا انتخاب کی وقع کی انتخاب کی وقع کا انتخاب کی وقع کی وقع

اوراس کی کتابوں کی تقدیق کی اور دوفر ما نیرواروں میں سے تھی۔

حضرت نوح ولوط علیماالسلام کی بیویاں کا فرہ تھیں اور فرعون کی بیوی اور حضرت مریم مومنات میں سے تھیں اور مریک مورد کر اور حضرت مریم مومنات میں سے تھیں

تفسید : ان آیات شده دایک مورون کا مذکره فرمایی جونیون کانان شروع دو کافره تیم را در فرر می رقی اور دوایمان دان مورون کا مذکره فرمایا کید بری کافره مورون کا مذکره فرمایان شرے ایک حضرت نوح القیادی کی اور دومری کے بینے پر جماری پخر رکھ دیا جائے ۔ جب پخر کر آئے آئیوں نے فکورہ الادعا کی آمبوں نے اپنا کھر جنٹ میں او کیایا جو موتیل کا گھر قبالورای وقت دوس پر واز گل جب لوگوں نے بخر رکھا تو بلا دوس کا جم قائیس اس پخر کے لگا تکلیف ٹیس کٹی اور دھرت حسن ادوان کیسان نے لگل کیا ہے کہ اللہ نے فرمون کی بوجہ بھر کہ ان اور اللہ اللہ اللہ بھر اس مراقب کا مساوت ہے رسول اللہ بھر لگھے نے جس موروں کی فندیلت بیان فرمائی ہے ان میں حضرت فدیخ احداث مراقب مصرف میں معرف سے بدو حضرت ھا تقدیم رہے تھے اور دھڑت سے کہ فضیات کا و کرمائیا کے اور اللہ الک )۔ آپر فرمون کی کانا جھا۔

حضرے عائش مریقہ اور حضرے آبی گفتیات کا ذکر ملت ہے (روز آلعافی)۔ آبید فرمون کی بینی کا نام تھا۔ مستح بخاری صفحہ ۲۵: میں ہے کر سول الشہ ﷺ نے امرشاد فریا کے کر دون ملی بہت کا لی ہوئے اور گورتوں میں سے کا لئیں میں مگر مریم (حضرے میسلی الفیلیک) والدہ) اور آبید (فرمون کی بیوی) اور عائشتگی فضیات لوگول پر ایک ہے جس فضیلت ہے شرید کی افی کھا فول ہے۔

سے این اور مورورها) فَنَفَخُنا فِیْهِ مِنُ رُّوْحِنا (سوہم نے اس میں اپٹی رور مچونک دی)۔

الله تعالی شاند نے حضوت جرنک القیاد البجائی اجتوال نے حضرت رئم کے گریان میں مجوی والای سے ال قرار یا گیا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت میں القیادی بیدا ہوئے جس کا تصبل مورہ مرئم میں گزر دیگ ہے۔ حضرت مرئم کی پاکدائی بیان فرمانے کے بعد اس کا وورمان کا دورمان میں اس میں اس اور فرمایا یو صدّ قدّ ف میکند کا ت رَبّهَا وَسُکُتُهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

را وی و حصات المنظارے بظاہر و کانت من القائمات وہا چاہیے (جوسیندنا نیف ب) و کانٹ من الفائیتین جورایا اس کے بارے می بعض منرنے این کہا ہے کہ بہال نظالتو محدوف ہے تھی کا کت من القوم القائمین۔ بعض مناہ نے فرایا کر بیتانا منصوب کہ دوائے کیداور قبیلہ تھی جوالی صلاح تھا وراللہ تعالی کے امام دارتھ اور بعض مناہ نے بیکت بیان کیا ہے کہ میٹ فد کہ تخلیب کے لئے ہے اور مطلب ہے کہ دو عجادت کرنے میں اس مرود کے شاریع

آ کئیں جوعادت وطاعت میں ہی گھر جے جے پیونکر عوا عوادات میں مردی بیش بیش ہوتے ہیں اس کے معزت مریم کو عوادت میں مفتول رہنے والے مردوں میں شافر فرادیا۔ حدیث قریف میں جو تحکمل مِن الرِّبِّ عالِ تحلیفٌ وَلَّهُ یَکھُمُلُ مِن الْبِسَنَةِ اِلَّا حَرَيْهُ بِنِبِ عِمْوانَ وَ آمِسِيةً آمر آفَ فِلْ عَوْنَ فَرابا ہے اس سال طرف اخرادیا ہ وہذا آخور تفسیر صورۃ التحریف والعمل اللہ کا الذی اللہ العلم الکوریہ العظیم والم ارد آدہ عالی نہ محدد العصطاف (الذی ہا ہے اللہ اللہ بق العلم اللہ علیہ علیہ اللہ و صحبہ

و الصلوة على نبى محمد المصطفى الذي هدى الى الطريق المستقيم و على اله و صحبه الذين أمنوا به يقلب سليم و دعواالي الدين القويم

#### اللَّهُ الْمُلْكِ مُلِيَّتًا وَهُمَ لِنُوْنَ السَّرِّوْنِ اللَّهِ وَهُمَ الْكُونِ عِلْمُ اللَّهُ وَاللَّ سوره ملك مكه كرميش نازل مونى ،اس ش تيس آيات اور دوركوع بين مسجرالله الترتضن الرج شروع كرتا مول الله ك نام ع جو بروام بريان اورنها بت رحم والاب تَكَارِكُ الَّذِي في بِيدِو الْمُلْكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُهُ ۗ الَّذِي خَلَقَ الْمُوتَ ذات جم کے بیفے عمل ملک ہے اور وہ ہر نیز پر قادر ہے جم نے بیدا کیا موت کو ار حیات کو تاکہ وہ حمیس آزمائے کہ تم میں کون فخس عمل کے اعتبارے ترادہ امچاہے اور وہ عزیز ہے ففور ہے جس نے پیدا کیا سات

كَمُوْتٍ طِيَاقًا ۚ مَا تَذَى فِي حَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَوْتٍ فَارْجِعِ الْبَصِّرُهَلُ تَرَى مِنْ

أعانوں كو تد بدته اے فخاطب تو رحمان كى تخليق عن كوئى ظل قبين ديكھے گا، مو تو پھر نظر ڈال كر ديكھ لے كيا تخيے كوئى فُطُورِه ثُمُّ ارْجِعِ الْبَصُرُكُرُتُيْن يَنْقَيْكِ إِلَيْكَ الْبَصُرُ خَالِسِنًا وَهُو حَسِيرُهُ ولَقَلُ زَيْنًا

ظل نظر آتا ہے گھر بار بار نگاہ ذال کر دکھے تیری نگاہ ذلیل ہو کر تھک کر تیری طرف لوٹ آئے گی، اور ہم نے

قريب والحق المان كوچ اخول سية راستدكيا بهاور تم في ان كوشيطانول كے مار في كاؤر يوبينا ديا ہے، اور يم في ان كے لئے دوزخ كاعذاب تيار كرد كھا ب

الله تعالیٰ کی ذات عالی ہےوہ ہر چیزیر قادر ہے سارا ملک اس کے قبضہ قدرت میں ہے اسی نے موت وحیات کو پیدا فرمایا تا کہ مہیں آ زمائے تفسير: ان آيات من الله تعالى كي ذات عالى كي عظمت اور سلطنت اورقد رت اورشان خالقيت بيان فريا أي ب\_ اول توبير فرمایا کدوہ ذات برتر ہے اور بالا ہے جس کے قبضے الورا ملک ہے سارے عالم میں ای کا راج ہے اس کی سلطنت ہے اس کی قدرت سے کوئی بھی با برنہیں ، سورہ لیں میں فرمایا:

فَسُهُ حَن الَّذِي بِيلِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ (مو پاك عدد ذات ص كتبندش بريز كالطنت ع)دوم بیفر مایا کدوہ ہر چیز پر قادر ہے سوم بیفر مایا کداس نے موت کواور حیات کو پیدا فرمایا ہے اوران دونوں کے پیدا فرمانے میں بوی حكت باوروه يدكمهين آ زمائ كرتم مل عمل كاعتبار يرسب سي الحياكون بي مطلب مديب كذانسان دنيا من آت جاتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، زندور سے ہیں پھر مرجاتے ہیں بیموت وحیات یوں بی بغیر حکمت کے نہیں ہے، انسان یوں نہ سمجھ کہ يس يول بى عبث بغيركى حكمت كے پيداكيا كيا بوره قيامة شرفر مايا: أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدًى (كيا الران خال كرناب كداس يون بي چيوڙ دياجائے گا)۔ ياره ٢٩ سورة الملك انوار البيان جلاه ندانسان کی تخلیق عبث ہے نداس کی زندگی خواہ تو اہ ہے۔ اس کے پیدا کرنے والے نے اس کی زندگی کے لئے احکام بھیجے ہیں ان احکام برعمل کرنا جتنا بھی زیادہ کو کی مختص اچھا تمل کرلے گا ای لندراچھا آ دی ہوگا اورخو بی کی صفت سے متصف ہوگا ، پھر جنب مرے گاتوز عد گی کے اعمال کا حساب ہوگا اور جینے جس کے اجھے اعمال ہو گئے ای قدرعالم آخرت کی نعتوں سے مالا مال ہوگا، دنیا مي جينا بي كل كرنا ب بعرم اب كراب ب الحصا عمال كا اجهاد لدب اوربر ب اعمال كى برى مزاب بوره مومون مِن لِما الْفَحَسِينَةُ مَا نَمَا خَلَقُنكُمُ عَبَنًا وَ ٱنكُمُ إِلَيْنَا لَا تُوْجَعُونَ ﴿ كَامِ نِ بِيزِيل كياب كريم نَ تهمين عبث پیدا کیااور بدکتم مهاری طرف لوٹائے ندجاؤگے ) سورہ مودروع غبرایک ٹس بھی لِینبُلُو سُحُمُ ٱللُّحُمُ ٱلْحُسَنُ عَمَلًا كَانْعِير و مکھ لی جائے۔(انوارالیان سندس سے) چارم برفرمایا ہے کدو عزیز لینی زبروست ہے کوئی بھی اس کی گرفت اورسلطنت سے بابر بین جاسکا، جے عذاب دینا چاہے وہ اس کے عذاب ہے جی نہیں سکتا اور و غنور بھی ہے جے بخشا چاہے کوئی اس کی بخشش کوروک نہیں سکتا۔ پنجم پیفر مایا کداس نے سات آ سان تدبه تد یعنی او پر نیچے پیدافر مائے۔ ششم بيفرمايا كدكدا بي خاطب تورحن جل مجده في تخليق مين كوئي فرق نهين ويكيد كاس في جس چيز كوجس طرح حياما بنايا آسانوں كوميسا بنانا جا باده اى طرح وجود يس آ كے شان يس كوئى شكاف، و قَعَالَهَا مِنْ فُرُوَّ جِ) اور شاكي آسان دوسر ب آ سان پرگرتاہے۔ بغیرستونوں کے قائم ہیں۔ ہرایک کے درمیان جتنا بعدر کھا ہے ای کے مطابق قائم ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر آسان سے لے کردوسرے آسان تک یا نج سوسال کی مسافت کا فاصلہ ہے ( کمانی المقل اسفوا اوال الدی) <sup>ہفت</sup>م یہ فرمایا کہا سے ناطب نو نظر ڈال اور د کھے کیا تجھے کوئی خلل نظر آتا ہے پھرنظر ڈال اور بار مار د کھے گھرری نظرے دیکھیؤور وفکرونال کے ساتھ نگاہ ڈال جب تو نظر ڈالے گا تو تیری نظر ذکیل اور درماندہ اور عابز ہوکر تیری طرف اوٹ آئے گی تیجے کی طریح کا رخنەنظرندآ ئے گا مشتم بربیان فرمایا که ہم نے قریب والے آسان کو چاغوں سے آراستہ کیا چاغوں سے ستارے مراد ہیں جیسا کہ سورة الصافات من فرمايا: إنَّا زَيُّنَّا السَّمَاءَ اللُّذُنيا بويْنَةِ إِ الْكُواكِبِ (بينك بم فريب والي آسان كوبرى زينت يعن ستاروں کے ذریعیزیت دی)۔ رات کوآسل کی طرف دیکھونوستاروں کی جھمگاہٹ سے ایک فوبصورتی کا کیف محسوں ہوتا ہے یہ بات اصحاب فرحت ومرورا ورابل نظرے بوشیده نہیں۔ تم بیفر مایا کہ ہم نے ان چراغول لیعن ستاروں کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا۔شیاطین اوپر جاتے ہیں تا کہ اہلِ ساءلیعنی حصرات طائکہ علیم السلام کی با تیں سیں۔ستاروں ہان کے مارنے کا کام بھی لیاجا تا ہے ضروری نہیں کہ ستارہ خودا پی جگہ ہے مث كرشيطان كو كيستارول مي عن يخاريال ثكل بين جوشياطين كومارتى بين سوره تجرين فرمايا: إلَّا مَن اسْتَوَق السَّمْعَ فَاتَتُبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ (مريكهولى بات چورى سان بحا كواس كے يحصابك ووثن شعلدلك ليتا ب) دہم پیفر مایا کہ ہم نے شیاطین کے لئے وکتی ہوئی آ گ کا عذاب تیار کر رکھا ہے شیاطین کی بڑی بڑی شرار تیں ہیں خود بھی کافر ہیں بنی آ دم کو بھی کفر پر رکھنا جا ہے ہیں اور جو شخص ایمان لے آئے اس کو گنا ہوں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔آ،سان کے قریب جا کرفرشتوں کی ہاتیں سنے کی کوشش کرتے ہیں جو بکو ٹی امور ہے تعلق ہیں جیسے بی جائجتے ہیں ، انگاروں اور چنگاریوں کی مار

رد تی ہے جس سے بعض مرجاتے ہیں اور بعض مجنوں تھی دیوائے جوجائے ہیں، اگر انگارہ گئے سے پہلے ان شیں سے کی نے کیک آ دھا ہا میں کی تو زشن پر آ کر آئیں ہا ہے کہ کان شی ڈال دیا ہے گھروہ اس شیں موجوث طاکر بیان کردیا ہے شیاطین اس کئے بیر کرک کرتے ہیں کہ کوکو کی کا بنوں کا مقتلہ بنا کہی اور ایمان سے دور دیکھیں۔ (مزید تفصیل کھکے مورد آگل (ع۴) اور مورة الصافات (عا) اور مورد ہا (ع) کی تعمیر طاحظہ کا جائے)۔

سورة الصافات (ع) اور سورة سار (ع من کی تشریر ما حقالی جائے)۔ فاکدہ: سورة اللک کشرورغ من بر تحقیق الکموٹ و الکنونو ق حیات دونوں وجود کی چیز من اگر سوت کو مدم المیاة سے تعیم کیا جائے تو ہیں بھی شما تا ہے کہ ان کی دهیم نکال کیا جائی میں روح کا نکانیا اور نکٹا ہے تو جود کی چیز میں ہے اس امتیارے موت کو وجود کی چیز کئیے میں کی تال کی بات فیمیں ہے اور اس میں زیادہ فورو قور کر کرنے کی بھی ضرورت فیمیں ہے۔

در الآرين كفرُوْ الريم عَمَا المُحَمَّمُ مَعَ وَلِثَسَ الْمَصِيدُهُ إِذَا الْقُوْ الْحَمَّا الْمُحَوُّا لَهُمَا

ادر من وَرَانَ يَا مَرَانِ اللهِ عَلَى مَعَادُ اللهِ مَعَمَّمُ مَعَ وَلِثُسَ الْمَصِيدُهُ الْمُأَ الْقُوْ الْحَمَّا الْمُحُوُّا لَهُمَا

ادر من وَرَانَ يَا مَرَانِ اللهِ عَنْ مَعَادُ مِنَ مَنْ اللهِ عَنْ عَلَى عَنْ اللهُ مَعْوَلَهُمَّا الْمُعَلَّمُ اللَّهُ مَعْوَلَهُمَّا الْمُعَلِّمُ مَعَنَا اللهُ مِنْ اللهُ مَعْوَلَهُمَّا الْمُعْمِلُونَ اللهُ مَعْوَلَهُمَا الْمُعَلِمُ اللهُ مَعْوَلَهُمَ وَلَيْهُمُ الْمُعْلِمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مِنْ اللهُ مَعْلَمُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

نی کام الاسرف یون کران می مداددوین کین کرارم نے ایک و م میدادا آک می دید یا مال بیکرون نے کا مول کا قرار کر کس پِنگر کی المرف یون کران می مداددوین کین کرارم نے ایک و م میدادان کے میں دید کے مال بیکرون نے کا مول کا قرار کر

. محم سودوری بے جلنے والی آگ والوں کے لئے

کا فرول کا دوزخ میں داخلہ، دوزخ کاغیظ وغضب،اہل دوزخ سے سوال وجواب اوران کا اقرار کہ ہم گمراہ تھے

 يلده ٢٩ سورة الملك

\*\*\*

انوار السان جلاق

ور البیان جیسر عبری ہدتی اس کے جرش کی آ وازشن کے ۔ محکما آ اکھنی فیضا فوٹے (اقایت) جب بھی کا فروں کی کوئی ہماعت وزرخ میں وہل جائے کی تو جموز کے اور واضح کے طور پر دوز کے بچافیشن ال سے دریافت کریں گے (سیمترین بیاں آ تا کیے ہوں کیا تہمارے پاس کوئی ورانے والاقیمیں آیا تھا لیکن الشد تھائی نے جو بی آ ہم کی طرف اپنی مول میں جھے تھا ان میں سے کوئی رسول تہمارے پاس فیس جینجا تھا جس نے تہمیں عشرین کے مقداب سے باخر کیا اور جیشا نے والوں کی سوایا میان مائی کا فرید س جواب دیں کرکہ باس وار نے دوالو تا ہے تھا کیوں ہم نے ان کو جھٹا یا اور بوس کہدیا کہ افضا نے کہتے تھی ان کی تیس کیا اور میں کہدیا کہ افسان کی سوائی کیا کہ اور کے کار بیان حضرات کیا ہے سنت اور ان کہا ہے کہتے تو آ رہ ہم طبط کے مقداب میں شدہ تے۔

ران مرات باب سے اوران باب وقت و اور باب سے سے سیوند است فاعنو فو ا بلڈیچیم (یدبات بہر کر مار کم سے اور کھتے تو آج بطے کے مذاب میں شہوتے اپنے کنا دکا افر اکر لیمن گرایش بیدان لیمن گرکہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے رموان کو مجالیا لے فیسلے خطب السّسیمیور (موماتی ہوئی آگ میں داخل

ہونے واوں کے لئے اللہ تعالیٰ کارمت ہوروی ہے) بدوری ہیف کے لئے سیکن محمالان پرام مدیما جائے۔ اِنَّ الْأَيْرِيْنِ بِمُعْشُونَ رَبِّيَاكُمْ بِالْغَيْبِ الْمُعْمِ مَعْفِرةٌ قُو كَاجِّرُ كِينِهُ وَالْوِرُ وَافْوَلَكُمْ لُواجِمُ مُوقالِبِهُ \*

بائر ہو اگ اپ رہ ے ورتے ہیں ان کے لئے منترت ہے اور بدا اند ہے اور آم ایل بات کر بچھ سے کہ یا زور ہے اِنَّانَا مَکِلَدُمُو ہِورِکَا اِنْسَالِتِ الصَّلَّافِ اِنْ اِلْمَائِلُ وَاِنْ اِلْمَائِلُ اِنْسُلِقِونَا الْمُجْتِلُونَا

ولك ووسيول كى باتون كو جان والا ب، كيا ووقيس جانا جس في بيدا كيا جالانكدوه باريك يلن باور باخر ب

الله تعالی ہے ڈرنے والول کے لئے بردی مغفرت ہے اورا جرکریم ہے تفسیع : بینی آیاہ بین بیلی آیہ بین الایان کا ادرا نمال سالیکا ادر کناہوں ہے بچا کا قائدہ بیا ان کے لئے

منفرت ہے اوران کے لئے بردا اور می ہے (جس طرح میسی کہا فروں کے لئے عذاب سیر خاص طرح الله ایمان کے لئے اجر کمبر ہے جو می کو کی شخص مرت من واطع ہو گا ہے اس کا اجروہاں کی شعوں کی صورت میں لئے گا ، دومری آ یہ میں میر فرما کا کہتم لوگ آ ہت ہے بات کروہا دوری آ واز ہے اللہ تعالیٰ دونوں طرح کی آ واز کو منتا ہے اورا کرکوئی بات ہا لگل میں ہے واز ہوشا ول میں کوئی بات لئے کر لی ہویا کی مجمی کم ای کا میں میں کہتا ہے اور اس کی خربے کی میک وسیدی با توں کو جاتا ہے۔ معالم بالتو ملی میں کلھا ہے کہ شرکین نے آ لیس میں ایک دومرے نے بیاں کہا کہ چکے چکے با تمیں کرواییا دو اور میں تھا

لے (اس پر آ بید)لانازل ہوئی)۔ کیا و ڈمیس جانبتا جس نے پیدافر مایا: تیمری آ بیت میں فرمایا کہتم اس بات کا افراد کرتے ہوکہ اللہ تعالیٰ نے ہی سب کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ کھر ﷺ کا محمی ب ب ب اور تمہارا بھی رہ ب جب دو ہر چزکا خالق ہوتا ایک ہم تھو تی کو کیسے نہ جائے گا تیمارے احوال واقوال مجی اس کا گلوق ہیں اے ان سب کا الم ہے ذورے یا آ ہتہ ہے بات کرنے سے کو کم فرق تیس پڑتا ہے

ظاہراد و باطن کا اور ہرچز ہر آول برطل کا اس کو طم ہے اس کے احاط علی سے کوئی چیز با پرٹیس تبہارا مید خیال کرنا کسآ ہت بات کریں گے تو وہ نہ ہے گا اور اے امار کیا ہے کا علم نہ ہوگا اور عالم شہوگا تو امار کی گرفت بھی بیدسب تبہاری جہالت اور مثلا انسے بعنی

گرائی ہے۔وہ تہارے عقائداورا عمال پرضرورسزادے گا۔

هُوَالَّذِيْ يُحَمِّلُ لَكُولُولُونَ دُلُولُوا المُشُوّافِي مَتَالِهِا وَكُونًا مِنْ يِزْقِهِ وَاليَّه المُشُورُو

وہ ایسا ہے جس نے تہارے لئے زشن کو سخر بنادہا ہوتم اس کے راستوں میں چلوا در اس کی روزی میں سے کھاؤ، اور ای کے پاس دوبارہ زعرہ ہو کر جانا ہے

عَامِنْتُمْ مَنْ فِي السَّهُ إِذَانِ يُعْفِي عَلَى كُمُ الْأَرْضَ فَاذَاهِي مُؤُونُ أَمْ أَمِنْتُو مَنْ فِي السَّهَ إِ

الله اس عدر بوع جوا مال على ب كرووم كوزين على وهنداد علم ووزين قرقران الله يام الس ب فوف بوع جوا مال عن ب

نْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ عَلِيمًا فَسَتَعْلَمُون كَيْفَ نَذِيرُهِ وَلَقَلُ كُذَّب الَّذِينَ مِنْ فَيْلِومُ

- دائم یا ایک شد بدائل در مراس معلم بدیات کار برا دراه کیدا تداد ان بیا بد قل کرر مین انبول نے جھلیا فکیف کال کیکرہ کو کرنے برا درائی الظائر فوج کائم صفحت کی کیفیٹ کی کیا کسکٹا کا الا الاستان

ي معراه المبارات الم

ب شك ده بريز كاد كيف والا ي

اللہ تعالیٰ نے زمین کوتمہارے لئے مسخر فرمادیا اسے قدرت ہے کہ تمہیں زمین میں دھنسادے یا بخت آندھی بھیج دے بلندی پرجو پرندے اڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کا محافظ ہے

فضصید : ان آیات شن کمی الله تعانی کی شان خالقیت اور دازقیت بیان فر مانی جاول قویقر با یا کدید خین جس برتم سحته بو الله الله الله تعانی کمی با الله تعانی کی شان خالقیت اور دازقیت بیان فر مانی جاول قویز بیاد کمی برخ به بنیادی کمی الله تو با الله تعانی که با الله تعانی که با الله تعانی که برخ می الله بور خرص به دال کر گربات کا مون می آن که با در خوان می استفال بوقی به آن که داسته به جایا کی بیک اس پرؤالے بور خرص به کر وجهارات کرد وجهارات کی اس که دارت می استفال بوقی به آن که داست می استفال می دارد این که بیر الله بین که با الله بین که بیران که بیرا

گیر فرما یا کرتمبار سسامت بید تادار مول ایمان کی دوجت پیش کرتا جاس کی بایت افواور فرما برواری کروی اس کی دوجت پ کان مدوس نے اور قول مذکر نے سے آسمان ہے تھی عذاب آسکتا ہے اور بیش سے تھی جس ذات پاک کا عمراً ہمان میں نافذ ہے کیا تم اس کی طرف سے بندر دوج نے ہو کر دو تعیین زشان میں وہندا دے بھی زشین جس چیجهار سے قالایش و یا ہے وہ ای تمہار سے لئے بلاک اور عذاب کا سب بنا سکتا ہے وہ اس زشین میں مطالف ذال کر تعیین اس میں وہندا نے کیلوز میں تم تم الت پائے ہوئے گئی جم سے تم اس کے اعدر بطیہ جا تھے اوراس ذات پاک کو یکی قدرت ہے۔ حم کا آسان میں تم اور تقرف جاد تقرف جاری ہے کہتم پر دوا کیے شخت ہوائتی دے زمین کے اور پر ہوا گئی ہے بیمال سے وہال بھاتی ہے۔ عام حالات میں معتدل رہتی ہے گئی تاریخ کا موالات میں معتدل اور تی ہوئتی ہے کہ مالات کے موالات اور میں معتدل اور کا میں مالی مورک کو پوری اور کا میں مورک کے اور مواکو خوبہ زیادہ تیز چلا دے جوز شامی پر ہے دوالوں کو ہم میں مورک کے دور مواکو خوبہ زیادہ تیز چلا دے جوز شامی پر ہے دوالوں کو ہم میں مورک کے دور مواکو کو ہم میں کہ مورک کے دور مواکو کو میں اور میں مورک کے دور مواکو کو میں کہ مورک کے دور مواکو کو میں کہ مورک کے دور مواکو کی مورک کے دور کا میں کہ مورک کے دور کا مورک کے دور کا میں مورک کے دور کو میں کہ مورک کے دور کا مورک کے دور کے دور کا مورک کے دور کا مورک کے دور کا مورک کے دور کا مورک کے دور کے دور کے دور کا مورک کے دور کا مورک کے دور کے دور کا مورک کے دور کا مورک کے دور کا مورک کے دور کے دور کا مورک کے دور کیا تھا کہ مورک کے دور کے دور کے دور کے دور کا مورک کے دور کے د

فَسَمَعْلَمُونَ كَیْفَو لَدُیْدِ [ موعقریت مان او کرایر اذرائا کیدا قد) اگر دنیاش مذاب شایا تو ید بجها جائے کہ یہاں سے سج سالم کر رکھے آگر کو ختین موت کے بعد جو تفریر مذاب ہوگا دہ بہت خت ہوگا۔ اس وقت بجو یس آسے گا کہ رمولوں نے ذریعہ جواللہ تعالیٰ نے دن بیجا تھا وہ تق تھا، ہم جواس کے مطر ہوئے خود اپنا ہی راکیا اور مذاب شدید می گرفتار ہوئے: وَلَقَفَدُ تَکُذُبُ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَکَیْفَ کُلُ فَکِیْرِ (اوران سے پہلے جولوگ کزرے ہیں انہوں نے جن کو جھاتی سے مصافح کے اس معرب حاصل کراہی )۔ جھانیا سوکیا تھا میٹر اعذاب پرانے کمنڈین (جھانے فوالول) انہا تھیں تھیں صواح ہے اس سے جمرت حاصل کراہی )۔

اس کے بعد پرندوں کا حال بیان فر ماکر الله تعالی کی قدرت قاہرہ بیان فر مائی اور فر مایا:

آوَلَمْ مَيْرُواْ الْى الطَّيْرِ فَوْفَهُمْ صَافَاتِ وَيَقْعِضْ آ كَاانِهِ الْمَ يَارِن عَهُونِينَ هَيَا جَوْن كَاوِرِهِ الْمِي الْجَوْلِينَ الْمَيْرِ وَفَقَهُمْ صَافَّاتِ وَيَقْعِضْ آ كَاانِهِ الْمِي الْمِدِيَّ الْمَدِينَ الْمِيرِينَ الْمِي المَدودول عالون مَن وَفَعَالَ مِن وَهِمَ اللهِ مَن وَفَعَالَ مِن وَفَعَالَ مِن وَفَعَالَ مِن وَفَعَالَ مِن وَفَعَالَ مِن وَفَعَالَ مِن وَفَعَالَ وَاللهِ مَنْ وَلَمْ اللهِ مَنْ وَلَمْ اللّهِ مَنْ وَلَمْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ وَلَمْ اللّهِ مَنْ وَلَمْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

اَئُنْ هٰذَا الْآنِی هُوَجُنْلُاکُدُّ يُفْتُوكُ مُرِّفِّ وَالْوَالْمُولُولِ الْآَفُولُولِ الْآفِي عُرُولِ وَا بِن يه قد عاد رَنْن ك من ور من به جد تباه على من كر نهاى ور كر عنه ولا يك من ومت عن يات بن اكتن هذا الّذِي يُرْدُّكُذُ إِنْ اَهْسَكَ رِزْقًا ؟ كُلَّ الْجُولِ فَا عُتُوفُونُوهِ

اوربية الأكدو وكون ب جوجبيل رز ق و الرووات رزق كوروك له، بكديدلوك ركثي يراور فرت يرجي موس يس

## رحمٰن کے سواتہارا کون مددگارہے؟ اگروہ اپنارز ق روک لے تو تم کیا کر سکتے ہو

طرح طرح کے دوائل مباہے آتے ہیں گئین پھر بھی ہر گئی شما دونفور مل گئین تنے دور ہونے شن آ گے بڑھتے چلے یا تے ہی ای کوئر بایا نیاز کہ کھٹو او نفور کر الکہ دوائر کسر کئی ادونرٹ پر جے ہوئے ہیں )

اكْنُنْ يُنْفِى كَلِبًا عَلَى وَيْهِمَ أَهْلَى المِّنْ يَكْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْهِ

سوكيا جوافتس مند كي بل كركر اوندها جل ريا ہو وہ فتل زيادہ بدايت پر ب يا وہ فتل جوسيد مع رائة پر جل ريا ہو؟

قُلْ هُوَ الَّذِي ﴾ أَشْفَا كُوْ وَجَعَلَ كُلُو النَّمْةُ وَالْأَبْصَارَ وَالْإِفِّلَةَ ۚ قَلِيْلًا مَا آيَشْكُرُونَ

آپ فرمادیجے کہ اللہ وق ب جس نے حمیس پیدا فرمایا اور تمہارے کے کان اور آگھیں اور دل بنادیے تم بہت کم شکر اوا کرتے ہو

قُلْ هُوَالَّذِي فَرَاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَ الِيَّاءِ تُحْشُرُونَ ﴿ اللهِ وَمِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَمَرُونَ مِن عِلِهِ الدارةِ مِن كَالاسْتُ عَلَيْهِ وَالْمَالِيَّةِ عَلَيْهِ اللهِ

جو شخص اوندھامنہ کر کے چل رہا ہو کیا وہ صراط متنقیم پر حلنے والے کے ہرابر ہوسکتا ہے

قف سید : ان آیات میں پیلوز کا فراد رموس کی شال بیان فر پائی ارشاد فر با کرایک تھی مند سکٹل گراہ وا ہے ادائی طرح اور حاصل رہا ہے (میاخ رکی شال ہے) اور ایک وہ فیش ہے جو کھیک واسے نہ جارہا ہے دائے کرنے کا خطرہ ہے دیکھیلے کا فر ہے رہوس کی مثال ہے) بتا ڈائن دو فول میں تھی اور کون ہے اور دو فول میں کون بجر ہے۔ طاہر ہے ایک بجھدارا و دی اس کو بجر اور مجھی داو پر تا ہے تا جو احدال کے ساتھ فیک طریقت سے میں ہے دارہا ہے جس میں مذکل ہے نہ کھیلئے کا خطرہ ہے موس اس مقد ہے جدم ہے اور اس کی حالت برطر رہے اور کھے مند مطاف والے کا فرے بجر ہے۔ اعضاء و جوارح کاشکرادا کرو: و جود شقااس نے جمیں و جود بخشا ادر سرف وجود ہی ٹیس و یا بلد بہترین اعضاء و جوارت سے آراستر فرادیا جمین اس نے قب سامعد د کآ تھیں عطافر مائیں دل عزیت فرمائے۔ ان سبامتوں کا قاضایہ ہے کہ ٹوب بڑھ پڑھ کراس کا شکرادا کرو۔ قلب سامعد د کآ تھیں عطافر مائیں در موجھداری کا تو قاضا ہی ہے گرتھ اراضال ہے ہے کہ بہتے کم شکر رادا کر ہے ہو۔

اللہ تعالیٰ نے علم وقع اور اوراک وشور عطافر مایا ہے ان کے پنچے ذرائع بھی ہوائے ہیں۔ و نکیف کے لئے اللہ تعالیٰ نے آت تکھیں دیں سننے کے لئے قوت سامعہ مطافر الی مو تکھنے کے لئے کاک کے اور قوت شامدر کھروی اور قطیفے کے لئے زیان ک جمہ مد قد سائنہ میں مار اور اللہ تھا۔ ان کے تجارت کے انک کے اور کے اور ان میں میں میں کری وروں کا کو تو ہی مور

جهم مش قرت ذا تقدود بیت فرمادی اور قوت با اسسیعن جور نے کی قرت سارے برن میں رکھ دی۔اعشاء کی نعتوں میں سے پہال تئن چیز ول بیخن میں اور بھر اورائند و بیٹی تلوب کو کرفر مایا ہے بیٹ عمون سور قرال اور سورہ الم اس اور میں فرمایا ہے اٹھر وفراگو کی تیم ہے فواد دل کو کہتے ہیں جونکم اورقهم ادراک اورشعور کا سرکز ہے اورا نسان کو یا دو معلومات شنے ہے

فرمایا ہے اتھ وہوادی خاسبے اور دل فویقے میں جویم اور کم اور اب اور سور کا مرتز ہے اور اسان اوزیادہ معلومات سفت حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے ابعد دیکھنے کا مرتبۂ ہے۔ اس سے بھی کلم حاصل ہوتا ہے کین جومعلومات سفنے سے حاصل ہوتی ہیں وہ ان معلومات سے زیادہ ہیں جود کھینے سے حاصل ہوتی ہیں اس سے میں بدر کے ذکر پر اکتفافر بائے اور مم کے بھر پر مقدم فر مانے کی دید بھی معلوم ہوتی گودل کو ان حواس کے ذریع علم حاصل ہوتا ہے کین ان حواس کا ذریع علم ہوتا تھی محت تک ہے نرموقوف ہے

اگرانسان کا دل ٹھکانے نہ ہوتو ہے چزین ادراک سے قام اور عاجز رہتی چیں۔اس انتہار سے کم بھر اور فواد کی فیت کو اکشہار ہار بیان کرنے کی عمد معلوم ہوگئی۔ اللہ نے معمین فریشن میش کی مجیلا و بیا اوراس کی طرف تھٹ کے جا کر گئے: مجرفر ہا یک اللہ دی ہے جس نے حمیس زشن پہ چیلا ویا (زئین عمل چلاتے کھاتے کہاتے ہوار در ٹھن کی پیدادار شیشتی اور تین عمر ہے ہواس پر کھرینا تے ہوارا

ے رہتے سے وہ اان نعتوں کی قدروانی کرواور میر می مجھ لوکداس ڈین پر پیشر دہائیں ہے جمہیں موت آئے گی بھر قیامت کے دن ای فالق اور دازق کی طرف مج سے جائے جس نے جمہیں پیداؤ ملیا در نعتوں سے نواز او ہاں جع کیا جانا اعمال کا بدلہ

دیے کے لئے ہوگالہذا حساب کے دن کی پیٹی کے لئے فکر مندر ہو۔

ع عد الهرا المورد المرابع المورد المرابع المر

ادر دە كىج بىن كەيە دىدەك بىرى اگرخى چەدە كىپ ئىلانىڭ كەش قاللەن كەنجە دە نى قەمراند دائى طريقە بەلەن داران دالا دورا، غَمِيمِ إِنَّى الْكَلَاكُولُةُ كُولُفَةٌ بِسِيمِّتُ وُجُودُهُ الْكُنِينَ كَفَرُوا وقِيْلَ هَذَا الَّذِي كُلْتُمْ رِيه تَكَمُونُ ﴿

مرجب اس کوانے پاس آنا ہوا دیکسیں گاتو کافروں کے چرے بگر جائیں گا اوران سے کیاجائے گاکدیدوی بے جس کوتم باق کرتے تھے

## منكرين كاسوال كه قيامت كب آئيگى اوران كاجواب

تضمید نے حکم مین کے سامنے جب قیارت آنے اور دہاں بیٹی ہونے کی یا تھی آئی تھیں اور انہیں وجیریا نگی جائی تھی تو خمالی: فَکُلُ اِلْمُعَا الْمُعِلَّمُ عِنْدُاللَّهِ فرمایا: فَکُلُ اِلْمُعَا الْمُعِلِّمُ عِنْدُاللَّهِ (آپ فرمادیکٹے کی کلم مرف اللہ کے پاس ہے) وَاِلْمُعَا آئل فَذِیْرُ مُّمِیْنُ (اور میں تو صرف واضح طور پڑرانے والا ہوں) میراکام بتانا مجھانا واضح طور پریان کرنا ہے (آگر تھے قیارت کے واقع ہونے کا وقت مطوم ہوتا تو تهمیں بنادیتا ) کیکن بہ بھی نہ جھوکداس کے وقوع کی تاریخ معلوم نہ ہو تکی تو وہ آنے والی ہی ٹیس۔

جب قامت آنے گئے گا ادراس کا افراع قرب موجائ اُن کا فرون کا برا مال معنان مقالب اُظراع کا اُن ان کے چرے گڑ جا کیں گے ان پر ذات سوار مولی، سورہ زمر مس فرمایا وَیَوْرَهُ الْقَشِامَةِ تَوَی الْلَّلِیْنَ کَخَدُمُوا وَجُونُهُهُمُ هُمُسُودُ قُوْلُ (ادرانے کا طبق قیامت که دن دیگے گاکہ جنوں نے اللہ چھوٹ بولاان کے چرے میاہ موں گ ادر سورہ میں شروفرمایا: وَوُجُونُو اَیُوْرُ مَنِیْدُ عَلَیْهَا عَمْرَةً لَا تُوْهِمُهَا فَنَدِوْ اُولِیْکِ کُهُمُ الْکَشُونُو الْفُحِرَةُ (ادر بربر

ہے چ<sub>ھو</sub>وں پر اس دوز سیانی ہوگی اور پر کیرورت چھائی ہوگی۔ یہ لوگس کا فروۃ جمہوں کے ) وَقِیْسُ طَلْمَا الَّذِیْ تُحَدِّیْتُمْ ہِمِ تَشْغُونُی (اوران کے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ حضح طلب کیا کرتے تھے ) لیٹی تاتج جہ یہ کہتے تھے کہ قیامت کے کاوحدہ کب پوراہوگا اس کا اعراز بیان ایسا تھا تھے تم قیامت کے جانے والے جو الواب

۔ جی م جو یہ ہیں تھے لیوارمت اے کا وعدہ اب پوراہوگا اس کا انداز بیان ایسا تھا بھے میں میں سے جا ہے والے ہو، کوا وعدہ پوراہو گیا تمہاری مانگ پوری ہوگئ تن اپنے الکارونکر یب کی مزا جگت لو۔

ئەربىلە يامىرى ئىڭ بەرىلىدى اللەر ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ قۇلى ارئىڭ ئىلىنىڭ ئاللەرلىكى لاللەر كەن ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىن

اَلِينْهِ قَلْ هُوَ الرَّحْمُنُ الْمُنَالِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكُلُنا فَسَتَعُمُمُونَ مَنْ هُوَ فِيْ صَلْلِ مُنِيدِنِ ا آب ذائج كدود رض به آن بايان المنادم نه به برسيارة مزيه بان لا كردولان به وكل بول كراوي من

قُلْ آرَءُ يُنتُدُ إِنْ آصْبَحَ مَا وَكُمْ عَوْرًا فَمَنْ يَالْتِيكُمْ بِمَا مِعْدِينٍ هُ

آب فرماد يح كرتم ينا والكرتهارا يا في زين من من في جلاجات موه وكون بيتمهار ياس چشدوالا يافي لية ع

#### اگراللەتغالى جھےاورمبرے ساتھیوں کوہلاک فرمادیں تو کون ہے جوکا فرول کوعذاب سے بحائے گا

فقصيون ان آيات شرد مول الدين گرفتاب فريا كه آپ ايخ المين سه برا تين فرمادي ، بيلي بات به به كل بات به به كم كم تم يرك كه كو كم يكو كرد ديكو كرتم يرب ك اور مير سماتي و الول كه كه د كو تكوف شروط با براي برام فرماد به بيها كه بم است مين اميد ركت الكراف مي مواد كه بين اميد ركت بين اميد و بين اميد ركت بين اميد ركت بين اميد و بين اميد و بين اميد ركت بين اميد و بين ام

دومری بات ان سے بقرا دیں کہ انسان گیا ہو ان ہے ہم اس بالمان لائے اور ہم نے ای پر آؤ کل کیا میں اس سے پر طرح سے تیمری امید ہے اور ہم سرا پاجا ہے ہی میں کئین تم اس بات کو بین مانے سنوتم کو تقریب معلوم ہوجائے گا کہ صرت ' مگران میں کون ہے جب تم کھڑ کم سرا پاؤ کے اس وقت واضح طور چھلوم ہوجائے گا کہ تم کراہ تھا کر چیمیں بہال کم اوقتا ہم اسے رب پر ایمان لائے اور ہم اپنے بارے میں ہما ہے ہی جوئے گا لیٹین رکھتے ہیں جب اللہ تھا کہ تیسطے فرمائے گا اور تم عذاب شن پر وکے اللہ معلوم ہوجائے گا کہ کمراہ تم ہیں باتم ہو؟

# 

شیری بات بیز مانی کدآ بیاان سے بین فرمادی کر کہ آم یہ بتاذکا گرتبادا بدیائی جو بارش کے ذریع جسیں ملا ہے اور خص کنووں سے نکالتے ہواور خصیصی نہروں سے ماصل کرتے ہوئے بھار سے پینے کھائے پہانے نہائے وہوئے ہیں اور باغمی اور کھیتوں کی آب بیا ٹی جمل کام آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بائی کواب کردے کہ بالکس میں زشین جس وور تک آرتا چاہا ہے اور جہاں تک مجمل کی رسائی شیروہ ان کاسی بیٹی جائے تھا کو وہ کون ہے جو بائی کر لے آتے ہے احب ہوالیاس تکھتے ہیں کہ یہال آگا کی کر طاق سے ادارات کے بیش کہ بہال آگا کی کر طاق سے دوال انقاع میں کہ بہال آگا کی کر ساتھ کا اور اور انسان کی بھی کہ بہال آگا کی کر طاق سے دوال انقاع میں کہ بہال آگا کی کر ساتھ کہ بھی کہا ہے۔

خائب فرياد ہے آئ کے طلاء وکوئي محکم میں ہے ہائی دہے والائیں۔ تفریر طالین شریف میں لکھا ہے کہ جب مورہ الملک کی آخری آئے بعض محکم وں نے می تو فَضَنُ یَادِینَکُیمُ ہِمَآ آؤِ مُعِینَ کے جواب میں اس نے کہا تاتھی بع بالفؤن میں والمععلول (شخن کدال اور چاوڑھ کے ذریعے پائی لے آئم کی گے) اس کا کہنا تھا کہ اس کی آٹھور کا بائی ختک ہوگیا آٹھوں میں جو پائی ہے میں ہے بیک دیک اور دوشی ہے وہ مجی آو اشترائی کیدا

فرسودد ب، شے کدال اور چاوڈ ویٹرور ب دوائی آ کھیا ختک شدہ پائی بھاورہ جا کر کھدان کر کے لیا ہے۔ فصیلت امادیت شریفہ میں سروۃ اللک کی بڑی افعیلت آئی ہے، حضرت الویریرہ کھیا ہے روایت ہے کہ

رمول الشريطينة في ارشاطر بالمياط بين آن شرايك مورت به حمل كاليما آثين جميراس نه ايك فيمش كرك لئے خفاص كردى پهال تك كرده بخش ديا كميا و مورت جارك الذكل بيروالملك به درامالك به درامالك به درامالك و المورد ا

اور حضرت ان مع مل رخی الشرختها سے دواجت ہے کہ ایک سحالی نے ایک مجله این خبر لگا او ہاں توجقی جس کا انہیں پید مدتھا وہاں انہوں نے ایک شخص کی آ واز می جو سورہ تارک الذی بیدہ الملک پڑ حد ہا تھا اس نے پورک مورت ختم کر لی بیسخوالی رسول الشہ ﷺ کی خدمت عمل حاضر ہوئے اور آپ کو پورک کیفیت سائی آپ نے فربالا بیسورت تلزاب سے دو کے والی ہے قبر

والشخص كوالله كي عذاب سے نجات دينے دالي ہے۔ (رواواتر بدي ماني المقلة وسفي ١٨٨)

اور حضرت بارز عظائف دوایت ہے کہ رسول اللہ عظائف جب سک سورہ الم تزیل (جرا کھویں یارہ بی ہے) اور سورہ تیارک الذی بیرہ الملک ٹیمن پڑھ لیتے تھے اس وقت تک (رات کو) ٹیمن سوتے تھے۔ (ردن ہو رائز بذی الدرائ الذی استعاد و هذا آخر تفسیر سورۃ المبلک بفضل اللہ المملک العلام و الحصد للہ

على التمام والصلوة على البدر التمام وعلى اله و اصحابه البورة الكرام

قرآن کریم میں الشرقعائی شائد نے جس چیزی تم کھائی ہے وہ فدگورہ مضمون الشعم ہے کے بارے میں ایک تم کا شہادت موتی ہے۔ یہال جو آفلقل و زمانی منسکوٹوؤی فر مایا اس میں ہیا دیا کہ لوگوریا کی تاریخ کے فوایا کیا کھا گیا ہے۔ اور کیا کہا جالات اور دو آئی شیخ آر ہے ہوکیا ایسے اٹنی اعمال اور اکس اطال والے کئی واجائے ہو کرتے ہیں خودال وگول کی مقالمی کہاں ہیں جوالے عالی کا لی اور صاحب علی تقدیم کو جنوب تاریخ ہے ہوئے گئے گئے تھیڈ کے خیر کا غضر کر شدفتونی (اور بلاشر آ پ کے لئے الیہ الاجر ہے چوشم

اور دہا گئے سنتے آرہے ہوکیا ایسے اٹنی اعمال اور انسل اطلاق والے کی دیائے ہوا کرتے ہیں خودان گول کی عظیمی کہاں ہیں جواسے عاقبی کال ادرصاحب طلق تھیم کو مجنون تنارہے ہیں۔ وارف لکٹ کؤ جنو اعظیم قرصندنونی ( اور بلاشیہ آپ کے لئے الیا اجر ہونے والا ٹیمیں ہے)۔ لینی بید لوگ آپ کو دیافانہ تھی ان اور آپ ایشی اقدیمی کوفیت درے رہے ہیں انجام کا دو گوت کی مشخولت پر ادران کی طرف سے مختلے والی تنظیف میں افتران کی طرف ہے آپ پویدا اجرادواب کے گا جو کھی تھی تھی کھی۔ کھیر فرایا: کھیر فرایا:

اس میں رسول اللہ ﷺ کی طلاق علیم کی تقریب تھی ہے اور آپ کے دشنوں کی تردید گئی ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اطلاق فاضل کا ملہ ہے فوازا ہے آپ کے اطلاق ان او کو کل کی تردید کے در پیر جمآ پ کو مجنوں کچے تھے۔ آپ کے اطلاق کر کے انکی ایک جملک و کینا چاہیں آو احادیث شریفہ میں جمآب کے مرکام اطلاق اور معاشرے ذمو ملات کے واقعات لکھے ہیں ان کا مطالعہ کر لماجا ہے آور واچ شریف میں آپ کے اطلاق فاضل کا ذکر کہلے ہے سے مجرور قب رائی کھی جہری ہوتھ کہ

کرلیا جائے وراہ شریف تک شر) آپ کے اطاق فاط کاؤ کر پہلے ہی سے دوجود قعال در نمین کا دورہ ہا) آپ معاملی خلق تلقیم تھا ہی است کو محی اطاق حد رک تعلیم دیے تھے موطا ما لک بھی ہے کہآپ نے فر بایا کہ: ' بُعِضُتُ اِلْاَئُونِیَمْ مُحسُنَ اَلْاَئْحُالِاقِی کہ مشماع تھا طاق کا کہ کے تعیامی اور ل حضرت ایوالدرداد بی ہے نے بیان کیا کررمول اللہ تھنگانے نے ارشافر بایا کہ بااثر قیامت کے دون مون کی تر اور میں جو

حشرے العالمدوا ﷺ نے عال کیا گرومل القد منطقہ ہے امتاد فرمایا کہ باتھ جامت کے دان موسی کن آلو دیمان جی سب سے زیادہ مجاری چیز دکتی جائے گی دہ اس کے اعظم اخلاق ہوں گی اور پیٹی فرمایا کمیش گوادر بد کلام کو الشد قعالی میوش رکھتا ہے۔(رواہ اکثر نیک وقال صدیث حسن سی کھ

آپ نے بید می فرمایا کہ بیھے تم میں ہے۔ نیاد دود لوگ مجوب بین من سے اخلاق سب سے زیادہ ایھے میں اور بید مجی فرمایا کہ ایمان دالول میں کا گرتر میں دولوگ بین جن سے اخلاق میں سے ایھے میں (عموۃ اساع ۲۰۰۰)

حور حا اکثر دخی الشرعنها سے ان کے ایک شاکر دنے ہو تھا کہ رمول الشریک تھی مگر مل کم طرح رہے ہے انہوں نے کہا کہا کہا چاگھر دانوں کے کام کام میں میں رج تھے ۔ جب نماز کا دق ہو جا تا فہ انداز کیائے تھو نے لیا تھے حضر سے مائٹر می اللہ جہاد عنہا نے بیچ کی بیان کیا گئا ہے نے بھی کی کو اپنے دسب مہارک سے ٹیمی امارٹ کی گورت کو دکی خارم کو ہاں اگر ان میل اللہ جہاد میں کی کو مارا ہو اور بات ہے ادر اگر کی ہے آپ و تکلیف میٹی ہو او اس کا انقام میش لیا ہاں اگر اللہ کی حرمت والی چڑوں میں سے کی کی ہے جرحتی ہوئے گئی آتا ہے اس کا انقام لے لیتے تھے ۔ (روز سم) حضرت حاکث در میں اللہ عنہا نے بیٹر گئی تھے تھے اور بیٹر کی تھے تھے دروز میں شروع کے تھے اور دیا داروں میں شروع کے تھے

اورند برائی کا بدلہ برائی ہے دیتے نے بکد موافسہ فریاتے اوردگرز فریا دیتے ۔(ردامائز ندی) حضرت اس ﷺ نے بیان کیا کہ یش نے دک سال رسول اللہ ﷺ کی خدمت کی جھ سے بھی کوئی نقصان ہوگیا تو بم می طامت ڈیمن فر انگ ،اگر آپ کے گھر والوں میں سے کی کی طرف سے طامت ہوتی تو فریائے کہ چھوڑ وجانے دوجوج پڑھوڑ میں گئ

دو پیش آنی تائی - (منظفهٔ قالمساع) صفحه ۱۵ می الماساع) حضرت انسینی نے بیشکی ایمان کیا کر رسول اللہ میکافٹ سے کو کی شعبی مصافی کرتا تو آ سیاس کی طرف سے اپنا بیروز میں لیتے تنے جب بجک وہ می اپناچ و در پھیر لیتا اور آپ کو تھی ٹیس و یکھا گیا کہ کس کے پاس پیٹنے والے کی طرف ٹائٹس پھیلائے ہوئے بول (رومامتریزی)

حضرت عبدالله أن حارث عليه في بيان كياكرول الشيطية ي بزه كرم كراف والايم في يور يكار (عقواله الموحة) حضرت معاذين جمل عليه كوجب آب في (يمن جائ كيك) رفصت فر ما ياتوجب أميون في ركاب من ياكان كها أثو

آ ثری وصب نیر فرانی که خسین مختلفگ لِلنّاس که وکون سازه مختافان کساته وقرآ ۲ در (داما لک) محرب نازم فراند خسین مختلف کرد براین می رسا راز تنظیم فرقه این مرکز آری می میرازی در این واقد از این میرازد

حضرت عائش رضی الله عنها ب دوایت بر کررسوک الله ﷺ نے قربایا کدیے شک موسوئ وی اپنے اجھے اخلاق کی وجہ قن محفر از مان میں واس کرنے الله ور مارکوروز مند کھندول کی کاروز القائل کے روزوروز کا

ے داتوں کونمازوں میں تیام کرنے والے اورون کوروز و کھوالے کا درجہ پالیتا ہے۔ ( دواوا پروا گر) فَسَسَتُجِعُولُ وَکَیْصِولُونَ ( 'موآپ دکھیلس کے اپنانچکٹی الْمُفقُونُ ( کرتم میں سے سکے حون ہے ) جولوگ آپ کو

و ہوانہ کیتے ہے (امواز ہانش) پہلے والگ سے ان کی تر دیر کا چھڑ ما پاکھٹر جب ہی آپ بھی و کھی کس کھا وہ ہوائی بھی کرو ہوا دکون ہے، حضرے این مہاس چھٹھ سے اس کا مطلب ہول منطق ہے کہ یہ الل چاکل جوآ ہے کو دہواز بتارے بیس ووز

قیامت ان کو پر پیش جائے گا کہ بیٹود قاد اوان نے ۔ اور بعض حضرات نے آیت کامیر مطلب بتایا ہے کہ عمتریب ای سب کے سامنے ای دنیا میں بات آ جائے گی کہ دیوانہ کون ہے، چنانچے رسول اللہ بیٹائٹے کی بات مجملی وقت آھے بڑی، اہلی حرب سلمان

ہوں اور جوزشن سے جان ٹار ہوگئے اور جنمیں تمول کن کی ترفتی ندہوئی وہ ذیل اور خوار ہوئے فروہ پرر کے واقعہ نے سب کو بتاریا کردیواند کیجھ والے تھے (رر براالدیان موجہ ن)

جانتے جواس کاروے بھٹا ہوا ہے اور دوہاے پانے دائوں کو می فرب جانتے ہم ایک کواس سے مطابق جزادے گا۔ فکلا تُطِیع الْمُکَرِّنِہ بِیٰنَ © دُدُّو الْکُو تُکُر هِرِنُ فَکُلْ هِنُونَ © وَکِلا تُطِعُ کُمِانِ حَکَلافِ مَنْ هِمِینِ ©

مَّ بِعَند بِدَ نَهْ مَلْ بِعَند بِعَدِي مَن بَعِيدِ بِي ثَمَّةُ مَعِيدَ مِن بِعَدِي مِن مِن مِن مِن اللهِ عَل هَ الْإِفْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مُعَنِّدٍ الْكِيْرِةُ عُتُلِ يَعْلَ وَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَ

جدور ال مجيد الا المبية المراجعة في المدينة عند من المباركة المراجعة المراجعة

**ۊۜؠڮؚؽؙڹ۞ۚ إِذَا ٱتَّعَلَىٰ عَلِيۡهِ الِتَمَنَّا قَالَ ٱسَاطِيرُ ٱلْأَوْلِينَ۞ سَنِبِهُ عَلَى ٱلْخُرْطُوْمِ۞** يَعْلِ اللهِ عِنْدِينِ هِلِ مَا يَعْلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَعْلِينَا عَلَيْنِ عَلِينَ اللهِ عَنْدِينَ مِنْ مِنْ مَ

> آپ تکذیب کرنے والوں کی بات نہ مانیے وہ آپ سے مداہنت کےخواہاں ہیں

<mark>تفصیعی</mark>: یدفرآیات کا ترجرے ان ش سے بکی دوآ تیول میں بیٹر نیا کہ آپ تکذیب کرنے والوں کی بات ندما نے وہ چاہتے ٹیل کہ آپ بجونم پر جا ٹی اور دوگری آپ کے معالمہ شمار کی افتیار کرلیں، اہل باطل کا پیطر ایقدر ہاہے کر فورق س کی اطرف بھٹے ٹیمن اس کی جنگ کوشش بیدہ ہی ہے کہ داعم این می کو وہوست و میں کہ آپی دووٹ چھڑ دوار دمار سکٹر و کمراق شمار ترکیہ ہوجا وی ادواد المبيان مبلده بار ۱۹۹۹ سررة القلم جب اس پر قاية بين چيا قد كمية بين كما چيا آپ چيزم پر جا كي اپي دوحت اوردوت كيكامون شي مزى احتيار كركين بم مجي اپي

خالفت میں اور کتی میں کی کردیں گے رسول اللہ عظی کا اندادیائی نے تھم دیا کہ ان کی باتوں میں ندآ نمیں جو تھم ہوا ہے اس کے مطابق وعوت دیسے رمیں اور دفون میں کی تھی طرح کی زن کا اور مدادے کو متقور ندفر ہائمیں۔

ں دوجہ دیے رون اور دوجہ کس میں میں میں اور مدھت و سودیتر ہوں ہے۔ حضر سامین عمال میں نے فرمایا کدھڑ کمین مکسف میں کہا تھا گیا ہے، ہمارے میودوں کو براند کمین ہم مجمی آپ کی ناقاف نہ ہے۔ اس پر ندکورہ جالا آب منازل ہوئی معلوم ہوا کہ گلون کردائش کرنے کے لئے کمانی کام یا حق بات کا چھوڑ و بناجاز کہیں۔

کریں گے۔ اس پر ڈورو بالا آ بے نازل ہو وی معلوم ہوا کر گلون کورائن کرنے کے لئے کئی کام پائی بات کا مجبود وینا جارٹیں۔ ایک کا فرکی و کی صفات فرمیمہ: اس کے بعد جوسات آیات بیں ان شم کی کا نام ٹیس ایا البتہ وں صفات و دمیر کا نزگرہ فربا یا جا ورارشا وفر با یا ہے کہ ان صفات والے فض کا اجارٹ دیکھنے اس سے ان صاحب کی غرصت کی ہوگی اور جوشن ان صفات ہے تھے اس میں ایک غرص در میں ہوگئی شعر میں نے تھا ہے کہ جا پر کھولگ ہے اور والی اسلام اور والی اسلام چھنگ کے شدید ترین وشن تھے ان میں ایک فضی ولید من المغیر و کئی تھا ہے گئی بہت جا رہا وہ قالفت پاتر اجوا تھا ان آیات میں اس کا ذکر ہے ، نام کے بغیر

شے ان میں ایک مطل ولیدین امغیر و جمعی قامید مطل میں ہوتا و دولاف پراتر اہوا قال آیا گیاں کا ذار ہے، نام کے لیم ارشاد فرایا کرا ہے ایسے مطل کی اطاعت نہ سیجیتا اول آو (محکوف ) فرمایا کئنی بہت زیادہ مشہدی کھانے والا دومرے ( هَلَهُ مِنْیِ) فرمایا کئن اذکیل تیمرے ( هَمَّا إِنِ ) فرمایا جو دور ان کو بھر یا کہ ان عربیتا کے بواغ اہوا ہے۔ یا تیج اس دختا لوگوں کے درمیان فداد نیجیلانے کے لئے چکلی کرتا ہے ادر اس مشغلہ من فوب آئے بوط ناہوا ہے۔ یا تیج اس دختا کے

لوگوں کے درمیان قداد کچیالے نے کے لئے پھٹی کرتا ہے اوراس مختلہ میں خوب آئے بڑھا ہوا ہے۔ پانچ کی را فقانا مج للحفور ک لیچن خیرے دوئنے والاء اس میں ہدایت ہے دو کرتا بھی آئے اور افزی کرنے ان کی موس میں مال فرق کرنے کی ضرورت ہو وہاں ہاتھ دوک لینے اور کتوی کرنے کوئٹی شال ہوگیا چھڑ فرفنگوں کا فریا ایٹ میں صدے بڑھے والا کھم کرنے والا۔ ساتیوں (انٹیجہ) فرایا لیٹن کانا چگار آٹھوئی (انتیالی کا فرایا لیٹن سوئٹ موزی کھڑ کوئے کہ کا انتیالی کا میں انتیالی کا میں میں انتیالی کا میں انتیالی کا میں انتیالی کا میں انتیالی کی میرانے کہ کا کہ کا میں انتیالی کا میں انتیالی کا میں انتیالی کا میں کا بار انتیالی کا کہ کی کروہ منتقل المنہ ہے۔ بھٹس فارت انسب میں تھا گئی اس کا بارے معلوم نے تھا تھیات میں آئی کئی انتیالی

مشروے اس کی اٹھارہ سال عمر ہوئے کے بعد اے اپنا مند پولا بیٹا بنا لیا تھا ای وجہ سے بعض مفر مین نے لفظ زیم کا ترجمہ ترام زادہ کیا ہے۔ یہاں یہ جمولال پیدا ہوتا ہے کہ جو پچ جاہت النب شہواس کا کیا تھسور ہے؟ اس کا جواب ہے ہے کہ پیدا ہونے پہ نہیں ہے ترام زادوں میں افعالی قبید اورا خلال قسمہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوجاتے ہیں کہذا ان میں خاہت النب

والے افراد دائی شرافت محمونا نعیس پائی جاتی ، اس کی وجو پی ذہیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فر بایا کہ چیکٹر یہ بال والا اور پیٹی والا ہے اس کئے چرکمت کرتا ہے کہ جب اس پر حادی آ یات خادت کی جاتی ہیں آقر جھلانے سمطور پر کہد چاہے کہ یہ پر الے لوگول کی چیز س ہیں جونش درنش چلی آ رہی ہیں جائے جی تو پید تھی کرانشر تعالیٰ کی فیشوں پر شکر کر جا ادراس کی آیات کی تصدیق کرتا گئیں اس نے مال ادراد اور مجمعد کر کے آیات قرآ کے کیا تھیے ہوئے کہا تھ دہانے

حضرت ابن عماس کا خوابا ہے کہ جہاں تک امارائلم ہے القد تعالیٰ نے کمی بھی فروکوائی مضاحہ و مہد کے ساتھ موصوف ٹیل فریا چو ولیدیں الحظیم و کی صفاحہ فریا تھی۔ و نیاش اس کو بید موصوف ٹیل فریا چو ولیدیں المحکمی ہے موسوف ٹیل کا کہ سروری کا سال کا تک کی خواد و بدید کے موسوف کی بال کو گئے گئے اس کا تک کے خوام ہاتھ کی کا کہ کہتے تھی نیمی بدی تھی نے شروع کے گئے اس کا سال کا تک سے مسابق کی کا کہتے تھی نیمی بدی تھی نے کہنا تھا اور سے کہا ہے اس کی بدیدی کا میں کہتے ہوئا تھا اور سے کہنا ہے اس کی بدیدی کی موسوف کھی کا کہتے کہنا تھا اور سے کہنا ہے اس کی بدیدی کی تعالی کو گئے گئے تھا تھا اور سے کہنا ہے اس کی بدیدوں کی عمل کو گئے تھی اس کے سابق کی بدیدی کے اس کے سابق کی بدیدی کے گئے تھی اس کے سابق کی بدیدی کے انداز کی اس کی بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کے اس کی بدیدی کی بدیدی کے اس کی بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کے بدیدی کی بدیدی کی بدیدی کے بدیدی

اِنَّا لَكُونُهُ هُو كُلُكُا لِمُوْنَا اَصَعْبُ الْبِينَةِ إِذَا اَنْسُرُوا الْيَصْرِعُتُهُا مُصْحِدِينَ الْوَكُونَ وَالْكِنْمُتُونَ وَ فَعَلَىٰ عَلَيْهِ الْمَالِوا الْمَصْرِينِ وَالْكِنْمُتُونَ وَالْكِنْمُتُونَ وَالْمَعْدِينَ وَالْمَالِيَّةُ وَمُنْ كَيْلِ وَالْمَعْدِينَ وَالْمَعْدِينِ وَالْمِعْدِينِ وَالْمَعْدِينِ وَالْمَعْدُونِ وَالْمَعْدُونِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمَعْدُونِ وَالْمَعْدِينِ وَالْمَعْدُونِ وَالْمَعْدِينِ وَالْمِعْدِينِ وَالْمَعْدِينِ وَالْمَعْدِينِ وَالْمَعْدُونِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمِعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدِينِ وَلِيلُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدِينِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْلِيلُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْدُونِ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعْلِيلُونِ وَلِمُعِلَّالِ وَالْمُعْلِيلُونِ وَالْمُعْلِيلُونِ وَالْمُعْلِيلُونِ وَالْمُعْلِيلُونِ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعْلِيلُونِ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعْلِيلُونِ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُعْلِيلُونُ وَالْمُ

نه كالمنطقة المنطقة المنطقة

ای طرح عِذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بڑھ کرہے کیا خوب ہوتا کر پرلوگ جان لیتے

#### ایک باغ کے مالکوں کاعبرت ناک واقعہ

| ياره ۲۹ سورة القلم                                                                                               | ryo -                                                                                             | انوادالبيان جلده                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ں اور قتمیں بھی کھائیں کہ ہم ضرورالیا                                                                            | گ_مشورے ہے آپس میں یہ باتیں طے کیر                                                                | ے پہلے کاٹ کر گھروں میں لے آئیں                                               |
| مائی دوسرے انشاء اللہ کہنا بھول گئے لہذا                                                                         | بھی نہ لکلاء اول تو مسکینوں کو محروم کرنے کی تشم کھ                                               | کریں گے۔لیکن اشناءاللہ کی کے منہ                                              |
|                                                                                                                  | بھیج دی، بیلوگ سوہی رہے تھے انہیں پی <sup>ے بھ</sup> ی نہ                                         |                                                                               |
|                                                                                                                  | اگى بواى كو فَأَصْبَحَتُ كَالْصَّرِيْمِ -                                                         |                                                                               |
| سك لفت من اس كاليمي ترجمه اليعني                                                                                 | الوهاد الاسو دكياب اور فرماياب كه بى خزير                                                         |                                                                               |
| المراجع  | 1-6. 28                                                                                           | ان لوگوں کی بھیتی سیاہ را کھ کی طرح ہوگئی۔                                    |
| پیداوار پوری مین ہےاور سلینوکو چھ ہیں<br>                                                                        | ايك دوسرے كو بلايا كه آ واگر حميس اپن تيجيتى كى :                                                 | منع کوجو بیلوگ ایتھے تو آپس میں ا<br>یہ میہ میں                               |
| نچہ میڈ مینوں بھائی میل دیئے چلے جارہے<br>سے میں میں میں                                                         | نہ عادت کے مطابق مساکین آ جا کمیں گے، چنا'<br>ویر کے بعد میرس زمت سند                             | دینا ہے تو سبح سبح چلے چلواور جلدی چلوور:                                     |
| ، جو چھ محصورہ کیا ہے اس پر قابو پانے کی                                                                         | تھے کہ دیکھوآج ہم تک کوئی مسکین نہ وکانچنے پائے<br>ا                                              | عضاوراً چن میں چیلے چیلے ایول کبدرہے۔<br>ایشش میں میں میال میں جہ             |
| المناسخ المناج | ر ہو۔<br>ہواہے کہنے گلے کدائی ہے ہماراباغ نہیں ہے ہما                                             | کوشش کرو۔اوراپنے مال کواپنے قبضہ میں ک<br>معرف مہنمات کی اس غوقہ میاں         |
| وراحمہ بعث سے ہیں چواچاہاں ملال                                                                                  | ہواہے سے سے لائی پیداہ ارابان میں ہے۔<br>بات نہیں ہے ہماراباغ بہیں تھا ہم اس کی خمر۔              | بان من پیچود میصا که بان وجلا<br>کردان من سابعض فرکرای از رو                  |
| مے کرد   روسے سے بیل بیون اسے ہے<br>کیری جو مہل طاعان میں ہے جوس ہے                                              | بات یں جارہ ہوگئی ہے۔<br>س پر ہماری گرفت ہوئی ہے جس وجہ ہیں کہ                                    | روان بین سے س کے جاتا ہوا ہوا<br>افعال الماقعا کی مساکیوں کو بچھٹیوں ویٹا ہما |
|                                                                                                                  | ں پہاری والے اور اللہ کی ہے کون میں بیان کرتے<br>سے ندکھا تھا کہ تم اللہ کی تبع کون میں بیان کرتے |                                                                               |
| لی بیان کرتے ہیں کہ بلاشیہ ہم نے ظلم کا                                                                          | رامت ہوئی اور کئے گئے کہ ہم اپنے رب کی پا                                                         | ان لوگوں نے ہاغ کو ہر باد دیکھا تو ہڑی تد                                     |
| •                                                                                                                |                                                                                                   | فیصلہ کیا تھا کہ سکینوں کو کچھ نددیں گے۔                                      |
| نے بیرائے دی تھی اور تونے بوں کہا تھا                                                                            | ے کو ملامت کرنے لگے اور الزام دیے لگے کہ تو                                                       | اس کے بعد آپس میں ایک دوسر۔                                                   |
| ا کین کودیتے تواجیما ہوتا سرکٹی کرے ہم                                                                           | رکشی والا کام کیااللہ کی فعت کا شکراوا کرتے۔مسا                                                   | اور کہنے گھے کہ ہائے جاری خرابی ہم نے س                                       |
|                                                                                                                  | کیا کہمیں وی کرنا چاہیے تھاجو ہارے باپ و                                                          |                                                                               |
| فب ہوتے ہیں۔                                                                                                     | غ جل کرخا نمشر ہو گیا ہم اپنے رب کی طرف داغ<br>م                                                  | ممیں اس باغ ہے بہتر عطافر مائے گاجو ہار                                       |
| ، اخلاص کے ساتھ تو بہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ<br>۔                                                                  | فرمایا کہ جھے یہ بات پیٹی ہے کدان لوگوں نے                                                        | حفرت عبدالله بن مسعود ﷺ نے                                                    |
|                                                                                                                  | در کے خوشے اتنے بڑے بڑے تھے کہا یک خوشہ<br>مجذ                                                    |                                                                               |
| رودے آئے بڑھتاہاور حکم کی مخالفت                                                                                 | ابُ (ای طرح عذاب ہے) جو محض ہاری حد                                                               | ·                                                                             |
|                                                                                                                  |                                                                                                   | کرتاہے ہم اے ای طرح عذاب دیے ؟                                                |
|                                                                                                                  | (اورالبته آخرت کاعذاب بہت بڑا ہے)<br>اگار میں میں میں                                             |                                                                               |
| 1 2 20 10 2 2 1 3                                                                                                | ربیاوک جانتے ہوتے )<br>میران ایس و سرمیمرد مردہ ا                                                 | لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (1)                                                 |
| مُعْرِلِمِيْنَ كَالْبَعَرِ وَمِيْنَ <sup>®</sup>                                                                 | مُرجَنْتِ النَّوِيْمِ ﴿ أَفَنَعُمُ كُلُّ الْ                                                      | إِنَّ لِلمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِهِ                                             |
| رداروں کو نافرمانوں کے برابر کردیںگے                                                                             | ، کے پاس فعت والے باغ میں کیا ہم فرمانیر                                                          | باشب پیزگاروں کے لئے ان کے رب                                                 |
| <del> </del>                                                                                                     | ************                                                                                      | ***********                                                                   |

يْرْنَكُوْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ وْلِي يُومِ الْقِيمَةُ وْلِيَّاكُمُونَ هَسَلَهُمُّو يتبارك عادات دِنِّسِ بِهِ عَلَيْمَا بِأَنْ جِنَالِ بِيَنِّ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَ عِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَل

لَيُّهُ وَ بِذَلِكَ زَعِيدُهُ ۚ آمَرَ لَهُمْ شُرَكًا ۚ فَلَيَا أَوَّا بِشُرِكَا إِهِمْ إِنْ كَانُوُ الْمِدِوقِينَ ۗ لِيَّهُ مَنَ مِن الألِن وَمِداد جِهَ مِمَا اللِيَّةِ عِلَيْهِ عِن عَرفَد مِن مِن وَ الْجَرَمُونَ وَ مَا مِن الرَّجِ مِن

متقبول کے لئے نعمت والے باغ ہیں اور سلمین ونج مین برابرنہیں ہوسکتے

<u>قسند مدید</u>: ان آیات میں الشرقائی رختی شدوں سے اضافت بیان فربات بین اوالد شافر ما کی انجین ان سکدب کے پاک ختر ل والے باغ شیس کے اس کے بعد فرمایا کیا تاہم فرما غیر وادوں او مجرموں کی طرح کردیکے بیٹنی جولک بجرع بین انجین اسے گ اور فرمال بردار مزید سام نے ایمان اوراع الی اصلا کیا گھڑ میا ہو کردیا ہو تھا کہ اور کشور کی اور کشور کے معرف کو فرمال بردار ختوں سے موم ہو کر بحریش کے برابر ہوجا کی اور میں کا کے افزائی کا بیان کی جا کہ انداز انداز کا کہ

مرمان پورار میرون سے مواہو مرمون سے برمارہ وہا کی گیستریا مالی ایک مارشوں نہیں ہیں۔ نوسوں کا تذکرہ مواقعاتو الکو کا المبدور ہونی کے گیستریا ٹس کی ایک مارشوں کے باوہ متن میں ان کا اس بات کارتر یہ فیدارہ عشل کے مادر دیاداری سے اصول سے مجموعات سے دیا عمد بوائل کا انگار کیٹ کا مجموعات کے اور انسان کے اس کا حق فیدارہ عشل محادر دیاداری سے اصول سے مجموعات سے دیا عمد بوائل اسان میں کیا مجرم احداثی کا مجموعات کا حداث میں ا

تم نے پہلے پاکہ الشرقائی جواجم اہا کمیں اور ب یہ داانسان والا ہے وہ گرم اور فیر نجر مول کے ماتھ بماری کا مرتا کر رہائے۔ اُنڈ لکٹر کوئٹ کینے میں کار کہ نواز کے ایس میں پڑھتے ہو؟ ادر کیا اس کتاب میں میں مضمون ہے کہ جو چاہوا ہے پاس سے اپنی آ سان کے کوئی کتاب جازل ہوئی ہے جسم آ ہمیں میں پڑھتے ہو؟ ادر کیا اس کتاب میں میں معرف ہو ہوا ہوا ہے پاس سے اپنی حریف والی ہیں کہ میں وہ دو چاہ کے کہ میں کا مقابلہ وہ ہے گئا؟ مجرفر مایا کیا تہار ہے لئے ہمارے اور فیسس میں جو رہے والی ہیں کہ میں وہ دو چاہ کے گئی تھا کہ موالی کے معرف مطالب ہے کہتم تا کا کیا اند تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا مجھر کے سرکتا ہے اور کہا در تھار کے بھرکتا ہے اس اپنی کھرف سے کہتے تجریح کر رہے ہو؟ چر رسول الشد میل اللہ ملیا ہو اس کے بھر کہ موالی کے اور کہا ہے اس اور خات کہ لیسے کہتے کہ کر ر

ایرا کون شخص ہے جوان کی ہا توں کو تی فارے کے فاؤ مددارے )۔ لین ان کی معقول یا توں کوکو کی حافی کے ٹیس کہ سکا۔ چرفر مایا کہ ترکیفر ڈرگار ( الآب ) کیا ان کے تلم برائے ہوئے کھٹر کیک بین مودوا پنے شریکس کو کساتا کیں اگر سے جی

لین کیا نہوں نے شریک تغمرات ہوئے ہیں جنبوں نے انہیں او بدینے کا ادوفر ما نبر داروں کے بماہر کرنے کا دھرہ کر رکھا ہے اگر ایسا ہے انہا چشر کیوں کوئیں کریں اگر اپنے خیال میں نے ہیں۔ ایسا ہے اپنے شریکوں کوئیں کریں اگر اپنے خیال میں نے ہیں۔

لیٹی پے جوانہوں نے کہا ہے کوفر مال پر دارا در بھڑم ہم ایر ہوں کے شان سے پاس اس منسون کی کوئی آسائی کما ہے ہے نہ کی دوسر سے طریق وی سے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایدا دید فر مایا ہے شاللہ کی گلو تی مس سے اس سے شریک بچھ جیس جنول نے اس بات کی ذرردار کی اہم کہ ہم تھار کی بات کی کر دیں سے یا کر دادیں کے جب ان شس سے کوئی بات بھی تیس ہے تو سے

حاملانه مات کسے کہتے ہیں؟

يُومُرِيُكُشُفُ عَنْ سَاقِ قَايُلْ عَوْنَ إِلَى السُّعُوْدِ فَلَا سَيْتَ طِلْعُونَ ﴿ فَاشِعَةُ أَنْصَارُهُمُ

جس دن ساق کی علی فرمائی جائے گی اور یہ لوگ مجدہ کی طرف بلائے جائیں گے سو مجدہ نہ کرسکین گے ان کی آتھیں جھی ہوئی ہوں گی

تَرْهَعَهُمُ ذِلَّةً وَقُلُ كَانُوْ ايُلُ عَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سَالِمُوْنَ@ ان پر ذات چھاکی ہوئی ہواور یہ لوگ تجدہ کی طرف اس حالت میں بلائے جاتے تھے جبکہ سیح سالم تھے "

ساق کی بجلی اورمنافقوں کی بری حالت

تفسيس : ان آيات من قيامت كدن كيف مظاهر بيان فرمائ بين اوروه بين كرجب ماق كى عجلى موكى اوراوگول \_\_\_\_\_ ہے کہا جائے کہ تحدہ کروتو مونین تحدہ کرلیں گے اور منافقین اور ریا کارمجدہ نہ کر تکیس گے اور ان کی کمریں تختہ ہوجا کیں گے، مجدہ کرناچا ہیں گے تو مکدھی کے بل گریڈیں گے صحیح بخاری صفحہ ۱۲ اورصفحہ ۱۱۰ اورصفحہ مسلم ۱۴ ایراس کی تغییر وار د ہوئی ہے اور ساق کی تخلی ہوتا متشابهات میں سے ہے اور اس پرائیان لانا ضروری ہے کیفیت کے بیجھنے کی فکر نہ کریں یمی اصل طریقہ ہے، صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں محدہ کی طرف بلائے جانے ہے بیشیدنہ کیا جائے کہ وہ دارالتکلیف نہیں ہے کیونکہ بلایا جانے ہے م ادام بالسجو دنہیں ہے بلکساس بخلی میں بیاثر ہوگا کہ سب بالاضطرار مجدہ کرنا جا ہیں گے، جس میں مومن اس برذقا در ہوں گے اور اہل ریا و

نفاق قادر ندہوں گےاور کفار کا قادر نہ ہوتا اس ہے بدرجہاولی مفہوم ہوتا ہے جس کا آ گے ذکر ہے۔ قال البغوي في معالم التنزيل قوله عزوجل يدعون الى السجود فلا يستطيعون يعني الكفار والمنافقون

صير اصلابهم كصياصي البقر فلا يستطيعون السجود. (علام يغويٌ معالم التزيل ش فريات بن ارشاوالي يدعون الي المسجود فلا يستطيعون ہے مراد كفاراؤرمنافقين ہيں ان كى پيٹھيں گائيوں كى پیٹھوں كى طرح ہوما ئيں گی۔لہذا تحد وثيين كرشكيں كے ) کا فروں اور منافقوں کی مزید بدحالی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کدان کی آئکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان بر ذلت

چھائی ہوئی ہوگی ، وجداس کی ہیے کہ بیلوگ دنیا میں تجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کواخلاص کے ساتھ مجدہ کریں اس ونت بیلوگ سیح سالم تھے۔ بحدہ پر تا در تھے لیکن بجدہ نہیں کرتے تھے اگر کرتے تھے تو اخلاص سے ندھاد نیا میں حکم ندمانے کی وجہ ے آج ان کی رسوا کی اور ذات ہوئی۔معالم التریل میں صفحہ ٣٨٣: ج٣٠ حضرت سعید بن جبیرے وَ قَدْ مُحَادُو ا بُدُعُونَ إلَي

السُّجُونِ كَنْسِر بيان كرت موئ كلما بك كانوا سمعون حي على الفلاح فلا يجيبون يعني دنيا من وواذان ك آ واز سنتے تھاور کا نوں میں ج علی الصلواة اور ج علی الفلاح کی آ واز آتی تھی لیکن نماز کے لئے نہیں آتے تھے۔

فَكَادْنَ وَمَنْ يُكَذِّبُ عِلْمَا الْهَرِيثِ مَنْ مُنْ تَكُوبِجُهُ مُرْثِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ سوآب مجھے اور ان لوگوں کو چھوڑ ہے جو اس بات کو جھلاتے ہیں ہم انیس قدر بجا لے جارہے ہیں اس طور پر کہ انیس خر بھی نہیں،

اور میں ان کومبلت دیتا مول بیشک میری تد برمضوط ب کیا آپ ان سے پھے معاوضہ طلب کرتے ہیں کہوہ اس کے تاوان سے دب جارہے ہیں، اَمْعِنْكَ هُمُ الْغَيْثُ فَهُمْ لَكُنَّهُ فَي الْمُعَنِّلُ اللهِ الْمُعَنِّدُ فَي هَا

کماان کے ماس فیب ہے جے دولکھا کرتے ہیں

معمد بین : ان آیات بش عمل میں اور کمذین کو ایست : قصصیع : ان آیات بش عمل میں اور کمذین کو دعیر سائل ہے اور چرابیا انتیار کیا ہے کہ بھا ہر سول اللہ عظیمی کو خطاب ہے اور اس تھی میں آپ کی تمل بھی حضر ہے ارشاد کر ہالے کہ آپ تھے اور ان اوگوں کور ہے دیتے جو اس کلام کو جھٹا تے ہی گئی مذاب

اوراس ممن شن آپ کی طی جی تصریب ارشاد فر یا کما پ چھے اوران او گول اور ہے دیتے جواں کلام او جھٹا تے ہیں بھی مقدا آئے میں جور پرلگ دی ہے آپ اس سے دنچیدہ شہول، جم اکنیں بقر رتنا جہم کے مقداب کی طرف نے جارے ہیں اور وہ محک اس طور کر کہ بیس جر کئی تیس ، ایس مہلت دی ماری ہے امہوں نے اس مہلت کواسے لئے فائدہ مند بچور کھا ہے اور دنیا کی فقتو ل

اس طور پر کدائین نیم جو بھی بیش ، ائین مهلت دی جاری ہے انہول نے اس مهلت کواپنے لئے فائد و مند مجھور کھا ہے اور دیا کی فعنوں اور لذتول میں پر کراپی جانوں کو کام باب مجھوزے ہیں حالانا کم سرام ناکا کی اور خذاب کی طرف کے جارہے ہیں۔ بدو عمل ایک

اور ارزش میں پر کر بی جانوں کو کامیاب مجھورے ہیں حالانکہ مرامر ناکا کی اور مذاب کی طرف کے جارہے ہیں۔ یہ وصل ایک مذہبر ہے اور مشہوط قدیر ہے اگوجومہات دی جاری ہے وہ اس کی دیدے اور فیادہ صفاحی میں منہمک ہورہے ہیں اور یہ ہماری طرف ہے استدران ہے۔ چھرفر مایا کیا آب ان سے چھے معاوضہ طلب کرتے ہیں جس کے تاوان سے دورہے جاتے ہیں؟ پہلوراستنہام افکاری کے

پر مربایا کیا ہے، ان ہے چیونوں میں سیسی کرے این ' ن ہے ہوان ہے دووے جائے این بیہ جورا سمبر) اندان سے ہے مطلب یہ ہے کہآ ہے کا کہنے فرمانا اور ایمان کی دگوت و بیا پیرسا اللہ کی رضا کے لئے ہے آپ اللہ تعالیٰ ہی ہے تو آپ کی امید رکھتے میں ان سے تو آپ کی طرح کی اجرت یا معاوضہ کا مطالبہ ٹیس کرتے اگر ان سے کچھ طلب فرماتے ہوتے تو ان کو اس کی

رہے ہیں ان ہے و اپ ق مرس کا بریت علی الدین کا میں ہوئی ہیں۔ ادا میگل مشکل پڑھائی جب آپ ان کے وکی چیز طلب کرتے می ٹیس آو انٹیں خود کھ لیما چاہیے کہ واقوت کے کام میں آئی محت کیوں کررہے ہیں( کیکن دو فود نیا داری کے نشیر میں مجمدار کارکہ پاس آنے می ٹیس دسیج ادر بر ابرام واٹس کے جارہے ہیں)

پر قربایا آم عِندَهُمُ الْغَنِبُ فَهُمْ يَكُنبُونَ (كيان كيان عَلَي بِعَلَم يحدود للديار كي بن) پيچي استنها افادي عوار برعطاب يه كدائوكي كالمريق يجوداد كام خداد ندى معلوم وجاح بين جس ك

دیہے۔ وہ صاحب دی مینی تحد رسول اللہ ﷺ کے اجاج ع بے بے ناز میں طلامہ یہ بے کدان کے پاس اپیا کوئی طریقہ ٹیس ہے جس کے ذر بحد اللہ تعالیٰ کے احکام خود دی معلوم کرلیا کریں حالاتکہ اپنے خالق کے احکام جانا شروری ہے جب اورکوئی ذر بحد اللہ کے احکام معلوم کرنے کا نمیس ہے اور آ ہے کی نیوت کا اٹکار کرنے گئے کوئی دیڈ ٹیس ہے قواس کا اٹکا دکرنا ان کی

نا كى بية فى اور مات بـ -فاصير يك كُوريك و لائكُن كصاحب الحُونة إذ كادى وهُومَكُظُومٌ الوَلاكُ تاركَك

را ب بدر بن المريم يخاده مجلوا مل المريم تدوي بدر ال من المادار أم علم در إقدار المريم الدران الله المريم المن المريم المن المريم المر

آپ مبر سیجئے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہوجائے تاریخ میں اللہ عظیم میں زرجی ہے بازیاں ناجی سے دائسہ کے بری داری

تفصیدید: ان آیات بیات بش مول الشریقی کومبر فرانے کا حجم دیا ہے کا الشرقائی نے جرآب کے خاطعین سکرین کومبات دی ہے ان پرجلرعذاب فیمل آیا اور آپ کومبر کی تقین فرائی ہے ان پرجل کیئے اور چھلی والے کی طرح نہ دوجائے بھی اوالے ے معترت یولس الفیکا عموادیں جب وہ ایٹی قوم سے نارائش ہوکر مطلے کئے تقے (جس کا ذکر موردہ یولس) اور مورد آلائی وار الصافات میں گزرچکا ہے) تو انہیں چھل نے فکل ایا ہے چھل کے پیٹ میں الشرقائی کی بارگاہ میں وعاکمرتے رہے، الشرقائی ہے ان حالت میں انہوں نے دعا کی کہوہ غم ہے گھٹ رہے تھے، غم مجموعہ تھا گئی غموں کا ایک قوم کے ایمان نہ لانے کا،ایک بلااؤن صرح حق تعالیٰ کے دہاں ہے جلے آنے کا ایک مجھل کے پیٹ میں محبوں ہوجائے کا اور وہ دعامہ ہے:

لا إله إلا أنت سُبُحانك إنِّي كُنتُ مِن الظُّلِمِينَ جَسِي مَقْسُووا سَنْفَاراورطلب عات الحسر

لُوُ لَا أَنْ تَدَادَ كُهُ ﴿ لَآيةٍ ﴾ اگراندتعالی کا انعام ان کی دنگیری نہ کرتا تو وہ برحالی کے ساتھ میدان میں ڈالدیئے جاتے ،

کین اللہ تعالیٰ نے ان پرفضل فرماد یا چھلی کے پیٹ ہے باہر لایا خنگل میں پہنچے ضعیف اور کمز ورتھے اور ان پرایک سیلدار درخت اگادیا جس ہے سامیہ وگیا جیسا کہ مورہ صافات ندکور ہے۔

فَاجْتَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِينَ

( پھران کے رب نے ان کوچن لیااور برگزیدہ بنالیااور آئیں صالحین میں شامل فرمادیا ( بلااؤن خداوندی قوم کوچھوڑ کر چلے

انے کی خطااجتہا دی کا جوصد ورہواتھا اللہ تعالیٰ نے اس کومعاف فریادیااورصالتان کاملین ہی میں ان کا درجہ رکھا۔

وَإِنْ يُكَادُاكُ نِيْنَ كَفُرُوْ الْكِنْزِلِقُوْ نَكَ بِأَيْصَالِهِ مُلِمَّا سَمِعُواالذِّكْرُ وَيَقُوْلُونَ کافر لوگ جب ذکر کو ختے ہیں تو گیا آپ کو اٹی ٹامیں سے پھلاکر گرادیں گے اور کتے ہیں إِنَّهُ لَمُعِنُونٌ ٥ُومَا هُو إِلاَ ذِكُوَّالُعَلَمِينَ ۗ

كر الجنون ب حالا تكرية رآن تمام جهانوں كے لئے فيحت ہے

#### کا فرلوگ جا ہے ہیں کہ آ پواپنی نظروں سے پھسلا کر گرادیں

تفسيع : مشركين عرب كى بشنى انها كو يَ كَي تحى رسول الله عَيْثَة ير برطرح كاداركرنے كوتيار رہے تھے اور جومجى موقعه لكتا تھااں نے نیں چوکتے تھے آپ کو تکلیف پہنچانے کی جوطرح طرح کی تدبیریں کرتے تھے انہوں نے آپ کونظریولگوانے کی تدبیر بھی سوچی بعض لوگ جن کی آنکھوں میں فطری طور پرنظر لگانے کی خاصیت ہوتی ہےاس وقت اس طرح کا ایک شخص تھاا ہے قریش مکہ نے آ مادہ کیا کہ محدرسول اللہ علیہ برائی نظر ڈال جس ہے آ ہم یض ہوجا ئیں اور آ پ و تکلیف پہنچ جائے صاحب معالم التز میں اورصاحب روح المعانی نے یہ بات کھی ہے کہ ان لوگوں نے آپ پرنظر لگوانے کا ارادہ کیا اورا یک آ دی کواس پر آمادہ کیا لکیناس کی آنکھوں کا آپ پر کچے بھی اثر نہ ہوااللہ تعالی نے آپ دمخوظ فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے معروف نظر لگانا مراد نہیں ہے بلکہ بری بری نگاہوں ہے دیکھنا مراد ہے لینی وہ آپ کوشنی کی وجہ ہے بری نگاہوں ہے دیکھتے ہیں اوراس عدادت کیوجہ ے آپ کود یوانہ ہتاتے ہیں حالانکد بیٹر آن جو آپ ساتے ہیں تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہی نصیحت ہے بھلا دیوانہ آ دمی الی باتیں ساسکتاہے؟

حافظ ابن كثررتمة الله عليكصة بين كراس آيت معلوم بواكفظركا لك جانا ادراس كامور بوناحق بجو بامرالله تعالى ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے کثیر تعداد میں ایسی احادیث نقل کی جیں جس میں نظر دور کرنے کے لئے دعا پڑھنے کا ذکر ہے موطا المام مالك مين بي كدرسول الله عظيلة في فرما يا كفطرلك جاناح تب حضرت اساء بنت عميس رضى الله عنبان فرما يا كه مارسول الله جعفر کے بچوں کونظر جلدی لگ جاتی ہے تو کیا میں ان کے لئے مجاڑ سکتی ہوں، آپ نے فرمایا ہاں جھاڑ دیا کرو کیونکہ اگر کوئی چیز تقدرے آگے ہو صنے والی ہوتی تو نظر ہوھ جاتی (مشکو ۃ المصابح صنی ۳۹) منسلیمیں مسلمیں مسلم

. حغرت این عمال در محال الشخصیات بیان کیا که رسول الشریخ تصفیق حفرت من اورشین رمنی الشخیما کوا خلاف سے ) مختوط رکھے کے لئے ریز معارمیے تھے اُحید کم تحقیق کم کیلیمات اللہ الشائقہ میں کھی کھنیکھان و کھا تماہ و ومین کھی عیش

ر کنے کے لئے پر چوماکر سے بھے اَجِيلُهُ کُھا پِدکِلِهَاتِ اللهِ العَالَمَةِ مِنُ کُلِ مُشْیطانِ وَ هَامَّةٍ وَمِنَ کُلِ عَیْنِ اِکا هُمَّةِ (الله کے پورے کلمات کے دوبید می جمیس ہرشیطان سے اور ہرز ہر لیے جائور سے اور برا کی کے ساتھ تازل ہو آئے سے بناہ میں دیناہوں) ( دواہ الخاری) اور فریا کے چھے کرتیارے باب (حضرت ابراجی جلے السام) ان کلمات کو اسمنی اور

الخی تلیماللام کی هافت کے لئے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمران بن حصین بھیسے روایت ہے کہ رسول اللہ بھیسٹے نے ارشاو فر بایا کہ فیس ہے جماڑ نا محر نظر لگانے سے یا

ز ہر کے جانوں کے نے سے (مدام مدائز زی ان اُلھا و موجوں) و گر امراض کے لئے بھی جھاڑ ناجا نرے جوضور منگانے سے نابت ہاں دونوں چیزوں کے لئے جھاڑنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہاس لئے الیافر مایا جو کچھ کی جھاڑ ہوالفہ کے ناموں سے آر آن ججید کیآ یاست سے اور مسنون دعا ڈل سے ہو شرکیا افاظ سے شدہ سرودان والکم کی آئے ٹری دوآ تیس جمرب ہی آخرید کے لئے خِراحا بائے تو تاکہ و ہوتا ہے۔

تم تفسير نّ والقلم والحمد لله اولا و آخرا و باطنا و ظاهرا

سورة الحاقة مكم عظمه بين مازل جو في ال بين باون آيتن اور دوركوع بين

الْمَاقَةُ فُمَا النَّاقَةُ هُوْمَآ أَدُرُيكَ مَا الْمَاْقَةُ هُكَنَّبُتْ ثُنُودُ وَعَادُ يَالْقَارِ عَهِ فَأَمَّا تُنُودُ

ہوئے دان کیا ہے۔ وہ دونے دالی ارد آپ کا کیا ہے۔ وہ ہوبا بنے دالی فرد نے ادروار نے دالی ہیز کا تندیب کی مرقور قد دوران ف<mark>اُلْمَیکِ کُوْ اِیران کے اُلِمَا کُوْ فَاُلْمِیکُوْ ایر نیچ صرف کے مالیّت کُو فِی سُلِم کِیا لِی کُوْ آوار سے باک کر دیے گئے اور عاد ضفری تیز ہوا کے دریبہ باک کے گئے اللہ نے اس وہ کا گاہار سات رات</mark>

الله على المراجع الله المعلى على القوم في الما المراجع الله على الله على الما و العار مان الله على الما و العام و تناييب لا أيار سر موروما فاترى القوم في المصروعي كا نفور المجاز من الموروم فالمال

ادا آخد دن ان بسلاكردا قدم الد قام الدائل كوس عالى بيان يدو ، يك كركواد ، كود كموكل دخون ك عربي برياليا تكون لهُ هُر قرض كالقيالية و وكما يرفي عون و كمن فيلها و المؤلفة لك بالفاطات همك كمكم ارتبول

ەن ئى يىكۇناپەدەنقرة جەدەزقەن خەدەن <u>يىلاقان خ</u>ەدائىدىكە بىغىن ئەندىجەد ئەپدىرى خەرچەپ يىدىدالى دىز بالأك رىڭھە خەرقىكى ئاخىلە ھەركەنگە قىرائىكة قەرقاللىكى ئالىكانى ئىكىلىكى بىلىرى ئىلىلىكىدىكى ئىلىكى ئىلىرى ئالىكى ئ

نفیحت بنادی اور تا کها سے یا در کھنے والے کان یا در کھیں

### کھڑ کھڑانے والی چیز (یعنی قیامت) کو چھٹلانے والوں کی ہلا کت

فسيو: يهال عورة الحاقة شروع مورى بالحاقة عُقَّ عُقَّ بام قاعل بجس كالرجمه بواقع مون والى يخر ینی جس کا وجودیں آ جانا ضروری ہے وہ ٹل کہیں سکتی، اس سے قیامت مراد ہے قرآن مجیدیس اس کے گئی تام آئے ہیں ان میں ے ایک القارعة بھی ہے جواس سورت کی چوتھی آیت میں ندکورہ ہے علما وُحو نے فر مایا ہے الحاقة مبتدا ہے اور ماالحاقة خبرے۔

طرز بیان الیاا ختیار فرمایا ہے جس سے قیامت کی اہمیت ظاہر ہوجائے ارشاد فرمایا کیسی چیز ہے وہ ہوجانے والی اور اے

مخاطب تجھے کیاخبر ہے کہ وہ ہوجانے والی چڑ کیا ہے؟ لیغنی وہ بڑی چیز ہےاس دن کی پیشی کے لئے فکر مند ہوٹالا زم ہے۔ جنے بھی انبیاء کرام ملیم الصلواة والسلام تشریف لائے ان کی بنیادی وعوت تین چیزوں پرایمان لانے کی تھی۔

٣\_معاديعني وقوع قيامت

۲۰ زمالت قوم مود ک طرف حضرت صالح الظین اورقوم عاد کی طرف ہود الظینی بعوث ہوئے تھان لوگوں نے اپنے اپنے بیغمبر ک دعوت كونيس مانا، وقوع قيامت كوجطلا بالبدا عذاب من بكرت كے اور بلاك كئے كے اى كوفر مايا: كُذَّبَتُ فَهُولُهُ وَعَالَّا بالْقَارِعَةِ ( ثموداورعاد نے كور كرانے والى يزيني قيامت كوجلايا) فَأَمَّا فَهُودُ فَأَهُلِكُوا بِالطَّاعِيةِ ( روقوم ثمود كوڭ طاغيەلىنى تخت چىز كے ذريعے ہلاك كئے گئے جوائي شدت ميں حدے بڑھى موئى تھى (بيخت ترين چى تھى جس كے ذريد بلاك كَ الله الله عَلَيْهِمْ سَبُعَ لَيَالَ وَتَمَانِيَةَ أَيَّام حُسُومًا (الله تعالى في اس تيز مواكوان ير سات دات اوراً تُدون لكا تارمسلط ركها) \_ اى كوسورة فم السجده شي يول بيان فرما يا بيه فَأَزُ سَلْنَا عَلَيْهِمُ ريْحًا صَرُصَوًا فِيُّ آيَّام نَّحِسَاتٍ لِّنَادِيْقَهُمُ عَذَابَ الْجِزْي فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابُ الْاجِرَةِ اخُزى وَهُمُ لَا يُنْصَورُونَ وروبم نے ان پرایک خت تیز ہوا منحوں دنوں من بھیج دی تا کہ ہم انہیں دنیا دالی زندگی کی دلت کا عذاب چھا میں

اورالبنة آخرت كاعذاب بهت زياده رسواكرنے والا بادران كى مدفيس كى جائے گى )۔ فَتَرَى الْقَوُمَ فِيهَا صَوْعَى كَانَّهُمُ اعْجَازُ نَحُلِ حَاوِيَةٍ (موانالوُّول كَرَّرِيْ فَكا ج مطرتما سخاطب

اگرتواہے دیکھاتو بوں معلوم ہوتا کہ وہ محوکھ محوروں کے تنے ہیں)۔ای تیز ہواکے چلنے سے سب مرگئے ان میں سے ایک بھی نہ بحالى لئے بعد ش فرما افْهَلُ تولى لَهُم مِنْ بَاقِية (اے خاطب كياتوان ميں سے كى كود كيد اب جو يواموامو) فرعون کی بعثاوت اور ملاکت: اس کے بعد فرعون اور اس سے بہلے باغیوں اور ان بستیوں کا ذکر فریایا جو برے افعال

كرنے كا وجدت بلك دكا كى تيس ارشاد فرمايا: وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ ۖ بِالْحُاطِئةِ (اور فرعن اور اس سے پہلےلوگ اورالٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والوں نے گناہ کئے )

فَعَصَوُا رَسُولَ رَبِّهِمُ فَأَحَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَّةً (سوانهول في التي رب ك يَغِير ك افراني كالهذااس ف انہیں بخت گرفت کے ساتھ پکڑلیا)

إِنَّا لَمَّا طَعَى الْمَآءُ حَمَلُنكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ( إِلَّ شِه جب يِالْ عرت نوح العَلَيْلُ كَطُوفَانِ كَاذِكر:

میں طغانی آئی تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کردیا )ای میں حضرت نوح الطبیع کے طوفان کا تذکرہ سے حضرت نوح الطبیع کے ساتیرکشتی میں مونین سوار ہو گئے تھے جن کی تھوڑی ہی تعدادتھی تھرانمی ہے دنیا میں آیا دی پڑھی اور حضرت آ رم القلیفانی کی نسل تھلی پھولی، نزول قر آن کے وقت جولوگ موجود تھے اور جواب موجود ہیں مومن ہوں یا کافر سب انہی لوگوں کی نسل ہیں جو نوح الظييلا كے ساتھ مشتى ميں سوار موکرنجات يا گئے جونكدان لوگوں كا وجودان لوگوں كى نحات سے متعلق ہے جوكشتى ميں سوار ہو گئے تصار ك بطورامتان حَمَلُنكُم في الْجَادِية في ما كريم ن تمهيل مثني من الحاديات لْنَجْعَلَهَا لَكُمُ تَذْكِرَةً وَّ تَعِيهَا أَذُنَّ وَّاعِيةٌ (تاكريم اس كويادگار بنادين اور يادر كني والحان اس كوياو فیس) کیونکہاس میں اہل فکراوراہل نظر کے لئے عبرت اورنصیحت <u>۔</u> اذَانُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفُخَاءٌ وَاحِدَةٌ فِ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْمِبَالُ فَذُلَّتَا ذَكَّةً وَاحِدَةً ﴿ بہ صور میں پیونکا جائے گا ایک مرتبہ اور اٹھادی جائے گی زشن اور پیاڑ تجر دونوں کو ایک دفعہ میں ریزہ ریزہ کردیاجائے گاہ فَيُوْمَهِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۞ وَانْشَقَتِ السَّهَ ۚ أَوْمَى يَوْمَهِذِ وَاهِمَةٌ ۗ ۞ وَالْمَلَكُ عَلَّ و اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی اور آسان میٹ جائے گا اور وہ اس روز بالکل شعیف ہوجائے گا اور فرشتے اس کے ناروں پرآ جا ئیں گے، اور اس روز آپ کے پروردگار کے ٹرٹن کوآٹی فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے جس روز تم بیٹن کئے جاؤ گے تہاری کوئی بات پوشیدہ نہ و جس تض کے دائے ہاتھ میں اعمال نامہ ویاجائے گا وہ کیے گا کہ لومیرا اعمال نامہ بڑھ لو، بلاشہ میں پہلے ہی بیتین رکھتا تھا ک إِيهُ فَ فَهُو فِي عِيشَتِهِ زَاضِيَةٍ فِي عَنْتِهِ عَالِمَةٍ فَطُوْفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ كُلُوا وَاشْرُكُ ے سامنے پٹن ہونے والا ہے، مو فرقض پیندیدہ زندگی ٹی ہوگاہشت برین ٹی ہوگا، اس کے کھل جھکے ہوئے ہول کے کھاؤ اور پو نُسْكَفُ تُمْ فِي الْأَكَامِ الْخَالِيَةِ ﴿ وَ الْمَا مَنْ أُو تِي كِتُبُ فِيهُمَالِهِ ۗ فَيُقُولُ یقہ پر ان اٹمال کے بدلہ جوتم نے گزشتہ دنوں میں آگے بھیجے تھے اور جس کے بائیں ٹاتھ میں اٹمال نامہ دیاجائے گا سو وہ کیے گا کہ مَّنِي لَوْ أَوْسَاكِتْهِيهُ ﴿ وَلَوْ إِذْ دِ مَا حِسَائِيهُ ﴿ يَلِنَتُمَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴿ مَآ أَغُنَّى اے کاش مرا نامہ اثمال مجھے نہ دیاجاتا اور میں نہ جاتا کہ مرا حماب کیا ہے، اے کاش موت می مرا فیعلد کردی میرے مال مجھے فائدہ نہ پہنچایا میری جو سلطنت تھی وہ برباد ہوگئ، اس کو پکڑو اور اس کو طوق پہنادہ پھر اے دوزح میں واخل کردو پھر کی زفیر میں اس کو جکڑ دو جس کی پیائش ستر ہاتھ ہے، بلاشیہ یعض اللہ پر ایمان نمیں رکھتا تھا جوعظیم ہے اور مسکین کوکھانے کی ترفیب نہ طَعَامِ الْمُسْكِدُ ، ﴿ فَلَيْسَ لَهُ الْمُؤْمَرُهُ فَنَاحَمِنْكُ ۗ وَلَا طَعَامُ الَّا مِنْ غِسْكَيْن

كَتَابِ دِي جِائِ كَامْ مِنْ أَوْ وَيَ كِتَابُهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتِنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ وَلَم أَذُر مَا حِسَابِيةُ

(اور جس کے ہائمیں ہاتھ میں اعمالیا مدیا جائے گاتو وہ کے گائیا اچھاہوتا کر میری کتاب بھے نیدی جاتی اور مثن نہ جانتا کہ میراحساب کیا ہے)

اور عبده اور منصب تفاده سب ختم بوگیا اس نه جمی کوئی فائده نیمین دیا \_\_\_\_\_

كافرول كى وَلَمَت: الشِّفَالَى الرَّادِيوَ تَحَلُّوهُ فَلَلَّوْهُ ثَمْ الْمُجَعِيْمَ صَلَّوْهُ ثَهُ لَمْ فِي سِلْسِلَةٍ وَوَعَهَا سَنِعُونَ وَزَاعًا فَاسْلَكُوهُ ثَهُ (اس كَهُلُوهِ مِل كَلِوْنَ بِهَادِهُ مِل كَوِيدُن عِن وَثَلِي شِي الكَ يَعَرُودِ مِنْ كِيالِتُهِ مِلْ عِلَيْهِ مِلْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَل

الله كان لا يُؤمِّن باللهِ الْعَظِيم اللهِ الْعَظِيم اللهِ اللهِ إلى اللهِ اللهُ اللهِ اله

وَلَا يَحْصُلُ عَلَى مُعَام الْمِسْكِينِ (ادروه سكين كمان كر تغيب يس ديا تعلى دائد إلى التي عن اعمال ديج والحد عن اعمال ديج والوس كا فق ادر والم المعمل ويج والدول كابترها في ادر بدنتي آيت بالا عمل على

الترتيب بيان فرمائي ہے۔

ائل جنت کنتر کوش میر فرایل کدوه پول کیس کے کدونیاش جو بم موج مجوکر زنگی گزار سے رہے کہ مادر سراہت جارا حساب چیٹی ہوگا تی جسیں بیال کا اضام طاہب اورائل جنم کے نقر کرہ شرق با کردہ پول کیس گے ہماراد دیارہ زندہ ہونا ہمارے کے دیال ہوئی پاکیا بارجوزندگی گزار کرموے آئی تھی وہی سب چھی ہوئی اور جسی دوبارہ زندہ ذیکی بیا جا تو اچھا ہوتا ہے اموال اورافقد ارادومهدوں اور مضبول گائر میں گھر ہے ہو بیک برای کم ایساں تدوکی مال کام آیا اور تدری کی مہدو نے قائدہ بہتا ہا وہاں چھیتا نے سے بچھونا کدہ واصل شدہ گائد سی شخرای شام ہے کدائی دیا جس ایران ان قبل کر لیل اور بیک بن جائیں اور اندازی الی کی رضا کے طالب ہو جائی محمدوں کے طالب شدہوں اور مال کو طلب شدیا کیں۔

 جائے جو پائچ موسال کی مسافت ہے اورا کر را تک کا وہ حصد دو ڈئی کی زنجر کے ایک سرے سے چھوڑا جائے و دوسرے سرے تک میٹیج سے پہلے چاکس سال تک چھار ہے گا۔

فا مُده: ووزخی کی سزا کا سبب بتاتے ہوئے ایک تو بیٹر مایا کہ دو مون نیس آخا دوسرے بیٹر مایا کہ دو مکین کے کھانے ک ترغیب نیس دیتا خام مکین کو نیکٹا ما اور اس کے کھانے کی ترغیب مددیا تی اہم بات ہے کدائے نفر کے ساتھ ذکر کیا گیا

تر بیب این دیا طاقہ سی تو بیطانی اور اس کے طالے کی تربیب بذرجان کا انجابات ہے اما ہے ترا بھو ارتبا یا او سین پ ظالم کما اور اے کی نے چھوریا ہو اور ہے چین کر کھا طابا خود قابش ہو کر اپنا بالیا کا کنا دو اگر و بڑے کی ایا جا حر میں عظمیلوں کھا کمیں گر فائر نے آئی آئی میں دائیا ہے ، و بہ بڑکا مائی اور در برخ راب جا ہے ہے۔

مُرَمِينَ عُسلين كَعالَم سِي كَ: فَلَيْسَ لَهُ الْيُوْمَ هِهَا حَمِيثُم الْأَوْلُ طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ اللَّهُ آيَا كُلُهُ إِلَّا الْمُخْطِلُونَ اللهِ (وآج) ال كِيال وَلُ ووت أَيْس اور يُسلين عَطاوواس كِي كُوَلُ آها آب شعير ف خلاكارى كها مِن كِي) -

خطا کاری کھا میں گے)۔ لفظ مسلمان فعلین کے دو ان پر ہے جولفظ غسل ہے افوذ ہے غسل وجونے کو کہتے ہیں۔ علما تقییر نے اس کا ترجہ زخوں کے دھوون ہے کیا ہے خسلین کا معنی اگر چرزخوں کا وجوو گیا اور خوں کو اس وقت وجویا جاتا ہے جب مرہم پڑکی جائے اور صاف کر کے مرہم لگا جائے کین دوز خیول کے زخوں کا وجودن خودان کے جس کو کہا ہے تک ہوگو چراہ پر سے بچے تک ہتی رہے گ علاج اور شفا کا تو موال بی بیرائیس ہونا ای لئے حضرے این مہاس ترشی انشریم الحسائیں کی کنیر کرتے ہوئے رہا :

انه الدم والمآء الذي يسيل من لحوم اهل النار

( التن المسلمان عدد المواد بال مرادع جودون فيوس كرات بهتار كا الازمساب المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المواد المواد

فَكَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِي عَنْهُ حَاجِزِيْنَ ﴿ وَالْعَلْمَانَ كَالَّهُ عَلَيْكُ وَالْمَالَكُمُمُ وَالْكَالْمَكُمُ وَالْمَالَكُمُ وَالْمَالَكُمُ وَالْمَالَكُمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالَّمَا الله الله وَ مَنْ الله عَلَيْهِ الله الله وَ مَنْ الله وَمَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلّا اللّهُ اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ وَلَّا اللّهُ وَلَّا اللّهُ اللّهُ وَلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَّا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ وقالِمُ اللّهُ الل

قر آن کریم الله تعالی کا کلام ہے متقبول کے لئے تھیسے ہے تفسید: ان آیات بی آر آن کریم اور ماہ قرآن کریم کا مفات بلیا بیان فرمانی میں اور محسوں کی اقبل کا تردید،

<u> مصنعین</u> فرمانی ہے جوا سا اللہ بحال کا کام ہائے کو تاریخے۔ فرمانی ہے جوا سا اللہ بحال کا کام ہائے کو تاریخے۔ اولاادرشافر کمایا کی تمن چیز و ان کو بیکند به وارد ترکیزی و کیشند شدن ان کی شمکا تا بول کمی تر آن ایک سعوز فرشد کالا یا دواکام ہے اور کی کالم تجی اور دون کے کہ کا مان کا کالام ہے۔ شام لواک شام اندہا تھی کرتے تھے وہ حام لوگول کی ہاتو رہے چین تھے اور مود ہم اور دون وہ صافات شمن کر دیکا ہے کہ اور ان کوئی بات بتا دیے تھے۔ (جس کا ذکر سورہ من ش آ رہا ہے اور دود چیز اور سود ہم ادار مورہ صافات شمن کر دیکا ہے کہ اور ان کا بخون کا کام مان امان کی ایک میں کہ تھے اور تک بندی کی طرح کی جو باتھی کہ جوائے تھے الی کھرنے قرآ آن کر کم کوئام ورس کا جنوں کا کام بتا دیا صافات وہ جب انسان ان پر کم کم اندھ کے اور تی جا کا تی مند موڈ کے لؤ تی ای کا گھٹا بیشنا ہے گرا نسان کی خدو معان اسک چیز ہے کہ جس انسان ان پر کم کم اندھ کے اور تی جا کا تھی کہ ہے کہ کا سے اس کے ان گوئی کا صال بیان کم بایا

رِيا ہے جو ضراور عزاد کو چھوڑ کرتی کو قبول کرے اورا ٹی مجھ سے کام کے اگر قبلینگلا مَّل تُقُومِنُونَ (تم بہت کم ایمان لاتے ہو) او

قَلَيُلا مَّا تَذَكَّرُونَ (آبرت مَكَ مِن مَكَ بِهِ) مُن الماء -فَلَا الْفِسِمُ بِمَا تَنْصِرُونَ ﴿ وَمَا لا تُبْصِرُونَ ﴿

جوٹر بالاس میں ان چرون کی تم کھائی جنہیں بند ہے کیکھتے ہوں اور جنہیں تھیں۔ پچھتے صاحب دوح المعانی اس بارے میں کلکھتے ہیں کہ الشد قائل نے ان تمام چروں کی تم کھائی جو بندوں کے مشاہدات اور حقیجات میں اس کے حضرت قادہ نے فرمایا کہ الشد قبائی نے اپنی ساری می گلاق کی تھم کھا کر تھا کید بیر فرمایا کہ قرآن رسول کریم ہی کا المام اس محتصرت عطائے فرمایا کہ تشہیر کوئی ہے تا وقد رست اور خاکا تشہیس کوئی ہے ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ انسان اور حق اور مانگھراد ہیں وقل غیرو کس (درج العانی سفو ۲۰۰۵) اور ارواح مراو میں

اِنَّهُ لَقُوْلُ وَسُولِ کَویْهِ وَ رَمُولِ کَویْهِ وَرَوْلَ کَرِیْهِ وَمِلَ کَرِیْهِ وَ مِلَامِ مِلَ کِوامِ ش عقر لوگونگ گار با ووالشدگا تیجاه وا قامد بر جوالشد کے یہاں گرای آدر ہے جس کا برا امرتبہ ہو وہ اس کا ام کو لے کر اللہ کی زمین والے رسول کے پاس آیا ہے میٹی اوا صفح بھر اس المسلامی میں میں میں میں اور اور میش معزات نے فرما یا کہ رسول کریم سے خودرسول کریم میں کی وات گرای مراو ہے اور مطلب یہ ہے کہ تمارا یہ کام جیس ہمارارمول ساتا تا ہے تے اللہ تعالی خرف رسالت سے فواز و سے وہ چائی ہوتا ہے۔

ان فرایا تنزیل من دت العلیت (پر کام رب العلین کافرف سے اتارا ہوا ہے) آس ش کلام سائن ک تاکیدی ہے اور توجی بی بے کو کی مقم فول و سول محربی می مطل تا کیدی کا اس کے لیاداواضی فرادیا کر پیکام تہار سے با شن کلا تو بے رسول کر کم کا زبان سے کین تا دار اور اب العبین کی طرف سے ہے۔

الله يرزيان وَلُوْ لَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقُاوِيلُ بِهُ لِأَحْفَلَا مِنْهُ بِالنَّبِينِ فَهُ لَقُطَعًا غَمَّا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنُهُ حَاجِوْهُنَ ﴿ (اوراً لِيضَّ اورے وَسِهُ إِنِّى لَكُادِيَا قِدْمَ إِسَ كا وابنا باتِي كِرْ لِيَّةٍ بُرَمَ اس كول كي رُك كان ذاك فِيمِ مِنْ كوفيا اسرائ عالى الله الله عنها ــ

ان آیات میں رمول اللہ ﷺ کے دوکل نوت کو ہا جا جا ہے ارشاد فریا یا میضی جودوکل کرتا ہے کہ میں اللہ کارمول اور نی ہوں اور پیدوکوکا کرتا ہے کہ چھ پر اللہ تھا گئے کہ کا کہ جا کر بید ماری طرف کچھ چھوٹی یا تیم سنو سرکردیا یعنی

عْدَمْ أَيْرِهُمَا يَوْمَانَا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمُ مُكَلِّبِينَ (اوربلاشهم يه جائة بين مَ مِن وولوك بي بي جوجلان والے بين / بدان جنل في والول كون يحجلان كي مزالے گا۔

سادساً بنربایا: وَاِنَّهُ لَعَصْسُونَّ عَلَى الْکَفُونِینَ (اورباشیدیِّر آن) کافروں کے لئے بہت بری حرت کا سبب ب جب قیامت کے دن الل ایمان کور آن کے اپنے اوراس پرایمان النے کی دجہ سے اوراس کے مطابق اعمال اختیار کرنے کی دجہ سے تھا ہے کے گا اور جنت کی گھتوں سے مستقبل اور مشتقع ہوں کے اسوقت کا فرون کوحرت ہوگی اور خیال ہوگا کہ ہائے

ں رپیست درب ہوں کاش ہم نے بھی قرآن کو مان ایل ہوتا اور عذاب سے فئا جائے۔ سماجا و آیک لکھنے اکٹیفینی قرمایا (اور بلاشہ پر آئ ایس میٹی طور پر تن ہے) جس کے مثل اور سچا ہونے میں ذراسا بھی شک

وشرکرنے گا تھا گرٹیس۔ مورت نے تم پر آبا فیسٹیٹے بامنس زیٹک الفطلیم سب سے براہے اس کانام مجل ب ناموں سے براہے اس کی پاک بیان کریں اور اس کی تیج میں گے دیوں اس کی کمال ذات اور کمال منات کو بیان کرتے رہیں۔

#### تنىيە





كي جوا دهادن موكار (مكلوة الساع مليهم)

فی پیرم محان مِقدارُہُ حَصْمِیتُ الْفَ سَلَمْ بِهُ (البِین بِین مَن اِسْقار بِهالِ بَزارسال کے بابر بوگ) صاحب بیان القرآن کا انداز بیان بیسے کہ فی المفارق کے بعد تصوح المصلفحة والموج میں می الشعالی کیا ایک صفت بیان فر دنگی جادو کی موحلق بے محدوف ساور مطلب میں ہے کہ مال نے جس عذاب کا موال کیا ہے وہ عذاب اسے درور عوار محمد کے ماحقہ اور والر کھا تا مادرال کے رابو کہا گا اسے قاحب کا دائد الرب کا

ر پید خطعون فی یوم من ایده یکم ما یقطعه الانسان فی خصیین الف مبنه لو بار حق سیره فید . (اور دیوگر) و جمار احتیافیہ ب مقدمگام کے لئے مؤکد کو ہے اور بعض نے کہا یع واقع سے محتل ہے بھوش نے کہا دائع سے محتل ہے۔ ان اقوال کے مطالق یع وی چرکہ میلے مرادا کا کیا ہے اور فرختوں دورج کا اس کیا طرف میں مصادرت کی العدادت کی الحرف واقع ہے بعض نے کہا ترح سے متعلق ہے جیدا کہ فاج ہے کم ریکر جب نیروون دیا بھی ہوگا۔ مطلب میردگا کرفرشتا اور دوران اللہ تعالی سے فرائی کم فرختہ اسد واقع میں ہے ایک دوران مقدار میں میں میں مقدار اندان بھیاس برادسال میں ہے کہا سے میں اس کا چینا فرخس کیا جائے تھے۔ بڑا درسال اور پچاکس سال میل میں میں مقدار میں مقدار بچاس سال کے برابر ہوگا۔ اس سے بھاہر قیاست کا واضع اور

ہِ ارسال اور پیچاس سال ملی سیکتی: یدن جس کی مقدار پیاس سال کے برابر ہوگا۔ اس سے بظاہر قیاست کا دن مراد ہے جیدا کریٹی مسلم میں رکز 5 ندر ہے والوں کی مرائی متات ہوئے ارشافر ایا ہے، اور مورو الم بجدہ میں فر ایا ہے، کہ فیشر آلا کوئر مین السّمة ایوالی آلاؤ میں کہ فیغوئے الیّامہ بھی ہوئم گان وفقہ از کا آلف سَدُو بَشا تعلقاؤن بہٰ اس آیہ ہے۔ سے طاہر ہورہا ہے کرتیا مت کا دن ایک بزار سال کا بوگا۔ اور مدے شرفیہ میں ہے کر تھراہ جزے میں مالداروں سے بائی موسال پہلے وائل ہول

ایک ہی دن کے بارے شما ایک بڑار سال کی تنایا دواں کی تعداد پچاس بڑار سال کی تنائی اس کے بارے شما طام کرام نے فرما یا ہے کہ یوڈوں کے احوال کے اخبار ہے ہوگا کا فروں کے لئے پچاس بڑار سال تکا دن ہوگا اور اکٹیل حالب کو تخق کی ویہ ہے انتائیں لمبا سعلن اور محسون ہوگا اور موسی آ دئی کے لئے کہا کہ رویا جائے ہے مشرب ایو میر تقدری ہے ہے مد رمول اللہ چیکھنے ہے موال کیا گیا کہ بچرون پچاس بڑار سال کا ہوگا سی کا لمبائی تھی ذیادہ بوٹی (بطور تجب اوراضہ ارتفوشش ہے وال

کی) آپ نے ارشاوٹر مایا شمال ذات کی جس کے قندش میری جان ہے دودن موس پر باقا کردیا جاسے گا بہاں تک کہ جودنیا شمالک مشمل فراز پڑھتا ہے اس سے محل نے اود کا کردیا جائے کا ۔ (عقود اسان عربیہ) اس مسلسلہ همی ہم نے مورد کی کا آپ واژائی موٹھا ہے نگذ رُقِک مَثَالَفِ سَدَةٍ عِبْدًا تَعَلَّقُونَ اور مورد الم مجددی

ندگردوبالاآ<u>یت کے ولٹ کن جو کھا</u>کھا گیا ہے اس کی گئی ادوبت کر کا جائے۔ فاضیوٹو صنوق انجوبینگلا (موآ پ ایسام بیکنیج چوم تیل ہو ) مبر شمل اے کیتے بیش جس میں شکاے کا نام ندہ مطلب بیر ہے کہا ہے نے ان کوش پیٹھا یک کی دالوت دی آپ کے وسد چکام تھا وہ آپ نے کردیا اس جو بدلگ گئیں مائے کئر <sub>ک</sub> ہے ہوئے ہیں آپ ان کی طرف سے دلگیر شاہول اور دنی شن نے پی مجرے کام لیں اوم بھی افقیا و فرمایں و نیاش کئیں آتہ آیا مت کے دن ان جم کا کر کھڑا گئی ہے۔ اِنْفَیْمُ مِیْنَ وَلَمْ مَعِیدُ اَلْ وَمُوْکَ فَلَوْمِیْمَا ﴿ رَبِوْلُ آیا مِتْ کے دن کو دور دکھیرے میں (میٹی سے بھورے ایس کی مرف کینے ک

انھھ ہیو وقد بعیداد و دو قولید از ریون یا سے سے ان وورد پیشبین میں میں ہیں۔ ہاتی میں قیامت آنے دان نمیں ہے) اور بم استرے یہ کیور ہے ہیں، نمین کلم ہے کہ قیامت آئی ہے اوران او کول کو اس دن هذا سے بن چھلا وہونا ہی ہے ای کو دوروانوا م شمار مایا۔

ب من بطابونا فی جها کی اوروانعام تمام مایا-إِنَّ مَا تُوْعَلُونَ لَا لَتِ وَمَّا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِ فِنَ الله ﴿ (الشَّيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِنَّ مَا تُوْعَلُونَ لَا لَتِ وَمَّا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِ فِنَ الله ﴿ (الشَّيْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

ؿڔۼٳۄڗٙؠۼ؆ڔۼۄڮۺڔ ۘڮۄؙػڴۊؙؽؙٳۺؘؠٵٞۼٵڶؙڡؙۿڸ؋ۅػٷؙؽؙٳڣۣٵڷػاڶۼڣڹۨ؋ۅؘڵٳێۺڬڵؚػڡۣؽ۠ۿؙػؚؽۿٵڠٞ

وهر محمون المستعمر و معلى و موسول معلى المستعمل معلى المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمل المستعمد الم

اده. يه ايمار رو د ما د يه باير ع بوانس او يا تناكر ع كو كون د و ين اد اي عن ادر اي عن الد الي عن الد الي الم و فَصِيدُ لِيَّهِ اللَّهِيُ اللَّهِ فِي الْحَرْضِ بَعِينَكُ الْتُوَيِّجُيدُ اللَّهِ كُلِّ إِلَّهَا اَلْطَي فَ نَزَاعَكُ

رىدىن ئىرىدىنا قادى ئىلىلىن ئىلىلىن ئىلىلىنىڭ ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىدىن ئىلىن ئى ئىلىنى قى ئىلىنى ئىلىن ئىلىن ئىلىن

ويندوالى بدوه اس فضى كويلاتى برحس في پشت چيرى اور بدخى اختيارى اور مال جمع كيا پراس كوسنجال كرركها

قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کونہ اپو چھے گا رشتہ داروں کواپنی جان کے بدلہ عذاب میں جیجنے کو تیار ہوں گے

تفصیعیو: ان آیات عمل قیامت کردن کا معن بری چروں کے اول بدل ہوجائے کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد ہے کداس دن آ سان عمل کی مجمعت کی طرح ہوگا اور پیاڑر گی ہوئی اوران کی طرح ہوں گے۔ مورۃ القارعہ عمل انقطام معنوش کی مجمعی الساف ہے مطلب ہے ہے کہ پہاڑر گی ہوئی اوران کی طرح ہوں کے جواڑتے ہوئے مجم یں گے۔

7 سمان کے بارے میں جو کالعبھا فردایا ہے اس کا ایک ترجد تو دی ہے جواد پر بیان کیا گیا ہے بیٹن تمال کی بیخے سناور صاحب جوالیوں نے اس کا ترجد کر سے ہوئے کذائب الفند کہا ہے بیٹن چکیا ہوئی چاندی کی طرح سے ہوگا اس میں آسمان کی ایک کمیفیت و کرفر بانی ہے جو والیوچ کی اتھ مورے جیسے اکرائز شیرسوٹ بھی فیلے میڈیٹو و الھیدی گئر کرچا ہے۔

آ مانوں اور پہاڑوں کا حال بیان فریانے کے بعد میدان قیامت کمی حاضر ہونے والوں کی جمرانی اور پر نٹائی بیان فریان ارشاد فریا نے وَکَلا یَسْسَنُلُ حَجِیسُمُ حَجِیسُمُ ﴿ (وراس دن کوئی گلی دوست کن بھی دوست کو نہ ہوتھے گا ) . گینتُسورُ وَنَهُمُ مُ (آپس میں ایک دوسر کے وکھا دیے جا میں کے ) میٹنی ایک دوسر کے دیکھیس کے عمرکوئی کی کی عدداور بعد دو کا بین کی کے يَوَدُّ الْمُصْحِوْمُ لَوْ يَفْقَيلِى مِنْ عَشَابِ يَوْمَلِهُ بِيَنِيهُ وَصَاحِبَتِهِ وَاَحِيْهُ وَفَصِيلُتِهِ الَّيِنَ تَوُويْهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثَمْ يُصْحِيهُ (جُرَحُصْ آرد کر سَاكا کال اس نَصَفاب نَجَدِ کَ لَا اَن جَيْعُ الرادراتي بِيك كوادرائي تعانى كوادرائية كثير كرجائية في نوريا تعالى اورتمام اللي زيمن كوا في جان كر بدارش ( سرکرمذاب سے پحظاوا پالے ) مطلب ہے محداس دوس کوا في اي بي مادول اور اين المساقع بوري كرانسان ديا بھى جي اور اي مان ويا تعالى ان كا إلى جان محموض عذاب عمل وال كوا بي جان بجائے كي كمان كر شاكلين وہا موكون فريش كوا جائے كالور جرض كوا بنا اين خلاب

جَسُّنَاءه گائی گونر باید گنگر (برگزایدانده کا کرکونگن این جان کابدارد سے کرچنوٹ جائے۔ اِنْهَا لَظَنی بِنَّهُ لَظَنِی بِنَّهُ لَلْمُسُونِ بِنَهُ ( بلاشہدہ دورق شخت کرم چز ہے جورکی کھال اثارد سے والی ہے) جب دورق کی آ گ جلائے گی تو سرکی چڑی انر کم میکاندہ ہوجائے گ قد خواص نے گزار کے اور ورزق اس کو پکارے گی جمس<u>ے دیاش پٹ</u>ے بھیرکی اور بے دفی کی اور مال جج کیا اور پھراس کا محاقبہ کرتا ہا)

یوَ قُ الْمُنْجُومِ ے بیال تک افر کا حال بیان ہوئے۔ پہلاتی بتایا گنا کو تجرم عذاب ے بچنے کے لئے اپنے تریب ترین دشتہ دادول کیادوکئے تبلیہ لواد بیننے بھی اہلی نہیں ہیں سب کو اپنی جان کے قبل دے کر پنی جان کو عذاب ہے تجزائے کی آر دوکرے کا مجربے بتایا کدوہ کی کامرح تقداب سے مجھوٹ بھی سکتا کے دونرخ میں جاناتی جانا ہے دونرخ اپنے لوگول کو پہلے نے کہ اور پکا دیکا کرا واد ترجیعے سے کرچلے کے کا کافروں کے کراتھ ہے تیں کھی ایسال طور پر دیا میں تھی ہے کہ سے بھیرکر جائے اور

عقباً کی ادار آگا کا اہتمام کربالازم ہے۔ حضرت من بھری وقد الشعابہ فرماتے تھے کداے این آ دم آو الشدی و مید منتا ہے پھر محن مال منتما ہے۔ آز کرمان بھر حضرت ابو برجے و مظالب مدواعت ہے کہ رمول الشاع کے ارشاد فرمایا تیا مت کے دن دوز نے سے ایک گرون لکے گی

جم كا ودا تعميس بول كل جن سے ديگھتى بوگى اورود كال بول كے جن سے تتى بوگى اورا كيف زبان بوگى جم سے بوتى بوگى و كم كل شى تىن بير تعمول پرمسلط كاكى بول -

ا- برسرش مندی ۲- برخش ریجی نے اللہ کے ساتھ دومراکوئی معبود خبرایا ۳ یصویرینانے والے پر (مقلز اللہ اکا

تغییر این کیٹیر ایس نیٹل کیا ہے کر جس طرح جانو دوانہ تاش کر کے چک لیتا ہے ای طرح دوزخ میران حشر ہے ان لوگوں کودکھے بھال کرچن کے گئے کہا کا دوزخ شیں جانا مقررہ نو چکا ہے۔

نْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّ لُهُ الشَّذُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّ لُهُ أَنَّهُ رُمَّنُوعًا انسان کم ہمت پیدا کیا گیاہے جب سے تکلیف پینچتی ہے تو خوب گھراہٹ فلاہر کرتا ہے اور جب اس سے جھی حالت ال جاتی ہے ومنع کم صُلِيْنَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآيِمُوْنَ ۗ وَالَّذِيْنَ فِي آمُوالِيمُۥ سوائے ان توگوں کے جو ٹمازی ہیں جو اپنی ٹمازوں کی پابتدی کرتے ہیں اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ڵۉ؆۠ڰٚٳڵٮػٳۧؠؚڸۅ**ٲڵؠڂۯؙۏڡؚ**ٷۘۅٲڷۮ۪ؽ۬ؽؽؙڝڐؚۊؙؽٵؠؽۏۿؚڔٳڵڋؽ۬ڹۨڰۜۏٲڵۮؚؽؽۿؿ۬ۄؖؿڽ۬ سوال کرنے والے کے لئے اور محروم کے لئے جن معلوم ہے اور جو لوگ روز جرا کی تقدیق کرتے ہیں اور جو لوگ ا عَنَابِ رَيِّهِمْ مُّشُفِقُونَ ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مُعَيْرُمَأُمُونٍ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں بلاشہ ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز قبیں ہے اور وہ لوگ جو اپلی شرمگاہوں ک ت کرنے والے ہیں۔ موائے اپنی بیو یوں کے یا ملکیت میں آئے والی ہاند یوں کے مووہ ان کے بارے میں ملامت کے جانے والے فیل ہیں۔ موجم نے اس وَلَآءَ ذَلِكَ فَاولِيكَ هُــُمُ الْعُدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِإِمْنِتِهِمُ وَعَهُدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ کے طاوہ کوئی جگہ تاش کی تو یہ وہ لوگ میں جو حدے آ کے بڑھ جانے والے میں اور وہ لوگ جو اپنی ابائنوں اور اپنے عبد کی رعایت کرنے والے میں اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم بیں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حافت کرتے ہیں یہ وہ لوگ بیں جو بیشیوں میں باعزت رہیں گ

> انسان کاایک خاص مزاج ، گھبراہٹ اور تنجوی ، نیک بندول کی صفات اوران کا اگرام وانعام

تفصیعید: آیات بالاش انسان کی بعض صفات دولیداور بهت می صفات جیله بیان فربانی بین اس سے پہلے برزمایا تھا کہ دورخ انسین بلا عرفی انسان میں بینا بین فرمایا تھا کہ دورخ انسین بلا حقوق کے جیسری اور مال تھا کہ اور دوسری اور انسان محلق مکون کے اور انسان محلق مکون کے اور انسان محلق مکون کے اور انسان محلق بیات کے انسان کو بعث پیدا معلم مرجد الجزرع محق جلدی کے اور انسان کی بیات بیات کے بیافت اللہ ملاح مرجد المحلق مرجد المحلق مرجد المحلق میں بدائی ہوئے میں بین ملاح ملاح مرجد المحلق مرجد المحلق مرجد المحلق میں بین ملاح ملاح مرجد المحلق مرجد المحلق مرجد المحلق میں بین ملاح ملاح میں بین مورخ مالی المحلق مرجد المحلق میں بین مورخ مالی مورخ میں بین میں بین مورخ مالی میں مورخ میں بین مورخ میں بین مورخ میں بین مورخ میں مورخ

حضرت این عماس مطالب نے فریا کہ ان دونوں آجوں میں مطوع کا متنی بیان فریا ہے اور مطلب ہے کہ انسان کے حطوع ہونے کا زیادہ مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے۔ جب اے کوئی انکیف بھی جائے۔ لکیف بھی ہے جب نیاد کھراہٹ میں پڑ جاتا ہے خوب جزع فرع کرتا کہا ہے اس کے بیٹ جاتا ہے ( ان کا ''کہ ہست'' سے تیم کیا گیا ہے ) اور جب بال جاتا ہے تو اسے ترج کرنا ٹیس جاہتا اللہ تعالیٰ جب بال دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرائش اور واجبات ش اور مقرر کرد و حقوق ش خرج گئیں کرتا مضرورت مندوں کی حاجیں رکی بڑی میں کین ال کو تھے کر رکھے دہتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ چوری مجری رہے پیک بیٹس بر معتار ہے اس میں اور ملا اور ہوج جہاں گئے تھے خرج شہر کر ان ہے جائے جو نے کہ شمین بہیشہ رووں کا ندان ای بیٹس بر حال ساتھ جائے گا گئی بڑھ نے دی اور صداقات اور تجرات کیا ہوئے۔ بخل اور مجمودی کہا جائے گئی کی مقدت انسان کو کیک کا موان میں آئے گئیں بڑھ نے دی اور صداقات اور تجرات کیا مول سے دوئی ہے بھی کی بہیش کرنے گئی ہے ایسان معلوم ہوتا ہے کہا تھی جائی گئی جائے گئی جائے گئی۔ ای کوحد بھی شریف میں فرمایا شدو مسافی اور مقدت ہے وہ گئی ہوئے گئی ہوئے کہا گئی جائے گئی ہوئے گئیں ہوئے گئی ہوئے گئیں ہوئے گئی ہوئے

اس کے بعدان حضرات کی صفات بیان فرمائی جوصفت حلوع سے بچے ہوئے ہیں۔

اول نمازیوں کا دکر نمریایا آگا السُمصَلَیْن الَدِیْنَ خَمْ عَلَی صَلاحِهِمْ وَالْمُونَ بَهُ (سِاسَتَان الْوَل ک مِعْوِمِدِجِ بِين النَّظ وامُون ودا ہے ماخوز ہے ساحب درج العالی اس کی تیر کر کے لکھے ہیں۔

اى مواظبون على ادائها لا يحلون بها ولا يشتغلون عنها بشى عن الشواغل (جنب *و قراز پر حنا شرُوُّ ع كر سكة* . . . لكط حمر الدور .

الوداع ہونے والے کا طرح نماز پڑھ) لیننی فراز در کا بائدی کے ساتھ اوا کرتے ہیں ان میں ذراساطل بھی گوارائیس کرتے اور دیگرمشولیتیں انیس فراز سے ٹیس

ہنا تمیں۔ اس کے بعد لکتے ہیں۔ و قبیل دائسمون ای لا بلتفون فیھا گئی جبنماز پڑھنے لگئے ہیں آور ابرنماز ہی کی طرف متوجہ بنے ہیں، شادھر ادھر کی ہائیں ہوئے ہیں اور شدا کم ہائم ود کھتے ہیں۔ عدیث ترفیف میں فرمالے : ﴿

إِذَا قُمْتَ فِي صَلُوتِكَ فَصَلَّ صَلُواةً مُودَ عِ ( عَلَيْ الساع الدسي)

ٹانیاں اوگوں کا تذکر وقر ما ہے جن کے مالوں مثر کہ دوالی اور کو رہا کا حق معلی جو لاگر کو ال کرنے والے بین اٹیس مجھی اپنے احوال میں سے دیے رہتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی دیے ہیں جن کا حوال کرنے کا حراق ٹیس ہے وہ اپنی حاشیں ویائے پیٹے رہتے ہیں۔اوراموال سے محروم رہتے ہیں ہے اسحاب خیر اٹیس جا کرمال وے دیے ہیں اس انتظار میں ٹیس رہتے کہ کوئی تھیں انتظام کے گا جب ویں گے۔

ختی شفاؤی می جود با بیاس کے ہارے میں بعض حضرات کا قول ہے کہ اس سے ذکا ہو مفر وضد مراد ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے دوفتن مراد ہے جو صاحب مال خودا ہے او پر مقر رکز کے کیم بینے بیش با بیان بندیش با دوزانہ یا ایک آ مدنی بیس سے اس قدر رضر دراللہ کی راہ بیش فرج کیا کریں گے۔

الله وَاللَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ اللَّذِينِ (اورجولوكروز جزاك تعديق كرت ين)

صاحب در ترالعانی کھتے ہیں کہ کو کو ہالا جائی اور مالی مہادت شرع ہے گئے ہوئے ہیں اس مہادت کے اجروفر اب کی ہے دل سے آر در رکتے ہیں اور قواب آخرت کے لئے اپنی جائوں کو ٹیک کا موں شن گاتے اور تھکاتے ہیں چیکہ تیا مت پر ایمان لاے لئے کو گخش موسی ہوئی ہم سکتا اور اس ایمان میں مجلی برابر ہیں اس کے اخیازی شان بتانے کے لئے ان کی آخر یونے فرمائی ہے بے لوگ آخرت برایمان قور کتے ہی ہیں وہال کے لئے دوڈ وحوبے تھی کرتے ہیں۔

را دارا قرایا: وَالَّذِینَ هُمْ مِنْ عَلَمَا مِنْ تِهِمْ مُشْفَقُونَ (اورجها پے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں واقع عَلَماتِ وَبَهِمْ عَیْنُ مَامُلُونَ ﴿ لِالشِیال کررے) اعذاب ایسانیس جس سے بیخوف ہوں) مطلب بیے بے کرمالخین کا پیطر بینہ بے کرانشر تعالی کی مجارت مس کئی کلتے ہیں۔ جائی مهادت محکم کرتے ہیں اور مالی محکی اس سے باوجود ا بي برس من مون ما دون او دون حسيف كرخيد و المستويد و المستويد و المستويد و المستويد و المستويد و المستويد و ا محرور المرحون من من الماية والمأيض يؤلون ما أخور قلون أنهم والمبتويد و المعرفون من من المستويد و الموجود لوك وينته من جريح والمون في دون المستويد و المس

یے میں جو پکی آمیں نے دیاس مال میں دیا کہاں کے دل ڈر تے رہے میں کدوا نیچ رہ ب کا فرق کونٹے دائے ہیں ) اللہ کے مذاب سے مطمئن ہوکر پینے میانا موشکن کی طال میں ہے۔ خوف ادرائع دوفوں ساتھ ساتھ دفتی جا ہیں ۔ خامیا آر ایازی اللّذِی کُل کھٹے لِکھُورُ وجھ ہم حِفِظِکُون (اور جولکا نے پائے شرکا بھوں کا طاقت کرتے ہیں ) اِلّا عَلَیٰ کَا زُورَا اِجِھِمُ اَوْ عَامَ مَلَکُٹُ اَیُکٹائُکُھُمْ فُالْکُھُمْ خُکُورُ مَلُورُ مِینَ ( کمر ایٹی بجوان پر اور اپنی ملوکہ پائے ہوں ہے ) کران سے شرکتا ہوں کا دھافت کی شرورت نہیں کیکٹر ہیں اور پائے ایاں افتحال کی طرف سے طال کردی کی تیں

یا میرین پیدان سے (سازان سے استوا تاکر نے پرائٹین کوئی است نجیں)۔ فَامِنِ اَبْتَعَلٰی وَرَآءَ وَلِکَ فَاوْلِیکَ هُمُ اَلْعَادُونَ آ روجِنُس اس سے علاوہ کا طلب گار ہوگا کتنی ہیری اور شرقی باغری سے علاوہ اور کی جگر شہوت پوری کرے گا سویدگ جی صدے آئے بڑھ جانے والے) لینی اللہ تعالیٰ نے جورود شروفر کی کی شہوت پورا کرنے کے جذبات کو سرف ہیدیوں اور باغریوں تک محدود و کھی اس کے

" کی انتظامی ہے بوطند کر ترمز ماں کہ ہتھے ہواں دیسے جید باعث فر حسید ہوئے جید جیات است. خلاف ورزی کر کے مقررہ عدے آگے کئل کراپنے کو کناہ گار بنانے والے ایس اور صدود ہے آگے بڑھ جانے پر جمد نیاد کی اور اخر وی مذاب ہے اس کے شخی ہو جانے والے ایس-

افروی مذاب ہے اس کے شقی ہو جانے والے ہیں۔ یو پی اور شرق پائے ہیں کے علاوہ جس طرح ہے گئی شہرت رائی کی جائے وہ حرام ہے اس میں زناکار کی اور یو بیل کے ساتھ غیر فطری کا اور ہم جنوں کے ساتھ شہرت رائی اور روائنس کا حد سب واظل ہے۔ روائنس جوحہ کرتے ہیں وہ گئی حرام ہ دیگر والا کی کھلاوہ اس آئے ہے۔ بھی حد کی حرصت خاب ہوری ہے کیا تھی جس تھرت سے حد کیا جاتا ہے وہ روائنس کے زویک بھی پیون میں بوتی اگر حد کر کے کوئی فیض مدت مقررہ شتم ہونے ہے میسلم جائے آئی اور درگر کے میراث فیمیں کے گل ( جوئی بوتی ہے ۔ تو بیراٹ بیائی ) اور درگر اعلام حصافہ از داری تھی اس یا اندائیس کے جاتے۔

تو برات پائی ) اور دیگرا علام متعلق از دان مجی اس پرنافندگیم کے جائے۔

مارٹ پائی ) اور دیگرا علام متعلق از دان مجی اس پرنافندگیم کے جائے۔

مارٹ پی ایک اند کے حقق جو بیندوں پر ہیں نماز مرکز فو ہروزے کا نما نفو کا روز جو اپنی امائوں اور اپنے عہد کی گرانی کرنے

امائی ہیں بین کا دانی گیا باشا عدت ہو محق کی معلوم ہوئی ہے کہ میں نے کرم تھم پرنی کی ادار نکی کا دور ہوں کرنے کا میں ہوقت پر تھم بعد کی کا اس میں موقع ہوئی کا اس میں موقع ہوئی کا اس میں کا میں موقع ہوئی کا اس میں موقع ہوئی کا اس میں موقع ہوئی کا اس میں موقع ہوئی کا میں موقع ہوئی ہوئی کہ موقع ہوئی کا میں موقع ہوئی کا میں موقع ہوئی کا میں موقع ہوئی کہ موقع ہوئی کی موقع ہوئی کہ موقع ہوئی کا سرور کے موقع ہوئی کہ موقع کہ موقع ہوئی کو کہ ہوئی کہ موقع ہوئی کے موقع ہوئی کہ کرنے کے موقع ہوئی کہ موقع ہوئی کہ موقع

امور کے امانتدار میں جو گئی کوئی کی کی خیات کرے گا کتا بھا رہوگا اور میدان آخرے میں پکڑا جائے گا، جو مال کوئی گفس کی کے پاس دعاظت کے لئے رکھ سے کہ بنی بعد میں لے اول گاہیے گی امانت ہے اس کی شاظت مجی لازم ہے اور اس کا شائع کر خااور اس میں خیانت کر نابہدیم بوئی گناہ گاری ہے۔

انوار البيان جلرو ماره ٢٩سورة المعارج دعرت الوجريره الله عند دوايت ب كدرول الله علي باتن كررب تقدايك اعراني (ديهات كارب والله) آيااس نے سوال کیا کہ قیامت کب ہوگ؟ آب نے فرمایاجب امانت ضائع کردی جائے قیامت کا انظار کرنااس پراس شخص نے سوال کیا كدامانت كيص ضائع موكى؟ آب فرمايا كدجب ناالول كوكام بروكرو ي جائي اس وقت قيامت كالتظار كرنا\_ امانوں کی نگرانی کے ساتھ ساتھ موو کی نگرانی کامجی عظم فریا ۔اللہ تعالی ہے جوعبد کئے ہیں وہ بھی پورے کریں اور ہندوں ے جوعد کے بین افرادی واجماعی معاجدات بین ان کوعی پورا کرنے کا اہتمام کریں سورة الاسراء میں فرمایا: وَأُوفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْنُولًا (اورعبديوراكروبلاشبعبدكياريين والكياجائيًا)-سابعافرايا: وَالَّذِينَ هُمْ مِشْهَادَ البِهِمُ فَأَنِّمُونَ ﴿ (اورجوا فِي كوابيول كماته قائم رين واليس) يعى كوابول كو كال طرح الداكرة بين، ال من برقم كى كوابق داخل ب، ايمانيات كى كوابق دينا اوراللد تعالى في جو علم دیا ہے اس کے مطابق حق اور ناحق کی تعلیم اور تغنیم میں مشخول رہنا اور جہاں کھیں گئی کا کوئی حق اراجا تا ہواپنے تجی گواہی ہے اے ٹابت کرنا اورصاحب فل کواس کا حق ولوادینا یہ سب (شھاداتھم قائمون) کے عوم میں وافل بے حضرت زید بن فالدری اوایت بے کدرمول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کیا شرحمیس وہ تحق نہ بتادوں جو گواہوں میں سب بہتر ہے، پھر خود ای فرمایا کہ بیدو ہخص ہے جو سوال کرنے سے سملے اپن گوائی پیش کردے (ردائسلم) جب كى كاحق مارا جار ما بوادركى كوصورت حال كالتح علم بودوحق كي حفاظت كرنے كے لئے گواہ بن كريش بوجائے اور گواہى دے دے اور جب صاحب تی گوائی دینے کے لئے بلائے نونہ گوائی کو چھائے اور نہ گوائی دینے سے انکار کرے جیسا کہ مورۃ البقرہ مِن مايا: وَلَّا يَأْبُ الشَّهَلَّدَّاءُ إِذَا مَادُعُوا (اوركواه الكارند/ي جب التَّ عاكي) اورفر ما ياز كَا تكتُمُوا الشَّهادة وَمَنْ يُحْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمْ قَلْلُهُ (اور كواى كومت چهاؤ، اورجوض اس كوچهائ اس كادل كناه كارب) المنافر الدار الله ين هُمُ عَلَى صَلاتِهم يُخفِظُونَ (اورجواين الدور) يايندى كرتي بين) نمازوں کی بابندی لین اہتمام کے ساتھ اوا کرنامومن کی صفات خاصداور لازمدیش سے ہے بہاں اس کو دومرتبد ذکر فرمایا ایک مرتبه مونین کی صفات کے شروع میں اور ایک مرتبه آخر میں۔ آخرين فرمايا: أو كَيْكِكَ فِي جَنْتِ مُحْكُومُونَ مؤتنن كادصاف بيان فرمائ كر بعدان كى جزاميان فرمادى كد وہ موت کے بعد بہشتوں میں باعزت رہیں گے۔ فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا قِبَلُكَ مُهُطِعِيْنَ ﴿عَنِ الْيَعِيْنِ وَعَنِ الْفَكَالِ عِزِيْنَ ۗ يَطْمَعُ كُلُ سوكيا ہوا كافروں كوكرآپ كى طرف وائيں سے اور بائيں سے عمامتيں بن بن كر دوڑ رہے ہيں، كيا ان مين سے برخض اس كا لا في كرتا ہے امُرِئُ مِنْهُ مُ أَنْ يُكْ خَلَ جِنَّهُ نَعِيْمِ ﴿ كُلَّا ﴿ إِنَّا خَلَقَنَّا مُ مِنْ اللَّهِ الْمُ ورب یعتوں والی جنت میں وافل کر دیا جائے ایسا ہرگزت ہوگا ، جا خیری سے آخیں اس چیزے پیدا کیا ہے جس کود وجائے ہیں ، موش مشارق اور مغارب کے رب کی لَمُتَّرِقِ وَالْمُغْرِبِ إِنَّالْقَدِرُونَ ﴿ عَلَى أَنْ نُبُكِلَ خَيْرًا فِينَهُ مِّرٌ وَمَا نَجْنُ بِمُسْبُوقِيْنَ ﴿ م كمنانا بول بے شك بم ال ير قدرت ركنے والے بين كه ان كى جگه ان سے بجر وك لے آئي اور بم مايز فين بين فَكَ رَهُمْ يُخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَقَّى يُلْقُوا يَوْمُهُمُ الَّذِي يُوْعِكُ وَنَ هَيُومُ وآب ل كال كفل شروين ويخد بين إلى في والعم أو والحرك كم يروي كل المساكم كساب الماس المال المساكم المال المساكم والمالي المراكب المراكب

سِسراعًا كَالْهُ وَاللَّهِ مُصُبِ يُوْفِضُونَ فَخَالِشِعَةً اَبْصَارُهُ وَ تَرْهُمُهُمُ وَلَكَ الْمَاكُ وَالْكَ عن مر بدن بدن بنن مير عرار مردن من مور مرد دير بن ان ما صن على مدن مين ان يودك عمال مدن ان بدود عمال مدن من

يدد ودن ہوگا جس كان سے دعد وكيا جاتا تھا۔

کا فرول کوان کے حال پرچھوڑ دیجئے باطل میں گھر ہیں، قیامت میں ان کی آئیس نیٹی ہوگی اوران پر ذات چھائی ہوئی ہوگی

تفصید : ان آبات بین شرع کرین طرق کا بینا ہے جوانہوں نے دیا شمل اختیار ارتکا قیا۔ صاحب دون العانی نے کھا ہے کہ جب رسول الفیظی کہ جب رسول الفیظی کے ترب فار پر سے اور کر کے اور آن کا حالت کر جب رسول الفیظی کہ جب کو اور کی است کے جواروں کر سے بنا بنا کرتن ہوجائے تھا اور کر است داخی ہیں برائی کھی بھر آن کوئی کو کہ برائی کا کہ اس کا بھر است کے اور رسول الفیظی کے ساتھ بھر سلمان ہوئے ہے کہ اگر بیا گر گئے گئے ہوئے کہ الفیظی کے بیان میں الفیظی کا بیان ہے کہ انجیں و کید کرتے ہے کہ اگر بیان کر بیا کہ بوائی ہوئے کہ اور کی مورت کے بھر کھی ہوئے کہ اور کہ جب کہ اور کہ بھر کہ بیان میں میں الفیظی کے بھر کا میں ہوئے کہ بھر کہ بیان کی کہ مورت میں بیان کر بیا کہ اور کہ کہ بیان کی کوئی کا فر جبت میں وائل ہوجائے ہاں کی محمورت میں بیان کر بیان کہ بیان کہ بیان اور کہ است کا مورت کی دور کہ کہ بیان کہ بیان کہ بیان کے بیان کی بھر کی تعرف کے کہ بیان کہ بیان کہ بیان اور کہ اور ایک کے بیان کی جب اس کی بھوئی اور اور اس کے بیان کی جب اس کی بھوئی اور اور اس کے بیان کر بیان کہ اور احتے حال میں ہوں کے بیان کی جب اس کی جب اس کی جب اس کی جب ان کی جب اس کی دور کہ کے بیان کر اور اور کے حال میں ہوں گے۔ بیان کی جب اس کی جب کی دی دور کی جس کی جب کی اس کی جب کی کی جب کی دی دور کی کی جب کی دی جب کی دی دور کی کی جب کی دی دی جب کی دی دی جب کی دی جب کی دی جب کی دی جب کی دی دور کی جب کی دی جب کی دی جب کی دی جب کی دی جب کی دی جب کی دی کر کی دی جب کی دی جب

رِيَّةِ وَالْمُونِ مِنْ مِنْ وَمِيْ لِيَاحِدُوكَ إِنْ الْمُعْلِقِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال إِنَّا خَلَقْتُهُمْ مِيَّمًا يَعْلَمُونَ (بلاخرةم فَأَثَيْنَ اللَّهِينَ عِيداللَّا يَصُودُهُ عِلَيْنَ مِنْ )

لینی افویم نے نفلنہ سے پیدا کیا ہے جس کی انہیں جُر ہے اس شرع کو بن کے افار بعث کی تردیہ ہے وہ لوگ تیا ست تائم ہونے پر ایمان ٹیمن لاتے تھے اور پر جو کیتے تھے کہ یولگ (المماسلام) جت بھی جا کیں گوتا ہم ان سے پہلے جا کیں گے افکار کہا بالدور شسخر تھا جب ان کے سامنے بعد وحش ونشر کیا ہے آئی تھی تو تھی ہاری پیدائش نفلند کی سے ہوئی ہے جس ذات چا فر ایک افضا نفلنہ سے پیدا فرمادیا ہے اسماع کی اقدارت سے کہ موت دے کردو بارہ زعم وفرمادہ، ای کو سورہ قیار سے ان فرمایا اللّٰم تیک نفلفاً بیش میونی کیشنی فیم گئی تھا تھے گئے اُن کھی المقوق فیسٹوی فیمنی میں بھا اور وہ تھیں اللّٰہ کورو الاقوائی الکیسی مقابلے ہے بھا دور سے کئے کھرس کی دوشمیں کردیں موادر ہورت، کیا دواس پر تاور ڈس کی کورو ان کورورت، کیا دواس پر تاور ڈس کی کورو ان کورورت، کیا دواس کے کھرس کی دوشمیں کردیں موادر ہورت، کیا دواس کی دوار میں کردیں موادر ہورت، کیا دواس کی دوشمیں کردور

اس کے بعد فریایا: فَلا اُفْسِیمُ بِرَبُ الْمُشَارِقِ وَ الْمُعَارِبِ (لَا يَتِين ) (موش شرق اداد مغرول کرر کی مها تا بول کہ باخیریم ابر قادر بین کران کی جگران ہے بھڑلوگ کے آئیں) بیٹی بین اس برقدرت ہے کہ ان لوگوں کہ باٹک

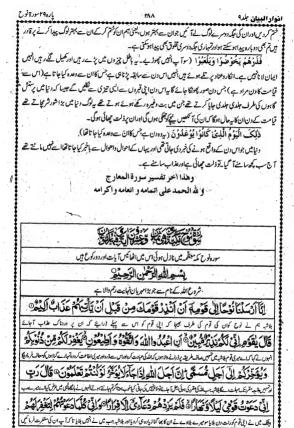

دَعُونَهُ مُرجِهَا رُاهٌ ثُمُّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُ مُروَ اَسْرَرْتُ لَهُ مُ إِنْسِرَارًا هِ فَقُلْتُ اسْتَغْفُرُ وَاسْكُمُّ لند آواز سے بلایا مجر انیں اعلانیہ مجل مجھایا اور پوشیدہ طریقہ پر بھی دفوت دی۔ سوش نے کہا کہ آپ اپنے رب سے منفرت طلب کر روہ بہت بیٹے والل ہے وہ تم پر خوب زیادہ برنے والی بارش بیسے گا، اور مالول سے اور بیٹول سے تمباری امداد فرمائے کا اور تمہارے لئے تِ وَيَعْعَلْ لَكُمُ إِنَّهُ رَّاهُ مَا لَكُمْ لِا تَرْجُونَ بِلَّهِ وَقَارًاهُووَيْنُ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۞الَهُ اور تمہارے لئے نہریں بنادے گا، حمییں کیا ہوا کہ اللہ کی عظمت کے مقتد نہیں ہوتے ، طالانکہ حمیمیں اس نے مخلف اطوار سے پیدا فریا، کیا وْأَكَيْفُ خَلْقُ اللهُ سَبْعُ سَلُوتٍ طِبَاقًا ۗ وَجَعَلَ الْقَيْرُ فِيهِنَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّهْر معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح اور نیچ سات آسان پیدا فرمائے اور ان میں جاند کو نور بناویا اور سورج -رَاجًا@وَاللَّهُٱنْكَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ مَنَاتًا هُنْتُونُعِيْكُمْ فِيْعَا وَمُخْ حُكُمْ إِنْهَ الْحَاجَا ﴿ وَاللَّهُ چارغ اور الله نے جمہیں ایک خاص طور پر زمین سے پیدا فرمایا اور مجر وہ جمہیں اس میں واپس لے جائے گا اور حمہیں خاص طور پر نکالے گا، اور الله جَعَلَ لَكُهُ الْأَرْضِ بِسَاطًا ﴿ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُنُلَّا فِيَاجًا ﴿ نے تمبارے لئے زشن کو بچھونا بنایا تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے رستوں میں چلو

> حضرت نوح الطیلا کااپی قوم سے خطاب بغتوں کی تذکیر توحید کی دعوت ، قوم کا انراف اور باغیاندروش

 باره ۲۹ سورة نورج - 14. انوار البيان جلاو آنے ہے میلے ایمان تبول کرلوجو بحالت گفتم مارے ہلاک ہونے کے لئے مقرر ہے۔اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ اجل جب آتی ہے تومؤ خزمیں کی حاتی کیا ہی اچھا ہوتاتم جانتے ہوتے حق کو انتے ہموحد بنتے۔ او رجن ہاتوں کا تذکرہ تھاوہ ہاتیں تھیں جن کے ذریعہ حضرت نوح الطبیخائے اپنی قوم سے خطاب فرمایاان کے مخاطب ان کی بات نہ مانے تو اللہ جل شانہ کی ہارگاہ میں انہوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کورات دن دعوت دی ایمان کی طرف بلایا وراس بارے میں کوئی کوتا بی نہیں کی ستی ہے کامنیس کیا۔ لیکن و ولوگ الٹی بی جالی ہے۔ میں نے انہیں جس قدر بھی دعوت دی وہ ای قدر دور بھا گے، میں نے کہا کہ ایمان تبول کروانلد تعالیٰ تبہاری مغفرت فرمادے گا تو انہوں نے اسے کا نول میں انگلیاں و بےلیں بیتی بات سنا بھی گوارانہ کیا اورای پر بس نہیں کیا بلک پڑے اوڑ ھاکر لیٹ گئے تا کہ نہ جھے و کھے سکیں نہ میر کی بات س سکیں ،انیس کفر پر اصرار ہے اور ان میں تکبر کی شان بھی ہے ، وہ بچھتے ہیں کد میری بات مانیں گے (شرک کو چھوڑ کر تو حید بر آ جا كيں كے ) توان كى برائى ميں فرق آ جائے گاتبول حق كى راہ ميں تكبرركاوك بنا ہوا ہے۔ حضرت نوح الظيرة نے مزيد عرض كيا كما يرس برب ميں نے انہيں زور سے بھي دعوت دى۔ شايدزور سے بات كرنے ہے مان جا کیں لیکن وہ نہ مانے ، آ ہتہ طریقہ پر بھی انہیں تھجایا بھایا۔ تن پرلانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے دھیان ندویا ان ہے میں نے کہا کہ دیکھوا پمان قبول کرلوا ہے رب سے مففرت جا ہووہ بہت ہوا معاف فرمانے والا ہے۔ تمہارے گناہ معاف اورخوب زیاده بارش بھی بیھیجگا، پیرچتمہیں قط سالی کی تکلیف ہورہی ہے دور ہوجائی گی الشد تعالی تمہارے اموال میں جی اضا فيفر مائے گااور بيٹوں بين بھي، وہتمبيں باغ بھي دے گااور نبرين بھي جاري فرمادے گا-الله تعالیٰ کی شان تخلیق اوراس کے افعامات تمہارے سامنے ہیں اس کی بنائی ہوئی چیز وں کود کھے رہے ہواور بربھی حانتے ہو كدىيىب كچھاى نے پيدافر مايا ہے۔ پيركياوجہ ہے كذتم الله تعالى كى عظمت كے قائل نہيں ہوتے۔ ر کھواں نے تہیں مختلف اطوارے پیدافر ماماتم بہلے نطفہ تنے گھر جے ہوئے خون کی صورت بن گئے۔ پھر بڈیال بن گئیں اوران پر گوشت چر ه کمیا بیسب الله تعالی کی کار مگری ہے اس نے تہیں پیدا فر ماکرا حسان فر مایا لیکن تہیں کیا ہو کیا عقلوں پر چر یڑ گئے کہ خالق تعالی شانہ کی ذات یا ک برایمان نہیں لاتے اوراس کی وصدانیت کے قائل نہیں ہوتے۔ انبانوں کے اپنے اندرجودلاک تو حید ہیں ان کے ذکر کے ساتھ حضرت نوح الطبیجائے دوسرے دلائل کی طرف بھی متوجہ کیا اور فرمایا کمیاتم پینین دیکھتے کہ اللہ تعالی نے پیچے او پر سات آسان پیدا فرمائے اوران میں جاند کوٹور بنایا اورسورج کو چراخ بنایا۔ جس طرح ایک گھریں ایک جراغ کے ذریعہ سارے گھر کی چیزوں کود کھ لیاجاتا ہے ای طرح سورج کے ذریعہ اہل ونیاسورج کی روشی میں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جوز مین کے اوپر ہے۔ مزيدفر مايا كه الله تعالى منتهمين بين سے ايك خاص طريقة يربيدا فرمايا ہے جما ذكر حضرت آ دم الطبيعان كي تخليق كے سلسله میں گزر چکا ہے بھروہ مہیں ای زمین میں واپس فرماوے گالینی موت کے بعدای زمین میں طبے جاؤ کے بھروہ مہیں قیامت کے دن ایک خاص طریقد بر قبروں سے نکالے گا بڈیاں آپس میں مرکب ہوجائیں گی وہ ان پر گوشت پیدا فرمادے گا اور قبروں سے تیزی کے ساتھونکل کرمیدان حشر کی طرف رواندہوجاؤگے۔ ۔ اس میں حضرت نوح النظیفی نے اللہ تعالی کی شان خالقیت بھی بیان فرمائی اور میدان حشر کی حاضری کا بھی احساس ولا دیا۔



یماں ہے دہاں آتے جاتے ہواللہ تعالی نے جوراتے بنادیے ہیں ان سے فائدے اٹھاتے ہوا بنی حاجات یوری کرتے ہو، زمین کوتہارے قابو میں دے رکھاہے،اس سےطرح طرح کےمنافع حاصل کرتے ہو۔

تَالَ تَعَالَى فَى سَورَةِ اللَّكِ: ۚ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبها وَكُلُوا مِنُ ۔ در ڈیل (اللہ وہی ہے جس نے تبہارے لئے زمین کو مخرفر مایا ، سوتم اس کے راستوں میں چلوا وراللہ کے رزق میں سے کھاؤ) آ فآب کو جومراج لعنی چراغ بتایاس کے بارتے میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کھکن ہے سراج ہے اس لئے تشبید دی ہو کہ چاغ میں خودا بنی ذاتی روشی ہوتی ہے کی دوسری چزے منعکس ہو کرنیس آتی۔ سورج میں اپنی روشی ہے جوک

دوسر يساره ينس آئى جكدها عركاروشي آفاب عنعكس بوكرة في عليداها عركؤوراورش كوسراج فرمايا-

اور (وَجَعَلَ الْقَمَوَ فِيهِنَّ نُورًا) جِفرايا إلى كار عن صاحب وح المعانى فرمات إن -و جعله فيهن مع انه في احداهن و هي السماء الدنيا كما يقال زيد في بغداد و هو في بقعة منها ( ماند کا ذکر فرماتے ہوئے فیم منظم جمع استعال فرمائی ہے حالاتکدوہ ساء دنیا لینی قریب والے آسان میں ہے میالیا ای

ہے جیسے کہا جاتا ہے کرزید بغذاد تی ہے حالاً نکد و بغداد کے ایک حصد ش ہوتا ہے ) اور صاحب بیان القرآن نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یول فرمایا ہے کہ چاند گوسب آسانوں میں نہیں مگر فیٹین کا عقبار

مجموعه کے فرمادیا۔ زيين كوجو يهان سوره نوح مين بساط فرمايا اورسوره نباء مين عِبِهَا دَّافر مايا اورسورة الغاشيد مين وَالَي الْأرُض سَكَيْفَ

مُسطِحَتُ فرمایااس سے زمین کامسطے بعنی غیر کرہ ہونا ٹارٹ ٹیس ہوتا کیونکہ بڑے کرہ پر بہت ی چیزیں رکھدی جا کیں خواہ کئی تی ہوی ہوں تو رمجسوں نہیں ہوگا مرہ برر تھی ہیں جیسے ایک گیند پرایک چیوٹی پیٹے جائے تواس کے جسم کے اعتبار سے گیندایک سطح ہی معلوم ہوگی اور پہ بات بھی مجھ لینا چاہئے کہ زیٹن کا کرہ ہونا یا کرہ نہ ہونا کوئی امر شرع ٹیس ہے جس کا اعتقاد رکھا جائے زیٹن اگر کرہ ہوتو کی آیت سے اس کی فی نہیں ہوتی۔

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُ مُ عَصُونِي وَالْبَعُوْ امْنَ لَهُ يَزِدُهُ مَالُكُ وَلَكُ مَا الْأَخْسَارُا ﴿ وَمَكُرُوا ے میرے رب بلاشہ انہوں نے میری نافر ہانی کی اوران لوگوں کی بات ہانی جن کے مال اوراولا دینے ان کوفقصان ہی زیادہ پہنچایا ہے اور انہوں كُتَارًاهُوَقَالُوْا لَاتِنَارُنَ الِمُتَكُّمُ وَلَاتِنَارُنَ وَذًا وُلَاسُمَاعًاهُ وَلَا يَغُونُ وَ کیا برا کر اور انہوںنے کہا کہ اینے معبودوں کو ہرگز مت چیوڑد اور ہرگز مت چیوڑدود کو اور سواع کو اور یفوٹ کو اور وَّوَ قَدْ اَضَادُوا كَثَيْرًا هُ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ الْاَضَلِلَّا ۞ مِنَا خَطِيَّتِهِ مُرْ أَغُر قُوْا وَأَدْحَلُوا ر کواور واقعی بات ہے کہ انہوں نے بہتوں کو گمر او کر دیا اور آپ طالموں کی گمرائی اور بڑھاد بجئے اپنے گنا ہوں کی وجہ سے دولوگ فرق کر دیئے گئے گھر آ گ میں نَارًاهْ فَكُوْ يَجِكُوْالَهُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ اَنْصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوْحٌ تَتِ لَاتَذَرْعَكَى الْأَرْضِ ر کرد نے گئے۔ سواللہ کے سواانبوں نے بچے بھی جماتی نہ پائے اور فوج " نے کہا کداے میرے دب زشن پر کافروں میں سے کوئی بھی رہنے والا مت

10

انوار البيان جلاه

من الكفرين كارا الكالى الكارات كار مُحد فيض أواعيا دلد و كديك و الا فاحرا كالكارات و المناجرا كالكارات و بهذا المناجرا كالكارات و بهذا المناجرة ال

ولا ترجوالطربيين إلا تبارا@ ادر فالون كي الأكت إدر يوما ديج

قوم کا کفروشرک پراصرار، حضرت نوح الطیعیٰ کی بددعا وہ لوگ طوفان میں غرق ہوئے اور دوزخ میں داخل کردیے گئے

تضصیعی: ان آیاب می صرت فرح الظافا کا بی کافرقوم کی بربادی کے لئے اور افرا ایمان کی مفرت کے لئے وعا کر خات کے ا کرنا اورقوم کی مرتئی اورقوم کی بلاکت کا تذکر و فربایا ہے، صفرت فرح الظاف نے اللہ تعالیٰ کیا برگاہ میں عرض کیا کہ میں نے ان کوگوں کو جھایا کین ان اور اوال و ہے ان کی نظرین انجین پر بھی ہوئی ہوئی اور اوال و ہے ان کی نظرین انجین پر بھی ہوئی ہوئی ایمان پر آئے تین و ہے۔ کامرین کا بھی ہوئی ہوئی ایمان پر آئے تین و ہے۔ کم کریون بھی ہے ہے ہے۔ اور بتاتے ہیں ای کو بات میں وہ لوگ ایمان پر آئے تین و ہے۔ کم کریون بھی ہے ہے ہے۔ کم کریون بھی ہے ہے ہے۔ کم کریون بھی ہے ہے ہے۔ کم کریون بھی ہے۔ ہے کہ کھین کرتے ہیں۔



ان کی جوادلا دیوگی دو چمی کافراد ۱۳ جربی جوگی جب ان کا پیرهال بستونه مین پر کیون پر چیج بنشن، ان کا ہلاک بونا می زیاد دادائتی اور مناسب ہے چرحشرت نوح الفیلی نے اپنے کے منظوت کی دعا کی اس بھی اپنے ساتھ والدین کو اور ان مسلمانوں کو ان سے گھر بشی داخل جوئے اور عام موشین اور مومزات کو بھی شال کرلیا اور آخر میں کافروں کو مزید بددعا دے دی کہ اے رب طالموں کی اماکہ بار : اندر دوران سیج

و المنظمة الم

ال کیا جیساتم نے خیال کیا ہے کہ انڈیکی کو دوبار وزیرہ نے ٹریائے گا اور بلاشہ ہم نے آسان کی حلاقی لینا طابا تو ہم نے اسے اس حال میں وَاكَالَانَدُرِينَ اَشَرٌّ الْرِيْدِيمَنُ فِي الْأَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ دَبُّهُمْ مَشَدًاهٌ ۚ وَ اَنَّامِنَا ور بلاشہ ہم نہیں جانے کہ جولوگ زمین میں ہیں ان کے ساتھ شرکا ارادہ کیا گیا ہے یاان کے رب نے ان کے بارے میں ہدایت کا ارادہ فرمایا ہے، اور بیشک لِعُوْنَ وَمِنَا دُوْنَ ذٰلِكَ مُكَنَا طُرَابِقَ قِدَدُاهُ وَأِنَا ظَنَكَآ أَنْ لَكُنْ لَغُجْزَ اللهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنَ ے بعض نیک ہیں اور بعض اس کے ملاوہ ہیں ہم مختلف طریقوں پر تنے اور بلاشرہم نے میں مجھے لیا ہے کہ ہم زیٹن میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور بھاگ کراس فْجِزَةُ هُرَيّاهُ وَآكَا لِمُ اسمِعْنَا الْهُلِّي الْمُكَالِهِ فَمَنْ يُؤْمِنُ لِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا کتے اور میٹک بات بیرے کہ جب ہم نے ہوایت کون لیاتو ہم اس پرائیان لے آئے ہو چوفش اپنے دب پرائیان لے آیا سواسے ندکی کی کا خوف ہے ۊٞڵڒۯۿڤٵ۠؋ۜۊٲ؆ٞٳڝؚؿٚٵڷؠؙ۫ۺؙڵؠؙۏڹۘٷڡؚؽٵڷڨٵڛڟۏۛڹ۠؋ؘٮۜڹ۫ٲۺڶػۏؘٲ۫ۅڷؠڬۛڠۘٷۅٛٳۯۺؘڴؖٳ®ۅٲؾٵ در نہ کی طرح کے ظلم کا اور بلاشیہ ہم میں ہے بھٹ مسلمان بیں اور بعض ظالم ہیں سوجس شخص نے اسلام تبول کرلیا تو ان لوگوں نے بھلائی کا راستہ ڈھوٹر لیا اور جو الْقَالِيطُونَ فَكَانُوْالِيهَ نَمْ حَطَيًا فَوَانَ لِوَاسْتَقَالْمُواعِلَى الطَّرِيقَةِ لِأَسْقَيْنَهُمْ مَلَّا عَنَ قَاهُ لوگ ظالم میں وہ دوزخ کا ایندھن ہوں کے اور اگر وہ رات پر قائم ہوجاتے تو ہم آئیں فراخت پانے سے سراب کرتے فْتَنَهُمْ فِنْهِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذَلُورَتِهِ يَسْلَكُهُ عَنَا الْأَصَعَكَ اللَّهِ أَنَّ الْسَلِيحِ لَيْلو فَلا تَنْغُوْامَعُ اللهِ ٱحَدًا إِنَّ انَّهُ لَيًّا قَامَ عَبْدُ اللهِ يِنْغُوُّهُ كَادُوْا يَكُوْنُونَ عَلَيْهِ لِبَدًّا أَهُ سوتم الله کے ساتھ کی کو میں مت یکا رواوز میشک بات بیے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا اورتا ہے کہ وہ اے یکا رے توبیلوگ اس کے او پر عمکوسالگانے والے بن جاتے ہیں

رسول الله عظی ہے جنات کا قر آئن سننااورا بنی قوم کوایمان کی دعوت دینا قضسيو: يال بسورة الجن شروع مورى بن برانى كلوق بجوهرت آدم اورى آدم كالحلق سيل يدويا میں موجود ہے ان لوگوں میں بھی مومن اور کا فرئیک اور بدسب تتم کے افراد ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیجی ایمان کے مكلف تے اور ہیں جس طرح بی آ دم میں انسانوں میں کافر اور شرک ہیں اس طرح جنات میں بھی مشرک اور کافررہے ہیں اوران میں مومن بھی ہیں۔آ گے برھنے سے پہلے سمجھ لیں کہ

حضرت عاتم الانبياء سيدنا محمد علي في كا بعث سے يهيل شياطين نے ايك وصده بنار كھا تھا۔ انسانوں ميں يجھلوگ كا بن ب ہوئے تھے بدلوگ آنے والے واقعات کی خبریں بتایا کرتے تھے۔ اور پیخبرین شیاطین ان کے پاس لاتے تھے، شیاطین کا پیطریقہ انواز البيان جلره ۲۹۵ ارد ۲۹۵ ارد ۲۹۵ ارد ۲۹۵

تھا کہ آسان کرتے ہیں جاتے تھے اور دہاں جوزیٹن علی چی آٹھ یا اے دوادث کا فرشتوں میں ذکر ہوتا تھا اسے من لیتے تھ کا نہوں کے کان میں آ کر کید دیتے تھے کا من اس باب کو گول میں پھیلا دیتے تھے ہیا جاتے بھیکہ اوپر سے تی ہوئی جی اس کے محصح نکل جاتی ہے۔ پہلے کیے جادیے 12 مار مار کر حیث میٹی اور کا نہوں کے متعلق اور کہتے تھے کہ دیکھواں کو آنے والے واقعات کا علم شہوتا تو پہلے کیے جادیے 12 اس طرح سے شیاعین اور کا ہوں نے لڑکرائیا تو راکز بچائے کا سلسلہ جاری کر دکھا تھا جب رسول اللہ مقطق کی

بعث ہوئی قرشاطین کو اور وقتیجے ہے دوک دیا گیا اس کے بعد سے ان میں سے کوئی فروفیریں مننے کے لئے اور پہنچنا قواس انگارے میں منظیم بانے گئے۔ مسلم منظیم کے انسان میں مناز کے دور کا میں مناز کے انسان میں مناز کر کا کا میں مناز کے انسان کے خوال کے انسان ک

سیح بناری ش ہے کہ جب میں مورت حال چائی آئی آئی آئی آئی ایشاں کے سکے کہ ادارے اور آسمان کی خبرول کے ودمیان آز ڈگاوگ گیا ہے ادریم پرا انگارے پیچنے جانے کے ہیں اپنداز شن کے مشارق اورمغارب بھی مؤکرواورد یکھوکدہ کیا تی چزیر پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ ہے میں آسمانی خبریں سئے سے دوک والیا ہے۔

چنا ہی انہوں نے زیش کے مشار آق اور مقارب کا سؤر کیا اور اسل صورت حال کا سرائے گاتے ہوئے کو متے بھرے ان یمن کی آئید بتا احت تباہد کی طرف آئی ( یوسر کا وہ علاقہ ہے جس شی تجاز واقع ہے ) اس جماعت نے دیکھا کہ مقام خطاع آئے تحصر صدور عالم چھنے ہے جس کے گئی کی تو زمین اور سے ان کے افوان عمل آئر آن کی آ واز نیکی آئے قوب وصیان کے ساتھ سنے گئے اور آئی میں کئے گئے کہ وریزہ بجاج ہے جہار نے جم ان کے افوان عمل آئے ہوگئی گھے اس کے بعد دوائی قوم کی طرف واپس ہوگے ۔ اور ان سے کہا اِنْ السیفینا فَوْرُانُ عَجْبًا بِنَّهُورِکُ اِنْ الْمُورِنَّةُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ مُلْفِی اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

شیاطین جمن آ زادی سم آ مان تک جاتے مصاور دارا را شقون کا جو خارک امور مے حفاق ہوتا تھا اسٹ ناکر مینج آ جاتے اور کا ہنوں کے کان میں وال دیج تھے مسلما لا آ تخصرت عظیظ کی ایشت پڑتم ہوگیا۔ لیکن تیا طین نے ایک اور دوسندہ کالا اور وہ یک بچے ہے کر بادلوں تک پراٹا لیج ہیں، وہال فرشنوں کہا تھی شنے کے لئے کان لگا کر تیخیج ہیں تو ان پرا مجیکہ دیاجا ہے ہیں ان انگارہ کے کئے سے میسلم کوئی ہات من کر اور والے نے اپنے والے کیکان میں ڈوالد کی اور ہو تے وہ بات کا بمن تک بچی گڑو وہا جبے ہاں سے اس میں موجوٹ طاکو کول شرقر میں چیلا و جا ہے۔ ان تجرول میں کوئی ہات پی کھی آتی ہے تو دو وہ میں ہوتی ہے۔ اور چی میں تنصیل وار دیوئی ہے اور مودہ صافات کی آ ہے۔ ایک میں شخطیف آ

الگارہ ہے مارے جاتے ہیں۔

حضرت عائشر رضی الشرحنها بسردوایت به که مچلوگون نے رسول الشریقظی بے دریافت کیا کہ یہ کا من جوانطور پیشینگارتی پھو بتا دیتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فربایا کہ یہ لوگ پچھ مجلی نہیں ہیں۔ حرض کیا یا رسول الشدا بھی ایسا ہوتا ہے کہ کا بن جو بات بیان کرتا ہے تھیک نکل جاتم ہے، آپ نے فربایا وہ ایک بھی بات وہ ہوتی ہے۔ بشے جن اچک لیتا ہے اور اپ دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے چیسے مرفی کر کر تی ہے بھروہ اس عمر ہوسے نے یادہ جوٹ طاد ہے تیں۔

(مفكلوة الصابع صنية ١٠٩١ زيناري وسلم)

حضرت ما تشرخی الشرعنها نے یہ کی بیان فر ما کہ کس نے رسول الشریطی الشریحی سنا کر فیصے باولوں میں ارتبے ہیں وہ آپس میں ان فیصلوں کا تذکر کرتے ہیں جو عالم بالا میں ہو نجے ہوتے ہیں ٹیا طبین کان لگا کر چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بات سنة بين اسے كا بھول كے كا نول بين جا كر ذال دية بين اور كا بمن ال بين اپنے پاسے سوچھوٹ ملا دية بين \_

(مشكوة الصابع صفية ٩٩٣ من الحاري)

قُلُ أُوْحِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْحِنِّ (الآيات)

بنات نے عربید یکی گئیا ہے کہ انسانوں میں ہے بہت ہے آ دی جنات کی پناہ لیا کرتے تھے مس کا طریقہ بیق کہ جب مجمی سرش رات کو کئیں کی توف زدہ جگہ شراغ پر با ہوتا تو ان شی سے بعض والگ بین پکارتے تھے۔ یاعویز ھلداالوا ادی اعو خب من السفھاء اللذین فی طاعت کی (اساس اور کی کسروارش ان بیقر قول سے تیری پایا دلیا بہوں بوتیری فرمانہ وادری میں اس بات نے جنات کو اور چڑھادیا اور بدد اللہ تعالیٰ واج کھے گئے کردیگو ہم اسے برسے ہیں کہ جنات اور انسان ہم سے تعاری خالے تیں جیسا کرمصیت کو قت اللہ تعالیٰ کی بناد کی جاتی جس کرے مادی بناد کی جاتے

جنات نے اپی قرم کرید کی بتایا کہ ص طرح تہارے اور ایم تیامت اور بعث و نشور کا افاد کرنے والے ہیں تمیں ہید چل کیا ہے کدا کا طرح انسانوں میں گئی ہیں قرآن میں کرمیس ہد جل گیا کہ قیامت کا افاد می گرانی ہے افاد کرنے نے تیامت

نلخه والی نبیس خواه انسان انکار کرے خواہ جنات انکار کریں۔

وَاَثَّا لَمُسَنَا السَّمَا وَالاَ إِنَا ) جَاتِ نَيْدًى كِهَا كَرِيم ال بِيطِ آسان كُرف بالاَ عَنْ هَو وال موقع و كيود كيار ليضة سے اداو چرج الح على اوق عن النين ساكرتے تھا الله والت ہے كہ تم اور جاتے ہيں آو كيفة بين كما ان سخت برو صفران و براور بين وفر شقل كا ہے ) اور ال بين الاوا كيد بيات بحق ہے كہ جرب تم اور جاتے ہي او شعلوں كويار بات ہيں الساكر كو كا و كي باقر ال كونتا جا ہے تو جوشلے پہلے سے تيار بين ان ميں كوئي شعلوات بارو بتا ہے (اس كى كشيل مورو جر اور دور منظف ميں كر روجى ہے ا

وَالْمَا لَاَ فَلُونِى اَشْرُ اَ رِفِلَهُ بِمَنْ لِنِي الْأَرْضِ (لَا آیات) جنات خریر یکها کرید بود پیر پیرمسطان الله موت موسئ بیران کی آمدگانتی کیا بوت والا بهزشن والے ان کی رسالت سے محرک و کروایا نے والے ہیں یاز بین کے لیے والے ان کا اجاج کرے دایت پر آئی کے اور الشرقائی کی طرف سے فیراور ہلائی کے مشتق بول کے لین کو یکی طور پر تیجہ می لاظے والا بے میں ان کا محام بیر مکمل ہے جنات نے اپنے اس این ایمانی کلام ہے جنات کو مشتر کیا اور کیک کیرود کی ذیمی کرنے والے ہیں احداد البیدان جلده پارمه ۲۹۷ مودة اثن اور مطلب بدوکد کیلاکر الشراقالی کی طرف سے جارت آگئے ہے گرتم نے اے شانا توخاب شمل پڑد گے جنات نے مزید کہا کہ پہلے سرت مزید تک انگا بجی ہیں جوالٹ قال اکا او حد کے تاکم اور اور کا کی تحداد تک بین اور اس کے بحال دیجی ہیں جو صال

ے ہم شن میک دکر تھی ہیں جو اندافائی کا وجد کے قائل ہیں اس کی ہم انسٹر ایوں اس کے سلامہ کی ہیں جو سال کھیں ہیں کا فراور فاج ہیں جو ہے ہے۔ موقفہ طریقوں پر تھے اور ہم شن چوک بہت سے اوالسہ بارے پڑیس تھے اس کے یوں تھتے تھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کرفت کی بارے ہوئی آتا ہم ہما کہ لکھیں کے کئوں ہے ماری بھیش آئا کیا کہ باتر دشن شن جہاں کین بھی اس اللہ تعالیٰ کے قصد قدر دشن میں سادہ مجمودی کی بھا کہ کہ اللہ تعالیٰ کو جا دیکھیں کرکھیے کے معرب کے ہم بھی کھی ہوں۔

ر سلط من السلط المرام من المرام من المرام المن المن المرام المرام المرام المرام من المرام ال

جِيُ كُلُّ جِياحَةِ وَتَهُ إِجَانَةً المِنْ اللهِ مِينَ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الل وَ أَنَّا لَكُمْ اللهِ هَذَا الْهُذَى امْنَا بِهِ فَعَنْ يُؤُونِهُ بِوَبِّهِ فَسَلَا يَنْحَافُ بَنْحُسُا وَّلا وَهَفَّا (ادر بِيرَسُّل جب بَم نے جاءت كون بالوقهم اس برايان لے آئے ۔ ( لا يات )

کون یا د موال پرایمان کے اسے کا۔ الا یات) چوشن اپنے رہنے پرایمان لے آئے اپنے کا طرح کے کئی نقصان کا خوف جیس ہوگا۔ ایمان کا محک صلہ لے گا ادرا عمال کا مجھی الا بسے گالاس شرک کی کی مدیو کی کی کی گئی شارے دوجائے کی میٹی کا قواب نسط ایساندہ دیگا۔

و کا در رخف جفر مایاس کے بارے جم معض مغیر بن نے لکھیا ہے کہ اس سے دادیہ ہے کہ موس سائے کو کی ذلت کا ساستانہ۔ ہوگا اور بعض صوارت نے بیرمطلب بتایا ہے کہ کس موس پر کوئی ظلم شدہ کا پہنے ایسانہ ہوگا کہ کوئی براعمل شدگیا ہوا اور وہ اس کے اعمان مدہس کھیویا جاسے (کوابیات کا فروں کے ساتھ بھی شدہ کا کیسی کا فرون سے بی شمل سے پیخر کوئی مفید نہ ہوگی )۔ اعمان مدہس کھیویا جاسے (کوابیات کا فرون کے ساتھ بھی شدہ کا کسی میں کہ سے میں کہ ہے۔

موس بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہزے افعام وا کرام کا معاملہ ہے جو گئی تیکیاں دیا بٹس ہوں گی ان کو بڑھا پڑھا کر گئی گنا کرے اجر دولوں دیاجائے گا۔

قال الله تعالى صورة الساء إنَّ اللهُ لا يَشْلِهُمْ مِشْقَالَ ذَرُوْ وَ إِنْ تَكُّ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَيُؤتِ مِنْ لَكُنْهُ أَخِرًا عَظِيْمُهُمْ (بالشِياللَّةِ تالى اللهِ وروبراير مَى ظم رَبركَ قالون الرَّولَ مَنْ الوَلَّةِ السِيَّةِ اللهِ الل ياس ما برعظيم مطافر باست كا)

جنات نے بیکی کہا کہ ہم ٹیر ایعن مسلم ہیں لیخی انٹ کے فرما تیروار بین اور بعض قاصط ہیں سو بوقین فرنی انبروارہ کیا اسلام قبول کر لیاان لوگوں نے سوچ کچر کربرت بوئی ہوایت کا اداوہ کر لیا (منتی و نیاوا توٹ شن اپنا بھلا کر لیا ) اور جولاگ قاسط مینی طالم ہیں راہ تی سے بچے ہوئے ہیں اسلام سے باقی ہیں وہ لوگ دوزرخ کا انبیض بول گے۔

وَأَنْ لَو اِسْتَفَاسُواَ عَلَى الطَّوِيْفَةَ لاَسْقَيْنَهُمْ مَا تَعْفَقُ (صاحب درح العالى فرماح بين كريه أقسة استُتُعَعَ پر صطوف ہے مطلب ہے ہے كريم ري طرف الشراق لي كاطرف سے بدری مجى كی گئے ہے كدا نمان اور جن اسلام كرطر بيقع پر مستج رچے تو ہم انبين خوب المجي طرح بي أي بياسے لين انبين مال كافر وائن ہے وازتے اور انبين بنزى بنزى احتیار و سے لِنسَفُوسَةُ فَهُمْ فِيلِهِ تاكريم اس شرائ كا استحان كرين كرفيست كاشكرا واركرتے ہيں يا تين

ه بيد المن من المنطق المنطقة على المنطقة المن

وَأَنَّ الْمَسْجِدَةِ فَي كَلا تَدْعُوامَ الْفِي أَحَدًا (اور الشيرب بدالله ي كي لي موالله كما تحريك

باره۲۹سورة جن انوار البيان جلاه مت يكارو ) ليني كى دوسر \_ كى عبادت شكرو يعض حضرات نے مساجد كو الجيم كى حج ليا ب اورا سے مصدر يسي بتايا يہ بم نے ای کے مطابق آیت کریم کا ترجمہ کیا ہے میسٹل لینے سے غیراللہ کے لئے برطرح کے بجدے کرنے کی ممانعت ہو جاتی ہے سجده عبادت كابويا مجرة تعظيمي موان سب مجدول كي ممانعت ب اورالله كے علاوه كسى كے لئے بھى كى تتم كاكوئى مجده جائز اورمباح نہیں ہے سلے توبادشاہوں میں سمتھی کدور بارش آنے والے ان کوجد کیا کرتے تقے اوراب بہت سے بیرول اور فقیرول نے پیطریقہ ڈکال رکھا ہے کہ مریدان کے پاس آتے ہیں یا رخصت ہوتے ہیں تو انہیں مجدہ کرتے ہیں بیرام ہےاورشرک ہے۔ اگرمساجد كوميور بكسرائجم)كى جم ليا جائة بجم معنى سابل كاطرف منهوم دافع موتا باس صورت مي مطلب بد ہوگا کہ جہاں جہاں کہیں بھی کوئی سحدہ کرنے کی جگہ ہے بہ چگداللہ تعالیٰ ہی کوسیدہ کرنے کے لئے مخصوص ہے خواہ عبادت گاہ کے نام ے کوئی چگہ بنالی جائے جے مبجد کہتے ہیں خواہ ضرورت کے وقت سفر حضر میں کہیں بھی کسی جگہ بھی نماز پڑھنے کا ارادہ کرلیا جائے۔ یہ عرادت ببرحال الله تعالى كے ليخصوص ركھنالازم بالله تعالى كے سواكسي كي بھى عبادت كرنا حرام ب وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُاللهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا صاحب رون المعانى لكح بين كرييجي أَنَّهُ استمع معطوف باورمطلب يب كدمير كاطرف يجى وقى آئى بكرجب الله كابنده يعن محررسول الله عظية الله كاعبادت لرنے کے لئے کھڑا ہوا توبیہ بنات ان کے پاس جھمگنے لگا کرجع ہوگئے۔ بینی انہوں نے جوآپ کی عبادت کا مشاہدہ کیااورآپ کی قراءت می اورآپ کی اقد اء میں جوآپ کے اصحاب کا رکو عجود دیکھاتو جماعتیں بن بن کر کھڑے ہوگئے کیونکہ میہ منظرانہوں نے بھی دیکھانہ تھا۔ حضرت حن اور حضرت قاد ورض الدعنمان فرمايا كه كَادُوا يَكُونُونَ فَكُونَا مَكُونُونَ كَامْمِر كفار قريش اور ديكراتل عرب كاطرف توحید کی دعوت دیتا ہے تو ان کونا گوار معلوم ہوتا ہے اور آپ کی دشنی پر ال جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے آپ کے پاس جھمگفالگادے ہیں۔ أَعُوَّدُ بِكُلِمَاتِ اللهِ التَّآمَّاتِ مِنْ شَرَّمَا خَلَقَ (من الله كي يوركُلمات كواسط مراس جرز كِثر بي يناه ليتا موں جواللہ نے تعالی نے بيدا فرمائے) رسول الله عليلة نے ارشاد فرمايا ہے كہ جوخص كمي منزل پراتر كران كلمات كويڑھ لے تو وہاں ہے روانہ ہونے تك اے كو كى بھی چرضرزمیں پہنچائے گا۔ (رواہ سلم) زمانہ جہالت میں عرب کے لوگ جب کسی منزل پرازتے تھے تو شیاطین کی بناہ لیتے تھے رسول الله علاقية نے مذکورہ دعا يڑھنے کو بتائي جس ميں اللہ تعاليٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے بناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے۔ قُلْ إِنْهَا ٓ ادْعُوْا رَبِّي وَلاَ الْشُرِكُ بِهِ ٱحَدًا ﴿قُلْ إِنْ لاَ ٱمْلِكُ كَلُمُ ضَرَّا وَلا رَشَكُ ا هَلَ إِنْ نْ يُحْيِرُنِيْ مِنَ اللهِ آحَكُمْ وَكُنَّ لَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَكُمًّا فِإِلَّا بِكُفًّا قِنَ الله ورسلتِه لہ بلاشیہ جھے اللہ ہے کوئی نہیں بیاسکا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نیس یاسکا، لیمن اللہ کی طرف سے پہنچانا اور اس کے بیغا موں کواوا کرنا میرا کام ہے وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرُسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارِجَهُ مُعْ خَلِدِينَ فِيهُا ٓ إِبْدًا الْمُعَلِّي إِذَا رَأَوْاما أَيْوَعَكُ وْنَ در وفض الله كااداس كرمول كان مل كرياق وكل اس كرك دورخ كية كر بعدواس شي الميث بعشد بها ديران تك كروب الرج كولس كريس كان عدود كياجات





خروی ہے کہ قام الیکل نصرف ہی اکرم چھنگ ہے گئے گیا ہے ۔ پہلے جوانج پاکرام پنجم السلام تھاں پوٹھی فرخمی قار قرآن نے پرفٹم پھر گڑی پڑھے اور صاف بھی پڑھے اور قارت اور صفات کا فاظ کرے پڑھے متعرات قراء کرام نے تااوت کے تمین در جات بتائے ہیں ترکئر استرون حدد بیان کے اصطفاحی القاظ ہیں ترکئر کا مطلب نے ہے کہ قرب آئے ہیں جس ترکیم طاوت کی جائے اور صدد کا مطلب ہے ہے کہ جلدی جلدی پڑھا جائے اور خدود پودنوں کے دربیان پڑھے کو کہتے ہیں جی تین کی انواد المبيان طِد ٩ ٢٠٠ إد ٢٩٠١ سرة المولّ

صورتوں ش سے جوصورت کی اختیاری جائے ترفن کوکا نااور جوید کے ظاف پڑھیا درست ٹیں بے حضوات آراء کرام نے حضرت کی پھٹھ کا ارشاد فس کیا ہے کہ التو تیل تعجوید النحووف و معوفة الوقوف اگر کہ تجویر وف کو تکی طریقے پر اداکر کا اور وقوف کے پچھانے کا نام ہے )۔ آن محل بہت سے لوگ جن شمار آ احضرات ' میں۔ مدرسے پڑھتے وقت بہت سے حروف کھاج تے ہیں۔ آر بُنا اَ اَبْصَوْفا وَ مَسْمِعْنا فَارْجِعْنا سے حروف کھاج تے ہیں اور کھات کے اخر میں جواف ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ آر بُنا اَبْصَوْفا وَ مَسْمِعْنا فَارْجِعْنا مِن

ب بربید معند می مستور این می این می این می این می این به به این کام دائے دائے دائے دائے برائے ہماری کلام ہے کہ قرآن مجیر مرادے جس دقت بیا آیات مازل ہو کہا اس وقت قرآن اس فریف کا کچھ حسدنال ہو چکا تھا اکثر حسدنازل ہو میانی تھا وشوں کی طرف سے معنا عاد شول بھی ہونے والا تھا اور واور وار مثاور کی معرف نے دواری ہی ۔ اس کے ارشاد فریا یا کہ ہم پر مختر برب ایک بڑا ہماری کام ڈائس کے کام کو بچھانے پر دشنوں کی طرف سے معنا عماند دوش ماسے آنے کی دورے جو آپ کو لکل ف بچھی تھی تھی تھی میں مستقد برداشت کی ماہر میا تھا ت

ا پ دھیں ہیں کا اس معلاد میں ہوت کی در مارت ہیں ہوت اس ماں ہوت کی تاریخ حضرت عائش مدیقہ رخی الشرعنها نے بیان فرایا کہ تقد سردی کے زمانہ مثل وقا آن محق آو آپ کی حالت بدل جاتی تھی اور جب فرشتہ رخصت وجاتا تھا آئی آپ کا پینتہ بہتا ہوتا تھا ( کس کا ماری سوفیا : ش) اور ایک مرتبدوی کے آئے کے وقت آپ کی

ران مبارک زید نین تابت گی ران بخش اس سندید نواجت کی ران چیخنگی۔ اس کے بعد فر بایدان گذشته اللّذ لیا هی آتشالاً و کسا آلواشیدات کا اضافو بندید و ده شفت والا ہے) میشی اس سے نس بر دوائور نا ہے اور نش کو فرب انگلیف جو کی ہے۔ بہ تکلیف بھام آنگیف ہے اور دفاوی انگلیف ہے کیمن اس میں نشس کا فائدہ نمی بہت ہے۔ نماز تجید کی وجہ سے جو درجات بلتہ ہوں گے ان کی وجہ سے انسان ساری آنگیفیس بغول جا نگا ہے ،

ﷺ نے بلاشہ جنت میں اپنے بالا خانے میں جن کا ظاہر اعدرے اور جن کا اعدر باہرے نظراً تا ہے الشرقائی نے انہیں ان لوگوں کے لئے تیاد فرمایا ہے جو کھانے کھا کی اور سلام پھیلا کی اور دات کو فراز پڑھیں جبکہ لوگ سورہے ہوں۔ (اتر جب از سسان میں ہوں

وَ أَفْوَمُ قِيلًا (اوررات كاالحنابات ادابونے كے لئے خوب عروب )

یعن رات کواٹھ کر جب جیر پڑھتے ہیں اور دعائل شن شخول ہوئے ہیں اس وقت چیکر سٹاٹا ہوتا ہے شورشخب جیس ہوتا اور اور اور کی آ واز من میں آئی اس کے عمارت شل خوب کی لگا ہے اور دل اور زبان دونوں موافق ہوجاتے ہیں اور اظمینان کے ساتھ تر اور یہ کی ادا ہوتی ہے اور دعا بھی صفور قلب کے ساتھ ہوتی ہے۔

اِنَّ لَکَ فِی النَّهُ إِلِ سَیْسَیْ طَوِیُلاً ﴿ لِینْکَ آپ کِونِیْ شِی لَهِا کام بِهَا ہِ) آپ کے مفاض منتشر بی اور منترق بیں۔ امور خاندواری می ہے آئے جانے والے لؤگ می بین وقوت وارشاد کا کام می ہے اس لئے کمی نماز پڑھنے کے لئے رات تجریح کی گئا۔

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ (اورائ ربكانم ليتريي)

لین رات کو آپ نُراز پزسے می بین و کمرادہ ت شرکی اشدکا م لیے رہیے اور چیکر اشد تعالی کام و کر کرنا نماز دی کے رائی منسوم نیس ہے اس کے عام ادہ ت میں گلی انشر کیا یہ میں گئے رہیے ۔ حضور پیکٹے اس پر خصوصیت کے ساتھ شک کرتے تے ۔ حضرے عائش صدیقیہ من انشر تعالی حضایا بیان کم باق بیس لیگر الگیٹے عظیمی کے انقد بھی کیل احسان یعنی (وہ مشرق اور مغرب كارب ہے اس كے سواكوئى

رمول الله ﷺ مروقت الله كويا وكرتے رہے تھے۔

و رون آن آن و تنبیکا ( اور تطاقتان کر کے ای کی طرف معیدر بین) ای بودا تھی رمز اللہ کا طرف رکھے بھی اللہ تعالی ہے جو اتعالی ہے اس طبق کے مظاہر کے اور آخا در بعق پر چاہ اب رکھے بھا ہم وہ بیاں ہے کی اتعالی اور اوادا و سے کھی اول ہے می کی اللہ اللہ تا کا کا تعالی بھر حال خالب ہو ہے اس کے اعظام کی اور انگی عمل کو فرق ندا کے در حقیقت بیدہ بدی اللہ بعث ہے چوری میں دول سے طبعہ کی اعمال سے اس معید ہوا ہے وہ کو کو اس کے کہا ماتا جات کے بیان اس کا باطمان اللہ کیا وہ اس میعمور وہ تا ہے اور کلور آخر در اعمال کے دجیہ سے اللہ تعالی کا کوئی افر ان فریش کرتا ہے۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَفْرِبِ لَا إِللَهُ اللهِ هُوَ فَاتْجِلْهُ وَكِيْلا اللهِ معودين من باي الإلا كارمانها عدايل)

جودیں مواپ ہا وادیا مار ماریا ہے۔ دیں۔ اس میں بتاریا کہ اللہ رتائی کے طلا واد کو کی حاجت روائیٹس اور کو کی معبود کھی کیس۔شرق اور شعرب اور جو کھیاں کے درمیان وچود میں آتا ہے۔ ب ای کی حقیقت ہے ہوتا ہے وہی سب کا رب ہے آپ ای کو اپنا کا رساز بنائے رییں ای کے سامنے اپنی حاجت رکھی ای سے سب کچھ مانٹس اوراک کی طرف متعبد ہیں۔

عاجيرة رسان المحتمل بدورة على الودول المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل المحتمل فا وفقت الناد في الزاعا و كذلك ولد تعدال الناد في اصل الموطرة مو لان احتمالها المحتمل بعد "الكرّوّش" اصله المحتمل وهذا الخطاف الناد في المحتمل القعاش . الثاني المحتمل هو المحتمل القعاش . الثاني المحتمل هو المحتملة في يعاني ومدار وما ومدار بويه الما تعظى . وزمل خيره اذا خطاه ، وكل شي لقف فقد زمل و دار ، قال امر تألي المحتمل الم

العظيمه (مُن/وح/العائي) قوله تسعالى: "وَأَقْرَمُ قِيُّلا": اى القراءسة بالليل اقوم منها بالنهاز اى انتد استقامة واستعراد اعلى

المصواب الامه الاصوات هادفة والدين ساكنة فلا يعتقرف على المصلى ما يقرق. قوله تعالى: "ان ناششة الليل هي الشد وط"

بويد القياه والانتصاب للصاداة. و منه نسبا المسحاب لمحدوثه في الهواء و تربيعه شيئا فشيئا. (لأكو المرافعة في مؤدات)

(ارغاائي بانها المسوط المستواني المركز المرافعة على الهواء و تربيعه شيئا فشيئا. (لأكو الرافعة في مؤدات)

المول كرمطاب على دوقل ين إلية قرآن بي كراك الأس بحق الفائعة المؤافرة المركز المركز المركز في إدافل أن موادر المركز ا

رسول الله عليه و ورف كا علم ، دوزخ كي عذاب كا تذكره وقوع قيامت كوفت زيين اوريها رون كا حال

تفصف في : بياغ آيات كارجم به بيرا آيت شرار موال الشريحة كوالشرقائل في لل دري كرات به الم بيراوك . ورات كوجملاف من كيه وي بين الأو كي مهات دعد إلى بينا زونت شل لماري بين الدين هدي بين الدون الموال الدون الموال نعيس الن كي خفف كافر ديد بين دوي بين الن يورون ش يوكروه آپ كي دوم في كورات في من يون بيان كن شري كوك المجتى بات فيش ب بيرو كي كلفاني الدونز مسكر مي بين أوروز مسكر مي بين قورت سدون كريات بهادراس شراك كان مسكر و كل بي

کا قال حالی اُن سردہ اُنھر، وَ وَذِینی وَمَن یُسکَیْبَ بِهِلْدَ الْتَحِیدِیْنِ بِیْرَسَسْتَنْدِ جَهُمْ مِن حَیْثُ لا بِعَلَمُونَ وَرَابٍ چھاددان کچھوڑ دیتے جواس ہا۔ کچھلاتے ہیں بم ان اوس طور ہوڈ گل دے دے ہن کہ ان کیڑ بی ٹیس)۔ اس کے بعد کا فروں کی تعذیب کا وکرفر ایا کہ یونگل جو تکذیب میں گھا ہوئے ہیں ہم نے اس کی تعذیب کے لئے جزیال تا وکرکر کی ہیں اور ان کے لئے

لہذا بینے کی چڑ طلب کریں گے چانچے کھول اور پائی لوہے کی سنڈ اسیوں کے ذریعے ان کے سراسند کردیا جائے کا وہ سنڈ اسیال جسان کے چیروں کے قریب موں گیا تو ان کے چیروں کو مجمون ڈاکس گی پھر جب پائی چیڑی ش پینچے گا تو چیدے کے اعدائی چیزوں (میٹن) تنزیں وقیروں کے گؤ کے گڑا کے گا اسٹان اسٹان کے

يَوْمَ تَرُجُفُ الْآرُضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتٍ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا

بیعذاب اس دن ہوگا جس دن زشن ان میں اور کھیلائے کھی ان میں میں ہونیال آ جائے گا اور پہاڑ دیے کے وہ سے بنے ہوئے ہوں گے جس عمل ہما دستاد گل اور بینے کاؤ مطح جارہے ہوں گے۔ (بیرتر جداس مورت میں ہے جبکہ یہ ہو حق طرف ہو علداجا آلیٹ کما کا رادیعش حزارت نے فرما ایک خریشی سے متحال ہے۔



باعثہ ہم نے تہاری طرف ایک رسل مجیا جرتبارے اور کوا ہے جیا کہ ہم نے فران کی طرف رسل مجیا۔ موفوان نے

فِرْعُونُ الرَّسُولِ فَأَخَذُ نَاهُ اخْذًا لَا يُولِيلُ هَا يَعْنُ تَنْعُونَ إِنْ كَفْرْتُهُ يُومًا يَجْعَلُ رسل كى الرَبان كى مر مم ند المد يحر المرض محرم مرار من مرار مرار مرار المرار والله عرار على عبد يجد على عبد

ىل كالمان كى عربي كے النے بد كا عمد الله عراد م مر مائل و اس ان ہے بھے الور كران شاہ تاكيريَّةً " الور كران شِينيا فَالِمَا المُمُنْفُطِدُ كِيَّةً كَانَ وَعُلُوهُ مَفْعُولُاهِ إِنَّ هَانِ مِ تَاكِيرَةً "

بين كو بيزما كرد ع كا آمان به جائ كان ع ان كا دور كيا بوا به بلات يك فيحت ب فَكُونُ اللَّهُ أَكُونُ اللَّهُ الْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سوص کائی جا ہائے دب کی الرف داستانقیار کرلے

فرعون نے رسول کی نافر مانی کی،ائے تی کے ساتھ پکڑلیا گیا، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کردے گا،قرآن ایک فیسحت ہے جس کا جی چاہا ہے رب کی طرف راستدا ختیار کرلے

تفصیدی : ان آیات می مکند می کوخلاب کے دص طرح تم جلاات ہوا کا طرح تم سے پیلے لوگوں نے مجی جلاایا ہے اور چراس کی مزایا گئی ہے ہم نے تبداری طرف سرصول جمیعا ہے جو قیامت کے دونم پر کوانا کا دھا کا کہ ان اوگوں نے تھے جلاایا جدیدا کہ ہم نے فرخوں کے بیاس درصول جمیعا تفاوخوں نے درصول کی نافر مانی کی اق جم نے اس کوخت پیکرا دیا میں وہا ہے افکاروں دریا میں فربید یا گیا اور آخرت کی مزااس کے مواہد اس آج جو امار درصول کوجلاار کے جوادر کفر پر بھی ہوئے ہوئم موڈی اکو کہ اس کا مقدم کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کو اور کا میں دونا کو کہ اس دونا کو جلا اس کے مواہد اس دونا کو جلا کو جات کی دونا کو دونا کا درسے کی داس دونا کو اس کا مواہد کی دونا کہ دونا کہ دونا کہ دونا کو دونا کہ دونا کی دونا کہ دونا کو اس دونا کو کہ اس دونا کا سال دونا کہ سال دونا کی اس دونا کے دونا کو دونا کی دونا کو دونا کو دونا کی دونا کی دونا کو دونا کی دونا کو دونا کی دونا کی دونا کو دونا کی دونا کو دونا کو دونا کی دونا کو دونا کر دونا کو دونا کر دونا کو دونا

پیٹ جائے گا اور انشکا جروعد ہے وہ پر اہوکر رہےگا۔ (یچن کو بڑھاکر دیے کا کیا مطلب ہا اس کے بارے کم ایعنی صوات نے فر بلا ہے کریے کتابیہ ہشدت سے لیکن وہ

دن اناخت ہوگا کر مصیت کی وہرے یے بوڑھے ہوجا کیل گے اور بھی صفرات نے فریایا ہے کہ چونکد وہ دن بہت کمیا ہوگا اس لئے دن میں سے بوڑھے ہوجا کم پس کے جوبکین میں وفات یا گئے تھے وہ قبروں ہے ای حال میں لٹکس کے بحر قیامت کے امتداد

اوراشتد ادکی وجہ سے بوڑ ھے موجا کیں گے)

اِنَّ هلدِهِ مَذْ كِنَرُهُ (بلائيدِيشِيت ) فَهَنُ شَاءَ التَّحَدُّالِي زَبِّهِ مَسِيلًا (عرجونا باب رب كاطرف راستاهاركرك) يعن جمر راستر پر چلے دو داخى ہونا جاوز جمس كے انتیاركرنے پراس سے آخرت كی افتول كاوعدہ ہے اس راستوانتیاركرك ودورين اسلام ب

إِنَّ رَبُّكَ يَعْلَمُ الْكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ تُلْتَى الَّيْلِ وَفِصْفَهُ وَتُلْتُ وَطَلِّهَةٌ

باشرة بكارب جانا بكة باورة بكساته والول على المك جاعت دات كدوتها في صد كر باورة وكارات اورتها في

رى الديابي معن و الله يهيران اين والهي الغيران عصول على المياب عليه في والوا ما تكيم رحمي القرال علم أن سيكون من كم قرضي و احرون يضير في المرون في المرون في المرون عا تا صرياد الإقام ما الا الميان علم أن سيكون من كم قرضي و احرون يضير في المرون عا تا صرياد الإقام من فضل الله و احرون في الميان في الميان في سيليل الله في قال و الماكنية كم الميان في المراكز الميان في الميان

وَ آوَيْهُ وَالصَّلُوٰةَ وَالْوَاللَّوْلُوَةَ وَاقْرِضُوا اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا لَقُدَّ مُوْاللَّهُ عَلَى مُوْتِنَ الديناز عَمَ كرد الدينة الدير الدينة فرقر من ديد الديني بادن كر بح ديد الديني الدين كر كر عالم المح درك

خير تجد و دو عث الله هو خيراً او اعظم اجراً واستغفروا الله أن الله عَفُور و جيره في الله عَفُور وجيره في الله الله الله عنه الله الله عنه عنه الله ع

## قیام لیل کے بارے میں تخفیف کا اعلان اقامۃ الصلوٰ ۃ اورادائے زکوٰ ۃ کاعکم

تفصیعیو: ابتدائی سورت میں جورات کونمازوں میں قیام کرنے کا تختم فریایا تھا (گوئی میں انتجیر تھا) اس کے مطابق رمول الشریقی اورائی کے ساتھی رات کونماز میں قیام فرمات تھے علا مقرفین نے تکھیا ہے کہ جب آئے نہ کریمہ فجھ المکیل الآ قالیک نیش فقہ آنو انفقص میں فیلیکڈ نازل ہوئی تو حضرات کا برائی کی مار خواردوا کیونکہ تیائی رات وہ تیائی رات اور آئی کی اس کا پیچانا میں المان فارے کی اور کے تی کی وقت حقر رشم کی شاہ دیائے میں کی وجہ سے ان کے بیر مجول کے اور رنگ ہیں کے لیدا اشد قوائی نے ان بر مرفر رایا۔

لہذا اللہ نتائی نے ان پر تم فرمایا اور ارشار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ والوں میں ایض لوگ وہ ہائی رات کرتر ہے۔ اور پہنا محم منون فرماد یا مواب تم ہے جہتا قران مجیدا سمانی کمیا تھے پڑھا ہا کہ وہ اس نالہ تھید میں قرآن پڑھنا سراو ہے ) اب اللہ قبائل نے آسانی فرمادی اور تھیدی کا فریست بھی منسون موگا اور تشخی اماز پر فراز راج ہے اس کی بھی مقدار تھیں اور مقرر ٹیس رکھ گئی ابدا آسانی کی سورت بن گی اس نئے کی اور تشخی مائز پر سے اور کئی در مسیکھوئی فرمنسکتم مقر طبی ۔ شیکھوئی فرمنسکتم مقر طبی ہوئی اللہ کو مقام ہے کرتم میں سے مریش تھی ہوئے اور وہ لوگ تھی ہوئے جو طائق معاش کیلئے زمین میں سنرکر کے اور دو لوگ تھی ہوئے جوائش کی دادہ میں قال کر کیٹے ان حالات میں تہدی کا اور اوقات مقررہ کی پابندی ھنگل تھی

علامہ قربلی ش ایفر تشری کے تقل کرتے ہیں کر مشہور بات یہ ہے کہ قیام کمل کی فرضیت است کے تق میں منمون ہوتی اور رسول انشیکی کے تقمیم میں باتی رسی ادر ایک قول یہ ہے کہ اصل وجوب تو سب کے گئے باتی رہا البتہ مقدار قیام وا جب نہیں رہی ۔ جنتی و ریپا ہیں پڑھ کیں ۔ ( تغیر قرطی سؤیرہ دج)

صاحب روح المعانى في حضرت عا تشريض الله عنها في الله عنها بي كالله تعالى في سورة المزمل كي شروع مين قيام كوفرض قرار دیا تھالبذااللہ تعالیٰ نے بارہ ماہ تک سورۃ مزل کا آخری حصہ نازل نہیں فریایا س کے بعد آخری حصہ نازل فریا کر تخفیف فریا دی

اور قیام کیل نوافل کے تھم میں باقی رہ گیااور ایک روایت میں ہے کہ آٹھ ماہ کے بعد تخفیف ٹازل ہوئی۔ (روٹ المان سؤے ۱۸۸٪ جُوم) وَ اَقِيْمُوُ االصَّلُواةَ وَاتُوُاالزَّكُواةَ وَاقُوصُوااللَّهَ قُوصًا حَسَنًا ﴿ (اورنماز تَاتُم كرو اورزكوا ة ادا كرواور اللَّهُ كَ

قرض دوا چھا قرض ) کیجی اس کی مخلوق پرخرچ کرو اور اس کی رضا کے کاموں میں مال لگاؤ۔ ہے تو مال اللہ تعالیٰ عی کا اور مال والے بھی اللہ تعالی کے قلوق اور مملوک ہیں لیکن اس نے کرم فر مایا کداسینے دیے ہوئے مال میں سے خرج کرنے کا نام قرض رکھیدیا

اور کرم بالاے کرم یہ ہے کدال پر بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمادیا سورہ بقرہ میں فرمایا: مَنُ ذَا الَّذِي يُقُوضُ اللهَ قَرُضًا حَسَنًا، فَيُصْعِفَهُ لَهُ أَصْعَافا كَيْمِرُةً (كون يجواللهُ وَمِنْ وحرق من مجروه اس كے لئے اسے چدور چندیعنی بہت گنا کرکے اضافہ فرمادے)

وَمَا تُقَدِّمُوا لِٱنْفُسِكُمُ مِنُ حَيْرٍ تَجِدُّوهُ عِنْدَاللهِ هُوَ حَيْرًا وَّأَعْظَمَ أَجُرًا (اورجَولَل تجرايِي جانول کے لئے آ گے بھیجو گےا سے اللہ کے پاس پالو گے وہ بہت بہتر ہوگی اور بہت بڑے تو اب کا ذریعہ ہوگی) وَ اسْتَغُفُووُ وُ اللَّهُ ﴿ (اورالله ہے مغفرت طلب کرو) کیونکہ اعمال میں کچھنہ کچھکوتا ہی ہوتی رہتی ہے )

إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (بِئك الله بخشِّه والا بمبربان ب)

تم تفسير سورة المزمل بحمد الله تعالى وحسن توفيقه

يه سورة مدرّ ب جومكم معظمه مين نازل بوني اس مين چين آيات اور دوركوع بين بشجرالله التخمن الرّحينية

شروع الله كے نام سے جو بردام ہر بان نہایت رحم والا ب

يَايَّهُاالْمُكَ رَثُرُهُ قُحْمَ فَانْدُرْهُ وَرَبَّكَ فَكَيْرُهُ وَثِيَاكَ فَطَهَرُهُ وَالتُرْجُزَ فَاهْجُرْهُ وَلِاتَمْنُنْ ے کپڑے میں کیننے والے اٹھو بھر ڈراؤ اوراپنے رب کی بڑائی بیان کرواوراپنے کپڑوں گو پاک رکھو، اور بنوں سے علیحدہ رہواور کسی کو اس غرض ہے مت دو

تَسْتَكُثِّرُ ٥ وَلِرَيْكَ وَاصْبِرُهُ كرزياده معاوضة ل جائداوراييندب كے لئے صبريجي

رسول الله عليلية كوديني دعوت كے لئے كھڑ ہے ہوجانے كاحكم، اوربعض دیگرنصائح کا تذکرہ

فسير: لفظ مرثر اصل مين مُتَدَقر تقااس مين بهي تفَعُل كات فالكمة بدل كراي مين مغم هو كني، اصل ماده ورثر (وت ر)

بے جس کا من کی اور مے کا اور کی کے اس کیٹے کا میٹی تعالی مؤدائ اللہ حدت عائش فن اللہ عنہا ہے ہی کی مرجد دی آئے کا داقعہ بیان کرتے ہوئے آئی کیا ہے کہ رسول اللہ میں نام تراثی موادی کے لئے متعدد راتی گزار اگرتے میں کھانے چنے کا سامان میں تھے ہوا کہ کر تے ایک دن فرشیۃ آیا اس نے کہا کہ افخوا کر پڑھے (آگ آپ کی زبانی بیان کیا کمی نے کہا مانا اللہ بقاری کہ میں پڑھ ماہوا تھی ہول اس پر فرشی نے تھے کہا اور تھے اسے زورے دیا کہ تکلیف انتہا کو تھی کھراں نے تھے چوڑ دیا اور دو بابات کی کہ افخر آئیں نے وہی جواب دیا تھا اللہ بقار چی تھی اس نے تھے دوبارہ کیکڑ

ای قدر دیا که تکفیف ان اکوکی گئی۔ قرشتے نے تعربی مرتبہ مجر تھے دیا اور چوڈ دیا اور فرشد ہوں عمارت پڑھتا چا کیا اُوْلُوا اُ باشیم رَبِّ تک الَّذِی حَلَقَ حَلَقَ الْاِلْسُانَ مِنْ عَلَيْقِ بِهُ رِمول الله عَلَيْظَ نَے بِعارت من کی اور اس کو دیرا ایسا اسے اپنے تھر تشریف لے آئے اس وقت ول کانپ رہا تھا، آئی المیرفد یجہ بعث خریار دش اللہ عنہا سے فریا اُوْلُمُونُ فِی ذَصَلُونِی اور عادی تھے کہا الاصادی نیا تجرانہوں نے آپ کہا الاصادیا آپ تھول کار دیے کہا تی مال تک کر تھرارٹ کی کیفیت جاتی رہی اس کے بور بہد دن تک وی بھرا تھا کی بیش حضرات نے کہا تی سال تک وی کی دی تو داخوانی

دوسر هم فرمایو رئنگ فکتور (ادرائیدرب کاریدان پیدان بیان بیشند) یک اپنید ب کا مقعت اور برمای کا اعتقاد می رکند ادرات بیان می مینجند چهانی اندان بیان کرنا نماز کشتر و ماشی می مشروط بوگیا اور نماز که انقلالت میش می الش تعالی بیدانی بیان جان بار الشار میشر کهاجاتا ہے۔

وَ فِينَابُكُ فَطَهِنِ ( (دور اپن كَبُرُ ول كو پاك يجيز) اس شن طابرى الفاظ شن قر پُر ول كو پاك ركيخ كاهم ب كين حضرات خسرين ادواط يختفين نے اس سے بديات جي مستنط كى ہے كہا ہے قت كا اور قلب كوا طاق روا يہ غير مرضد سے صاف اور پاك ركيے كيك جهاں كيرُ ول كوفير طابرركنے كوا جازت شناؤ كا دہاں قلب اور قس كو پاك دكھنا كيكر مشروى شدوگا۔ حريور بايدة والموجو في طابح و اور گران اور كوچيور سے دور اس ما مساحل كاليم كام كي مجى جي ايك كيك موا محمانا اعتصاء وجوارح سے بوت ميں بعض حضرات نے المرجم في سے مجاوز الاصام مراوليا ہے تين جول كام بارت جيور ورسول الشيكائية نے

کام پر نے آل اور و متوال سے افغان پھر اس پھر ان کر سے دیں اور پہر الله کا معالے سے اور جب الدی رامنا مقدور ہوگی اور میر کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا تو اب اِنْمَا مُؤْفِی الصَّبِرُونَ اَجْرِهُمُ مِعْفِدِ جِسَابِ فَاذَا نُوْمَ فِی النَّاقُورُ فِی النَّاقُورُ فِی الْمِنْ اِللَّهِ مِی اِن کِوْمِ کِی اِن کُورِ کُن کُن کے اللَّا اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الللِّه

ۅؘڝؙٚڂڵڡٞؿؙۅڝۣؽڵٲڡٚۊۻڬڷؙڬڬٵڵڴڴۮۘۮڰڷٷڹڽ۠ؽڹڞۿؙۏٛڲڷڰٷڞؙڷڟۘڬ؋ۘۿؽڷڰڰۿڎڷڰ ڝؽڹٳڽؠٳؠٳ؞ڔڡڝؽڶڔٳ؞؞ڽڟؠڔٳ؞ڔڛؠ؈ڛۺڹ؞ڬڂۣ؞ۼۯۺ٤ڂ؈ػڮڗڕ؆ٵڛٳڰڡ

تُوَيُّ لِمُعْمُ أَنْ أَزِيْدَ ﴿ كَالَّ الْهَاكَانَ لِإِنْهَا كَانَ لِإِنْهَا كَانَ لِلْيَهَا عَلَيْكَ الْسَأَلُوهَ وَمُعُودًا اللهِ الْعَلَى وَقَدَّدَ فَكُرُو فَقَدَّ فَكُو وَقَدَّدَ ف 4. الدرك جريمان الدياد وولا وهذا العلاقة عبد العلاقة عبد بمن العلاقة على المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنظمة ال

فَقُتِنِكَ يَفَ قَدَرَهٌ ثُمُ فَيِن كَيْفَ قَرَرَهُ تُؤَنظُرَهُ لَتُوَعَبَسَ وَبُبُهُ فُوَّ وَأَدَبُرُ وَاسْتَكُبُرَهُ عربي منا كى دروسَ الله عَن المُعَلِين منا كى دروس بالمعربين كى برس خدد على المرسط المنافرة منا بمرسيم على الم وقال الناه هذا الأسعث المُؤرِّف فراله الله في الأوق ل المُنكرة سأفه المديدة عقد وما أور لك ماسكة فه

٨ يناك يدَلك بلد ٢٥٠٠ المراجعة المراجعة المراجعة على المراجعة الم

## مکہ معظمہ کے بعض ماندین کی حرکوں کا مذکرہ اوراس کے لئے عذاب کی وعمید،عذاب دوزخ کیاہے؟

تفسیعی : معالم احتر بل مخده ۱۳۵ جه من طاسه بوی دند الله طید نظامت که رایک دن ولیدین منوره می تعا رسول الله عظیف سال موسود من که دو که با در که با با منسل ادرا یات من کرمتا از بودرسول الله عظیف نیمبورش ما لیا که به متاثر عود با ب آب نید و دوباره آیات کود برایاس کے بعد ولید و بال سے جااکیا ادرا بی قوم متی مؤدم شما جا کر کہا کہ الله کی هم میں نے تو منطق سے انجی ادبی ایک ام ساب بند با دران انوان کا کام بے نہ جناے کا ادراس شمار بزی مضاص ہے۔

یں سے دوسید میں اس میں اس کے بورساں اور اس کے بعد والی اور ہے۔ بیسید ساور میں بین میں سے ہے۔
اور دو تو دیلتہ ہوتا ہے دور اس کے بلکہ اس کے بعد والے بچھ کی بیا گیا جب آئے مطال کے بعد اس کے بعد والے بچھ کی کا گیا ہے۔
جو کی آئے کہ ایر نے آئے کہ اور نے آئے کہ اور اس کے بیسی کی بیٹ گیا کہ اور اس کے بین کر ایوجمل نے کہا کہ بیسی کی بیسی کی دور کرتا ہوں یہ کہ کہ کہ کہ بیا اور اس کی بیسی کی بیٹ گیا ہے کہ اس کے بیسی کی بیسی کی بیسی کی بیسی کی بیسی کی اور اس کے بیسی کہ اس کے بیسی کی بیسی کہ بیسی کی بیسی کہ کہ بیسی کہ کہ بیسی کی کہ کی بیسی کی بیسی کی بیسی کی بیسی کی کہ کی بیسی کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ

اس کے بعد دابدالی جمل نے ماتھ روانہ توااورا ئی قوم کا کئی میں پینچا اور کئیے تاگا تم اوک خیال کرتے ہو کہ پھنگائے ویانہ آ دی ہے تو کیا تم نے بھی در مکال کروہ اپنا گاگوٹ رہا ہو۔ سب نے کہائیں گھر کئے تاکی کرتے آوگ خیال کرتے ہو کہ دو کا من ہے تو کیا تم نے بھی انٹین کا بھوں والی ہا ہے کرتے ہو کہ در کھا ہے؟ کئے گئی تم کے دور وجونا ہے کیا تم نے کہ در کھی تھی تھی تا مر ہے کیا تم نے انہیں بھی کو کی شعر کتھے ہوئے شام ہے کہائے گئیں کے ناکا تم کچھ ہوکہ وجونا ہے کیا تم نے اس کی زعر کی شن کھی کوئی ہاے ایک آزمانی ہے جس شمل اس نے مجونے بولا ہوں سب نے کہائیں! (ان لوگوں کو یا جوال تھی کہائی گھی جونے کے بی کم ف

منسوب کرتے انہوں نے قو خودی آپ کونیوت سر فراز ہوئے سے پہلے اشن کالتب دے مکھا تھا) قریش نے داید سے کہا قرق تا نگر کیابات ہے اس نے کہا کہ بری تھو تی قریق تا تا ہے کہ وہ جادوگر ہے آم دیکھتے ٹیس ہوکہ اس کہا تو سے میاں بیڈی کے اور ہاسے چلو کے درمیان تقریق ہوجاتی ہے۔

د ن العانی شن ہوں ہے کہ الاچھل نے ولید سے کھا کرتے کی آئر جھے سے داخی ٹین ہو مکتی ہے ہے کہ آس کے بارے میں کوئی اسک بات شکہد سے (جس سے مطلوم ہو جائے کہ آن گشن کا مشتقد ٹین ہے ) ولید نے کہا کہ بھے مہلت دی جائے تا کہ ش موج کول گہرائن نے موج کر کہا کہ وہ جادد گر ہے۔

ولید بن غیر والداد می تفایجتی بازی دوده کے جانور بیلوں کا باغ تجارت مظام اور بائدی کا مالک ہونا ،ان سب چیز و ں کا مغسر رہی نے قد کرہ کیا ہے بیز اس کے لڑ کے بھی تھے جو اخر باش دج تھان کی اتعداد دن تھی ،اور جب اس کے سامنے جت ذکر آ یا تو کسٹے انکا کر تھنگائے جت کی خروے دے ہیں اگر سے تی نے تھے کھواکر وہ میرے لئے تی پیدا کی گئی ہے۔ ياره ٢٩سورة المدثر انوار البيان جلاه ان باتون كوسائة ركار اورة يات كاتر جمه اوتفير وبن شين فرمايية اول تو قيامت كالذكره فرمايا كدجس ون صور پهونكا جائے گاوه دن کافروں برخت دن ہوگا، جس میں ان کے لئے ذرا آسمانی نہ ہوگی، اس کے بعدا یک بڑے معاند کٹر کافریعنی ولید بن مغیرہ کا تذکر مفرمایا۔ وَفَرْنَ وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا ﴿ مِحْصِادِ الشَّحْصُ كُورِ عِنْ وَيَحِينَ عِيلَ فِي الْمِيا كِيابِ بِم استراديدين كَي ) آب کواں کے بارے میں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں اس کے لے پیدا کرنے میں میراکوئی شریکے نہیں اور جب اے میں نے پیدا کیا تو وه بالكل اكيلاتها مال اوراولا داس كيرياس كيونين تفا (عملي ان يكون "وحيدا". حالا من الفاعل او المفعول - اس بناء يركم وحیداً فاعل سے یامفعول سے حال ہے) + س کافر کے بارے میں دوسری بات بیر تانی کہ میں نے اسے کثیر مال دیا ہے جو برحتار ہتا -- إقال في معالم التنزيل ممدوداً ام كثيراً قيل هو ما يمد بالنماء كالزرع والصوع والتجارة "(تقير معالم التزيل ميں ہے مدوداً ليني كثير البض نے كہااس كامعنى ہے جو چيز بڑھ كرتھيلتى ہے جيسے تيتى و تجارت وغيره) اورتيسري بات بيد فرمائی کہ میں نے اس کو بیٹے دیے ہیں جواس کے سامنے رہتے ہیں اور چوتھی بات پیفرمائی کہ میں نے اسے برطرح کا سامان مها كرويا (به مَهَّدُتُ لَهُ تَمْهِيداً كارْجمه عقال في معالم التنزيل اي بسطت له في العيش و طور العمر بسطا و قال الكلبي يعنى المال بعضه على بعض كما يمهد الفرش - (تقسيرمعالم التزيل مل بالعني ش ف است زير كاكران میں کشادگی دی اوراس کی عمر کمی کردی اورکلبی کہتے ہیں میں نے اسے مال پر مال دیا جیسا کے فرش بچھایا جا تا ہے ) چرفر مایائے بی مُطَمَعُ اَنْ اَذِید کروه آرز ورکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ مال اور اولا دوے دوں) اس سے دنیا میں مزید بال اوراولا ودینے کی بھی لغی ہوگئی اوروہ جواس نے کہا تھا اگر جنت واقعی پیدا ہوئی ہےتو چھے ہی ملے گی اس کی بھی تر دید ہوگئ ۔ معالم النزيل ش التعاب كماس آيت كازل مونے كے بعد وليد برابر مال اور اولاد كے اعتبار سے فقصال ميں جاتار ما یہاں تک کہ دومر گیا، کب مراکباں مرااس کے بارے میں صاحب روح المعانی کلیتے ہیں کہ بھش اہل سیر کا قول ہے کہ غزوہ برر میں مارا گیا اورا یک قول بدہے کہ اسے ملک عبشہ نے قمل کردیا تھا۔ ببرصورت وہ کفریر ہی مقتول ہوا۔ اس كے بعدفر ماياساً وُهِقَة صَعُودًا (ش اس صعور يريز هاول گا) حضرت ابوسعيد خدري است عروى م كدرسول الله علية نے ارشاد فرمايا كنصورة ككاليك بهار ب حس يردوز في كوسترسال تك ير هاياجائ كا-جب ايك بالعطية ير هايا جائے گا توای طرح سر سال تک اتر تارہے گا اور بھیشدا ی طرح ہوتار ہے گا ( یعنی بھیشہیش پڑھنے اور اتر نے بیس رہے گاس ہے بھی فارغ نہ ہوگا (اور بیاتر ناچڑ ھنا جبری ہوگا) (رواہ التر مذی) آ گےاں بات کا ذکر ہے کہ جب ولید ہے کہا گیا کہ قوم قریش تھے ہے راضی نہیں ہوسکتی جب تک قو محمد رمول الشیکانی کے بارے میں کوئی این بات نہ کمہ دے جو قریش کے جذبات کے موافق ہوتو اس نے کہا کہ میں موج کر تناوں گا۔ اِنْٹ فَ فَحْسرَ وَفَلَاثُو (بلاشباس نے سوچا کے قرآن کے بارے میں کیابات تجویز کروں۔ پھرسوچ کرایک بات تجویز کی۔ فَقَیْلَ کَیْفَ فَلَدَ ۖ (پھراس پرخدا کی مار ہوکیسی بات تجویز کی کائے مُنظر ( گھراس نے حاضرین کے چیروں کودیکھا کہ جوبات ایے نفس میں تجویز کی ہے وہ ان سے کہد دول) أَنْمُ عَيْسَ وَبَسَو ( كِراس نے مند بنايا اورزياده مند بنايا تاكدد كيف والے يوسمجيس كدائر آن عواقى بهت كرامت ب اوراندر سے انتباض بہت زیادہ ہے۔ فُمَّ اَدَبَو وَالْسَنْكُبُو ﴿ كِمراس نے مند كھيرااور تكبر طاہركيا) اس ميں بھى نفرت كا ظهار تھا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا ٱللهِ سِحْرِيُّو وَوُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ( كم كنف كاية بن جادون على عج ومنقول بيعن دومرول ے لیا گیا ہے اور یا اللہ کا کام نہیں ہے اور نداللہ کا بھیجا ہوا ہے بلکدانسانوں کا کلام ہے۔ ولید بن مغیرہ کی بیات نقل کر کے ارشاد فرمایا مسائصلیہ مسقَّر (میں اسے دوز خ میں داخل کروں گا) وَمَا آذُر اکَ

هَاسَقُورُ (اورائِنَاطِبِ بِنِّحِ بَحِيْرِ بِمِدورَثَ لِيهِي جِيهِ) لا تُبِقِي وَلا تَذَوَّ (ندوواتَّى بِخِولَ لُوَّاحَةٌ لِلْنِشَرِ (وويدل كاماك واللَّورِ لَهُ كَارِيرِ عِلَيْهِا تِسْعَةً عَشْرَ (الرِيرِاعِ مِلْ فِي مِرْسِ) لُوَّاحَةٌ لِلْنِشْرِ اللَّهِ عِلَيْهِا لِمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِا تِسْعَةً عَشْرَ (الرِيرِاعِ مِلْ فِي مِرْسِ)

وَمَاجَعُلْنَا ٱصْعِبَ النَّالِ الْاِمَلِيِّكَةُ وَمَاجَعُلْنَاءِنَّا أَمُ الْافِتْنَةُ لِلْذِيْنَ كُفُرُوْ الْيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنِ الدي زيدة كريمان فرضن عن الدي زيران بناوي عن الدين الما يعلن المائن المائن المائن المائن المائن المائن المائن

ر م بن روز ع محرك مرت فرعة عامة جي او م بندون كان الدوري بصرف ال ما كد كافرون على الدون و بدين أُونُّوا الكِينَّبَ وَيَبِزُدُهُ الدِّوْيِينَ الْمُنْوَّالِيمُ الْفَائِلَةِ لَا يَرْتَابَ الْدَيْنِينَ الْوَف

ر عمد ال تنب بین کرلمی امد ایمان وائن کا ایمان الد ده بائد امد محک نه کری الل تاب امد ال ایمان وکریگوُّن الَّذِیْن فِی قُلُوْنِهِمِ مُرَضُّ وَالْکَلُوْرُونَ مَا ذَاَ اَرَادُ اللَّهُ بِهِ مَا مَثَلُا هُکُلْ لِكَ يُصِتْلُ اللَّهُ

الدونار والك يان كان من عن كرف يمام ترك جاء خواك تاتو بين كالشاف الدي كية معنون كا باداد فريلا الله الي كاراد ع من فريك كان كان من عن من من فريك في يمكن كون المراكز كان وقية ويام ويام الكراد في من المراكز كان كان من كان من

جے یا ہے اور بدایت دیتا ہے جے بیا ہے اور آپ کے رب کے انگرول کو اس کے مواکن جیس جانتا اور وہ میں ہے گر ایک تصحت انسانوں کے لئے

دوزخ کے کارکن صرف فر شتے ہیں ان کی معینہ تعداد کا فروں کیلئے فتنہ ہے،رب تعالیٰ شاننہ کے نشکروں کو صرف وہی جانتا ہے

تفسيد : حضرت این عماس کا محتول کے دجب آب بالا نازل ہوئی جس میں این فرختوں کا ذکر سے آباد جمل نے قریش سے کہا تمہارا ناس ہوتھ رمول اللہ ﷺ کا بیان ہے کہ دوز ٹی پر ایمی فرختے مقرر میں آؤ کیا تم پہلوان ہوتے ہو کے ان سے مار کھا کے جاد کے کیا تم میں سے ہروں آ دمی ایک فرختے کے لئے کائی شہوں گے وہیں آبید بری کا کدہ مجمی ایک تخص

اس نے کہا کہ سر وفرشتوں سے قد شمینٹ لوں گا دس بیری چیٹے پرسات میرے پیٹ پر ہوں آؤ شمینٹنا دوں گا اور باتی دو سے تم غمنے لینا اورائیک روایت میں ایوں ہے کہا کہ بیٹی بال مرافع پرتہارے آگے آگے چلوں گا در کارشتوں کو داج موشر سے ہے اور فورشتوں کو پاکم کے موشر سے چیکل دوں گا اور ہم کیا سم ابلہ سے کز رکز جنٹ میں واقعی ہو جاکمیں کے اس پرانشد توالی نے

ے دوور میں بور میں میں میں ہے۔ آیت کرینہ و ما جھائیا آصف النار الا مُلکِحَةً اول فرائی مطلب یہ بحدور نرخ کارکن فرشتے میں انسان فیم میں تا کدانسانوں بر تیاس کر کے کو کھی میں ایس سے میں میں میں میں میں استعادی کا سر مرفرشتے کی بہت بہت زیادہ

قوت بے بعض روایات میں ہے کہا کیے فرشتے کی قوت تمام جنات اورانیا نوں کے برابر ہے۔(الدراکنٹور صلح ۲۵:۱۸:۳۰) وَهَا جَعَلْنَا عِلْمُنْهُمْ إِلَّا فِيسَةً لِلَّلِيْنِ مَعْلُولُ (اورہم نے کارکنان ووزخ کی جومقدار کی ہے اس شرعت میے

ہے کہ کافرین کی جانچ اور احتمان ہو وہ اس کی تحذیب کریں اور گھرائی مٹس پڑیں۔ لینسٹیقیقن الْلِیفِیْنُ اُوْقُوا الْلَکِتُلَبُّ ( تا کہ وہ واگ بیتین کرلیں جنہیں کماب دی گئی ہے)۔ لیتی یبود ونصار کیا ہے پاس جز کما تیل میں ان میں بھی پید تکر ہ تھا کہ کارکزان ووز خ کی اقداد انجس ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کی آخری کما ہے آئی مجید کا بداللہ انتخاب میں شرختوں کی کہی کارکزان دوز خ کی افزاد انجاب ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ کی انتخاب کے انتخاب انتخاب کا بھی کا استعمال کا جب کی کا

تعداد بتائی ہے تا انہیں لیٹین آ جائے گا کہ واقع قر آن جمید اللہ کی کتاب ہادراس طرح سے ایمان قبول کرنے کی رضب ہوگی وَ يَوْ وَ اَوَا اَلّٰذِيْنِيْ آمَنُو اَلْهِ يَعَالَمُ ۚ (اوران شرے جوٹرگ ایمان اور کیج میں ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا۔ وَلَا يَرْوَابُ الَّذِينُ أَوْقُو اللَّجِنَابُ وَالْمُومِنُونَ ﴿ (وراللَّ كَآبِ ادِمُومُتُن ثَكَ يَرُكِ) كَاركاركان دورَنْ كاتعراد الحس ب- وَلِيقُولُ اللَّذِينُ فِي قُلُو بِهِمْ مَرْضَ وَالْكَفُورُونَ مَا ذَا آزَا دَاللهُ بِهِلْاَ المَثَلَا ﴿ (ادرا كردولُ بَنْ كدولُ مِنْ مِرْضَ جادِكا فُولُ يُولِينَ كاللهُ فِي السِحْيِنِ عَمْونَ عَلَيْ الدولَا عَلَيْ عَلَيْ اللهِ ع عدواجة الْمُرْضِ كرتے الشاورال كربول كي جواسا منظ بِن فرانان لمنظ بنو

صرف وی جانتا ہے ) بعض مضر بن نے فر بایا ہے کہ بے شرکتین کی اس بات کا جواب ہے کہ تھے تھے کے ودگار اس ایس بی افراد میں ، ارشاد فر بایا

کرآپ کے رپ کے لکر قوبہت زیادہ ہیں۔ جنہیں مرف وقع جانت ہے۔ (بیا بھی عدد تو اصل ذربہ دار بین اس کے خازن بین لینی پڑ سے ذربه از بین اور ان کے افوان وافسار بہت زیادہ میں جنہ ہے مدالی مصرف میں اس کے سال ملک میں انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے میں میں میں اس ک

حضرت عبداللہ بن مسعود بھٹائے روایت ہے کہ رمول اللہ تھائے نے فر لما کہ قیامت کے دن دوز نے کو لایا جائے گا اس وقت اس کہ سر برار اہا گیس بعول کی، بریا گ کے ماتھ سر برار فرشتہ بوں کے جواسے تھٹی ہے بوں گے۔

وَ مَا هِمَى إِلَّا وِتُحَرِي لِلْمَنْسُو ( فَتَى وَهِ رَبِّ كَادَ كَراوراس كِمَا حَالَ كَايِان مِنْ اس كَنْ ب كدائسان فيحت عاصَّل كرين اور وہاں كے عذاب سے ذركر ايمان لا كيل) لوگ ايمان تولاتے نين الثلاثي طرف حوجہ وقتے ہيں اور هزير كفر شر

ڬڒۘۉٵڷۼؠۅۨٚۉٵڷؽڸٳۮ۬ٲۮڹڒ؋ۜۉٵڶڞ۫ۼٳڎٙٵۺڡٞۯ؋ٳڟٵڮٟڂؽؽٵڷڬۘؠۅٚڹؽێۘٵڸڶۺۜۅۨڸۺٛ ٳؾڹڂۼٷڛٮڂ؈؞؞ۼڝڎڿٷ؈؞ۺ؈ۺ؈ڿڿڿڛڂڎڛ؈ڿ؈ۼ؊ۼڛڰ ۺؙٳٙۼؽڬؙۉٳڽ۫ؿڲڒػڔٲۉؽٵڂۜٷڟؙؙڬڞۑؠۼٵػڛۺؙڎۏؽؿ<sup>ڰ</sup>۫ٳڵڒٙٲڞؙڂٵڶؽڮڎڹۿٛ؋ۣڽٛڿۺۜؾٛ

يں بے وقت کير صن کے لئي باج بھے جاس کے لئي بر جن اجاب بدر مين بھوس اجاب بن سے مدين من من السب کي الم اللہ اللہ يَسُكُ آ وَانْ عَمِن الْمُجْوَرِ وَبِيْنَ فَمَا اَسْكَكُمُو فِي سَقَدَرَ وَالْوَا لَوَ لَكُ مِنَ الْمُصَمِّلِ إِنِّي فَوَلَوَ لَكُ برن کے برے میں دواف کرتے ہوں کے خمین کس جج نے دونے میں وال کیا بد کیں ہے کہ ہم

نَّطُعِ مُ الْمِسْكِ بَنِ فَ وَكُمَّا أَخُوْثُ مَعَ الْنَا إِضِيْنَ فَو كَنَا كُكُنِّ بِيَوْمِ اللِّهِ بِنَ فَك الرَّخِينَ وَاللِينَ عَنَ عَلَيْهِ مَن كَلَا يَعْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنظل تَعَاللَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ الْمُقِينِ فَنْ فَاللَّهُ مَنْ مُنَا عَنَّا الشَّالِقِينِ فَي اللَّهُ عَنِ اللَّذَا كُورَةً مُعْوِضِينَ فَكَاللَّهُمُ عَنِ اللَّذَا كُورَةً مُعْوِضِينَ فَكَالمُهُمُّ وَاللَّهُمِ عَلَى اللَّذَا كُورَةً مُعْوضِينَ فَكَالَهُمُ مَعْ اللَّهُمُ عَنِ اللَّذَا كُورَةً مُعْوضِينَ فَكَالْهُمُ مَا اللَّهُمُ عَنِ اللَّهُمُ عَنِ اللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعَلَى اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ الْمُنْ الْمِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُمُ

و و و گُهُ مَّه مَنْ فَوْرُقُ فَرُكُ مِنْ قَدُورُو فَهُ كُلُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَهُ هُمُ اللهُ فَيْ فَعُلَا و، وَمُ لَدْ عَنِي مِنْ فِرِ مِن مِنْ لَدِ إِن لَكُ انْ عَن مِن مِنا اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن اللهِ عَن ا ۿؙۺۜۯۊٞۿ۫ػڴؙڎ۬۬ؽڵٷڿٵڣٛۏڶٳڵڿڗڠۨڴڴڒڷۣۿؾڬٛڮۯۊٞۿڡٛۻڽۺۜٲۼۮۜۘۘڲڒۊؙۿؖۅڡؘڡٵؽڬٛڴڒۏۘۛڬ ؉ؚؿۺۺڹڝۑڝڽۺڗڝؿۻڹؿ؞ڠۣؿڹڝۑڗۺڝڝڿٷۿٷۼڝڝڟڒٮڛڝڞڟڵۺ؆ڽڝ ٳڒڬؙۺڲٳڿڶڰٛۿۅؙۘۿڮڵڰ۠ڶؙڶڰڠؙۿۅڰۿڵڶڴڠٚۏؠۘڮۿڬڵڶۼ۫ڣٚڕٙۊۿ

مربدكدالله عاب وى بحرب فررنا عابية اور جومعاف كرناب

دوز خیوں سے سوال کہ تہمیں دوزخ میں کس نے پہنچایا؟ پھران کا جواب، ان کو کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، بیلوگ تھیحت سے ایسے اعراض کرتے ہیں جیسے گدھے شیروں سے بھاگتے ہیں

قضصین ان آیات شرا اول تو بر لما به کرچاندگی اورات کی اورات کی کرید در تر (شرکا او پر سند کر جا از مهاب) بری مارای پیز وال شرح ایک پیز به اس کرخواب کومعمول نه جها جائے ای دنیا شرار جم و بر جو جو اس کی تجرا الشرک کات نے دی بے بیٹر کی جاوراس کا بیان کرنا اس کے بر کر انسان اس کے اخرار اورا دوال میں کرخوف کما سے (قال القرفی صحح ۸۵ نے ۱۹۹۹ و دکتر ، لان معناہ معنی العذاب، اوارا دادت اندار علی معنی النسب کقول لهم امراة طالق و طاهر و قال المحلیل: الندیو مصدر کالنکیر ولذلک یوصف به المؤنث

لِمَنْ شَاءَ مِنكُمْ أَنْ يُتَقَدِّم أَوْيَتَا عُنِ ( لِينَ قيات كالذكره وَدان والا جاس فض ك لي جداً يجدها عاج يا يجيد بناع اج)- برخص الياج الي كل كو كيد كرايان او دا عمال صالح من آكر بره دما ب يا تكذيب و الكاري وجد ع جت سي يجيم سدم الي -

کُلِ نَفْسِ بِمَا کَسَنَ وَهِنَدُ (برجان الیا کی اجدے مردن ہے) چیے کو فاض کی کیا ہا فی کوئی نیز رئین رکھ دیتا ہے بجرا ہے جھڑائیں مکتا ۔ جب سکہ وہ الما اداد کردے جس کے قوش چر رئین دگی ہے۔ ای طرح قیامت کے دن بچرش کا گل دو کر دیے گا لین ضاب کتا ہے ہوگا الما تفراد الل شرک کا جرچ چنکو سب یہ اے اس کے الما کفر اور الل شرک اپنے اس جم کا دو بحد ہے بچھے بھی میں دیں گے۔ اُٹین کوئی گل کوئی اور پکے خاش دور نے ہے جھڑا سیکی اساب ہے دولوگ چومن وہ جس کی سے اور بہت سے لوگ خفاصوں سے اور بہت سے لوگ حقوق العجاد دادا کر کے اور بہت سے لوگ حش اللہ اور الی فضل و مفتو سے کہ بھی سے الی شفاصوں سے اور بہت سے لوگ حقوق العجاد دادا کر کے اور بہت سے لوگ حش اللہ الذاتی کی دومر سے لوگوں سے حقوق میں جس سے ما خوذ جوں گا اور کا اساب حقوق کو دیو کیا ہا کہ گی آگر حقوق الادار الے دومر سے لوگوں سے حقوق میں اور جس سے ما خوذ جوں گسان المیال استان سے قد کا وجہ کا جائے گا۔

ددہ سلماندین ایس فیال سے دوایت بے کد آتھ میں میں کے فرمایا کہ قیامت کے دوز اللہ اسے بندول کو جم

فرمائے گا جو نظے بے ختنداور بالکل خال ہاتھ ہوں گے گھر ایک آ واز ہے نداویں گے بیٹے دوروا سایا ہے ہی میں گے جیستر والے میں گے اورال وقت پیٹر ہائیں گے کہ مٹس بدلہ دینے والا ہوں، شہ باد شاہوں (آج) کئی دوز ٹی ہے تی میں بید نہوگا دوفر ٹی شل چا جائے اور کی جنتی پاس کا ذرائع کا وفران میں ہوا دوزیے کا شکار کا دیا تھا تو اس کا جائے کہ ووڈ ٹی کا اس پر کوئی ٹی ہوجب تک کہ ش صاحب میں کو بدلہ شدول تی کہ ایک چیت بھی فلما ماردیا تھا تو اس کا جدائی کی دلادوں گا۔

د کُن تن ہو جب تک کہ میں صاحب تن کو ہدانہ دول تی کہا یک چیت بھی ظالمار دیا تھا تو اس کا ہدائی دار دول گا۔ رادی کیتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہدائیے دلایا جائے گا؟ حالا نکہ ہم تنظے بے ختنہ اور بالکل خال ہاتھ ہوں کے

جواباس ورعالم ﷺ نے اسراغافر مایا کینگیول اور برایجل ہے گئیں وی 198 ۔ (قال فار قب فروسین میں ادام ہے۔ حضرت الا ہر پرودیکٹ سے دوایت ہے کہ جس نے اپنے زوٹر بیٹانا انکوکٹل ایک گوز انکی باراتھا تیا مت کے دوزاس کو بدلہ

سرت الایراز الایران الای سرت می الایران الایران الایران الایران الایران الایران الایران الایران الایران الایرا المارکات الایران الایرا

حضرت عمیداللہ بن سعود عظف نے بیان فر ایا کر حضرت رسول کریم مینگائی نے ارشادفریا کر (ڈر) دالدین کا بٹی اولا د پ قرش ہوگا توجب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنی اولا دے الجہ جا کیں گے ( کہ ہمارا قرش اداکرد) وہ جواب دے گا کہ میں تو تمہاری اولا وہوں ( وہ اس کا بچھ اگر نہ لیں گے اور مطالبہ پوراکرنے پرام رادکرتے رہیں گے، بلکہ یتمنا کریں گے کہ کاش اس پر ہمارا اور بھی قرش ہوتا۔ (اثر نہے وہ بہت ہیں ہے اور مطالبہ پوراکر نے برام رادکرتے رہیں گے، بلکہ یتمنا کریں گے کہ کاش اس پر ہمارا اور

إِلَّا أَصْحَبُ الْيَهِيْنِ (كَيْنُ وَالْمُونِ وَالْمِرْمُونَ وَالْمِرْمُونَ وَيُولَ كَيْنُ الْمُناوَاوَا قَالِ مَا لَحَى وَيَا وَالْمَارِدَ وَ لَهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ مَا كَانُ وَمِنْ وَالْمَارِقُ وَلَهُمِينُ اللّهُ وَالْمَالِقُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالِقُونُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَلّالِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَ كُنّا نُكُولُهُ بِيوُمُ اللِّينَ حَتَى أَلْنَا الْيَقِينَ (اورىم بدله كدن يَعَى يوم آخرت كا كذب كرتے تصاوري كاند ب اورا كارا دروت تك رايال تك ميل موت آكئى)

فَمَا تَنَفَعُهُمُ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (سوان لوگول کوشناعت کرنے والوں کی شفاعت نفخ ندرے گی) کافر کے لئے کوئی شفاعت کرنے والا نہ وگا جزاسے دوزخ سے نظواوے سورومون شرق بایا۔

مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيم وَلا شَفِيع يُطَاع (ظالمول كے لئے دكولى ووست بوكا اور دكولى عارش كرنے والا

ياره ٢٩ سورة المدرثر

MIY

انواد السان جلاه

بڑگا جس کی بات مائی جا ہے) آ ترت ٹل ان کی بید جانی ہوگی اور دینیش ان کا پیال ہے کہ تھیجت سے مند موڑتے ہیں اعراض کر کے بیلے جاتے ہیں

> ادراعراض بھی معمولی نہیں بخت اعراض کرتے ہیں۔ کرنے میں مصرف میں میں میں میں میں اور اس کا میں اور اس کا میں کا میں اور اس کا میں کا میں کا میں کا میں کا می

رس کا خوان کا خوان سے ہوئی جستیں۔ ای کور با ایک آنگیا نے خصفہ کا مشتشور کا فوٹ کے فیشور آو ( قرآن کی با شمان کردوائ طرح الرائش کرتے ہیں کہ کو یا جدور دیکھ سے بچند میں اگل بر میں رقید میں کا دیم شرکہ آگا ہے۔ دھر۔ الاور کا سے خطال ہے کہ کا کر فیا معالمہ

گل مے بین بوشرے بختر ہو کر بھا گل ہے ہیں، قسودہ کا جہشر کیا گیا ہے حضرت ابو بروڈ معقول ہے کا ذکر فی معالم النسندیل و فید اقوال اخو و هلده الكلمة الاواحد لها من لفظها له تغییر معالم التقویل شدہ ہے: اوراس شدن میگراقوال مجمع بین اوراس کلمک اس کے داوے واحد کھیل آئی)

نبل نیروند نگل آمری مینیم آن نوتنی صنعف انتشارة ( لین ان کوایان ان کائین بر کفر بر عمد سند کے لئے ایسے مطالبات کرتے ہیں جورمول اللہ بھی ہے کہ میں میریش جیں جی کہ گھر آپ اللہ کارسول ہیں او ہم میں ہے چھس کے سر کے ہیں جیسے کے کوموکرا میں طرف او کیا ہے جی میں اللہ کی طرف سے ریکھا ہو کہ ہے مان اور میلے ہیں اور یہ کی کلھا ہو کہ ان کا اجاع کرد ریدان کی جابلاتہ ہاتمی ہیں واقع ہوئے کے بعد فتی کونہ مانا اور شیلے پھانے طاش کرنا مزید کھر در کفر

ے۔(الدرائنثر وسفر ۱۸۷: ۲۰) کُلابل لا یَعْالَونُ الاَعِزَةِ (هیقت شربات یہ کریآ فرت مینی اُرتے ندائیں آخت کا یقین ساورند

وہاں کے مذاب کا خوف ہے ای لئے ایک ہا تم کرتے ہیں۔ سی کااور ذکر ہوا۔ وہاں کے مذاب کا خوف ہے ای لئے ایک ہا تم کرتے ہیں۔ سی کااور ذکر ہوا۔

وَمَا يَذُكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يُشَاءَ اللهُ ( (اور مين فيحت حاص كرين عَرَرير الله تعالَى جاب ) هُو أَهُلُ النَّفُوعُ وَأَهُلُ المَّمْفُورَةِ (وق به صبح سبح رماع بيادروق معاف كرف والاب)

هو اهل التقوى واهل المعطورة و الوقاع بي سيادات في المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المساب حضرت الرئيس بيروايت مي كدر مولاالشركة في قائم المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة المسابقة ا من المسابقة المسابقة

فرما کی مجرفر ما یا کرتمهارے دب نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس کا افل ہول کہ بھے ہے ڈواجائے لیدا کو کی میرے ساتھ کو کی معبود ند خمرائے موجوفش مجھے نے زمانور میر سیاتھ کو کی معبود میٹھر ایا شمال کا افل ہوں کہ اسے پخش دول۔

(روح المعانى صفيه ١٥ يج ٢٩ وعزاد الحاصد والتريدى والحاكم)

احيانا الله تعالى على توحيده واماتنا عليه وهذا آخر تفسير سورة المدلر والحمد لله على التمام و حسن الختام والصلوة والسلام على نبيه خير الانام و على اله و صحبه البررة الكرام

| 1 | ورواقيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | المُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْمِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْمِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلْ |
|   | مورة القيامه، جس مي حاليس آيات اور دوركوع مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | يسوالله الرحمن الرحييه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | شروع الله كتام بجوبز امهر مان نمايت رهم والاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | لَا أَقْيِسُ مِيوْمِ الْقِيمَةِ وَلاَ أَقْيِسُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ الْحَنْبُ الْإِنْسَانُ النَّ تَجْمَعَ عِظامَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | على تم كها تا بول قيامت كردن كى ، او تم كها تا بول اليظم كى جواب او بر هامت كرب كيا انسان خيال كرتاب كريم اس كى بنديال بركز جن ندكرير ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | بَلْ قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ شُرِوى بَنَانَهُ ﴿ بَلْ يُونِدُ الْإِنْمَانُ لِيَغْجُرُ آمَامَهُ فَيْمَثُلُ إِيَّانَ يَوْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | جم خرورج كري ك_يم اس يرقاد ين كراس كالكيول كي يوول تك درست كرديد بكدآ دلى يول جابتا بكراي أكده وزرك ش محي فتق و فجو ركزارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | الْقِيلِمَةِ فَاذَا بُرِقَ الْبُصَرُةُ وَحُسَفَ الْقَبَرُةُ وَمُعِمَ الشَّمَسُ وَالْقَمَرُةُ يَقُولُ الْإِنسَانُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | پوچتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا موجس وقت آ تھیں جران رہ جانتھا اور جاند بے ٹور ہوجائے گا اور سورٹ اور جاند ایک صالت میں ہو جا کیں گے اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ؙڲۉٞؠڽۣۮ۪ٳؽڽٵڷؙڡؙڰڗ۠ۉ۫ڰڒۘڒۅۯڒڐٳڶۯؾڮؽۏۛؠۑۮؚٵڷؙۺؾڠڗؙڨؽڹۼؙٵٳڵۺٵڽۏؠۑۮؚ؞ۣڡٵۊڎؗؗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | روز انسان کے گا کداب کدھر بھا گوں برگر نہیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں، اس دن مرف تیرے دب بی کے پاس ٹھکانا ہے، اس دن انسان کو اس کا سب اگلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | وَ اَخْرُهُ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِه بَصِيْرَةٌ هُ وَ لَوْ اَلْقَى مَعَاذِيْرُهُ هُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | کچھا کیا ہوا جلایا جائے گا بلکہ انسان خود اپنی حالت پر خوب مطلع ہوگا، کو حلے بہانے چیش کرے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

انسان قیامت کا انکار کرتا ہے تا کفتق وفجور میں لگارہے، اسے اپنے اعمال کی خبرہے اگر چیہ بہانہ بازی کرے قیامت کے دن بھائے کی کوئی جگہنہ ہوگی

تفقیسیو: پہل سے مورۃ القیامیر ورج بوری ہے اس میں قیامت کے اجوال ادرا خوال بیان فربائے ہیں ادر انسان کی موت کے وقت کی حالت بنا کی ہے ادران اور اکر آخرت کے لیے گلر مند ہونے کی حمیر فربائی ہے۔

ما ساوا کی مصمی به القور می الفرطی قال این عباس بصده به ما صدوحه من او عمل بسیند (در در صحب الروح) و فی است که الروح) و فی احتکام القر آن لفورطی قال این عباس بصیرة این شاهد و دو الفهو د حیاره دو را بد الفرانی در الفرانی ا الهاء فی قوله بصیرة هی اللی بسینها العل الاعراب ها المبادلة تالهاء فی قوله دهیة و علام و را دید (طابر این الم کها به ایسم تقدیم کاران کی شخص کافلاف دودان کودکل به جواس مساور بورن و اسال کام این بورگی تحریر خمی شم به معرستان عمال کے فرمایا ایسم قدیم معرف معرف می مواند کار این که عضاری گوانای دیا سیدادر این معرف معرف شیخ می

يصرة الع طاوه بي تصحام الغد كتية إلى جيها كرواهمية عالمة اوروايت ثن ب) وَلَوْ اللَّهِي مَعَادِيْرُوقَ ( الرّحية شياح المياتِيّ كر )

ولو اللهی معادیوہ (۱۱ ریسے جوالے بیرارے) بیر جمہ ال مورت میں ہے جب مُعازِر اعذارے می میں اواریہ می نیوم کا یہ بند فقع الظّلیمین مَعْلِد رَقِعُهُ کے
موافق ہادر بعض محرات نے معادیرکامتی مستورتی سربحی پردہ کیا ہاور مطلب بیرے کرانسان اگر چہ پردہ کے چیجے کوئی
مل کرے اور یوں مجھے کہ کونے دیکھائی کئیں جو برے اس کمل کی گوائی دیے ویہ اس کی بیرونی ہے کہ کونے کے اور وجود
المسیح کمل کا اور اس کا اقرار اربی ہوگا۔

قال صاحب الورح قال المدى والضحات المعاذ يو السور بلغة المين واصدها معذا وحكى ذلك عن الزساج اى ولوا نوعى معنوق إله تعلق وما كنية تستوره الن معنوه والمحمد المين على المعنوا والمحمد المين المعنوا والمحمد المين المعنوا والمحمد المين المعنوا المين عن المين المعنوا وقية تعلق وما كنية تستوره المين المين المعنوا المين الم

كَاتَّمَتُولِهُ بِهِ لِسَانُكُ لِتَعَمِّلُ بِهِ قُلِ عَلَيْمًا مَمَعَهُ وُقُوْلُ لَهُ قَالَدُا قُولُولُهُ فَالَبَعِهُ فُولُالُهُ فَالَمِيعَ فَوْلُ لَهُ فَاللَّهِ فَوْلُ لَهُ فَاللَّهِ فَوْلِلُهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّ

پڑھیں ہوآ باس کے بڑھے ٹی تالی ہوجایا کریں گھراس کا بیان کراد بناتهادے دمدے

 ا**نوار النبیان** جلرہ الد تائی نے فرمایا کمآئے جلری تدکریں بھم سے آپ کے سیدش فن کردیکے اورآپ سے پراھواویں گئے۔ الد تائی نے فرمایا کمآئے جلری تدکریں بھم سے آپ کے سیدش فن کردیکے اورآپ سے پراھواویں گئے۔

للدلان کے کرمایا کا میں معرف میں ہوئی۔ فَاذِ اَلْوَ اللّٰهُ فَالَّهِمِ فُوْ اللّٰهُ ﴿ (گِرجب بِمِ قَرآن کُورِ عِسِ النِّنَ امارا فُر شود کی کے کرا کے اور آپ کو نا کے تو آپ منے رہیں اس کے بعداً پ روعین )-

ے ویاں مراسہ منابع ہاں۔ فُھُ اِنَّ عَلَیْنَا بَیْنَافَہ ( چُریٹِک امارے ذمال کا بیان کرنا ہے) لین ہم آپ نے آن ان بڑھوا کی گے اور آپ کی زبان پر جادی کردیں گے آپ کوگوں کو سائمیں گے اور مائٹھا کی گے۔

ں دیاں پیغان دریں سے بچارت کے اس کے اس کے بعد بیرہ اتھا کہ جب جرمکل الفیلی جھر افسال کے تھے ہو آپ حضرت این مہاں رشی الشرخیا نے بیان فریا کہ اس کے بعد بیرہ تا تھا کہ جب جرمکل الفیلی جمر کیا ہے تھے ہو آپ معونہ بوکر منتے تھے بھر جب حضرت جرمکل الفیلی بلی جائے تھے ہوآ ہا کہ ان کامران وہرالیات تھے جیسے جرمکل نے پڑھا تھ

(ميح بخاري منية: جادر منية ٢٠٠٠ ج٠)

كُلا بِلْ تَعِبُونِ الْعَلِيدِلَةِ هُوَكَذَرُونَ الْحَدِقَ هُوجُوهُ يُوْمِيدٍ ثَافِرَةٌ هُولَى رَجِهَ كَاظِرَةً مِرَّانِ اللهِ مِن الْعِيدِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ عَلَيْ

ۅؙۅؙڣۅۊؙڰؽۄٚؠڔڹڔڹٳڛڗڐٞ۠؋ؖؾڬڟؙؙڹؙٳ؞ؽؙڡ۬ڡڵ؞ۣڣڡٵڣٳۊڔڐ؋ٛڰؙٳڒٙٳۮٳؠڬڣؾؚٵڷڒٳۿٚٷۊؽڵۘۘڡؙؽٞٚ ڝڝ؈ڔ؈ؠڔڹ؋؈ػڿٳڵڔڝۼۄڶ؉ڝۼۄڶ؉ڝٵۼڒۊۮڿ؞ڟڟڟڂڲٳۼٷڟڹٙڣٷڝ

ے بیے سار روروز بور کے خال کر ہے ہوں کے کہ اے ساتھ کروز ہے دو حالا باہائے کہ الاباء ہے کہ جب والسلط کی ہے۔ کاقِ ﴿ وَظُنَّ اللّٰهُ الْفِوَاقُ ﴿ وَ الْمَعْتِ السَّاقُ بِلاَسَاقِ ﴿ إِلَى رَبِّكَ يَوْمُمِ مِنِ وَالْمُسَاقُ

ر المراقب المراقب و المرا

قیامت کے دن کچھ چیرے تروتازہ اور کچھ بدرونق ہول گے، موت کے وقت انسان کی بریشانی

قصصید: زدن آر آن کے دقت جور مول اللہ عظافی کو ادکرنے میں تکلیف ہوتی تھی اس کے بارے میں آپ کو تھی دی کہ
آپ حضوت میں نہ پڑی آپ پہلے میں ٹیس پھر یادگری ہم آپ کو بادگرادی کے ادراس کے ادکام تھی آپ کو تھی ان کردادی پر
کے مصوف میں بیان کم آر کام توان میں سے متحلق معمون شروع کر بادیا اور فربا کے تلاحظ میں ہے۔
پائیمان ٹیمن لاتے بیان کی کم افک جان کے درائے تھی جانے ہوئی تھی ہے۔ جیسادہ فلط خیال کرتے ہیں ایسا ہم کر شدہ مگا
گھران کی کم افکا کو بسید تاریخ میں کہ اور ان کے درائے تھی ہے۔
گھران کی کم راف کا حقوق کے میں اس کے ذرائے ہے۔
گھران کی کم راف کا حقوق کے میں اس کے ذرائے ہے۔
گھران کی کم راف کا حقوق کے میں اس کے ذرائے ہے۔
گھران کی کم راف کا حقوق کے میں اس کے درائے تھی ہے۔

مِن مُن مُن مُن الْعَاجِلَةَ (إِن مُحَرَدَمُ إِيمَانَ ثِيمُ الله يَهِ أَحْتَ كَالْأَمِندِينَا مَا المِنادِد وال كازريد بيدي لكرة ونات محت كرت مواوراً خرت كر جهوات موت مويد ناك محت اوراً خرت من خلقة جهين المان ثين

لانے دیتی۔

اس کے بعدالم ایمان کی فرقی ادرامل کفر کید حالی بیان فرمانی ارشافر لمان و بخوف فی میکو خوات انتظامی این دین میت مے چرسے روناز دہوں کے ایسی فرقی و قرم ہوگئے انتظامی کا فول ادر چک آورد کسد کی محضود الواس کو بتاری ہوگی کر پیر بیرے فرش میں ان کوکون گفرٹیس پوری طرح برناش میں۔ ( کما قال تعالیٰ کفوٹ فینی و بحثوث ہوئی انتظامی المسلمینی کا ان میں بہت سے اشخاص رمول اللہ عصلے کی احادیث کی خدمت کر کے دعا لینے والے بھی ہوں گے۔ رمول اللہ عصلے نے ارشاد فراليا مُصَّر الله اموا مسمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فوب مبلغ اوعى من سامع (الدار وض وراز ور محرص نے ہم ہے کوئی چیزی پھراس نے ای طرح دوسرول کو پہنچادی چیے تاتھی کیونک بہت ہے افراد جن کو بات پہنچائی گن اس سے زیادہ یادر کھنے والے ہوتے ہیں جس نے خودی تھی)

اِلَّى رَبَّهَا نَاظِرَةً (يه چهر عور وتازه بول كايندب كاطرف و كورب بول ك)

ونیایش الله تعالی کونیس دیچه سکتے جنت بی الله تعالی شاند کا دیدار موگا جیسا که آیت شریف سے ظاہر ہے، حضرت این عمر رضى الله عنها سے مروى ہے كدرسول الله علية في ارشاد فرما يا كداد في درجه والا بعنتي ده ہوگا جوائيے باغوں اور بيويوں اور نعتوں اور خادموں اور تختوں کو ہزار سال کی مسافت کے اغر درکھیے گا (یعنی اس کی نعتیں آئی دورتک پھیلی ہوئی ہوں گی کہ کو کی شخص اول ہے۔ آ خرتک ان کے پاس سے گزرنا جا ہے قبرارسال میں چل کر پیٹیے )اوران ٹی اللہ کے زو یک سب سے زیادہ معزز وہ ہوگا جو مج عَمَّام الله تعالى كاديد اركر عكاس كي بعدر ول الله عَلَيْ في في وَلَوره بالا آيون )و جُوة يُؤمَنِد ناضِرة إلى ربّها فاظرة كل تلاوت فرمائي \_ (رواه الترندي واحد كماني المشكلة ة صفحها • ٥)

چرفرمايا وَوُجُوهُ يَسُومَنِيدِ بَابِسِوَةٌ مَظُنُّ أَنْ يَفَعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (اور كِحدج رساس دن بدردنس بول كاوروه خيال كر رہے ہوں گے کہان کے ساتھ کمروڑ دینے والامعاملہ کیا جائے گا ) یعنی پیجھ لیں گے کہ دنیا میں جو نافر مانی کی زندگی گزاری ہے اس كى مزاطنه والى إس مزاكو فعاقرة تعير فرمايا، ريزهك بدى كوفقاد كهاجاتاب يدافظ اكات ماخوذب قال صاحب الروح اى داهية عظيمة تفصم فقار الظهر من فقره اصاب فقاره . كُلَّايه بات مِرْرُ فيكنيس بكردياكة خرت ير ترجی دیتے رہو، بلکہ موت کے وقت کے لئے اور موت کے بعد کے حالات کے لئے فکر مند رہنا ضروری ہے۔ بید نیا بہر حال چوت جانے والى ب\_ إِذَا بَلَغَتِ التّرَاقِيلَ جب جان بنسليون ك يَخْ جائ (العِن رون نَظَيْ لِكَ) وَقِيلَ مَنُ رَاقَ (اور یوں کہا جائے کہ جھاڑ چونک کرٹے والاکون ہے لینی پاس کے بیٹھنے والے تیار دارعزیز قریب سوچنے لکیس کہ کوئی علاج کرنے والا ے)- وَطَنَّ اللهُ الْفِوَاق اوربيافين كركاكاكاب جدائى التي حين حمل كارون بنسلون تكريجي اس كے تاردارتو معالج كى تلاش من لگ جاتے ہیں اور وہ بھی لیتا ہے کداب میرا چل چلاؤ ہے روح جم سے جدا ہور ہی ہے۔ وَ الْمُتَفَّتِ السَّاقَ بالسَّاق (اور پنڈ کی پنڈ کی ہے لیٹ جائے) جیسا کہ بعض مرنے والول کاسکرات موت کے دقت ایسا حال بن جاتا ہے بعض حطرات نے فرمایا کماس سے پنڈ لیکا لیٹنا ہی مراذمیں بلکہ زرع کے احوال اور سکرات مرادین چونکہ سب سے پہلے پنڈ لیوں سے روح تفکتی ہے اوربيدونون منتدى يرجاتي بين اورخشك موجاتي بين اس لئة ان كاتذكره فرمايا

الى رَبِّكَ يَوْمَثِذِ الْمُسَاقَ (اس دن تير عدب كى طرف چلاجانا ب)-

کینی جس وقت ندکورہ بالا حالات انسان پرگزرتے ہیں اس وقت دنیا اور اہل دنیا سے کٹ کر انسان ایسے رب کی طرف چلدیتا ہے لین کوئی معاون و مددگارٹیس رہتا اللہ تعالیٰ ہی کے فیطے نافذ ہوتے ہیں جنت ملتی ہے یا دوز خ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فرمادےگا۔

قال صاحب الروح و تـقديم الخبر للحصر والكلام على تقدير مضافٍ هو حكم و قيل هو موعدٌ والمراد به البجنة اوالنار والمساق مصدر ميمي كالمقال قوله تعالى التراقي اي اعالى الصدروفي العظام المكتنفة صغرة المحر عن يسمين وشسمال جمع توقوة (من روح المعاني) (صاحب دوح المعاني لكيتة بين كري تقريم حمرك لئے بے اور كام ميں مضاف مقدرے جو كرتهم باوربعض نے كهاده موعدب اوراك عراد جنت ياجبنم بالمان مصدرمني ب جيسے مقال اورالتراتي كامتى ہے۔سینہ کااو پر والاحصداور وہ بٹری ہے جوگر دن کے نیچے دائیں بائیں امجری ہوئی ہوتی ہے اور بیر تو ق ق کی جع ہے )

فَلَاصَدُقَ وَلاصَنِي ۗ وَلَكِنْ كُنَّ بَ وَتُوكِي ۗ ثُكِّرُذِهَبَ إِلَى أَهْلِ إِنَّمُظُى ٱوْلَى لَكَ فَأُولَيْ اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز برجی اور لیکن جٹلایا اور منہ موڑا بھراینے گھروالوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا تیرے لئے مجنتی ہے بھر مبنتی ہے تُعَرَاوُلِى لِكَ فَأُولِكُ ۚ أَيَعُسَبُ الْإِنْسَانَ آنَ يُتَرَكُ سُرَّى ۚ ٱلْمُرِيكُ نُطُفَةً قِنْ مُنْتِ حمرے لئے تمجق ہے پھر ممنحی ہے، کیا انسان سمحتا ہے کہ وہ یوں ہی ممل چھوڑ ویاجائے گا کیا وہ سمی کا نفضہ نہ تھا يُّمْنِي هُ ثُمَّةِ كَانَ عَلَقَةً فَخَـ لَنَ فَسَوِّي ﴿ فَجَعَلَ مِنْ لُهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ والأُنشَى ﴿ او کیایا گیا مجروہ خون کا لوقعزا تھا، مواللہ تعالی نے اسے بنادیا اور مجراس کے اعضاء درست کردیے مجراس کی دونشمیں بنادیں ایک مرد اور ایک مورت

ٱليُسَ ذٰلِكَ بِقُدِيرِ عَلَى أَنْ يُغِيُّ الْمُوْتَىٰ هُ

کیا وہ اس پر قاور نیس ہے کہ فرووں کو زندہ کردے

ا نسان کی تکذیب کا حال اورا کڑفوں ، کیا اسے پیتر نہیں کہ نطفہ ہے پیدا کیا گیا ہے،جس کی پیخلیق ہے کیا اِس برقا در ٹہیں کهمُر دوں کوزندہ فر مادے

صاحب معالم التريل لكي بين كه قَلا صَدَق وَلا صَلَّى كَاخير الإجهل كاطرف دافع ب(ادر اگر کافروں کا ہرسر عندمراد لیا جائے تو اس میں بھی کوئی بعد ٹیس ہے کیونکہ تفرے سردار اور چودھری ای مزائ کے ہوتے ہیں جس کا يهان تذكره فرمايا بي) فَلا صَدُّق وَلا صَلَّى (سواس نے منقد اِن كي اور نانماز يڑھي) و وَلَكِنُ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (اورليمن اس نے جٹلایا اور منہ موڑا) أُمَّ ذَهَبَ آلی اَهٰلِه يَتَمَثّلي (پُعروه این گروالوں کی طرف اکرتا مواجلا کیا)۔

جن كامتكبراندانداز بوتا بان كاليم طريقه بوتاب كدائي جال ذهال ع تكبر ظاهر كرت بين اكرت مكرت اترات ہوئے چلتے ہیں جب کسی نے کوئی حق بات کہی اورحق کی وعوت دی تو اسٹھ کھرا کرمنہ موڈ کرمنتکبرانہ جال سے گز رجاتے ہیں اور جب مجلس سے اٹھ کر گھر میں جائے لگیں تو ان کی متکبرا شروفار کا پوری طرح مظاہرہ ہوجاتا ہے۔

اُوللي لَکَ فَاوُلٰي ثُمَّ اَوْلٰي لَکَ فَاوُلٰي لَکَ فَاوُلِي (تير لي لِيمُخْق بِ يَمِرْمَخْق بِ يَعِرَمِ لِي سي چينلا في وال اورمندمور في والے كے لئے وعيد ب اوروعيد پروعيد ب اور مطلب بير ب كراو نجات پانے والانبين ب عذاب من متلا بهاكا توعذاب كاستحق باورعذاب تيرياحال سقريب ترب الفظاولي وركي سيمشتق بإس كامعي قرب اور خود کی کائے مطلب یہ ہے کہ تو عذاب کامستق ہے اور عنقریب ہی تیری مبخی آنے وال ہے، حضرت تا دو سے منقول ہے کہ جب بيآيت نازل موئي تورسول الله علي في عشريزول والى زين من الإجهل كركير يكرك اورات آيت كريم أَوْلَىٰ لَكَ فَاوُلِىٰ ثُمَّ أُولِىٰ لَكَ فَاوُلِى سَادى۔ابوجهل نے کہا کہ اٹھاتم جھے دھمکی دیتے ہوہم اورتہارارب میرا کچھ میں نہیں کر سکتے ۔ مکہ کے پہاڑون کے دومیان جولوگ چلتے پھرتے بین میں ان میں سب سے زیادہ معزز ہوں پھر غزدہ بدر کے موقع بروه بري طرح مقتول ہوا۔

قال صاحب الروح اولي لَكَ فَأُولي من الولي بمعنى القرب فهو للتفضيل في الاصل و غلب في قرب الهلاك و دعاء السوء كانه قيل هلاكاً اولى لك بمعنى اهلك الله تعالى هلاكاً اقرب لك من كل شرو هلاك و عن ابي على ان اولى لك علم للويل مبنى على زنة افعل من لفظ الويل على القلب و اصلة اويل الى احر ما قال صاحب المروح (صفحه ۱۲: ۲۹۶)(صاحب روح المعاني فرماتي بن اوليٰ لک فاولي به الولي سقرب عمني من ساور 'یراصل میں تفصیل کے لئے ہے بھر ہلاکت اور بری دعائے معنی میں غالب استعال ہونے لگا ۔ گویا کنکہا گیا۔ ہلا کا اولیٰ لک یعنی اللہ تعالی تھے بلاک کرے ایسابلاک کرنا جو تیرے لئے ہرشر کے زیادہ قریب ہواورا بوعل سے مردی ہے کہ اولی لک بلاکت کا نام ہے جو کہ افعل کے وزن برین ہے اور قلب کی بناء برلفظ ویل سے ہاوراس کی اصل اویل ہے) أيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُوكَ سُدًى اللهِ ﴿ كِياانَانَ مِحْمَا جِكَده وين يَ مِهمَل حِجورُ ويا جائرًا)

قر آن مجید کے ناطبین ایمان لانے کوتیار نہ تھے اور جب انہیں قیامت اور دہاں کے حساب کتاب اور جنت اور جہنم کے

دا غلے کی ہاتیں بنائی جاتی تھیں تو ان سب کوجٹلا دیتے تھے اور یوں بچھتے تھے کہ دنیا میں ہیں گے مزے اڑاتے رہیں گے۔

د نیا میں آئے وقت پورا کیا چلے گئے ،موت کے بعد پوچھ کچے 7 اسزا کچے نبیں ان لوگوں کی تر دید کرتے ہوئے فر مایا کیا انسان یوں بھتا ہے کہ وہ یوں بی مہمل چھوڑ ویا جائے گا؟ بیاستغہام انگاری ہے اور مطلب میہ ہے کہ انسان کا اپنے بارے میں میر وچ لیزا کہ میں یوں ہی بلاحساب کتاب چھوڑ دیا جاؤں گا غلط ہے۔

اللهُ يَكُ نَطْفَةً مِنْ مِنِيّ يُمنى (كياده عن كانطف يُس تفاجع يْكايا كيا)

نُمْ كَانَ عَلَقَةٌ فَغَلَقَ فَسُوْى ﴿ يُجِرُوهُ وَنِ كَالوَّحُرُ ابُولِيا كِمِراللهُ تعالَىٰ نِي اس كاعضاء درست كرديجي فَجَعَلَ مِنهُ الزُّوجَيْنِ الذُّكُو وَالْأَنفي ( كِراس في اس كي دوشمين بنادين ايك مردايك ورت)

ألئسسَ ذلك بقادر علني أنْ يُسحيى المَوتى (ان تصرفات اور كليقات والاكياس يرقادر يس بركر وول كوزنده فرمادے) انسان جوتیامت کامنظر ہے انگار کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ بھلام کھر کر بھی زندہ ہوں گے،اس کے جواب میں فرمادیا كدد كيورى كاليك قطره تفاده تيري مال كردم من ذالا كيا مجروه جماموا خون بن كيا مجرالله في اس كابا قاعده جم بناديا يعني اس

لوتھڑے میں اعضاء پر افر مادے اور چراس کی دوشمیں بنادیں ایک نراور ایک مادہ ، یہ سب با تنس تو جانا ہے اور مانتا ہے جس ذات یاک نے استے تصرفات فرمائے اور قطرہ ٹی ہے بہت سارے مردو تورت بنادیے تو کیاوہ مردول کوزندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اس

کے لئے ابتداء پیدا فرمانا اور دوبارہ پیدا فرمانا دونوں برابر ہیں،انسان کاعقل اور قیاس میں ہوایت کے ساتھ یہ بات آ جاتی ہے کہ دوبارہ پیدا کرنابنسبت کہلی بار پیدا کرنے کے آسان ہوناچا ہے لین انسان مجر بھی معاد کا پینی دوبارہ پیدا ہونے کا منکر ہے۔ حدیث: حفزت ابو ہر پر میں ہے روایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہتم میں ے جو تفل وَ النِّیسُن وَ الزَّیسُون پڑھے

اور آليُسَ اللهُ بِمَاحُكُمِ الْحَكِمِينَ بِي يَحِيُواسَ كِ بعد اول كم، بَلى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (بار) وه أَكم الحاكين باورش اس يرد واه مول) اور وحض موره لا أقسِم بينوم القيضة برعداد الكيس ذلك بقلير على أن يُسخيسي الْمَوْتُني رِينِيْجَةِ بَلَني كَبِر لِين يول كم كم بال من بيانامول كدالله تعالى مردول وزنده كرنے يرقادر ب)اورجو نص موره والمرسلت روع اور فَيِائِيّ حَدِيْثِ بَعُدَهُ يُومِنُونَ لَهِ بِيْجِاتُونِ لَكِهِ مِثَا بِالله (كريم الله برايمان لاع)

(رواه ابوداؤ دكماني المشكلة ة صفحها ٨)

وهذا آخر تفسير سورة القيامه والحمد لله اولا وآخرا وباطنا ظاهرا

مجراں میں جان ڈال دی اس کے بعد حم ادرے باہرا گیا بیاس کا باہرا ٹالپنا پر حمالے حکمت نہیں ہے انسان یوں نہ سمجھے کہ میں یوں بی چھوڑ دیا جاؤں گا۔( کمامرنی السورۃ السابقۃ ) بلکہ اس کی پیچلیق ابتلاءاورامتحان اور آ زمائش کے لئے ہے اے بہت ہے كامول كامكف كيا كياب بروره ملك مي فرمايا لِيسُلُو كُمُ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (تاكدوة تهين آزمائ كرتم من ا چھے اعمال والا کون ہے ) اورانسان کوصرف حیات دے کرآ ز ماکش ٹین ٹین ڈ الا بلکہ اس کوعشل وقیم وسم وبھر کا عطیہ دیا ہے وہ سمجھتا ہے ويجتاب اورستاب اور مدايت كواس كي عقل وفهم يرنيس ركها بلكه حضرات انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كومبعوث فريايا

Pry

مِنْ فِضَهَ إِنَّهِ تَعَلَيْ وَالْمُولِيُّهُ فَقُونَ فِيقِهُمْ كَأَسَّا كَأَنَّ مِنْ النَّهِمَ الْمُسْتَعَلَّي مِنْ فِضَهُ إِنَّهِ مِنَ الذَا يَعَلِي مِنَّا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَلَيْ م مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ ا

سكىپيْدگە دەكىلۇف كانچە غرولْداڭ ئىخىلەن ۋن داركىيىنى خوسىبىتەن دۇلۇگاھىنىنورگاھ داداركىت تۇ سىلىرىيەن كەرىپىدىكىنىدىدىرى ئىدەبىدكەن بىرىكىن ئەسبىرادەن ئىرىكىدىن ئىجىدىرىم سەسبىرىلارى دىدىرى ئىرىدىرى كەر دەرەرى دەرەرە ئۇچىكى دىلىر دەرەرە دەراد دەرەرە ئىرىدىن ئىرىدىدىدىن ئىرىدىدىدىن ئىرىدىرى ئازىدۇ ئەرەرىم كىرىدىر

ۯٳؾۜؾؘڹۼۿٵۉؙڡؙڵڲٳڮؠڒٵۿۼڸؠۿڂۯؿٳڮڛؙڹؙڰڛڂٛڞؖڒٞٷٳڛؾڔٛؿٷٞۊۘڂٛٷٛٳۺٳۅڒڞ ڗۼڽڹ؈؞ڽڛڛڹؠ؈ؙڔؽ؈ؠڔؽ؞ۼ؉؉ڝڛ٤ڛؽۺڿ؆ٷڛ؈ٷٷڛڰٷڿڰڰڰڰڝۼۼؽ؆ ڿۻؖۊٷڛڟۿڿۯڵۿؙٷۺڒٳڲٳڟۿۅڰٷٵ؈ڮڶڰڶڰڵڴڿڋٳٚٷڰڵؽڛڠڲؙۏٚۿۺؙڵۅٚڒٳ۫ۿ

صبح و سعبھ ورجہ مرسران حصول اور ان ماں کان کھر جراغ و کان سعب مشتور ان اور ان کا رب ایس ترب الجبر باے گا باخہ یہ تمان 12 ب اور تمان کوشش کی قدرانی کی گئے ہے۔

### کافروں کے عذاب اوراہل ایمان کے ماگولات، مشروبات اورملبوسات کا تذکرہ

تفصید نے بیافس آیات ہیں ان میں سے پہلی آئےت میں کافروں کے عذاب کا تذکر مؤملیا ہے کہ ان کے لئے دیگیری میں اور طوق میں اور دکتی ہوئی آگ ہے بے قرآن مجد کی دیگر آیات میں کمی ان چیز واس کا ذکر ہے۔ دیگھوسورہ یُس رکوع نمبر ااور سورة الحاقة دکوع نمبر اس کے بعد کی آیات میں نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور ان کیا کو ایست اور شروبات اور موفویات اور

ظروف کا نڈ کروفر بالے ہیے چیزیں انجین ایمان اورانامال صالح کے بدلہ شی ایٹورانام اوری ہا کیں گی۔ ارشاد فرمایا کہ بیک بندے ایسے جام ہے شراب جین ہے جس شدی کا فوری آئے بیزش ہوگی اور چند سٹر کے بعد فرمایا ان حضر است کوابیا جام چاپا جائے گئے جس کی شراب میں ترکیل میٹنی سڑھی آئے بیزش ہوگی ہے کا فوراور ڈیٹیل وہال کا موگا اوراس کا ک میں ان مجمعی میڈ بھر انگر جس کی کر شاہد کہ جدد سے اس میں اس میں بناؤ میں اور آئے اس کی شد انداز کی است انداز

کیف اور لذت می بید خال ہوگی جس کا و نیاش کو کی خال ٹیس حضرت این مہاس رفش الشخیمانے فرمایا کداشتا گی نے جو کیکٹر آن میں جنت کی چیز وں کا تذکر وفر مایا ہے بیسب (سمجھانے کے لئے ) نام کی صدیک ہے۔ وہاں کی چیز وں میں سے دیا میں کو فیز بھی گئیں ہے۔

عَيُنًا يَّشُرَبُ بِهَا عِبَادُاللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفُجِيرًا

لفظ ٹھٹا کیوں منصوب ہے بھٹ حشرات نے فرمایا ہے کہ یہاں انقط آئی تحدوف ہے اور مطلب ہیے ہے کہ بیر حضرات جوجا م چیش گے دوا کیا ہے چشہ ہے جمراجا سے گا جے دولوگ بہا کر لے جا کیس گے لینی دہ چشمدان کی مرضی کے مطابق بہتا ہوگا ہے منزلوں اور مکانت میں چیسے جا پیل گے جہاں جا ہیں گے اسے جاری کر لیں گے۔

یُوْ فُوْنَ بِاللَّهُ وَدِیا مِی ووگ بِی زر پوری کرتے ہیں ندرکامی قر معروف میں ہے مطلب یہ ہے کہ جب یہ صورات کی پیک کام کی ندر مان کیے ہیں قراب پوری کرلیے ہیں، جب کونی محمل کی کام کی نذرمان لے قواس کا پورا کرنا واجب ہوجاتا ہے جیسا کہ سورة انتی محمل مما اور کی کار کان کے مقابلہ کا محمل کا موانی کنارہ دیدے جو کم کا کان و میں کہ انواد البييان جلاه ٢٩٤ ياره٢٩ سورة الده

احاديث شريفه من نذرك بارے من يه بدايات وارد دوركي بين (ديمو تكو الصاع سوء ١٠٥)

و یک خالفون یو ما کان شرکه مستعطیرا به می تید بندوں کامنت ہے اس میں بہتا ہے کداش کے یک بندے تیا مت کے دن سے ذریتے ہیں جس کی تی عام ہوگی، موری اور چائد کے فرو ہو جا کی کے حتارے جنر جا کی گئے اس میت کی ب بریں کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہجریں گے لوگ تجرون کے جرائے ہوئے اٹیں گے۔ صاب ہوگا، پیٹیاں ہول کی، معرب عائشر مین الشرقائی عنہا تک دن دوئے گئیس آو آپ نے فر بالے کیوں ددتی ہوش کیا گئے دوز تی باوگ اس کی دج سے روزی ہوں۔ بدار شادفر بائے کہ آپ قیا مت کے دن اسے گھروالوں کو یا فرم کی کے آپ نے فر بالے تی مواق میں کو فی ک

کویادنه کرےگا۔

ا۔ ایک قراعال کے دون کے جانے کے دقت جب تک بید نبان کے کداس کے قرائ کلی ہوتی ہے یا تعاری ۔ ۲۔ جب اعال نا سے تقیم کے جانے گئیں گے جب تک بید نبان کے کدا عمالنا سددا ہے باتھ میں دیا جاتا ہے یا با کمی باتھ میں ہوئٹ کے چھیے ہے۔ باتھ میں ہوئٹ کے چھیے ہے۔

۲- جب دوز خ کی پشت پر بل صراط رکدری جائے گی - (رواوالیوا وُر فرد ۲۹۸، ۲۵)

وَيُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيَتِيمًا وَّاسِيرًا

یے بکیب بندوں کی صفت ہے مطلب ہے ہے کہ بیوگل انڈنگ جیت کی وجہ ہے اس کی کلوق پر مال خرج کرتے ہیں سکین کو اور پیم کو اور قیدی کو کھنا تا کھاتے ہیں اس بیس جو لنھا اسر آیا ہے بھٹی قید کو اس کے بارے میں کیفش مطرات نے فر بایا ہے کہ اس سے سلمان قیدی مراو نے اور کیفش مصرات نے فر بایا ہے کہ برقید کا کو عام ہے کا فرمشرک قید میں ہواس کو بھی کھنا تا کھا تا ڈواب ہے خصوصاً جب کی کوظلما قیر کرلیا گیا ہو، چھر جب کی کو آئی کرنا ٹیمیں ہے اور جمل میں مکتا ہے تو طاہر ہے کہ اے کھنا تا دینا ہی ہوگا کیونکہ وہ مجبور ہے۔

نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے مزید فرمایا:

إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ اللَّهِ لَا نُرِيُكَ مِنْكُمْ جَزَآءٌ وَّلَا شُكُورًا ا

یہ حضرات بو صرورت مندوں کو کھانا کھا تے ہیں کو ٹی احسان ٹیس دھرتے اور اٹیس تا دیے ہیں کہ آپ لوگ نے کھاف کھا کیں ہماری طرف ہے نہ کی کوش کا مطالبہ ہے اور نہ کی شکر پیکا جیس اللہ تھائی ہے اجر وقو اب کی امید ہے ہم صرف اس کی رضا کے لئے کھلاتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ کی تطوق میں ہے جب کس پر کچھ ترق کیا جائے تو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو وی قصصو ہو تی جائے ہیں جا داور بال کی ذرائ مجھی کی قطاب ہو ۔ حدید ہے کہ ول میں ہے تھی ہو کہ جس پر ترج کیا ہے وہ میر اشکر بیا داکر ہے جا داور بال کی ذرائ مجھی طلب ہو گی تو اظامی میں فرق آتا جائے گا۔

بہت ہے لوگٹ می شرورت مند پر خاص کر اپنے عزیزوں پر مال شرح گزدیتے ہیں بھر کی موقد پر اصان جمادیتے ہیں اور یوں کئے گئتے ہیں کہ ہمنے ان کے ماتھ ایبا ایبا سلوک کیا ہے ووقو ایبا لگلا کداس نے چوٹے مندسے جزاک اللہ بھی نیکھالیا کہ کرمب ڈیو یا، جس کے ماتھ اصان کیا قالائے تو چاہیے کھٹریٹی کا واکر کے اور وہا وہ گی دے نیزلوگوں کو بتائے بھی کہ فال نے میرے ماتھ سلوک کیا ہے لیکن دینے والا اور فرج کرنے والاصرف اللہ تعالی کی وضائے

لے خرج کرے ، حدیث شریف شی احمان جمائے کے لئے بڑی وعمید آئی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ متابع فلم ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات ندکرے گا اور شان کی طرف نظر رحمت سے دیکے گا اور شانین پاک کرے گا اور

ال سے جوہ ان جت سے برحوں مد روم میا۔ وَيُعَمَّانُ عَلَيْهِمْ بِالْنِيَّةِ مِنْ فِصْةٍ وَأَكُوا بِ كَانْتُ فَوَارِيْرُ آ (اوران كے پاس چاندی كے برتن الانے جا كمی گے اور آب خورے جوجھنے كے بول گے دوشھنے چاندی كے بول كے )۔ لينن جن برخوں اورآ ب خوروں میں بے حضرات جنت كی شراب پیمن گے ان میں چاندی اوالی مندی ہوگی اور دوشھنے کی طرح خشاف بھی ہوں گے۔

قال صاحب الروح فالمصراد تكونت جامعة بين صفا من الزجاجة وشفيفها ولبن الفصة وبياضها. (صاحب دون الفائدة وبياضها. (صاحب دون الفائد أن المتال أن المتال ا

باره۲۹ سورة الدهر ا**نوار السان** جلاو مجرنے اور مانے پر جوغادم مامورموں گے وہ اس اندازے انہیں برکریں گے کہ اس وقت جویئے کی خواہش ہوگا ای کے مطابق ان میں شراب بھر س کے نہاں وقت کی خواہش میں کی رہے گیا اور نہاں ہے کچھنے گا کیونکہ پر دفوں چزیں لے طفی کی ہوتی ہیں۔ وَيُسْقُونَ فِيهَا كَأُسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنُجَيلًا عَينًا فِيهَا تُسَمِّى سَلْسَبِيلًا ﴿ (اوران مِن أَيس الياجام یل یا جائے گاجس میں سوٹھ کی آ میزش ہوگی لینی ایسے چشمہ ہے جس کا نام سلسیل ہوگا کی آمیزش زُکھیل لیعن سوٹھ کی ہوگ ۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بظاہراہیا معلوم ہوتا ہے کہ مجھی ابیا جام پیئیں گے جس کی آمیزش کا فور کی ہوگی اور بھی ابیا جام پیئیں گے جس کی آمیزش زئیمیل سے ہوگی۔ اس کے بعد خدمتگاروں کا تذکرہ فرمایا جوشراب یلائیں گےاورد بگر خدمات انجام دیں گے۔ وَيْطُونْ عَلَيْهِمْ وَلُدَانٌ مُعَلِّدُونَ (اوران كياس السائ مَدردت كري عجر بيشار كيي راي كَ) إِذَارَ أَيْتُهُمُ حَسِبْتُهُمُ لُوُ لُوُّا مَّنْتُورُ الصِحَاطِ الرَّوانِين وَيَحِيرُونِ سِمِحِيرُه وَبَعرب موتى مِن مِن لینی وہ جیک دیک میں موتی کی طرح ہوں گے اور خدمات انجام دینے میں جوادهرا میں جائیں گے اس کی کیفیت ايى بوگى جىي يكھرے بوئے موتى بين كوئى موتى يہال ركھا ہے اوركوئى وہال دھراہے ، سورہ والطّور ميں فرمايا: وَيَطُوثُ عَلَيْهِمْ عِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مُكْنُونٌ اوران كياس اليارُ عُ مدورف كري كر وياك وہ چھے ہوئے موتی میں بیاڑ کے ان کی خدمت کے لئے خاص ہوں گے (اورسورہ واقعہ میں فرمایا)۔ وَيَطُوُكُ عَلَيْهِمُ ولُدَانٌ مُّخَلِّدُونَ بَاكُوآبِ وَّآبَارِيْقَ وَكَاسِ مِّنُ مَّعِيْنِ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنز فُونَ (ان كے پاس ايے ال كے جو بيشار كے تى رہيں گے آب فور اور آ فَا باورايا جام لے كر آ مدورفت كريں گے جو بُہتی ہوئی شراب ہے بھراجائے گانہیں اس سے ندور دس ہوگا اور نیقتل ٹیل فتور آئے گا) وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلُكًا كَبِيرًا (اوراعةاطب الرَّوووان ويحيكا تو تجيه المك نظرا عـرًا) اس میں جنت کی دسعت بتائی ہے کوئی شخص یہ نہ تجھ لے کدا ہے ہی چھوٹے موٹے گھرادر باغیجے ہوں گے جیسے دنیا میں ہوتے ہیں۔در حقیقت وہاں بہت پر املک ہے ہر چرخص کو جوجگہ ملے گیاس کے سامنے ساری دنیا کی وسعت جے ہے۔ ب ہے آخر میں جوشص جنت میں داخل ہو گا اللہ تعالیٰ کا اس سے ارشاد ہوگا کہ جاجنت میں داخل ہو جاتیرے لئے اس دنیا کے برابر جگہ ہےاوراس جیسی دنیا کے برابروس گنااس کےعلاوہ اور ہے۔راوی کابیان ہے کہاس خض کے بارے میں یول کہا جاتا تفاكرووالل جنت ميسب عم ورديكاجنتي بوگا- (مكلة والماع مفيه الا الدي وسلم)-حضرت ابن عمر ﷺ بروایت ہے کہ رسول اللہ عظی نے ارشاد فرمایا کہ بلاشیداد کی درجہ کا جتی این باغول اور بیوایوں اورنعمتوں اور خادموں اورمسېر يوں کو بزار سال کي مسافت ميں ديکھے گا (يعني اپني ند کوره نعتوں کو اتني دورتک پيسلي ہوئي ديکتا جلاجائے گاجتنی دورتک ہزارسال میں چل کر بینچے )۔اوراللہ کے ہاں سب سے بردامعزز ووقیف ہوگا جو بھی شام اللہ تعالیٰ کا دیدار كركادان كابدا بن آيت كريم و جُودة يَوْمَنِدْ نَاصِوة إلى رَبْهَا نَاظِرة يرى (جوعترب الاسورة القیامة میں گزر چکی ہے) (رواہ احمدوالتر ندی کمانی المنظو ہ صفحہا ٥٠) جب ادنیٰ درجہ کے جنتی کا اتنا بڑا رقبہ ہوگا تو مختلف درجات کے اعتبار ہے دیگر حضرات کے رقبہ کے بارے میں غور عَالِيهُمْ ثِيَابُ سُندُلُسِ خُصْرٍ وَاسْتَبُرَقِ (اوران بريار يكريش كبز كراب وعظ اورويزريش كرير بي

ہوں گے ) پیریشم وہاں کا ہوگا دنیا کاریشم نہ بھولیا جائے اور باریک اور دبیز دونو نشم کے ریشم عمدہ ہوں گے من بھاتے ہوں گے۔ وَ حُلْوًا اَسَاوِوَ مِنْ فِصْدٍ (اوران كوزير كطور برجاءى كنك ببنائة باكير ع )سورة الكبف اورسورة الح میں ہے کہ کتان سونے کے ہوں گے اس میں کوئی منافات نہیں دونوں طرح کے کتان ہو تکے کہیں سونے کے کتان کا ذکر فرمادیا اور کہیں جا عدی کا۔ اہل جنت کے کیڑے ہرے رنگ کے ہول گے کیونکہ بیدنگ نظروں کوزیادہ بھا تا ہے اور کوئی لفظ حصر پر دلالت كرينوال بحي نين ب جس سي مجماع كر مرف مزرعك ال كرير عن ريب أن كري كرة بت كريمه وَ لَكُمْ فِينَها مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمُ عَ طا برب كرجو كي في إب كاوبي في كالرووس ربك كير عين عاين كتووه بعي عطا كرديج جائيں كے اور جس كا جو جى جا ہے گا ہل جنت كو جوكنگن پہنائے جائيں گے ان كے بارے ميں رسول اللہ عظافے نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں میں سے اگر کوئی شخص ( دنیا کی طرف ) جھا تک لے جس سے اس کے مکن فلا ہر ہوجا کیں آواس کی روشی سورج كى روشى كوشم كرو ي جيب سورج ستارول كى روشى كوشم كرويتاب - (ردا، الزندى كان المقلة العاج صفيه ١٩٩٨)

کنگن تو عورتوں کے ہاتھوں میں اچھے لگتے ہیں مردوں پر بھلا کیا تجیں گے؟ كمي بهي لباس يازيور كا بخاا در شائسته وآراسته بونا برجگه كے عرف يرموتوف بوتا ہے دنيا بيں اگر چه عموماً مرد لنگن نہیں بہنتے مگر جنت میں خواہش کر کے پہنیں گے اور سب ہی کود مکھنے میں بھط معلوم ہوں کے گھڑی کی چین ہی کو لیج طرح طرح کی بناوٹ اور چک وزیبائش والی پہنی جاتی ہے اور مردوں کے ہاتھوں میں اچھی گتی ہے بلکہ بعض تو موں میں تو بیاہ شادی کے موقعوں پر دولہا کونگن پہناتے ہیں اور برادری کے سب لوگ دیکھ کرخوش ہوتے ہیں چونکدرواج ہے اس لئے سب کی نظر بھی قبول کرتی ہے اور سب کے دل بھی اچھا تھے ہیں اور اس رواج پراس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ شریعت کی

ممانعت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ وَسَقَهُمْ رَبُّهُمُ شَوَابًا طَهُورًا ١٠٠ (اوران كارب أيس ياكرن والنشراب إلا عاكم) اس مورت من بهل جكد إنَّ الْابْوَارَ يَشْرَبُونَ فرمايا بجردوسرى جكدوَ يُطَاف عَلَيْهِم بِالنِّيةِ مِنْ فِطْبة فرماياجس مِس ان

کے مزیداعزاز کاؤکرے کہ خدام شراب لے کرآئی کی گے۔ تىرى جگه وَسَقَهُم وَبُهُمُ فرماياس مِن بلانے كانست رب جل شاند كاطرف كائى بحص مين زياده اعزاز بــ

شَرَالًا كومتعف كيا ب طَهُوزًا حداس كاترجم يعض حفرات في بهت زياده ياكيزه كياب مفتول كوم بالذكاصيف ليا باورز جمد يول كياب كدبهت زياده يا كيزه شراب موكار

قال الممحلي مبالغة في طهارته و نظافته بخلاف خمو الدنيا (علام محلى قرات ين بياس شراب كي ياكيز كي وطهارت ش مبالف ب بخلاف دنیا کی شراب کے ) اورصاحب معالم المتر بل فصرت ابوقل بداور صرت ابراہیم سے قعل کیا ہے کہ لا یصیب بولا نجسا ولكن يصير وشع في ابدانهم كويح المسك الغ (ووثراب اپاك شراب يس على يكن ووجنتول كيدن يس مار متورى ك خوشبووالے قطرے بے گی)

یعنی اے شراب طہوراس لئے فرمایا کدوہ ناپاک پیٹاب نہ ہے گی بلکہ شک کی طرح پسینہ ہو کرنگل جائے گی اول کھانا کھا کیں گے چرشراب طہورلائی جائے گی جب اے پی لیں گے تو جو کھی کھایا تفاوہ سب ان کے مسامات سے خوب تیز مشک سے بھی زیادہ خوشبووالا بسینہ بن کرنکل جائے گا جن سے ان کے پیٹ خالی ہوجا کیں گے اور کھانے بینے کی خواہش پھرعود کرآتے گی۔ بعض حصرات نے فرمایا ہے کہ لفظ طہور مطھڑ کے معنی میں ہے بعنی پاک کرنے والی چیز اس کا عاصل بھی تقریباً وہی ہے۔ جو حضرت ابوقلابے نے فرمایا ہے کہ جو کچھ کھایا ہوگا بیشراب اندر جا کرمشک کی طرح باہر آ جائے گی جس کی وجد سے پیٹ



باره ٢٩ سورة الدهر ٣٣٢ انواد البيان جلاه روكتے ہيں آ پان كى فرمانبردارى ندكريں اورتبليغ كے كام ميں لگے رہيں۔ وَ اذْ كُو السُمَ وَبَكَ بُكُو قُوْ اَصِيُلا ۖ ﴿ (اور صِح شام اي رب كانام ذكر يجيى) - وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ لَيُلا طَوِيُلا ﴿ (اوردات ك ص ش محى اي رب کو بحدہ کیجئے اور رات کے بوے جھے میں اس کی سنچ کیا کیجئے ) اس میں یہ بتایا کہ کار دعوت کی مشغولی کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی عبادت میں بھی مشغول دہیں نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تنفی عابدوذ اکر ہوگا تبلیغی کاموں میں اس کی معاونت ہوتی رہے گ اورکام آ گے پڑھتارےگا۔ إِنَّ هَوُّ لَا عِيْجِيْنُ نَ الْعَاجِلَةَ (باشبرياو كالدى والى يزعمت رتيس جولوگ دین اسلام قبول نیس کرتے سے (اوراب بھی ایسے لوگ موجود ہیں کدان کے سامنے حق پیش ہوتا ہے تو نہیں مانے )ان لوگوں کا حق سے منہ موڑ ٹااس لئے ہے کہ انہیں عاجلہ (جلدی والی چیز ) کینی و نیامجوب اور مطلوب ہے وہ سیجھتے ہیں کہ اگرہم نے اسلام قبول کیا تو دنیاہے ہاتھ دھو بیٹیس گے نہ جا کداد رہے گی ندگھر درادرعبدہ بھی جا تارہے گا،لیکن دہ پنیس دیکھتے کہ موت کے بعد جوت قبول نہ کرنے کی سزا ملے گی وہ بہت بڑی ہوگی اور بمیشہ دیے گئی نہ ملے گی یہ بمیشہ والی سزاجس دن سامنے آئے گاس دن کی مصیت کاخیال نہیں کرتے ،اس کوفر مایا: وَيَلْوُونَ وَوَ آنَهُمُ يَومًا تَقِيلاً ﴿ (بِيلُوك إِنْ سائع بزي بِعارى دن كوچود به ي عن ) در حقيقت دنيا اسخان کی جگہ اور دنیاد آخرت دونوں سوتنیں میں ایک ہے محت کی تو دوسری گئی ،اور عجیب بات یہ ہے کہ جن کے ہاس ذرای بھی و نانہیں ہے نہ مال ہے نہ جاہ ہے نہ پیسے نہ کوڑی نہ عہدہ نہ منصب نہ جاہ نہ عزت، وہ بھی کفرسے جیکے ہوئے ہیں۔واللہ الہادی الی سبیل الرشاد \_ جولوگ قیامت کے دن زعرہ ہو کرا تھنے پر تعجب کرتے تھے اور وقوع قیامت کے مکر تھے ان کے استعجاب اور انکار کی تر دید ئے ہوئے فرمایا: نَحُنُ خَلَقُنهُم وَشَدَدُنا آسُوهُم (ہم بی نے ان کوپیدا کیااورہم بی نے الح جوڑ بندم خبوط کتے)۔ وَ إِذَاشِنَنَا بَدُّلُنَآ اَمْثَالُهُمُ تَمُدِيُلاً (اورہم جب جا بیں ان کے جیےاوگ بدل دیں) یعنی ان کی جگہ ان جیےاوگ پیدا کردیں۔جس ذات پاک نے اولاً ہیدا کیا مضبوط ہنایا وہ تہاری جگہ دومرے لوگ پیدا فر ماسکتا ہے اور دہ تہمیں موت دے کر دوبارہ پیدافر مانے پر بھی یوری طرح قادر ہے۔ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ جَوْمِ مايا (كهم في ان كي جور مضوط كي )اس من الله تعالى كاس انعام كابيان ب كم كوشت اور قبری اور کھال سے جواعضاء ہے ہوئے ہیں بیرات دن حرکت میں رہتے ہیں اٹھنے بیشنے میں مڑتے ہیں، کام کاج میں رگڑے جاتے ہیں لیکن فرم اور نازک ہوتے ہوئے ندھستے ہیں دلو تے ہیں، جبدلو سے کی مشینیں بھی تھس جاتی ہیں، اور بار بار برزے بدلنے پڑتے ہیں بداللہ تعالیٰ کافضل عظیم ہے کدانسانی اعضاء بھین سے لے کر بردھانے تک کام کرتے رہے ہیں۔ رسول الله ﷺ کاارشاد ہے کہ جب مبعج ہوتی ہے تو تم ہے ہر خض کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ کر ناوا جب ہوجاتا ہے وبر سُبحان الله كهاصدقد إوربر الحمدالله كهاصدقه باوربر لااله الاالله كهاصدقد إوربر الله اكبو كهناصدقد باورنيكى كاعكم كرناصدقد باوربرائي بروكناصدقه باورووركتيس جاشت كى يزهى جائيس تووواس کے بدلہ کا کام وے جاتی ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جرانسان تین سوساٹھ (۳۱۰) جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے سوجس نے الله ا مجبو کہا اور المحمدالله كهااور لااله الا الله كهااور سبحان الله كهااورالله عفرت طلب كى اوراوكون كراست يقركا ثابذى كو ہٹادیایامر بالمعروف کیایا نبی عن کمنکر کیااوران چیزوں کی تعداد تین موساٹھ ہوگئی تووہ اس دن اس حال میں چلے بھرے گا کہا پی

عبان کودوزخ سے بچاچکا ہوگا۔ (رواہ سلم)

إِنَّ هَلْدِهِ مَّذْكِرَةً فَمَنْ شَاءً الْتَحْدُ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً (بالشبرية يحت بم وجُوُس عا بها ب رب كالرف راستافتياركرك وَمَا تَشَاءُ وُنَ إِلَّا أَنْ يُشَاءً اللهُ (اورالله كامثيت كالمخير كي يُحير على المجود عابي ا وي عام عرف جودويا بحاوى وي الله الله تكان عليهما حِكِيدُها ( ويكن الله علم به يكم ب ) يُذْخِلُ مَنْ يُشَاءً في

رُحُمَيَةِ (دوجَ عِلَيَ إِنِّ رَحَتَ مِن وَقُلَ قُرِيا عَ) ـ وَالظَّلِهِ مِينَ أَعَدَّلُهُمْ عَذَابًا اَلِيُمَآ اس فـ دردناک هذاب تياركيا ہے) و هذا آخو تفسيد الانسان والحمدللة العليك الرحمن والصلوة والسلام على سيد

# لِنُوْ الْمُعَلِّدُ عِلَيْهِ خَيْنُ الْمُعَلِّدُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْمِ الْمِعِلَم

ولدعدنان، و على آله و صحبه الذين نقلو االقرآن، فلهم الاجر الى آخر الازمان

سوره مرسلات مكمعظمه بين نازل مونى اس بي بياس آيات اوردوركوع بين

يشيراللوالرحمن الرحيو

شروع كرتا مول الله كے تام سے جو برامبر بان نہایت رحم والا ب

والْمُوسَلَّتِ عُوقًا فَالْعَصِفْتِ عَصْقًا فَوَالنَّيْوَاتِ نَشْرًا فَالْفُوقِي فَرَقًا فَالْمُلْقِينِ ئىيىسىكىنى بىدائ كى ئىلىنى مەدىسىكىنى ئىمىنى مەسىسىكىنىدىدىدىن ئىرىكىنىدىدىدىن ئىرىكىنىدىد

نِكُرًا فَعُنْ رَا أَوْنُذُرًا فَإِنَّهَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِهُ ۚ قَوَاذَا النُّجُنُومُ فِلْسَتُ ۚ وَإِذَا النَّاكَةِ فُرِجَتْ ۗ

القار خلايرة بسلام يلام في ما يري بالمنظمة عن يا بالمبارية بعد المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة و إذا الجسال أشفت فواذا الرُسُل أقدّت فراد بوم أنيك لي المنظمة المنظمة في المنظمة المنظمة

فیملہ کا دن کیا ہے، بدی خمالی علم اس دن جمثلانے والوں کیلئے

قیا مت ضرورواقع ہوگی ،رسولول کوونٹ معین پرجمع کیا جائے گا ، فیصلہ کے دن کے لئے مہلت دی گئی ہے

قفسيو: ندكوره بالاآيات مين مواول كالتمين كهائي اوقسين كهاكرية بتاياكتم عجس چز كاوعده كياجار بإبوه چز

شرورہ آئی ہوئی میٹن قیاست شرورہ ہی آئے کی افکار کرنے سے لئے دائی ٹین موداکو کی چوشمین کھا کیں اس میں دونوں کسم ہوا کیں موکور ہیں۔ فالدہ چاپلے نے دائی میں اور شرورہ ہے دائی میں باولوں کولانے دائی فائی اور اس اور تیزی کا درسمدی سے چلے دائی آکلیف پہنچانے وائی میں بنگیا ہوا کی شکرادا کرنے کا ذریعے ہیں، اور خواک ہو کی اللہ کی گرفت اور قعت یاد دلانے دائی ہیں انسان کو دیا میں دونوں حالیس میٹری آئی ہیں۔اے بچھے لیمنا چاہیے کہ قیاست کا دن آئے دالا ہے اس دونشکر کا آثاب کے گاا در تو برکرنے دائوں کو فائد مربھ بچھے کا

اس کے بعد قیامت کے دن کی کیفیت بتاتے ہوئے اوشاد فرمایا کہ ستارے بے فور موجا کیں گے اور آسمان میں جائے گا۔ پہاڑا اڑتے بھر رسے گار دھر استا بھیا نے کر انجیہم العلاوا و السلام وقب مقرر پڑتا کے جائیں گاس وقت فیصلہ کیا جائے گا۔ لِانٹی یَوْم اُنجِلَتُ ( کس <u>دن کے لئے بیٹ</u>م رول کا معاملہ علاق رکھا گیاہے )

اس نے جزاب میں فرویا کہ لیکو م الفصل (کر شیطے کہ دن کے لئے معاملہ ماتوی کیا گیا ہے) یعنی دیا میں جز کنار ایمان آبول ٹیمی کرتے اور خاتم النبین منطقة اوران سے انہائے کرام ٹیم اصلا و قوال الم کا کھڑے ہو کہ تے ہیں وہ دید جمعیس کہ دیا ٹیمی کر انہیں ل رہی ہے قوامل ایم خلا وہ کاروی کا خوام ہو جا چاہیے کہ ان کا فیصلہ فیصلے کے دن کے لئے مؤ قریما گیا ہے۔ اور فیصلہ کاون کیا ہے اس من حیالے والوں کا بڑی کر ان ہے۔

اكَوْ نَهْ إِلَى الْأَوْلِيْنَ ﴿ فَكُو نُتَيْعُهُمُ الْلَحْدِيْنَ ﴿ كَذَلِكَ نَفَعُلُ بِالْلَحْدِ مِنْنَ ﴾
الم من الله والأوَلِيْنَ ﴿ فَكُو نُتَيْعُهُمُ الْلَحْدِيْنَ ﴿ كَا مِهُمُ كَا مِعَمَّ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَاللَّهُ وَمَنَّ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلُولُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

لَمُ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿ اُحْيَاءً وَ اَمُواتًا ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا اَوَالِهِي الْشِيغَاتِ وَالسَّفِينَاكُمْ الا بم نه زمن كو دعد الد مردن كوسِط على فهي مان الديم نه الله عن الذي الذي الذي الذي الديم نه فهن

مَنَاءً فُرَاقًا هُ وَيُكَ يَوْمَ نِ لِلْهُكُنَّ بِينِيَ هَ

منایانی باایا،اس روز بدی فرانی ب جشائ والوں کے لئے۔

پہلی امتیں ہلاک ہوچکی ہیںان سے عبرت حاصل کرو،اللہ کی نعتوں کی قدر دانی کرو،جھٹلانے والوں کے لئے بڑی خرابی ہے

تفصیر : جب بخذیب پرمذاب میں جوائے جانے کی دعید سنائی جاتی تھی تو مکندین دعکرین کہتے تھے کریدا یک ای باش میں مذاب دواب بچھ آنے دوالانمیں اللہ تعالیٰ شاند نے فرما یا کیا دیا ہی ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک نمیں کیا؟ اس تو تم ہانے ہو کہتم سے بنگی قوش ہلاک ہوئی میں اور ان پر عذاب آیا ہم نے انٹیں ہلاک کیا ان کے بعد والوں کو بھی ان کے ساتھ کرویں گے بھی بعد والوں کو کی عذاب دیں گے اور ہلاک کریں گے اور ہم مجرموں کے ساتھ ایسان کرتے ہیں گئی کا فروں کے تفریر سراو پیا طے شدہ امر ہے فواہ وٹیا وآ فرت دونوں ہمی سرالطے فواہ مرف آفرت ہمی عذاب دیا جائے۔ بدی فرانی ب اس دن جمالانے والوں کے لئے۔

رو بار کے اور کا میں میں تھیں ہیں تھیں ہوں تھیں دوبارہ کیے زندہ ہوں گے ان کے استقباب کو دور کرنے کے لئے ارشاد فربایا کیا ہم نے جمہیں ذکل پائی میٹی قشرہ تک سے پیدائیں کیا؟ اس افلنہ کو تھر نے کہ محفوظ مگہ میں لین ما درج میں تشہرایا کمپنی وقت والا دے تک اور یہ وقت ہم نے مقرر کردیا ہو ہم ایتھے وقت مقرر کرنے والے ہیں، جو وقت مقرر کیا تھیک مقرر کیا ای کے مطابق ہرایک کی ولا دہ تو دکی بڑی تحرابی ہے اس دن جھانے والوں کے لئے۔

اس کے بعد فر با یا گیا ہم نے زشن کو کیٹے والی ٹھیں بنائی ؟ دیگھواس نے زغروں ادوم رودں کوسب کوسیٹ لیاجب تیا ست کاون ہوگا (جوز غدہ بول کے وہ ٹھی مرم یا کہل ہے ) چمر بیسب زغدہ ہوکراٹیس گئے تھی انشہ کا گلوق ہواس نے جمہیں ! پی زشن شیں دوسری کافوق کی طرح مقی فرما دیا ہے تیا مت کے دوان زشن کے پیٹ سے ڈکل کر با ہر آ جا تھا کہ معربید فر با یا کہم نے اس زشن شیں بڑے بوئے بیا ڈینا دیے ان پیاڈووں سے تھا رہے گئے بہت سے فائد سے بیس جس شی سے ایک فائد میں ہے کہ دوزشن کی کمٹیس ہے ہوئے بیس جوا سے بلے فیس دیے تیجر جب تیا مت کاون ہوگا تو زمین میں وائز لدا جائے گا اور پہاڑ تھی وہ ہوئے اون کا طرح اڑے اڑ سے بھر کی گئیس دیے تیجر جب تیا مت کاون ہوگا تو زمین میں وائز لدا جائے گا اور پہاڑ تھی

مع بدفر ما یا کریم نے جمیس بیٹھیا بالی بیا یا میریٹھیا پائی جمیس براب کرتا ہے فوب پینے ہواور بیاس بجدات ہو۔ اس کا حکر اواکر ٹالازم ہے۔ لہذا آم ایسے خالق اورما لک کی طرف حوجہ ہواس کے جھاتھ کی انسد کی کرواور قیامت کے دن کے لئے متکر بڑو کہ قبل کیڈ مقبلہ کلک کیلیشین بڑی ترابی ہے اس ون مجلانے والوں کے گئے۔

را وَيُلَّ يُوْمَيْدِ لِلْمُكَادِيْنَ عَرَافِهِ عَلَى وَرَفَا عَالَ وَالْسِ كَانَ عَلَيْ الْمُعَلِيْنَ اللّهَ عَلَى الْمُونَ فَي الْعَلِيقُوْلَ إِلَى ظِلّ وَى شَلْتِ شُعِي فَي الْعَلَيْقُوْلَ إِلَى طَلّ وَى شَلْتِ شُعِي فَي اللّهَ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقُولَ إِلَى عَلَيْنِ مِن مَا اللّهَ عَلَيْهِ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْلُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُولُونَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلِلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلِلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُونَ اللّهُ وَلِلْكُولُونَ اللّهُ وَلِلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُونَ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَلِلّهُ وَلِلْمُولُولُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَاللّهُ وَلِلْمُ وَلِمُ وَلِلْمُ وَلِلّهُ وَلِلّهُ وَلِمُولُولُول

تمبارے یاس کوئی تدبیر ہے تو میرے مقالے میں اس تدبیر کو استعمال کراہ ، بزی خرابی ہے اس دن جیٹلانے والوں کے لئے

### منکرین سے خطاب ہوگا کہ ایسے سائبان کی طرف چلوجوگری سے منہیں بچا تاوہ بہت بڑے بڑے انگارے پھینگا ہے، انہیں اس دن معذرت پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی

تفصید : شحرین اور مکذین جب قیامت کدون حاضر بول گرقوان کیا جائے گا کراس کا طرف چاد حتم مجنانیا : کراسی متحد بدلگون دوزش کو اور دوزش کے مغزایوں کو جنالات متحد اور کھنے تھے کہ بین ہی کینچکی ہاتی ہیں جب تیامت کا در بری تاہو دوزش کے مغزاب میں جنالاول کے انگی اس میں واض شاہو ل کے دوزش سے ایک بداوجواں لکھا کا ویجیٹے شرب ماریک طرح ہوگا و جس کا جب کا اور دو گری ہے چاہے گا خمرین نے فرایا ہے کہا فراؤگ حداب سے قار ما ہو جو کا میں دو تھا۔ شاس سے کوئی شعندک حاص کا دور دو گری ہے چاہے گا خمرین نے فرایا ہے کہا فراؤگ حداب سے قار ما ہو جو کا میں موریکی علی میں اس کے جان کا موریکی علی میں اس کے جو ساکہ متوبوال یا رگا الی حرش کے ماریش ہوئے گئے۔

یہ تو مو کی کا ذکر تھا بعد دور رہ ہے گئے گا اس کے ابعد دور رہ کے شخر اردن اور انگاروں کا ذکر فر بایا ارشاد فر بایا رجہم ایسے
ایسے انگاروں کو چینچے گا چیے بڑے بڑے گئے گئے اس کا بادت بول بھی کا سے اس کی انگارے بہت برے بر سے
بول کے اور بھی چیوٹے بول کے بچوٹے گئی ایسے بول کے چیے کا لے کا سالونٹ (جس اس آگ کے انگارے استے
بول سے بڑے بدور آگئی بدی بول کا سے جو لیا جائے ) و کما کی ٹیو مُنولِدِ لِلْمُسْکَلُومِینُ (بدی ترایی ہے اس دول
جو لانے والوں کے لیے)

مزيد فرما يكريده دون وه كام من بيداك فد بول مكين كاور شان كوخذ ديش كرنے كما جازت دى جائے كا لہذا عذر م مجى چن شد كر مكي كے يرشروع ش و كاليور من الله كاروندو في كرنے كما جازت دى جائے گا \_ يكن وہ چكو خاكد و در سے كا ـ كما قال اتعالىٰ يَوْمُ كَم يَنْفُعُ الطَّلِيمِينُ مَعْلَورُتُهُم وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ معذرت فيش و مي اوران كے لئے اعت و موال ورد جال كارونال كارونال كارونال كارونال كارونال كارونال كارونال كارونال

وَيُلُّ يُوْمَنِدِ لِلْمُكَلِّبِينَ (خرالي ساس دن جلان والوس كے لئے)

جریشن سے کہا جائے گا کہ یہ فیصلہ کا دن ہے آج ہم نے جمیس اور آسے پہلے لاگوں کو تق کیا آج ما دا ہا ہی فیصلہ بطیط ہمارے فیصلہ سے بینچے کی کول صورت ٹیمل ہے منعاب سے فاسحے میں نہما گسسکتے ہیں اگر کوئی قدیم کر کتے ہوتو ہم سے شاہلہ شر کر لوکس دہ اس کو گل قد میریش ہو سے کک ۔ وَیُکُلُ فَاؤْ مَنْفِظِ لِلْلَمُ کَلِّنْبِینَ وَالِدِی ہے اس دن جھا

اِنَّ الْمُتَقِيْنَ فَي ظِيلِ وَعُيُونِ هُ وَقُواكِ مَنَ النَّنَةُ مُونَ هُكُوا والشَّرَيُّ وَالْفَيْكَ إِنَّهَا الله بعزاد الله على الله الله الله الله الله الله على ال كُنْ تُوقِعُ كُونَ إِنَّا كُنْ إِلَى تَجْزِى النَّحْسِدِيْنَ الْوَيْلِ يَوْمَ لِللَّهُ كُلُّ إِينَّ كُولُوا وَسَمَعُوا

ن اعال كوش جوم كرت تع باشريم اي طرح التع كام كرف والول كوبداروية إن ين كراني بال ون مجتلاف والول ك لخ كاواور برت لو

## قِليْلاَ اِنْكُمْ رَجُّوْمِوْنَ ۞ وَيُلْ كَيُوْمَرِ إِللَّهُكَانِّ بِيْنَ ۞ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُ مُ ارْكَعُوْا

جھڑے سے دن بے شک تم مجرم ہو۔ بری فرانی ہے اس دن جیلانے والوں کے لئے اور جب ان سے کہاجاتا ہے کہ جکو تو

لا يَرْكُعُونَ @ وَيُكُلُّ يَوْمَي إِنْ لِلْمُكَذِّرِينَ @ فَيِ أَيِّ حَدِيثِ بَعْنَ لَا يُوَفِّونَ أَهُ نهن تحته بدل ذل به الر دن جلان مالان عليه عران علي الدون ما بات بر ايان لائي ع

مته ک ۱۱ حشر بر کارت

### متقیوں کے سابوں، چشموں اور میووں کا تذکرہ

تفضیسید: مکرین دکته بین کا عذاب بیان فرمانے کے بور شغیوں (پرپیزگاروں) کے افعالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کیسی جائز پرپیزگاروں کے افعالت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کیسی جائز پرپیزگاروں کے ارشاد کیسی جائز کیسی کیسی جائز کیسی کے درجوں کے درجوں کے درجوں کے درجوں کیسی بین کا مورد چھر کیسی کی درجوں کے درجوں

اس کے بعد کافروں سے خطاب فرمایا کرتم دنیا ش تھوڑے۔ دن کھالوا دانشدگی نعتوں کو پرت لوان سے فا کرہ اٹھالوٹم ٹیم م کافر اور شرک ہوعذاب کے مستق ہوا گرتم ایمان شاہ نے تو عذاب میں جانا پڑے گا۔ وَ یُلُ بِیُّوْ مَدِیْدِ لِلْلُمُ کَلِیمِیْنَ ﴿ رَبِی حَرابُی ہے اس دن چیلانے والوں کیلئے ﴾

دنیاش جبان سے کہاجاتا ہے کہاشہ کے سامنے چھور کوری کر وجدہ کرداد زماز پر حوق فر ہا تیرداری کیس کرتے اللہ کیا رگاہ ش نہیں چھکے ، نماز سے ذور دہتے ہیں اور ایمان سے دور بھا گئے ہیں۔ ویُلُ یُوْمَئِدِ لِلْمُسْکَدُبِینَ (اور زابی ہے اس دن چھلانے والوں کے لئے )۔

آ ٹریش فریایا ۔ فَیَایِ حَدِیْثِ بَعُدَهُ یُؤْمِنُونَ ﴿ کریہوگ اَن قرآن کوسنتے ہیں جوطرت طرح سے بجاتا ہے اس کی ضاحت اور باہ ضرک کی ماستے ہیں کیون اس پرائیان ٹیمل لاتے ، جب اس پرائیان ٹیمل لاتے تواٹیمس کمی چڑکا انتظار ہے اس کے بعد کمی چڑیا جان والا ٹیم ہے؟

الحمد لله على تمام تفسير سورة المرسلت اولا و آخراً وباطنا و ظاهرا

# سرة النبا كَلَيْتُ أَوْنُ النبا الْمَعْنَ الْمَعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمَعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِيلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِع

قَحِثْتِ الْفَاقَاقَ ادر محان باغ كاس

قصصیون بہاں ہے مورۃ النباء شروع ہوری ہاں کے ابتداء میں لفظام ہے یئن حرف جاراور ما استفہامیہ ہے مرکب ہاں میں آخر سے الف سما قدام گا اور اور اس کن کامیم کمارہ کا کم ردیا گیا۔

تغیر قرطی ش لکھا ہے کہ جب رمول الشقطی برقر آن نازل ہوتا تو قریش کدتے ہی میں جینے کر ہاتمی کیا کرتے غیر قرآن چید میں قیامت کا ذکر کئی ہوتا تھا) اے میں کر بھی لوگ تصدیق کرتے اور بھی تکنف ہرکرتے تھے ، اور معالم التوزیل میں ہے کہ دو لوگ قیامت کی ہاتمی میں کرکھتے تھے متاجاتا بید مُنتحشید میں تھے تھی کی لے کر آئے ہیں؟ ان لوگوں کیا اس تکھور تھے تھے تیکستاتا کوئی نازل ہوئی کہ ہوگ کس چیزے بارے میں موال کرتے ہیں چرخودی جیاب دے دیا کہ بڑی تجرکے بارے میں آئیل میں موال کرتے ہیں جس میں اختاف کررہے ہیں کوئی عکر ہے اور کوئی تھر تی کردہے۔

حز بدفر با کنگلاز خردار )اس می زجراور قاع به که قیامت کا افاد کرناان کے بق ش اچھائیں ہے نقریب ان کو پید چل جائے گااور تکذیب کی مزامات آ جائے گل اس کو دومزیبی جان فر باؤ۔

اس کے بعد اللہ تعاقی شاند نے اپنی تقدرت کے مظاہر بیان کے جواگول کے سامنے ہیں اور وہ اقر اری بین کہ یہ چیزیں لللہ نے بنائی ہیں جو اس کی قدرت باہر ہو چوالٹ کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ جس نے یہ چیزیں پیدا قرما کی وہ مُر دول کوزندہ

کرنے پر بھی قادر ہے۔ قبلہ ماتیا

قال القرطبي ولهم على قدرته على البعث اي قدرتنا على ايجاد هذه الامور اعظم من قدرتنا على الاعادة.

قدر تنا علی الاعادة. فرمایا کیا جم نے زشن کو گھوٹا ٹیس بنایا اور کیا پہاڑوں کو پیشن ٹیس بنایا؟ زشن کو پیدا فرمایا گھراسے پھیلا ویا اور بزے بڑے پوچس پہاڑ اس میں پیدا فرمادے تا کہ دہ ترک نہ درک سے بندے اس زشن پر چلتے بھرتے ہیں سٹر کرتے ہیں گاریاں ووڑاتے ہیں بیالشر تعالیٰ کی بدی گفت ہے، بھر فرمایا کہ ہم نے جمیس از وان بناویا گئی تم شن مرد بھی پیدا کے اور مورش کھی تا کہ آئیس شن میاں بیدی نے ہوا ایک دومرے سے انس حاصل کرتے ہو بھر مرد مورت کے طاپ سے اوال و پیدا ہوتی ہے جس سے آئیس کا سلہ جاری ہے۔

چیر فرایا کہ بنا مے تنہار سے لئے نیز کو آرام کی چیز بنادیا شروریات زندگی حاصل کرنے کے لئے محت اور مشقد کرتے ہو جب تمک جاتے ہوتو سوجاتے ہوئیڈکر نے کی دیدے تنکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور تازور م ہوکر گیر کام کرنے کہ لائق ہوجاتے ہو اس مضمون کو مشبکا تک سے تبرفر بایا مشبات قبلے مختمیٰ کاشئے پر والات کرتا ہے۔ نیز کن احتیار سے سہات ہے، جب کو کی شخص سوجاتا ہے تو اس کے اعضاء کی احتیار کی کرکت اور مشخول کے تاہ ہوجاتی ہے اور جز تکان ہوگی تھی وہ چیم مشتقعی ہوجاتی ہے۔

رات کو آ رام کے لئے اور دن کوطلب معاش کے لئے بنا راتوں کو گھروں میں آ رام کرنے کے بعد دن کو باہر فکتے بیرا پٹی اپٹی ماجات پھری کرتے ہیں دن کی روشی میں روشی حاصل کرتے ہیں دن بھی الشرقائی کی فعت ہے اور رات بھی الشہ تعالٰی کوفت ہے آگر بمیشردن می دن ہوتا یا رات ہی رات ہوتی تو بری مصیب میں آ جاتے۔

الشاتعائی نے او پر سات آسان تھی ہتائے ہیں جواس کی قدرت کا لمد پر دالات کرتے ہیں نیز سرتا ہے وظامی (روش چراغ کیٹن آفاب تکی پیدا فرما ہوخود دوش ہے اوراس دنیا کوروش کرنے والائتی ہے، دوش کے سوااس کے اور تھی بہت سے منافع ہیں جس میں سے چلول کا چکا اور کیٹن کا تار بھی اور بقد رضرورت حرارت حاصل ہونا تھی ہے اور تی ایجادات اور نے آلات کی وجہ سے قوموں کے بہت سے فوائم سائے آگئے ہیں۔

چھرٹر مایا کہ ہم نے پائی ہے بجرے ہوئے بادلوں ہے فوب نیادہ بہنے والا پائی اتا زاادراس پائی کوزشن کی سربرزی کا سامان بنادیا اس کے ذریعے کھیٹیاں آگئ ہیں گیبوں جو وغیرواگئے ادر باغات بش چھل پیدا ہوتے ہیں، جواف انوں کی خوزاک ہیں اور ای پائی کے ذریعے کھاس کچونس اور بہت کا اس چیز بن پیدا ہوتی ہیں جو چہ پالیوں کی خوراک ہیں، چھ پائے اپنی خوراک کھاتے ہیں اور افسان کے کام آتے ہیں دورہ بھی ورجے ہیں اور کھیت کیاری میں اور بوچھڑھوٹے میں کام آتے ہیں۔

انسانون ادرجانورول کی خذاکا تذکر فرماتے ہوئے خیّا و نیکاتا فرمایا ادر کیل لانے والے درختوں کے لئے وَجَمَّاتٍ ٱلْفَافَةُ فرمایا یعنی بم عُرِقانِ باغ پیدا تھے۔

لقط اَلْفَالُكُ فَكَ كَادَاهِ الْعَسَدِينَ وَالسَّرِينَ عَنْ وَلِللَّهِ كَمِينَ وَلِواللَّهِ كَانِ وَلَهُ عِلْ الكَدَّونَ عَنْ الْهُوَالِينَ وَوَرِ عَدُونَتِ مِنْ مَنْ عَلَى بِوفَى وَقَى بِيلَ الكَيْفِ كَا بَسِ شِلْ الكِ القط اَلْفَافَا َ كَا لِهِ عِنْ صاحب وق العانى لكنت تِل كَدْبِ اللَّارِينَّ عَلَيْنِ كَالِهُ وَلَا عَلَيْنِ كَر اورا خياف بِمَاعات مَتْرَدِّ كَرُكُ مِسْتَعْلَ بُوحَ قِيلَ الوال كالعَدَّلُ فَيْنِينَ بِ ياره بساسورة النبساء انوارالبيان جلاه ۑٳڸؾؚڬٳڮڎؘٳۘڹٵۿۅؘػؙڮۺٛؿ۫ۦٳٙڂڝؽڹۮڮۣڶٵۿٚڡؘۮؙۏڠؙۅٳڡؘػؽ۫؆۫ڗٟؿػػؙۿٳٳٙڰ؏ؘۮٳڰ۠ۿ دلیری کے ساتھ جٹلایا اور ہم نے ہر چیز کو کتاب میں پوری طرح سے لکھ دیا ہے سوتم چکھ لوء سو ہم تمہارے لئے عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے۔ تضسيعي: قيامت كاوقوع وقت معين برموكا اس ون كياكيا حالات سائة أكيل كاس كاتزكره فرما كرميدان قيامت <u>میں حاضر ہونے والی دونوں جماعتوں کا انجام بتایا، پہلے کفروشرک والوں کی سزابتائی جوان جَهَشَمَ کَانَتُ مِوْصَادًا سے شروع</u> ب جرمتقون كاانعام بتايا جس كى ابتداء إن لل مُعتقينَ مَفَادًا - ب، أيات بالا من ببيل تدير مايا كرج بم كات كى جكه باس میں کام کرنے والے فرشتے جوعذاب دیے پر مامور ہیں ووانظار کرتے ہیں کد کفار شرکین اس میں کب واغل ہوتے ہیں جیسے تی آئين ان كاعذاب شروع كردياجائه ،اوربعض حضرات في فرمايات كر (مسر صلة) جنم كي صفت باورمبالف كاحيف باور مطلب ریاب کدوہ اس انظار میں ہے کہ میرے اعدر داخل ہونے والے کب آتے ہیں، آئیں اور جتلائے عذاب ہوں میعنیٰ لیتا بھى يعيدنيس بريك يونك سور وفرقان ش فرمايا براذا رَأتُهُم مِّنْ مُكّان بَعِيُد سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظُا وَ زَفِيْرًا (دوزخ جبان کودورے دیکھیے گی تو وہ لوگ اس کا جوش اورخروش منیں گے )۔ لِلطَّاغِيُّنَ مَابُّا (دوزخ سرکش کرنے والوں کے لوٹے کی جگہ ہوتی ) لینی دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگاوہ ای میں رئیں گے۔ ے بدی سرتھی کفراورشرک ہے کافرول شرکول کے لئے مدبات طے شدہ ہے کدائیس ووز خ بی میں رہنا ہوگا۔ لَبْشِيهُنَ فِيُهَآ ٱخۡفَابًا ۗ (جس مِن وه زمانه ہائے دراز تک رہیں گے )لفظ احقاب هنب کی جمع ہے حصرت حسن بصری رحمة الله عليد نے اس كانفير غير محدود زباند سے كى بے حضرت عبداللد ابن مسعود اور حضرت ابو بريره اور حضرت ابن عباس اور حضرت ا بن عمر سے مروی ہے کہ ایک هیدای سال کی مدت کا نام ہاورساتھ ہی سلف سے بیجی منقول ہے کہ ان ای سال کا ہرون و نیا کے ہزار سال کے برابر ہوگا بہر حال نص قرآنی ہے بیٹا بت ہوا کہ اہلی کفر کو دوزخ میں بقدر مدت احقاب رہنا ہوگا، چونکہ احقاب کی گئتی نہیں بتائی کہ کتنے احقاب ہوں گے اور سورہ نساءاور سورۃ الجن میں الل کفری سرابیان کرتے ہوئے تھے البیدیئن کے ساتھ اَبَدًا بجى فرمايا بي جيها كردوسرى آيات عن الل جنت كے لئے بھى خَسالِيديْنَ فِيْهَا آبَدًا وارد واباس لئے الل سنت والجماعت کی عقائد کے کتابوں میں مہ ہی عقیدہ لکھاہے کہ جنتی ہمیش جنت میں رہیں گے اور جو کفار اور مشرکین جنہم میں واخل ہوں گےاور ہیشہ ہمیش دوزخ میں رہیں گے نداہل جنت کا انعام تم ہوگا نداہل دوزخ کاعذاب ای لئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ احقاب كامطلب يرب كديك بعدديكر يميشهميش ايك هبختم بوكاتو دومرا شروع بوجائ كااومسلس عذاب دائي مين ر ہیں گے جو بھی منقطع نہ ہوگا۔ اذا لا فرق بين تنابع الاحقاب الكثيرة الى مالا يتناهى وتنابع الاحقاب القليلة كذلك (روح المعالى صحح، ١٥ -٣٠) ( كونكريشرا هاب كيافيرك انبتاك أيك دومر ي كي يجهة في اوراى طرح لليل اهاب كما ليك دومر ي كي يجهة في شركو في فرق ثيس ب وقيال البغوى في معالم التنزيل قال الحسن ان الله لم يجعل لاهل النار مدة بل قال لابثين فيها احقابا فوالله ما هو الا اذا مضى حقب دخل آخو ثم آخو الى الابد فليس للاحقاب عدة الاالخلود. (علام يغوي معالم التزيل شرفرمات إلى حضرت صن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنیوں کے لئے کوئی مدت مقررتیں کی ہے بلکہ فرمایاوہ اس ش کی احقاب دہیں گے۔اللہ کا تم ایک هنب گزرے گا تو دوسراشروع موجائے گا۔ پھردوسراای طرح ابدتک سلسلہ جاری رہے گا کس انتقاب کی تعداد خلودہی ہے) لا يَدُوُ فُونَ فِيْهَا بَرُدًا وَلا شَرَابًا. (دوز خير واخل موندواليسركن اس شرك في تُعتدُك مديا كي كيدوبال ک آب و ہوا میں شنڈک ہوگی جو آرام دہ ہواور نہ پینے کی چیزوں میں کوئی ایسی چیز دی جائے گی جس میں مرغوب شنڈک ہو، جو شنڈک عذاب دینے کے لئے ہوگی (لینن زمبری)جس کا بعض احادیث میں ذکر آیا ہے اس میں اس کی نفی میں ہے۔

قال صاحب الروح والمراد بالبردهايروحهم وينفس عنهم حرالنار فلا ينافي انهم قد يعذبون بالزمهرير (صاحب روح المعانی فرماتے ہیں شعنڈک ہے مراد وہ شنگ ہے جوائیس راحت پہنچائے اور جہنم کی آگ ہے بیجاؤ کر لے لہذا یہ بات اس كمنانى نيس بكانيس جنم س زمريس عذاب دياجائكا) إلا حَمِيمًا وَعَسَّاقًا ﴿ يضِ كَ لَتَ أَمِينَ كُرم إِنَّ اورضاق كروا كِونِين وإجائكًا)-ال كرم إنى كرارك ين موره محد ين فرمايا وَمُسْقُوا مَناءً حَمِيمًا فَقَطْعَ أَمَعَاءَ هُمُ (اورانين كرم ياني بإياباً جائ كاجوان كي آنو سوكاك والسكاك) ـ اور غشاق کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری ﷺ نے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد قل کیا ہے کہ اگر ضباق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیاجائے تو تمام دنیاوالے سڑ جائمیں (مشکوۃ المصانح) غساق کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق اکا برامت کے مختلف اقوال ہیں صاحب مرقاة نے جارتول نقل کئے ہیں۔ دوز خیول کے آنسومرادیں۔ دوز خیوں کی پیپ اوران کا دعوون مرادے۔ ١ غساق مڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے جو ٹھنڈک کی س. زم ربعنی دوزخ کاشترک والاعذاب مرادے۔ ۳ وجدسے فی نہ جاسکے گا۔ جَوَ آءً و فَاقًا (بيجوان لوكول وبدلد دياجائ كان كعقيره اورهمل كالورالورابدله وكا) كفراورشرك بدرين ممل باي لئے ان کاعذاب بھی بدترین ہے اور چونکدان کی نیت میتھی کہشرک ہیں ہیں گے اورای پیان کی موت آئی اس لئے عذاب بھی دائمی رکھا گیا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَوْجُونَ حِسَابًا (بلاثبهوه حماب كاخيال بين ركت ته) وَكُذَّبُوا بالمِينا كِذَّابًا (اورانهول في جاري آيات كودليري كساته تجثلايا) يَكُلُ شِي أَحْصَيْلُهُ كِتَابًا (اورام في مريز كوكاب من يورى طرح لكوديا ب) فَلْوُقُواْ فَلَنْ نُويُدُكُمْ إِلَّا عَلَابًا إِسْرَمَ عِكُولُوسُومِ مَهارِ لِنَهُ عَذَابِ بَي كُوبِهُ هاتِي ربن كِي الشبه متقول کے لئے کامیابی ب، باغ میں اور اگور ہیں، لوخر ہم عر یویاں ہیں، اور لباب محرے ہوئے جام ہیں دواس میں کو کی گفویات اور جھوٹ ندشیں گے، آپ کے دب کی طرف سے بدلہ دیاجائے کا جوبطور افعام ہوگا ، کا کی ہوگا جورب ہے آسانوں کا اور ڈین کا اور جو پکھ يَنْهُوكَ الرَّحْمِنِ لَا يُهْإِكُونَ مِنْهُ خِطَاكُاهُ يُومُريُّقُومُ الرُّوْمُ وَالْمُلْلِكَةُ صَفَّا "لَا يَكَكُمُونَ إِلَّا

ن کے درمیان ہے، وہ دخن ہے بیاؤگ اس ہے بات نہ کرسکس عے جس دن تمام ذکی ارواح اور فرشتے صف بنائے کھڑے ہوں گے، کوئی بھی نہ بول سکے گاتھ نُ اذِنَ لَهُ الرَّحْمِنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَٰ لِكَ الْيَوْمُ الْحُنُّ ۚ فَكُنْ شَآءَاتَّحَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْبًا ﴿ جم کو رحمٰن اجازت دے اور ٹھک بات کجہ یہ دن نگی ہے، سو جو فخض چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنالے، أَنَنَ نَكُمْ عَنَ الْإِقْرِيْدَاةً يَوْمُ يَنْظُرُ الْمَزُمُ اقْلَمْتُ يَلْهُ وَيَقُولُ الْكَفِرُ لِلْيَتِنَ كُذُتُ تُراكِا ﴿ الشبريم فتحمين مفتريبة جاندا ليعذب ساؤرالي بحس دن انسان ان اعال كود كي الكاجرات كم اتعمل في تصييح اد كافر كبيكا بات كاش شي موجوا تا

انواد البيان طره ۲۳۳ پاره ۳۳۳ پاره ۳۳۳ پاره ۳۳۳ پاره ۳۳۰ پاره ۳۳۰ پاره ۳۳۰ پاره ۳۰۰ پاره ۳۰۰ پاره ۳۰۰ پاره ۳۰

ﷺ بے روایت ہے کدرمول الشریقی نے امرشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والا بیرتھی می اس و نیا ہے رفصت ہوگا چھوٹا ہویا بدا (واطلہ جنت کے وقت ) مب تین سال کے کردیتے جا کس کے می آئے کیش بڑھیں گے۔ رمول الشریقی کے حزاج کا ایک واقعہ جو مورہ واقعہ کے پہلے کوئ کے تم بڑی کم کے کاملے جاس کی محراجعت کر کی جائے۔

ر حوال المدعود المستوان الميد الدور الموران الميدي بيكورات م بيرا مستعصب من في طراست رفا باست. و تحاملاً وها أو ادر متنول كے لئے البالب مجرب وے جام بوراگ ) يمان المؤدر و ما الفوروز المصطمون سے اشكال ديما جائے يوكور جنس ادر جس وقت پورامجرا بواجام بينے كار غيت موگرا انتمال الب جيش كيا جائے گا۔

لا يَسْمَعُونَ فِيهُمْ لَغُوا وَلا جَلَّناكَ (ومان يَكُولُ لغويات مِنْ كَاور مُدُولُ جُولُ بات ) وبان جو يَحد وكل جو الارد من صرف يركز كي فلط بات منه وكي بكير شميات كاكونُ فائده ويه كاو دوال خيد من من من آت كي ساسك لا توكها جاتا به جند آة فيهن وُقِيمَكَ عَلَيْكَ فِي مُنْسَالًا (مَنْ عَرْصُوات كوجواكرام اور انتام من ازاجاب كاليوان كه إمان اوزا عمل

جنز اء مِن ربِحک عطاعہ حِنساہا ( سی تھرات توجوا کرم ادرانعام سے دارا جائے کا میان سے ایمان ادرانا کا ل مبالیات کا ہلہ ہوگا اور جو پکھ لیے کا کائی ہوگالین وہ اتنا نیا وہ ہوگا کہ اگل تنام خواجش پوری ہوں گی اور مزید جو پکھا ضافہ ہوگا وہ این چگر ہا۔

۔ کَتِ النَّسْسِطُونِ وَالْاَرْضِ وَصَا بَیْسَهُمُا الرُّحُینِ ('تَقَلِّ عقرات کوجوسارے گاہ ور پوردگاری کی جو و کی طرف ہے عنطے و کا دوم آ سانور کا داور ٹرین کا درجر کی جا سے در میران ہے اس کا الک ہے ادر درشن ہے )

ادوه ۱۹۶۶ مون ه دور عن در در کاه دور دوچه می سازه در در می به این می این می در در می به در در می به این می اس کا یَمُلِکُونَ مِنْهُ حِطَابُ (اس دن کونی جی اس سے خطاب شرکر سکے گا)

صاحب رورتا المعانی ک<u>صح جی و</u> السعداد نشعی قدر تصب عملی ان یست طیسو ، عزو جسل بشعی من نقص الاوزاروزیادة المشواب من غیر اذفه تعالمیٰ . اسے درخواست کرنے کی تقریبت کی تی مرادب )

لینی جویذاب شن جزا کر دیا گیا و هذاب کم کرنے کی درخواست ندکر سنگ گاادر سے قواب دے دیا گیاہ داور نیادہ طلب کرنے گئے اس بارے میں کسی کی اصت نہ ہوگی ہاں اگرااللہ تعالیٰ کی کوا جازت دید سے تو وہ بات کر سنکے گا جیسا کسآ تحدہ آ سن تلد اگر اساسے۔

يَوْمَ يَقُومُ الدُّوْحُ وَالْمَلْنِحَةُ صَفًا (لين روح والمالون اورفرت سيصف بنا كركر عبول ك) اوربهت ي

صفیں ہونگی۔





والفرشة آسان \_ عار كراس كي إس آت بين جن كساته الد بوت بين اوراس كي إس اتى دورتك بينه جات بين جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے پھر حضرت ملک الموت تشریف لاتے ہیں تھی کہ اس کے مرکے پاس بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں اے خبیث جان اللہ کی نارائمنگی کی طرف نکل، ملک الموت کا بیفر مان تن کر دوح اس کے جسم میں بھا گی بھرتی ہے لہذا ملک الموت اس کی

روح کوجم ہے اس طرح نکالتے ہیں جیے بوٹیاں بھونے کی سے چیکے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے ( یعنی کافر کی روح کوجم ے زبردی اس طرح فکالتے ہیں جیسے بھیگا موااون کا فے داریخ پر لیٹا موامواوراس کوزورے کھیٹیا جائے )(مقلو الساع مؤسد) والسابحات سبعا سيع يسبع يسبخ عام فاكل كاصدب وترف يمنى من العضرين فال كالدمطاب

بتايا ب كفرت موسين كاردول كور سان كاطرف بدى مرعت و كولت كساته الماسة بي كويا تيرة موع حلة بين-



گزار کے پئی ہیوی گوساتھ کے کرمسر کی طرف داہی ہور ہے تھے کہ راستہ بی بھول کے ادر مردی گونگ گی، دور سے انہوں نے دیکھا کہ آگ نظر آ دری ہے پئی ہیوی ہے کہا کہ آغ درا مشین شہر و شدن بائنے کے لئے آگ کے لئرا تا ہوں آگ مند کی قو کوئی راستہ پہنچ انشقائی نے آ ہے کہ تو ہر قرار فرا دارو تھی موالے کہ آغ طوئی تھے افواد دی المقدس شیخی پاک سیدان فرایا ہے وہا مچڑے بھی مطافر مادیے ایک سے کہ دو افخی افزائی و شدن پر ڈالئے تھے اور دھائی جاتی و دوسرے یہ کہا ہے ہاتھ کو کر بیان ش mm

فرمون الوسية آپ کوب ، برارب آنها تقاجب اس فيد ساكريم المي كوني رب إداور بظام محرب درارد س باش موكي الود و برا چونكه ادراس في حضرت موكي الفياني به متحد موال جواب كه حضرت موكي الفياني يودي جرات اور دليري كساته مربات كا جواب درية رب جب فرمون ويل ساح 11 موكيا الوكت في تشخه أخين تستخد كم إليها عُميون

دیری کے ساتھ ہیں رہائے کا جواب دیے رہے جب فرقون دیگی ہے جائز اولیا کو سلے لگا لین التحصلات [ابھا عقیوی اگر مجھلنگ میں الکھ مشہ مجونیکن (اگرف نے برے علاوہ کی کومبودہ علیا تو تیخے خرور تدیویل ٹی شال کردوں گا)۔ حضرت موئی القابطی نے فرمایا کہ اگر میں ہیرے اپن ان گئی ڈال وی کو دھا تو دھا بین گوالیا تا کا کرے گا 'فرقون نے کہا اگرفت نے سے تو لے آو وہ کیا ہے ، حضرت موئی القابطی نے اپنی ان گئی ڈال وی افزوہ اور دھا بین گوالوں کے اس بین شال ان کا موجود نے اور دور فرمایا ہی کوفر مایا ۔ فکار کی اگر کی کا اور دور اس بین شال دکھائی کا کھی کہ کے لئے کی سے و تحصلتی (سواس نے تیجلا یا اور مافر مائی پر بھارہ) دکھل ہے تھی عالم دور کا اور دور دیرے بڑے بھی دیکھی دیکھی مشرت

موئی الظیفة کوچنا دیا و درب جل شاند کی نافر بانی پر بدستورت تم راب حضرت موئی الظیفة کوچنا دوگر بینا و یا کهر جاد و گر بیا سے ان سے متنا بلید کرنا یا جاد و گر بار کے اور ایمان نے آتے نے فرقون اب بھی نسانا دارا پی مرتش پر ناژار امرابی و مطاق اور اس سے نور و کا پر جال فائد کرد و بیا تا تھا کہ میں اس اسے اسے بیان انتقاد کر کئر دیا گئی اور طرح طرح کل تدبیر میں کرنے لگا کہ موئی الظیفة کی بات وب جائے اور مجام و خواص ان کی دوے کو قبل کے رکم کی ای کوفر بالے محقم تیشیغی (اس نے پشت چیری) اور کوشش کرنے لگا اکھ تحتیش کھنا تھی۔ رساس نے لوگوں کوش کیا چر بلندا و از سے ایکورا)۔

لینی ایس لوگول کو خطاب کیا۔ فَقَالَ آنَا وَ یُکُیمُ الْاَعْلَی (اورا پناوگری و برادیا که شم تبها دارب الی بول لینی سب سے بزارب بول) کیکن اس کی برقد بیرنا کام بولی ادر بالا خربالک بواد نیایش می سرا پائی بینی اسپیلیسروں سیت سمندر شی ڈوب کر ہاک ، وگیا اورا خرت میں بھی درخ میں داخل بعد کا میک دوزخ میں داخل ہوتے وقت اینی قوم ہے آگا کے بوگا۔ سورہ بود می فریاز بینگلد کم فؤم کم یؤم

الْقِينَمَةِ فَاوُرُ دَهُمُ مِ النَّارِ (قيامت كدن افي قوم عن كيهوكا موانين وزخ من ينجاد عكا)\_

فَإِذَا جِنَاءَتِ الطَّكَامَّةُ الكُنْزِي ۗ يَعُمُرِينَ كَثُرُ الْإِنْسَانُ مَاسَعَى ۗ وَبُرِّزَتِ الْجَيْدُ لِينَ يُراء و جب بری معیب آجائے جس دن انسان اپنی کوششوں کو یاد کرے گا اور دیکھنے والوں کے لئے ووزخ کو ظاہر کردیاھائے گا، نَامَامُنْ طَغَيٌّ وَاثْرُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَدِيْمِ هِيَ الْهَاذُونِ ۚ وَإِمَّا مَنْ خَافَ مَقَامِرَتِهِ جس نے سرکٹی کی اور ونیاوالی زعدگی کو ترجیح دی سو بلاشر دوزخ بے ٹھکانا اور جو فخص اینے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا در اپنے نفس کوخواہش ہے روکا سو بلاشیہ جنت ہے محکانا، وہ لوگ آپ ہے قیامت کے بارے میں دریافت کرتے این کہ اس کا واقع ہونا کب ہوگا،

فِيْمُ أَنْتُ مِنْ ذِكْرِيهَا ۚ إِلَّى رَبِّكَ مُنْتُهُم هَا ۚ إِنَّا أَنْتُ مُنْذِرُ مِنْ يَخْشَهَا ۚ كَأَنْهُمْ يُرُونُهُمْ ب كيان كرنے ستا بيكا كي الحلق ، الريك منزاع علم وقب سب كر بل فرف سبة بيرا الشخص كالذائدة المسايق الماسي الموسك

المعلوم وكاكركو إصرف أيك دن كأخرى حصيص رج وول اس كاول حصيص

تفسيو: ان آيات بن قيامت كامظر بتاياب الطَّآمَّةُ الْكُبُري جن كارْجد برى مصيت ع كيا كياب يظم عظم ے ماخوذے جو بلند ہونے والت كرتا ہے قيامت كے لئے اس لفظ كا اطلاق اس لئے كيا گيا كداس ون كي مصيب برمصيب بر غالب ہوگا۔اس سے بردی مصیبت اس سے میلے کسی نے نہیں دیکھی ہوگی ،صاحب روح المعانی لکھتے ہیں:

والطامة اعظم الدواهي لانه من طم بمعنى علاكما ورد في المثل جرى الوادي فطم على القري وجاء السيل فطم الوكني وعلوها على الدواهي غلبتها عليها فيرجع لما ذكر، قيل فوصفها بالكبرى للتاكيد ولو فركونها طامة بكونها غالبة للحلاق لايقدرون على دفعها لكان الوصف مخصصاء وقيل كونها طامة باعتبار انها تغلب و تفوق ماعرفوا من دواهي الدنيا وكونها كبرى باعتبار انها اعظم من جميع اللواهي مطلقا وقبل غير ذلك (الطامة: سب يرد) أقت كوكت إلى يوكد رخم ينا باوراس كامتى ببلند مواجيها كدمثال بجرى الوادي فطم على القرئ وادى من ياني اوربستيون يربلند موكيا وجاء أسيل فطم الري سيلاب آيا ور کنووں پر بلند ہو گیا۔ اور طامة کی باتی آفتوں پر بلند ہونا ان پر عالب ہونا ہے لبذا اس کا وی مفہوم ہے جو بذکور ہوا۔ بعض نے کہا اے کبری کے ساتھ موصوف کرنا تاکید کے ہے اوراگزاس کا تغیر برکریں کہ بیطامة باس طرح کے گلوق برغالب ہوگی وہ اے دفع کرنے پر قاد نویس ہوں گے تواس وت مفت خصص ہوگی اور بعض نے کہااس کاغلہ ال طرح ہے کہ لوگوں نے دنیا کی جنی آفتیں دیکھی نی ہوں گی یہان سب سے پڑھ کر ہوگی اور كېرى اس كحاظ ہے ہوگى كەمطلقاً سب برى ہوگى۔اس كےعلادہ ادر بھى اقوال ہن) (روح المعانى صفحہ ۴، ج ۲۰۰۰)

حضرت حسن بعرى فرما اكد السطَّامَّةُ الْكُنْوي في في الدر (ومرى إرصور محومً منام ادب ارشاد فرما إحس دن سب ے بڑی مصیبت آئے گی انسان یاد کرے گا بی کوششوں کو لینی دنیا میں جواعمال کئے تھے ان کو یاد کرے گا کیونکہ ان اعمال پر عذاب وثواب کا مدار ہوگا اوراس وقت جمیم لیخی دوزخ کوظاہر کر دیا جائے گا جے سب دیکھنے والے دیکھ لیس گے۔

حساب و کتاب کے بعد جو فیطے ہوں اس میں دوہی جماعتیں ہوں گی ایک جماعت دوزخ میں اورایک جماعت جنت میں حائے گی، جےسورۃ الشوری میں بیان فرمایا ہے۔

فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ (اورجولوگ اعراف ير بول كوه بهي آخر مين جنت مين داخل بول كے) جنت اوردوزح کے داخلہ کی بنیاد بتاتے ہوئے ارشادفر مایا:

فَأَمُّا مَنُ طَعْي وَاثْرَ الْحَيوٰةَ اللُّهُ لَيَا فَإِنَّ الْجَعِيْمَ هِيَ الْمَأُولِي (سوجس فِيرش كاور دياوال زير كَا كُورْ جَح دی مینی دنیائی کے لئے کام کرتار ہااور آخرت کی تیاری ندکی تو اس کا ٹھکا نہ جہم ہوگا)۔ باره ۳۰ سورة النازعات ۱۵۲ انوار القرآن طدو عام طور سے کفر کا اختیار کرنا اور حق ظاہر ہوتے ہوئے حق قبول نہ کرنا ای لئے ہوتا ہے کہ دنیا کوتر جیح دیتے ہیں مال اور دولت اور کری عِط جانے کے ڈر سے حق قبول نہیں کرتے ، یہ دنیا کوآخرت پرتر جی دیتا ہے جولوگ مسلمان ہونے کے دمو بیدار ہوتے میں کین ساتھ ہی گنا ہوں میں بھی منہک رہے میں اس کا باعث بھی دنیا کو ترجیح دینا ہوتا ہے۔ مال کی طلب یا جاہ اورشہرت اورعبده كالالحج مدييزي كنامون برذالتي بين فرائض وواجبات چيزاتي بين اوركاروبار ش خيانت ملاوث وغيره برآ ماده كرتي بين، جر فض آخرت كور في دے كا درييفين كرتے ہوئے زندگى كرارے كاكر قيامت كے دن بيش ہويا ہے دورنيا كور جي نيس دے سکتا۔ دنیا کی طلب حلال کما کر حلال مواقع میں خرج کرنے کے لئے جائز ہے۔البند دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا ہلا کت کا سب ہے۔ اب دومرارر ليجيِّ ، ارشاد فرمايا: وَاهًا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوْى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هَى الْمَاوِين (اور جو خف اینے رب کے سامنے کھڑے ہونے ہے ڈرا تینی وہاں کے صاب سے خوف زرہ ہوا اور اپنے نفس کو خواہشوں ہےروکا تواس کا ٹھکانہ جنت ہے۔) بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کوچھوڑ نا چاہتا ہے۔ حرام ہے بیخے کا ارادہ کرتا ہے فرائض دواجبات کا اجتمام کرنا چاہتا ہے تو اس کانفس آڑے آ جاتا ہے،نفس کوآ رام چاہیئے مزہ اورلذت چاہئے اسے ہری مجری دنیامحبوب ہے، آخرت میں کیا ہے گا اے اس کی فکر ہی نہیں لہذاوہ گناہوں میں منہک رہنے ہی کو پند کرتا ہے، جولوگ اینے فلس برقابدیاتے ہیں اے گناہوں سے روکتے ہیں جرام ہے بچاتے ہیں اور صرف جائز مال اور حلال لذت پر اکتفاء کر لیتے ہیں ایے لوگ مبارک ہیں ان کے لئے جنت کا وعدہ ہے جہاں مرخواہش بوری ہوگی قیامت کے دن کے حساب کتاب کا جس نے دھیان رکھااور دہاں کی پیٹی سے خوف ردہ ہوااس ك لئے جت كاداخله باورات دوباغ مليں مرجيها كم مورة الرحن من فرمايا: وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنتن (اورجو فض ایدرب کے مامنے کورے ہونے سے ڈرتار ہااس کے لئے دوباغ ہوں گے ) حضرت جابر بھے سے دوایت سے کدرسول الله علية في ارشاد فرمايا كد جھے إلى امت برسب بن زياده ال بات كاخوف ب كفس كى خواہشوں برجليل كاور لمى كمى اميدين بانده كرريي كے، پر فرمايا كفس كى خوائش فتى بدوكتى بادراميدكى درازى آخرت كو بھلاديتى بـ (مزيد فرماياك بدد نیابرابر جاری ہے اور بیآ خرت کے سفر میں ہے برابر چلی آ رہی ہے اور دونوں میں سے ہرایک کے بیٹے ہیں مواگر تم ہے ہوسکے كددنيا كم يني ند بوتوايدا كراو، كونك آج تم دارالعمل من مواور حساب نيس باوركل كوداياً خرت من مو كاورو بال عمل نيس ہوگا، اورایک حدیث مل یوں ہے کہ آخرت کے بیٹے بنود نیا کے بیٹے مت بنو کیونکہ آج عمل ہے اور حساب بیس اورکل کوحساب ہوگا

اور كمل نهيس \_ (مكلوة المصابح صفحة ١٩٧٣)\_ يَسْتَلُونَكَ عَن السَّاعَةِ أَيَّانَ مُوسِهَا (وولوگ آپ عدريات كرتے بين كدتيامت كادوع كب موكا؟)-ان لوگوں کا بیسوال بظاہر سوال تھااور حقیقت میں قیامت کا اٹکار کرنامقصود تھا۔اللہ تعالیٰ شاندنے اپنے نبی عظیفہ کوخطاب کرکے ارشاد فرمايا: فيئم أنت مِنُ فِي خُورُهَا (اس كي بيان كرف يه آپ كاكياتعلق) ليني آپ كوتواس كودت وقوع كاعلم يأيس النداآب اس كاوت نيس بتاعة اللي رَبُّكُ مُنتها الله (اس كامنهاع علم آب كرب كاطرف م) يعن قيامت ك

واقع مونے كاوتت معين الله تعالى بى كومعلوم بسورة الاعراف من جو فَلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إلاً هُوَ فرمايا ب (ترجمه: آپ فرماد يج تيامت كاعلم مرف الله اي كو باس كروقت برا صصرف وي طابرفرما ع كا) يهال

إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْصُلُها ﴿ (آب تو صرف الي تحض ك دران والع بين جوتيامت ع درنامو) يعنى

بھی وہی مضمون مذکور ہے

آپ کی بات مان کرایمان کے آئے اور قیامت کے موافد واور عامیہ نے فوف دو وہ وہ یہ باغ انجی ہے آپ کا ذرا مااس کے تق میں مند نوئیں ۔ گافتھ نم قدم میں کو فقھ آٹھ یکٹیٹو آ اللہ عشیقہ او خصیفھا (جس دن وہ اس کو دیکیس کے الیا معلوم ہوگا کہ گویا صرف ایک دن کے آخری میں میں میں ہے ہوں ایاس کے اور احصد میں آئی تو بار بار بع چیر ہے ہیں کہ قیامت کے آئی اور بطور استہزا اور شمنس کی کہتے ہیں کہ میدو معد کب پوراہ دوگا جب قیامت آئے گا اس وقت دیا والی زعگی (جس میں پرسپاری گزارے تھے تھوڑی کی معلوم ہوگی اور بین مجیس کے کہم نے جمعال جاری جلدی ہوگئی ) دو واقعی جلدی آئی ، وقوش کے وقت جلدی تھی تھوڑی کی معلوم ہوگی اور بین مجیس کے کہم نے جمعال کے بادی ہوگئی۔

وهذا آخر تفسير سورة النازعات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلوة والسلام على سيدالكائنات و على آله وصحبه رواة الآيات الهداة الى الجنات

### 

پیدا ہوگئی کہ ان کا جواب دیں تو حاضرین ہے جو بات ہور ہی تھی وہ کٹ جاتی ، آپ نے ابن ام مکتوم کی طرف ہے اعراض فر مایا اور مرداران قریش میں ہے جس سے بات ہورو ہتی اس کی طرف حوجہ رہے آپ کے خیال مبارک میں بید بات تھی کہ بیر و اپنا ہی آ دمی ہے بھی بھی میرے یاس آسکتا ہے اورسوال کرسکتا ہے لین ان قریش کے سرواروں میں سے کوئی شخص اسلام قبول کرلے تو سار ہے قریش پراس کا اثر پڑے گا اوراس کا فائدہ زیادہ ہوگا، اس وقت این ام مکتوم پر توجید بتا ہوں تو بیلوگ یوں کہیں گے کہ ان

كسائقى بياى نابيا اور فيج درجر كوك (غلام بائدى بير) منن ترفدى من يول بكر و عند رسول الله عَلَيْسِيَّه وجل من عظماء الممشوكين ليكن معالم التزيل مي للها بحد حروقت ابن كمتوم حاضر وع اس وقت آب كي خدمت ميس عتبه بن رسيداورابوجهل اورعباس بن عبدالمطلب اوراني بن خلف اوراميه بن خلف موجود تصاور تغيير بيضاوي بيس ب و عدده

صنادید قریش کرآب کے پاس مرداران قریش موجود تھے۔ ببرحال رسول الله ﷺ كواس وقت ابن ام مكتوم كا آنا اور بات كرنانا گوار بواا وراس كالثر چيره انور پر ظاهر بهوا، اس پرالله

طِلّ شاند نے عمّاب فرمایا اور سورہ عس نازل فرمائی ارشاد فرمایا عَبَسَ وَتُوَلِّي (مند بنایا اور روگردانی کی) أَنّ جَاءَ أَه الك على التي رخ بير لياس وجد يران كي إس الينا آيا) بملة قائب كاصيفه استعال فرماياس من آب كاكرام ہے۔ پھر بصیغہ خطاب ارشادفر مایا: وَمَا يُدُورُيُكُ لَعَلَّهُ يَزَّكُى ۚ ﴿ (اورآ پَ/كِياخْرِثايـدْه سنورجاتا)\_أَوُ يَذْكُورُ فَتَنِفَعَهُ الذِّكُوبَى ﴿ (يا وه نقیحت قبول کرنا سوصیحت اے فائدہ دیتی) یعنی وہ نامینا جوآیاوہ پہلے ہےموئن تھااس نے آپ ہے دینی ہاتیں معلوم کرنا چا ہیں آ پاہے کچھ بتاتے سمجھاتے تو وہ اپنی حالت کوسنوار لیتا اور نصیحت حاصل کرتا اور اسے کچھے نہ کچھے فائدہ پہنچنا آپ کواس

كے سنورنے اور سدھرنے اور تھيجت نے نفع حاصل كرنے كى اميدر كھنا چاہيئے لفظ كفائ جوتر جى كے لئے آتا تا ہے اى مفہوم كے ظاہر کرنے کے لئے استعال فرمایا۔ أمَّا مَن اسْتَغْني فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّى (ليكن ص في برداى كاس كان كات بيش آجاتين)-وَ هَا عَلَيْكَ أَلَّا يَوَّكُنَّ (اورٱپ إس بات كاكونَى الزام نين كه وه نه سنور سے) لينی جس نے آپ كادين قبول نہيں

کیااگروہ اپنی حالت کونہ سرھار ہے یعنی ایمان قبول نہ کر ہے تو اس بارے میں آپ ہے کوئی مواخذہ تہیں۔ وَأَمَّا مَنُ جَاءً كَ يَسُعِي وَهُو يَخْسَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهِّي (اورجْرُضَ آپ كے پاس دوڑتا ہوا آتا ہاور وہ ڈرتا ہے سوآ پاس کی طرف سے بے تو جھی برتے ہیں )۔ علامة رطبي فرمات بين كدرمول الله على كالمقعد نيك تقامتركين كاسلام قبول كرن كي اميد بران ب بالتي كرت

رہے اور حصرت ابن ام مکتوم کی طرف توجہ شددی کیکن چر اللہ تعالی نے عماب فریایا تا کہ اصحاب صفہ کے دل نہ ٹوٹیس اور پیرمعلوم ہوجائے کہ فقیر مؤن غی کا فرے بہتر ہے،اور مؤن کا خیال کرنااولی ہےاگر چہ فقیر ہو، مزید فریاتے ہیں کہ بیا ایما ہی ہے جیسے سورة الانعام مِن وَلَا تَطُورُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ بِالْغَلَاةِ وَالْعَشِي ﴿ اور ورة اللَّفَ مُن وَلَا تَعُدُ عَيُنكَ تَحْمَهُمُ تُرِيُدُ زِيُنَةَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَا فرايا \_\_

اس كے بعدرسول السَّمَاتِ معرت ابن مكتوم كافاس اكرام فرماتے تقاور جب ان كوآتا ہواد كيك تقلُّو فرماتے تق هو حبا بمن عاتبنی فیه وبی (مرحباب ال فض کے لئے جس کے بارے میں میرے دب نے مجھے عماب فرمایا) اور ان سے باربار در یافت فرمائے تھے کر کیاتم ہاری کوئی حاجت ہے۔الاستیعاب اورالا صابہ میں کھا ہے کدرسول اللہ عظیم نے نہیں اسے پیچیے غروات

| واد المضران جلده<br>پس تیرہ حریہ خلفے برنا ایستی جب جہاد کے لئے تشریف کے صاح متے قالم اور امارت ان کے برد کر کے جاتے تھے۔<br>اس کے بعد فر ما ایک آرائیکا کہ گورڈ آپ پر گزاریانہ کیجے کہ بوٹھش آپ کے باس دین با تیں معلوم کرنے آئے اس<br>کی طرف سے بعد تبخی کریں کیؤنگر قرآن ایک کیسیحت کی چیز ہے جس کا بی چاہائے قول کرے آپ کے در مرف بہنچانا ہے<br>چوقرآن اور اس کی تصدیحت تجول شدر کے بیال کرم بیں اور بلند ہیں اور مقدس بین کی کیونکہ شیاطین وال سے نسوش تھنے اور میسیحضے<br>کر دوالے میشون میں ہے جوالشہ کے بیال کرم بیں اور بلند ہیں اور مقدس بین کی کیونکہ شیاطین وال تک نبیل تنتی کنٹی سکتے اور میسیحضے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اس کے بعد فریا کینگا آفیقا تفذیکو ڈ آ پ ہڑا ایمانہ بھیجہ کہ جو بھی آپ کے پاس دی با ٹی انٹی معلوم کرنے آٹ اس<br>کا طرف سے بیدہ بچی کریں کینکا قرآن ایک تصنعت کی چیز ہے جس کا بھی چاہیا ہے۔<br>چوقر آن اور اس کی تصنعت قبول مذکر سے اس کا دہال کا پرے آپ کہ کی شعر دیش اس کے بعد قرآن کے اوصاف بیان فرائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کی طرف سے بیتر جمی کریں کیونکہ آران ایک گفت کی چیز ہے جمس کا بی نیا ہے اسے قول کرے آپ کے ڈر صرف پیچانا ہے۔<br>چرقر آن اور اس کی گھیجت قبل ند کرے اس کا دہال ای پر ہے، آپ پر کوئی طرفینیں اس کے بعد قرآن کے اوصاف بیان فرمائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جوقر آن اوراس کی نصیحت قبول ندکرے اس کاوبال ای پرہے، آپ پرکوئی ضرز نہیں اس کے بعد قر آن کے اوصاف بیان فرمائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| چوقر آن اوراس کی نصیحت قبول مذکر ہے اس کا وہال ای ہے ہ آپ پر کوئی شرکتیں اس کے بعد قر آن کے اوصاف بیان فرمائے<br>کہ ووا کسرصفوں میں ہے جو اللہ کے مہال ہکرم میں اور بلند ہیں اور مقدن میں ، کیونکہ شما طین وہاں کیسٹین پڑنج سکتے اور مدحصفے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ک وورا نسرمحفوں میں ہے جواللہ کے سال مگرم ہیں اور بلند ہیں اور مقدیں ہیں، کیونکہ شاطین ومال تک ہیں 👸 عکتے اور سمجھنے 🦥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا یے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں، جو باعزت ہیں اور نیک ہیں ( فرشتے چوکلدلوج محفوظ سے قر آ ن مجیر کونٹل کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اس كَيِايْدِى سَفَوَةٍ كِرَام بَرَرَةٍ قُرايا) _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ال المنافعة |
| انسان برخدا کی بار ہووہ کیا جی باشمرا ہے اے میں چزے بیدا فرمایا، نطف سے اس کو پیدا فرمایا، مواسے ایک انداز سے بنایا، مجراس کا راست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| يْتَكُوْهُ قُتُمْ آمَاتُكُ فَأَقْبُكُ هُ قُتُمْ اِذَا هُلَآءَ انْشُرُهُ فَكَلَالْتَا يَقْضِ مَآ اَمْرُهُ فَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| آ سان فرمادیا، بجراس کوموت دیدی، اس کے بعد اے قبر ش چھپادیا بجر جب تھا ہے اللہ عائے گانے فرداراس کوجوعم دیا ہے بھائیس لایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ت مسيد: ان آيات بن انان ي عشرى كاوراس كي على كاندر كروزيايا فيل الإنسان (انان يرضاك مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بو) يعني وهاس لابق ہے كہذيكل ہواوراس پرالله لي بعث ہو(قال في معالم التنزيل أي لعن الحافر) ماا خفر ٥ (وه كنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بڑا ناشکرا ہے ) اللہ تعاقیٰ نے اسے پیدا فرمایا کتی نعتوں سے نوازا نعتوں کاشکرا دائییں کرتا اورسب سے بڑی ناشکری ہیہ ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایمان کے بجائے تفراضیار کیا ہے میر معلوم ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے پیدا کیااور پر بھی معلوم ہے کہ کس چیزے پیدا کیا ہے، لیکن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| نا فرما نی پر تلا ہوا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مِنُ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (اكس يزي بدافرمايا)مِنْ نَطُفَةٍ (نظف يدافرمايا) جوهقراورذليل ماده بالر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ا پی اصل کود کیلے ترم ے آسمیں نجی ہوجا کیں اور خالتی کا نئات جل مجدہ کی طرف سے سچے دل مے متوجہ ہوجس نے ولیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| يْلْ عاليها الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فرمايا يجراس كاعضاء كوايك خاص انداز يبايا اورترتيب عدلاً يا (كماني مورة القيامة فيمَّ عَلَقَةٌ فَحَلَقَ فَسَوْى)-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ثُمُّ السَّبِيلَ يَسُرَهُ ﴿ الْجُرَاسِ كَ لَكُنْ كَارَاتَ آسَان كرديا) مال كردم من نطف فون كوتمر ع المُحار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| وصورت بنی بے محراس میں جان ڈالی جاتی ہے بیا عدار بچ جس کا اچھا خاصا جسمانی وجود ہوتا ہے ایک تک داستہ سے باہر آ جاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ہے بیسب اللہ تعالی کی قدرت کا مظاہرہ ہای نے اندر ماوروم میں تحلیق فرمائی اورای نے باہر آنے کا داستہ بنایا اور باوجوو تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| راستہ ہونے کے بچے کے باہر آنے میں آسانی فرمادی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ثُمَّ أَمَالَكُ فَالْفَبَرَةُ ( فِرا م موت دى پحرات قبريس چهاديا) مرنا اور جينا انسان كياب اختيار من تيس باور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| موت کے بعد تو بالکل ہی ہے بس ہوجاتا ہے، جے اللہ تعالی کے دوسرے بندے جمم الی تشریعا و کوینا قبر میں پہنچاد ہے ہیں،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| چونک عوماً بن آدم مردوں کو وفن می کرتے ہیں اس کئے لفظ اُقَبْرَ أَفر ما إنسان كوفن كتے جانے من اس كا اكرام ب اگر ميدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| میں پڑارہاور جانور کھاتے ریں اور اوھر وھر ہڈیاں پڑی ریں اس کی بجائے اس کی نفش کوزیمن کے حوالے کردیاجا تا ہے وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا سے سنبیال لیتی ہے بیر طاہری اکرام ہے اس کے بعد قبر ٹس کیا ہوتا ہے اس کا تعلق مرنے والے کے ایمان اور کفر اورا چھے برے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

افواد البیدیان جلره انگال سے بے بشش آقر شمہ اپنے مردول کو جلا دیتی ہیں اور بشش گدھول کو کھلا دیتی ہیں جو لوگ دین سادی کے حرق میں وہ اپنے مردول کو ڈن بی کرتے ہیں، جو لوگ ڈنی ٹیس کرتے وہ بالا شروا کھ ہیں کہ یا جانور کی خلا ایک کرز میں ہی کے حوالے ہوجاتے ہیں کینکہ جانور بھی مرکز کی ہی شم جاتے ہیں ای کو مورة سر سمالت شمل فرمایا : آلسم أنجفل الآور ض بحفاتاً اُخیاتاً وَ آخواتاً ( کیا ہم نے زشن کوز عدوال وسیکے والائیس بنایا)۔

نه دَّ وَأَوْسَاءَ ٱلْمُشَوَّةُ ( پُرجب چا بِكَا اَت دوباره زَرَهُ فربادے كا كُنِّن وَيَاشِ جِيَّا اور مِها اَ اَ كَا رِبُر ثَيْشِ بِـاسَ ك بعد پُرزَمَه وَتَا بِسَاوِد وَيَاوَالَى وَمَكَى كَا عَالَ كَا صَاحِد عِنا بِـ - كُلَّةُ ( اَسْانَ نَـ بِرُوَّشُرَاواتُ بِينَ كِيا) ( قسا صب الموج: دح للانسان عدا هو عليه من كفوان اللعم البالغ نهايته ) ( ( ساحب دور العالى فرات بين بيانيان

کے نفران افت پراس کے لئے انتہائی دردیری تغییر ہے) گسٹاریقطین مَنا آمَدُرَا ہُو (اللّٰہ تعالٰی نے جُن کا مول کا حجم ہو السّان حکم کوئیس بتاللیا یعنی خالماء نے فرمایا ہے کہ اس سے عمید آئسٹ بسر تِیکٹر کی مُلاف وردی مراد ہے،الشر تعالٰی کے رب اپنے کا افر ادر کیا مجمود نیا میں آئے تو طاف ورزی کی اور یول مجمی

اَلْسُتُ بِسِرَيِّكُمْ كَى طَاف ورزى مراد ہے، اللہ تعالی کے رب اسنے کا اقرار کیا گیرونیا میں آگے تو طاف ورزی کی داور ہوں تھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں آنے کے اجد اللہ تعالی کے غیوب اور کتا ہوں کے ذریعے جو بدایت آئی اور احکام نازل ہوئے ان کے مطابق عمل بذکیا (عام طورے انسانول) کا مرائ اور دوائی اور جال چلوں ای طرح ہے ہے)۔

المن المستعدد المستع

مُتَاعًا لَكُمْ وَلِاَفْعَامِكُمْ ﴿ نَهِ إِنَّهِ الْمُعْدِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

يَوْمَ كَيْنِصَّ رُجُوهُ وَتَسْوَدُ وَشُرَهُ قَالَمًا الَّذِيْنَ السَّوَدُتُ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُكُمْ بَعُدُ إيْمَايِكُمْ لُوفُواالْحَدَابَ بِـمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ يَهُوَاكُمَا الَّذِيْنَ الْيَصْتُ وُجُوهُهُمْ فَهِي رُحْمَةِ اللهُ هُمُ فِيْهَا

نُورُ وين والى موكى (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ) سوره آل عمران من قرمايا:



۳۵۷

ياره ٣٠ مورة التكويو

خَالِمُلُونُ کَہٰ ﴿ (اَس روز بعض چرے سفیہ ہول کے اور بعض چرے ہاہ ہول کے جن کے چرے ساہ ہول کے ان سے کہا جائے گا گیا آم ڈگ کافر ہوگئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد موہز اچکسو بسب اپنے کفر کے ،اور جن کے چرے سفیہ ہول کے دوالڈ کی رعت بھی ہوں کے دوال بھی اپنے شریع ہور ہیں گے )۔

آخر تفسير سورة عبس، والحمد الله أو لاو آخرا



سورة النَّورِيكَةِ كَرِمه مِين مازل ہوئی اس میں انتیس آیتیں ہیں

يسبير اللي الترحمن الترجيديو شروع كرامون الشرك ام يروانه مان مان مايت رقم والا ي

اِذَا الشَّكُمُسُ كُوِّرَتُ ۚ وَإِذَا النَّجُوْمُ اِنْكُنْ رَتُ هُوَ اِذَا الْحِيمَالُ سُيِّرِتُ ۚ وَإِذَا الْحِيمَالُ ب سرة ب نر موباء الله ب عام كر بإن الله جب ياز بالله بالمجاني الله جب على الله جائي الله جب على الله العبان

عُظِلَتْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَشُورُتُ مُعِيَّرُتُ أَوِ إِذَا الْيَعَازُسُيِّورُتُ أَولَا النَّهُ وَسُ رُوِّجَتْ أُ

وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُيِلَتَ مُّ مِأَيِّ تُنْكِ قُتِلَتْ ﴿ وَإِذَا الصَّحُفُ ثَشِرَتُ ۗ وَإِذَا السَّمَاءُ

ادرجب زنده دفون کا ہوئی لاک کے بارے میں مدال کیا جائے ہوء میں کان کے سیسبر آل لگان دید اعمال والے جا میں اور جب آسمان گیٹھ کے ٹٹ ڈھوکٹ ایکے بیٹر کی کھوٹٹ گھر کے الے کیٹے اُڑ لاگٹ کے عکمیٹ نیٹنسٹ کا کہ کے تھوٹٹ کے اُرکٹ کے میرٹ ٹ

محول دیاجات اور جب دور رخ کو دیکا دیاجات اور جب جنت کو تریب کردیاجات پر قص ان اعمال کو جان کے گا جو اس نے حاضر کردیے

تفصید : اس مورت ش قامت کردن کا دوال اوراحوال بیان کے کے بیں کھونگر اولی کو قت اور کیونگر ہائے ہے کہ وقت کے بیت وقت کے بین بخر اولی کے وقت کے بچہ طالت بیان فرائے بین اول او کہ اللشفیش کُووِرُ کُ (جب مورج کو لیپٹ دیاجا ہے )۔ کُووِرُ کُ کا افزی ترجریہ ہی ہے اس کا لیپٹ دینا بھی اللہ تعالی کا قدرت ہے باہرٹیس سے اوراحش حضرات نے اس کا معطلب بنایا کہ مورج کی روثی لیپٹ دی جائے گی شخل ہے نورکردیا جائے کا معطلب حضرت ابن مہاس، حضرت سے اورقادہ

رمجاہدے مروی ہے۔

النَّاوَإِذَاالنَّجُومُ الْكَدَرَثُ (اورجبتاركر بري).

الله و المجال سِيّرت (اورجب بهار جلادي جاكس) بهارون كا إلى جدت إنا مورة المل سورة طرامورة

المواد القرآن جلده ۲۵۸ پاره۳۰ حورة التكويو

حزل میں تھی قرکر ہے، پہاڑ ریت کی طرح ہوما تی گے اور اپنی اپنی جگہوں سے مجل دیں گے بیسے بادل چلتے ہیں۔ رکھ بی تندیک مکر الشاسحان )۔

ر مری سور سور به بین بین بین اور دب شمل دانی او نشخیاں بے کارگردی جا کیں) اس شیں لفظ العشار عشوا ہو گی تیج ہے' جس اور کی کار کار کار میں مواجع کے اس اور دبیار کرنے کا خطاب ہے ہے کہ ان کا دکو کی طالب رہے گا نہ چانے والا وند سواری کرنے والا مواجع سے کارگر مشل والی افتیان کو ایس بین اس مار کی گھٹے تھے اور قرآن سے کا دلین خاکم میں وی تھے اس کے انتخاب کر کار میں ایک جس کے ایک ترقی جزی از کار تاریخ ہے کہ کے معدد میں رکنے اس اور انتخابی کر نے اس کے اس

فاساؤ اِ ذَا الْأَوْ خَوْ الْمُوْ حَسِوْتُ (ادرجب وَ حَي جانورِي ارتِي اَ كُل) مِنْم رِين فَي الله عِين الله ع بعض معترات في اس كايد شخل ليا ہے كدش جانو دول کوس تا جائے گا اور معن صرات فرمایا كراس سے آیا من سے دون کا محشورہ وہا مراد ہے جیدا كہ مودہ جاہ گا آتى ہے ہے گئیے ہیں گزر چکا ہے كدر مول اللہ عَلِی اُنْتُ فَی بَاللہ وَ ك حقوق اوا كرد كے يہاں تک كر ہے جائے والى بحرى كوسينگوں والى بحرى نے مارا ہوگا تو اس کوسی بدار والم جائے گا ، اس مسالیور مثال بحرى كا ذکر ہے كئى دومر ہے جائور دون كا صال می ای سے معلوم جو ہا ہے جس ش وحق جانور میں آب جاتے ہیں، صاحب دور آلعانی نے مسنوا تھرے ہی صدیحتی میں صحفی اللہ وہ تمن اللہ وہ كے الناعائی لئل کے ہیں مین می چیوڈی کوسی چیوڈی موجئ ہے بدار جائے كہ ترجيب ش اوا تخوا الی والی چیز میں یاں کی ہیں بکہ جن کہا جائے کہ مجموعی حثیت سے تحتی سے متعلق احوال بیان

کردیے کے بیراتو گوئیا افغال باتی تمیش دیتا۔ سادراً وَالْمَالَمِبَحَالُ مُسْجَرُتُ (اورجب سندرول کو دیکا دیاجائے) لفظ مجرت کبیر سے ماخوذ ہے بہالفقا آگ جلانے دیکائے بڑھکائے اور تیزکر نے کے لئے بولا جاتا ہے۔ساحب دوح العائی اس کا مطلب بتاتے ہوئے لکھتے ہیں ای احمیت بان تغییض میاھھا و تنظھو النار فی مکانھا انتخاستدرول کوکرم کردیاجائے گا جم سے ان کے پائی خک

ہوجا بھی گے اوران کی جگہ ظاہر ہوجائے گی۔ اس کے بعد تخیہ تانیہے متعلق چیودا قعات بیان کئے۔

اولاً وَإِذَا النَّفُوسُ زُوْجَتُ ﴿ (اورجب آیک ایک آیک می کوک ایشے کے جاکس) کافر علیمده اور مسلمان علیمده مول گاور برفر اِن کی بماعثیں بول کی سورہ ایرائیم می فرایاز قرّی المُعجور مِنْ يَوْمِيلِهُ مُقَوَّدُيْنَ فِي الْاصْفَادِ (اور لوّ اس وان جمر<u>س کو برزوں میں کرایک</u> میا تھ جوڑے ہوئے تجرون میں دیکھاگا۔

ظائية اَذَا الْمَوْقِيْوَةُ فَسُنِيلَكَ (اورجب زيره وأن كي مونُ الزك كبارے بل يو جها جائے۔ بِاَقِي فَدُنبِ فَيلَكَ ( كرده من الله عليه اجائے۔ بِاَقِي فَدُنبِ فَيلِكَ ( كرده من الله عليه اجائے۔ برائر كا پيدا موتا الله على الله ع

اروس سورة التكهد انوار القرآن جلاه عَالَّهُ وَاذَا الصَّحْفُ نُشِوتُ ﴿ (اور جب صحفے پھیلاوئے جائیں گے)وہ صحفے جن میں بندوں کے اعمال لکھے گئے تھے سامنے لائے جائیں گےا چھےلوگوں کے دائے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے سورہ بنی اسرائیل میں فرايا: وَنُحُوجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيمَةِ كِتِبًا يَلْقَهُ مَنشُورًا (اورجم اس ك لخ اعال نامرتكال دي ك جيد وكالا واات مان موجود بالے گا) اور مورة الكھت بيل فرمايا: وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجُومِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُولُونَ بِهِ يَلْتَنَا مَالِهِلْدَاالْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَّلا كَبِيرَةً إِلَّا ٱحْصَهَا وَوَجَدُوا مَاعَمِلُوا حَاضِرًا ولا يظلم رَبُّكَ أَحَدًا (اورنامة لل دكدياجائ كالوآب مجرمون كود يكين كركسال من ويحد وكاس عن درك ہوں گے کہ بائے جاری مجنی اس نام عل کی عجیب حالت ہے کہ وکی چھوٹا بڑا گناہ اس نے نہیں چھوڑا جے نہ کھا ہواور جو پھھانہوں نے کیا تھاد وسب موجود یا ئیں گےاور آپ کارب کی پرظلم نہ کرے گا)۔ رابعاو إذاالسَّماء كيسطت (ادرجب آسان كول دياجاكا)-خاساؤ اِذَاللَّحِجيمُ مُعِوِّتُ (اور جب دوزخ كود مكاويا جائة كالعين دوزخ كى جواً ك باسع مزيد جلايا جائة كا تا كەادرز بادەگرم بوچائے)۔ سادساً وَإِذَا الْمَجَنَّةُ أَزُلِفَتُ ﴿ (اورجب جن كُوتريب كردياجاتًا اللَّهِ مُنتقول كَ لِيُح قريب كردى جائ كَاجيسا كهِ مُراهول كے لئے دوزخ كوظا ۾ كردياجائے كا كما في مورة الشحراء وَ أَزْلِفَتِ الْجَعَنْةُ لِلْمُتَقِينَ وَبُوّزَتِ الْجَحِيبُ لِلْغُولِينَ (اورمتقيول كے لئے جنت قريب كردى جائى اور كراہوں كے لئے دوز خ كوسا من ظاہر كردياجائے گا)۔ عَلِمَتْ نَفُسٌ مَّا ٱحُضَرَتُ ﴿ (مِرْض ان اعمال كوجان كا جواس نه حاضر ك ) يتى جب مدكوره بالا امور پیش آئیں گے تو ہر جان کواپنے کئے دھرے کا پید چل جائے گا،انمال نامے سامنے ہوں گے اور خیر اور شرکا جو بھی ممل کیا ہوگاوہ د ہاں موجود ہوگا۔ فَلاَ أَقْيِهُ بِإِلْنُكُسِ الْجَوَارِ النُكُشِ قَوَالَيُلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَالصُّبُو إِذَا تَنَفَّسَ فَإِنَّهُ وش ال متارول كالم كانا كانول جو يتيجه كو في اليري علي والمين المين المين المين المين المراجع الماجه وومانس المواشر ؿۜۅ۫ڵؙۯڛؙۏڸػڔٟؽڿۣ؋ڿؿڠؙۊؘۊؚۼڹ۫ۮڿؽاڵۼۯۺؘڡؘڮؽڹ؋ۨٞڡؙڟٳ؏ڗؙۼٙٳؘۄؽٝڹ۞۠ۅڬۄٵ آن کلام بے رسول کرنم کا معزز فرشتہ کالایا ہوا جوعرش والے کے نزد یک قوت والا ہے مرتبہ والا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے وہ وہاں امانت دار ہے ڝَاحِبُكُمۡ بِمَجۡنُوۡنٍ ۚ وَلَقَلُ رَاءُ بِالْأَفْقِ الْبُيدُنِ ۚ وَمَاهُوَعَكَى الْغَيْبِ بِضَنِدُنِ أَ اور تہارا ساتھی و بوانہ نہیں ہے اور بات واقعی ہے کہ اس نے اس فرشتے کو واضح کنارہ پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کی باتوں پر بھی کرنے والانہیں ہے وَمَاهُو يِقَوْلِ شَيْطِنِ رَجِيْمِ ۗ فَأَيْنَ تَنُهُبُونَ ۚ إِنَّ هُوَ لِلَّاذِكُو ۚ لِلْعَلِمِ بَنَ ۗ لِمِنْ شَأَءَ اور ده شیطان مرودد کی کبی ہوئی بات نیس ب، سوتم نوگ کہال جارہ ہو، اس وہ جہان والول کیلئے ایک بری تصیحت ہے ایے فیض کے لئے جوتم ممل نُكُوُ أَنْ يَيْنُتُوَقِيْمَ ﴿ وَمَا تَشَآ أَوْنَ إِلَّا أَنْ يَتَثَآ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمُيْنَ ﴿ ے سیدھے رات پر چلنا چاہے اور تم نیل چاہے ہو مگر ید کہ اللہ چاہے جو رب العالمین ہے

<mark>ڞڡٚڡڡڡۑۅ</mark>: ان آیاے شرا اللہ علی المثانیت نیز پیشوش سازوں کی اور است کا استحاکا آزان کر کا واقر آن نیزیاں نے والے کیٹن چرک سے بھاکھ خواست ایران رائی سے اور چوکھ رسول اللہ ہوگئا کو واقع کی کارف شوب کرتے ہے ان کی تردیل ہے۔

جن سارول كالم كحالى بان كاريش النُحسُ اورالْجُوار اورالْكُس فرايا ب الْحُس فاس كاجعب جس كامتنى يحج بين والا بادر ألبنواد جارية كالمح بج ويزى تركي والسائم فاعل كاحيذ بادفواعل كدون يرب ك كالصادر يزح من مذف كرديا كياسان كامعنى في على والمالكنس كالس كابي جيئنس كنس كاام فالل بي حرى كامعنى جيب والفي الم يقال محس الوحش اذا دخل كتاسه الذي يتخذه من اغصان الشجر \_ (كهاجاتاب تش الوش جكرة ورز قول كي تينول بيائه و يابي نشین میں داخل ہو کمیا ہو ) حضرت علی عضد مردی ہے کدان سے پانچے ستار مراد ہیں تعنی حل اور عطار داور مشتر کی اور مرح آورز ہروان کو منه متيره كل كمتة بن يبط علته يتحد وفي الله بن عرجيها وعلارج إن ادر كل يتيم علته علاا بين مطالع من جا تيجة بين (ووصفت بسما ذكر في الآية لانها يجرى مع الشمس والقعر و ترجع حتى تخفي تحت ضوء الشمس فحنوسها رجوعها بحسب الرؤية وكتوسها اختفاءها تحت ضوئها وتسمى المتحيرة لاختلاف احوالها وفي سيرها فيما يشاهد فلها استقامة ورجعة واقامة فبينما تراها تجرى الى جهة اذا بها واجعة تجرى الى خلاف تلك الجهة وبينما تراها تجري اذا بها مقيمة لا تجرى ومبب ذلك على ماقال المتقدمون من اهل الهيئة كونها في تذاوير في حوامل مختلفة الحركات على ما بين في موضعه وللمحدثين منهم النافيين فما ذكو مما هو مذكور في كتبهم، وهي مع الشمس والقمر يقال لها السيارات السبع لان سيسرها بالحركة الخاصة مما لايكاد يخفي على احد بخلاف غيرها من الثوابت) (آيت شان كي جوهف بإن كي كي بوهان لئے كريد مورج اور جائد كے ساتھ علية بين اور لوئ بيس في كرمورج كي روش كريتے جيب جاتے بيں ليس ان كاشوں و كھنے كے لحاظ سے ان كے لوشن كانام باوران كاكنوس ورق كى روشى مى ال كي جيب جان كانام باوران كانام تحروال كے ركها جاتا ہے كد مطابق ال ك چلنے کے مالات تخفی ہیں۔ چانچان کے لئے استقامت جی ہے۔ اورا جی ہے اور مجرا قامت بھی ہے۔ اس آ ب آئیں دیکھیں گے کہ ایک سے کہا مے ہیں گراچا تک اس کافاف مت کون کرمل رے بول گے۔ آب دیکھیں گے کہ جل دے ہیں کہ اچا تک رے بوے افرا کی گے جل میں رے اور قدیم ہیں دانوں کے مطابق ان کے اس اختلاف احوال کا سب سے کدیر مخلف زادیوں میں حرکات والے دائروں میں میں جیسا کہ اپنے مقام پراس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ اور محدثین محققین کے ہال مجی اس کا سبب ہجوان کی کبابوں میں ذکور ہے اور بیرور ن اور چاند کے ساتھ ہوتے یں ان کوبات بارے کیاجاتا ہے کوئلدان کی دفارا کی فاص ترکت کے ساتھ ہے جو کی پڑھی میں ہے تخاف دومرے وابت کے ( کدان کی ایک رفارس ب) (روح المعاني صغيد٢٠: ج٠١)

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسُفَسَ (اورتم بدرات كى جب جائے كَلَى) لَلْظَفْتُسَ ربائى جُرد باشى كاميذ بال كَ دونوں عنى ادر ظالدر والل اوردونوں عنى كے لئے آتا ہے صاحب درن العانى نے فراہ توى نے لئى كيا ہے كمشر ن كاس پر اجماع ہے كہ يهال مُستحقى بمنى الأيك ہے (جس كوتر جمد مل اختياد كيا كيا ہے) اور بعض علاء نے فرايا ہے كہ يهال بمعني الحل ظالم دراتار كى لئے راتا كيا أن ياده مناسب ہتا كہ آئدہ جملے كوائى جوجائے كيونكر فيح وال كاول حد شروق ہے لہذا

دوسرى جانب رات كاببلاحصة مرادلينامناسب بوكار

والفیسي إذا تنفس (اورهم من كا بدرومان لے) سن بجدودا نے گذار سے فرادل مراد با ان بيزول كى است بادر دل كا است بدول كا من الم دل من الله بيزول كى الله من الله من الله بيزول كى الله من الله بيزول كى الله بيزول كا كى الله بيزول كى الله الله كى الله بيزول كى الله بيزول كى الله بيزول كى الله بيزول كا بيزول كى الله كى الله بيزول كى الله بيزول كى الله بيزول كى الله بيزول كى الله كى الله بيزول كى الله كى الله بيزول كى الله كى كى الله كى كى الله كى الله كى كى الله كى كى كى الله كى كى كى كى الله كى كى كى



تضميد: ان آيات من جي وقوع قيامت كريض اجوال كاذكر ب، ارشاد فرماياجب أسان يهث جائ كااورسار يجر یزیں گے اور جب سب دریابہد پڑیں گے، لینی دریا ہے شوراور شیریں بہدکر آپس میں ایک دوسرے سے ل جائیں گے، اور جب قبریں اکھاڑ دی جا ئیں گالیخی ان میں ہے مرونے فکل کھڑے ہوں گےاس وقت بڑخض اپنے انٹمال کو جان لے گا جواس نے پہلے ہے۔ اور بعد میں بھیج (ان میں سےاول کے تین واقعات نخے اولی سےاور چوتھا واقعہ نخے ثانیہ سے تعلق ہے۔

روح المعاني من وَإِذَا الْبِيحَارُ فُجَوتُ كَ بارے من لكھا بے كہ جب سارے دریا مصلے اور تمكين التحے موجا كيل كتوزين اس سارى ياني كوچوس كى أورزين يرذراسانجى يانى نيس ركادوروى أن الارض تنشف المماء

بعد امتلاء البحار فتصير مستوية اي في ان لا ماء واريد ان البحار تصير واحدة اولا ثم

تنشف الارض جميعا فتصير بالاماء. يَاتَهُا الْاِنْسَانُ مَا عُولُكُ بِرَيِكَ الْكُرِيْحِيِّ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْكَ فَعَدَلْكَ ٥ ے انسان کھے کس چیز نے تیرے دب کریم کے ساتھ وموکہ میں ڈالا جس نے کھیے پیدا فرمایا سوتیرے اعضا ورست بنائے پھر کھے اعتدال پر رکھا

فِيُ أَيِّ صُوْرَةٍ مِّاشَأَءُ رَّلَٰبِكَ<sup>هُ</sup>

**قىنىسىيە**: ان آيات شى انسان كواس كا حال بتايا ہے اورائ توجە دلائى ہے كەدە خالق دمالك كى طرف متوجە بو - انسان كچھ بھی نہیں تھا۔اللہ تعالی شانہ نے اے پیدافر مایا ، وجود بخشااس کے جم کونہایت عمد ہر تیب کے ساتھ ٹھیک بنایا اورائی حکمت کے مطابق جس صورت میں جایا ڈھال دیا،انسان اپنے افتیار ہے نہ بیدا ہوانہ قد کی درازی میں اے کوئی وخل ہے نہ موٹا پتلا ہونے میں نہ حسین بنج ہونے میں ، وہ جس صورت اور حالت میں بسب اللہ تعالی کی مثبت سے بے مرحض اپنی اپنی صورت میں چاتا پھرتا ہے ای کی طرف متوجد رہنااورائ کا بھیجا ہوادی قبول کرنا اورای کے احکام پڑمل پیرا ہونالازم ہے اب انسانوں میں بہت ہے اوگ تو طور زنریق میں جواللہ تعالیٰ کو ماتے ہی ٹیٹیں اور بہت ہے اپنے ہیں جو خالق جل مجدہ کے دجو دکو ہانے ہیں لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور اس کے دین کو تبول نہیں کرتے اور پکھ لوگ ایسے ہیں اس کا دین بھی تبول کرتے ہیں لیکن اس کے ادامرو نوای برعمل نہیں کرتے فرائفن چھوڑتے رہتے ہیں اور گناہ کرتے رہتے ہیں اور جب کی کے یاد دلانے سے خیال آ جا تا ہے کہ گنٹاری کی زندگی اچھی نہیں ہے تو نفس اور شیطان یہ مجمادیے ہیں کدارے میاں خلتے رہوم سے کرتے رہوممہارارب کریم ہے بخش دے گاہدی زندگی بڑی ہے تو یکر لیباوغیرہ وغیرہ حالانکہ جس ذات پاک کے اتنے بڑے بڑے احسانات اور انعامات ہیں

اس کی تو ذرای نافر مانی کرنامجی مقتضائے عقل کے خلاف ہے۔ بات بیہ کرد فاداری کا مزاج نہیں ہے جس ذات یاک نے وجود بخشاان گنت نعتوں سے نوازااس کی نافر مانی بری ہویا چیوٹی (صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ) سراسر بے وفائی ہے اگر گناہ پرعذاب نہ ہونا لیٹنی ہوتا اور پخش ویا جانا ہی متعین ہوتا ت بھی ہر جھوٹے بڑے گناہ سے بچنالازم تھاعذاب کے ڈرسے نافر انی سے بچنامیٹمک حرام غلام کا خاصہ ہے جوڈ تلے کا فرمانیر دار ہوتا ے۔ بيآ قا كافر مائېردارئيس، نمك حلال اوروفادارتو ذراى مافر مانى كے تصورے بھى كانب افتقا بـ اس كے سامنے تعتيل موتى ہیں جن کے استصارے وفاداری کا مزاج بناہوا ہوتا ہے وفادار کی نظر صرف تھم پر ہوتی ہے وہ پنیس دیکھا کہ تھم نہ مانا تو مار پڑے گ یا معانی ہوجائے گی بلکہ افر مانی کی زندگی عی کوعذاب کے برابر مجھتا ہے ڈیڑا لگنے سے تو بظاہر جم کو تکلیف ہوتی ہے کیکن افر مانی کی وجد سے جووفاداری میں فرق آ گیااس کی ندامت میں بھلناوفادار بندہ کے لئے جسمانی عذاب سے زیادہ ہے۔

ہرگز نبیس، یلکہ بات بدکتم جزاء کوجھلاتے ہواور بلاشہتمہارے اور جمرانی کرنے والے ہیں جوعزت والے ہیں لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں جو کچیتم کرتے ہوں بلشیہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بلاشیہ بدکاردوز خ میں ہوں گے، وہ اس میں بدلیہ کے دن واقل ہوں گے اور وہ اس سے غائب ہونے والے نہ وں گے اوراے کا طب تھے خرب کہ بدلہ کا دن کیا ہے گھر کھے کیا خرب کہ بدلہ کا دن کیا ہے، وہ ایبادن ہوگا جس میں کو کی شخص کے لئے نفع کا مالک نہ نَفْسِ شَبْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَهِ إِيلَّهِ ® ہوگا اور آس دن ساری حکومت اللہ ہی کے لئے ہوگی

**قىنىسىيە**: كا(ېرگزنېيى)كىنىڭش دىثىطان كەدھوكەيلىن ئەتەئىي دھوكەيلىن بۇنانىي نېرخوانى كےخلاف بادراس سے ۔ بڑھ کرتمباراا بی جانوں پر بنظم ہے کئم ہر ااور مزائی کو جھٹلاتے ہو( اور پیریجھتے ہو کہ کوئی مواخذہ اور محاسبہ ہونانہیں ہے ) حالا نکہ تم پرنگرال مقرر بیں جومعزز میں (اللہ کے زویک کرم میں )اور تہارے اعمال کو کھنے والے میں اورتم جو کام کرتے ہوو وان کو جائے ہیں (لہذاتمہاری بھلائی ای میں ہے کہ ایمان اورا عمال صالحة اختیار کرواور گناموں ہے بچو )

اس کے بعد قیامت کے دن کی جزااور مزا کا اجمالی تذکر وفر ماما۔

اِنَّ الْاَبُو اَدِ لَفِينَ مَعِيْمِ (بلاشهِ نِيكِ لوگ نعتوں ميں ہوں گے )۔ جن كاتفصيل دوسرى آيات ميں نہ كورے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَعِيم (اوربلاشببكارلوك دوزن يس بول ك)\_

يَصْلُونَهَا يَوُمُ اللَّذِينَ (وه بدله كون اس مين واخل مول كي)\_

وَ مَاهُمُ عَنْهَا مِغَاتِّيمُونَ ﴿ (اوروه اس ہے باہر نہ جا کیں گے ) لینی دائنا ابدأ سریداْ دوز خ ہی میں رہیں گے اس مضمون کو سورة المائده ش يول بيان فرمايا: يُويُدُونَ أَنْ يَتُخُو جُوُ امِنَ النَّارِ وَمَا هُمُ بِخَارِجِيْنَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَذَابٌ مُقِيِّمٌ (وه جا ہیں گے کہ اس میں نے تکلیں حالا تکہ وہ اس میں سے ندکل یا کیں گے اوران کے لئے عذاب دائی ہے)۔

وَمَآادُورُكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (اورات خاطب تجيمعلوم بكروز جزاكياب) ثُمٌّ مَآ أَدُركَ مَا يَوْمُ اللِّدِينَ ( پھر تجھ سے سوال ہے بتاروز جز اکیا ہے )۔ مجھے بارباراس کے حالات بتائے گئے ہیں اور جز اوسز اکی تفصیل بیان کی گئی بان مب كو جان كر بحير كر تي روز جزاك لي فكرمند بونا جابية ال دن كا حال اجمالي طور بر مجر تي بتا يا جار با ب يوم كل تَمُلِكُ نَفُسٌ لِنَفْسُ شَيْهًا (بدوون موكاجس من كي جان كاكي جان ك لئے كچر بھي بس نه يلے كا)\_

وَ الْكُاهُورُ يَوْمُصُدُ لِلَّهِ (اوراس دن ساری حکومت اللہ ہی کے لئے ہوگی )۔ دنیا میں جومجازی حکومتیں ہیں بادشاہ ہیں اور حکام ہیں قاضی ہیں اور ج ہیں ان میں ہے کی کا بچر بھی زوراس روز نہ چلے گا بلکہ پیٹو دپکڑے ہوئے آئیس گے اور ان کی پیشیاں ہوں گی ایخ کفرید مظالم اور غیرشرعی فیصلوں کی سز اانہیں بھکتنی ہوگ ۔

وهذا آحر تفسير سورة الانفطار والحمد للهالعلى الغفار والصلوة على نبيه سيد الابرار وعلى آله و صحبه المهتدين الاخيار



## وَدُوْ الْمُؤْدِنِينَ مِنْ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مورة المطنفين مدمظر من مازل بوئي الريمة بعين آبات بن

سورة المسقين مله عظمه مين نازل بوي الن مين ميس آيا. و الله المحفر الأسر ؟ ٥

شروع کرتا ہوں اللہ کے نام ہے جو ہزام پریان نہایت رحم والا ہے

وَيْنَ كِلْمُولِيَّةِ فِينِي َ اللَّذِينَ لِدَالِكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسَتَوْنَ فَوَا كَالُوْهُ وَاوْوَكَنُوهُ مَدُ يُحْسِرُونَ فَ وَيُنْ كِلْمُولِينَ عِنْ مِنْ اللَّهِ فِي الْمُعَالِمُ عِنْ عَلَى النَّاسِ يَسَتَوْفَنَ فَولانا مِنْ المِنْ الم

ٱڵۜؽڟؙؿؙۜٲۏؖڸٟۧڬٲۿؙڎٛ؞ ٙؗۿڹڠ۫ۏۧؿؙڹؖ۞۫ؖؠۏۄؚۼڟۣؽۣۅۨٚؾۊڞۘؽڠؙۏۿؙٳڷؾٙٲۺؙڸۯؾؚٵڵؖۼڮؽؘڹۛ

النان أول كاس كالين خلاب كرده المديد بير يتحت ون شروع مرك فالت جائي تمين من النام وقد وبالعالمين كرمان كرا بيون من النام المرافع المرافع المرافع المرافع وورق بير الفظ فلف ب بالسقط في المصدر بها ومطلقتين اك بيرام فاعل

کامینہ ہے۔ تنظیمت کا حق ہے گنا اور کم کرنا دائظ سنگا گوا اُ سیل سایا گیا ہے انٹن معروف جمع نمر کا میں نہ ہے مو برتن کے بنائے ہوئے نیا ندے بھر کروو نے کو کس کیتے ہیں اور انتخاباً والنظ کس سے باب افتصال سے ماض کا میں نہ ہے۔ اس آئے ہے شریفہ میں ناپہ آن کس کی کر نیوالوں کی خدمت فربائی ہے جو لوگ دومروں کے ہاتھ مال بیچے ہیں تو کم ناپیج

ہیں یا کم قولے تھے ہوئے دقت ؤیٹر کامار دیے میں اور ایک طرف کو کم ترکیب ہے گزا تھا کا بینے مقد میں ہے بین کو سا میں قور اگراف تا میں اور پورا بخواتے ہیں۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن کی چڑی اور ڈالا کی ہے اور فرایل ہے کہ سطانیت کے اس دن ہیں کو آرائی ہوگی جس دن رب العلمین کے حضور کھڑے ہوں کے ذرائ تھیرو نیا کے لئے ایسے ذرمہ حقوق العجاد لاازم

کرتے ہیں اور موکو گرفرے دے کرتھاں ت کرتے ہیں اس کا دیا لی آخرے میں گئی ہے اور دنیا میں بھی ہے حضرت این مما کن ے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ناپ قرال کرنے والوں ہے ارشاد فر بایا کہ بیدونوں چیز ہیں تمہار سے پیر د کی گئیکن ہیں ال دونوں کے بارے میں گزشتوا تھی ہا کہ موجعی ہیں اسمجو والعامی )۔

ناپ تول میں کی کرنے کا دواج حضرت شعب الظیفائی کو م میں تقایہ نہوں نے ان کو یار ہا سجیایا وہ مندا نے بالآ خرطداب آیا اور ہلاک ہو کے جیسا کر مؤرد شعراد میں اس کا تذکر مؤر بالے ہے۔

حضرت این میاس خوبالشریخها سے حقول ہے کر جوادگ باپ قول شرکی کریں گے، ان کا درق کا عدد بیابے گا۔ یخی ان کے درق بیری کی کر دی جائے گا۔ یا درق کی برکت اٹھالی جائے گا۔ باپ قول میں کی کر سکہ دیا حرام ہے۔ ایسا کرنے کی لوگی مخوبائٹ ٹیمیں رہی پر خلاف اس کے جھا کر تھ لیک احتمام ہے۔ رمول الشریقی تشویف نے جارہے تھے ایک ایسے تحض پر گزار ہوا جو مزد دری پر قزار باتھ الا محق نے جھا کہ ال زیادہ مقدار میں تھا ایک تشمیل کی طرف سے قول را اتفااہ داس نے اپنے اس مگل کی مزد دری ہے کر رائی کی۔ رمول الشریقی نے فر بائی 'دری و اور جھا کہ کرتا تو اور جھا کر تو اور

جس طرح تاپ قبل ش کی کرناحرام ہے ای طرح ہے دیگر امور ش کی کرنے سے کین گناہ ہوتا ہے اور کئین آؤب ش کی ہوجاتی ہے۔ مومن ہونے کے اعتبارے جو ذمہ دار کی قبل کی ہے چرخض اے پورک کرے۔حقوق اللہ مجی پورے کرے اور حقوق العادیھی کمی قتم کی کوتی نہ کرے ۔موطا امام یا لک میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن الحظاب ﷺ نمازعصر ہے فارغ ہوئے تو ایک شخص سے ملاقات ہوئی وہ نمازعصر میں حاضر نہیں ہوا تھا اس سے دریافت فرمایا کرتم نمازعصر سے کیوں پچھڑ گئے۔ اس شخص نے کچھ عذرییش کیا۔ حصرت عرر نے فر مایا طَفَفْت کہ تو نے اپنے جھے میں کی کردی، یعنی جماعت کا جوثواب ملاماس سے

مُروم ره كيا ادراينا نقصان كرمينها، بيروايت لكوكر حضرت امام ما لك فرمات بين وَيُقَالُ لِكُلِّ شَييءٍ وَ فَاءٌ وَ تَطُفِيفَ

( كد برجز كے لئے بوراكرنا بھى ہاوركم كرنا بھى ہے) نمازكى ايك تطفيف اوپر فدكور بوئى (جم محض كوسمبيك تقى كدنماز

یا جماعت میں حاضرتبیں ہواتھا) نماز کی یا ج کی منتقل چیوژ دیناروز ه رکھنالیکن اس میں عینبتیں کرنا ، تلاوت کرنالیکن غلط پر صنابیسب طفف میں شامل ہے۔ یعنی تو آب می*ں کی ہو* جاتی ہےاوربعض مرتبہ تلاوت غلط ہونے کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی ،اگرز کو قالیوری نہ دیتو رہیمی طفف ہے۔ جولوگ حکومت کے کئی بھی ادارہ میں پاکسی انجمن پایدر سروغیرہ میں ملازم میں انہوں نے معروف اصول وقواعد پامعاملہ اور

معاہدہ کےمطابق جتنا وقت دینا طے کیا ہے اس وقت میں کی کرنا اور تخواہ پوری لیمار سبب طفف ہے۔ جولوگ اجرت برکس کے ہاں کام کرتے ہیں ان کے ذمال زم ہے کہ حس کام پرلگادیا گیا ہے است سے کریں اور پورا کریں نہ ا گر غلط كريں كے يا يوراندكريں كے توطفف مؤكا اور يورى اجرت لينا حرام موگا، يہ جومزدورى كاطريقة ب كدكام لينے والا د كيور با ہے تو تھیک طرح کام کردہے ہیں اگروہ کہیں چلا گیا تو سگریٹ سلگا لی یا حقہ بینے لگے یایا تیں پھوڑنے لگے یاعالمی خبروں پرتبمرہ

کرنے لگے بیرسب طفف ہے، ہرمز دوراور ملازم پر لازم ہے کھیج کام کرےاور دقت پورا دے۔ جو خص کسی کام پر مامورے اور اس کام کے کرنے کے لئے ملازمت کی ہے اگر مقررہ کام کے خلاف کرے گا اور شوت لے گا تو پیر طفف ہے۔ رشوت تو حرام ہے ہی تخواہ بھی حرام ہوگی ۔ چونکہ جس کام کے لئے وفتر میں بٹھایا گیاوہ کام اس نے نہیں کیا۔ (پور سےمبینہ میں کتنی خلاف ورزی کی ای

حیاب ہے تنخواہ حرام ہوگی)۔ آیت شریفه می فکرآخرت کی طرف متورفر مایا۔ ارشادے آلا يَظُنُّ أُوْلِيُّكَ أَنَّهُمُ مَّنْعُوْلُوْنَ لِيَوْم عَظِيُم يَوُمَ يَقُومُ النَّاسُ لِوَبِّ الْعَلْمِينُ ﴿ كَايِدُوكَ بِيقِينَ بْسِ رَكِعَ كَرِياكِ بِرْدِون كَ لَيُ الْعَائِ مِاكْسِ كَعِ مِن

دن لوگ رب الغالمین کے لئے کھڑ ہے ہوں گے )۔ حضرت ابن عررضي الدّعنها نه يَعُومُ النَّامسُ لِمِرَبِّ الْعَلْمِينَ كَانْسِرَكِ يَهِ عَ رسول الله عَلَيْكُ كَارشادُ قَل کیا ہے کدیہ (رب العلمین کے حضور کھڑے ہونا) اس دن ہوگا جس میں پیلوگ اتنے زیادہ پیپند میں کھڑے ہول گے جو (نینجے ہے کیر) آ دیھے کا نوں تک ہوگا۔ (جیسے کوئی محض نہر میں کھڑا ہو)۔

ہرمومن پر لازم ہے کہ ہرمعاملہ میں اور ہرعمل میں اس بات کوما منے رکھے کہ جھے مرنا ہے قیامت کے دن حاضری وینا ہے، حسائب دینا ہے،اعمال کی جز اوسزاملنا ہےا گراس بات کا مراقبہ کرتار ہے گا توانشاءاللہ تعالیٰ نہ حقوق اللہ ضائع ہوں گے نہ حقوق العباد ، جوگناہ مرز دہوتے بیں ان میں سب سے بڑا وقال ای کا ہے کہ قیامت کے دن سے اور حماب کماب کی طرف سے عفات رہتی ہے۔

كَلْاَ اِنَ كِتْبَ الْفُعَاٰ لِلَغِي سِعِيْنٍ ۞ وَمَاۤ أَدُلكَ مَاسِعِينٌ ۞ كِتْبٌ مَرْقُوْمٌ ۗ وَيْلٌ يَوْمَبٍ إِ زئیں، بد کارلوگوں کا عمالنامد بجین ش رہے گا۔اورآپ کو پھومعلوم ہے کہ بھین میں رکھا ہواا عمال نامد کیا چیز نہے؟ ووایک نشان کیا ہواوفتر ہے اس روز جہلانے

لِلْفُكُلِّذِينِينَ ﴾ الذَّرِينَ يُكُنِّدُونَ بِيوْمِ الدِّيْنِ هُومَا يُكَنِّبُ وَبَهَ إِلَّا كُلُّ مُعْتَى الشِيْمِ الْوَالَّا والله كا على والله عدى عد عد عد مجاعة عيد الدون والحص مجاع عدد ساء الزين عد الله عمر عدد بيد التُقل عَلَيْهِ النُّمَا قال السَّاطِيمُ الدُولِينُ هُ كَلَّ بِلَّ السَّالِ عَلَيْهِ الْوَالْمِينُونَ ﴾

على عليه وليد فان الساوير الدورين حديد الله المستون ا

کور را محمر می روی کو میری کا استوبول می را محمود انجید و در نقال او انجید کر نقال او انجید کر نقال او ان کا استوبول کا که

هٰڒؘاٱلَٰذِي كُنْتُمُ بِهٖ تَكُلِّدُبُوْنَۗ

ی ے جس کو تم جھلایا کرتے تھے

وَمَسَالُورَکُ مُسَامِسِیَجِینَ (اورتا ہے) میلام ہے۔ وَمَسَالُورِکُ مُسَامِسِیَجِینَ (اورتا ہے) میلام ہے۔ اسچین کھنٹ مُزقَةً مِرْ (دوا کہ کی بورقی کتاب ہے میں بین اعل کھنے ہیں)۔

ل في الموز المنتور صفحه ٣٦٥ : ج ٢ واخرج عبدين حميد عن مجاهد رضى الله عنه في قوله كلا ان كتاب الفجاز لفي سجين قال تحت الارض السفلي فيها إذا إذا كم لمد عن مراهد رضى الله عنه عن المراه في المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المراهد المرا

ارواح المحضار واعصدالهم اعدال السوء واحرج ابو الشيخ في العظمة والمعادلي في اداليه عن مجاهد رضى الله عند قال مسجون صغو قد تحد قال مسجون صغو قد تحدث فرايد و تحدث المسجون صغو قد تحدث غريب من تحدث على المدر المسجون ال

**٣**44 انواد الق أن جلاو اس کے بعد فرایا: کُلًا (لیمن برگزنیس کریہ قرآن اللہ کی کتاب نہ ہو) مَلُ وَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَا كَانُواً یَکْسِبُونَ وَ لِلَمَانِ کے دلوں یران کے برےاعمال کا ذیک پیٹھ گیا ہے )۔ برےاعمال میں کفروشرک تجمی ہے اور دیگر معاصی بھی ہیں اس زنگ کی وجہ سے میں بات کرنے اور حق بات بچھنے سے بیجۃ ہیں اور عناد پراصرار کرتے ہیں۔ گناہوں کا جو زنگ ہے وہ اہل ایمان کے قلوب کا بھی ٹاس کھودیتا ہے۔ حضرت اغر ﷺ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے پس اگر تو بدواستغفار کرلیتا ہے تواس کا دل صاف ہوجاتا ہے اور اگر تو بدواستغفار نہ کیا بلکہ گناموں میں بڑھتا چلا گیا تو پد (سیاہ داغ) بھی بڑھتار ہے گا يهاں تك كراس كردل پرغالب آجائے كاليس يداغ وورّان بي حس كربار يس الله تعالى في يوں فرمايا ب : كُلَّا يَلْ زَانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَا كَانُوْ ا يَكْسِبُونَ " ـ ال حديث معلوم بواكرٌنا بول كي وجه دل يرزنك آجاتا بـ ـ دل كا زنگ دور کرنے کے لئے حضور اقدیں ﷺ نے استغفار کو تجویز فرمایا۔ دل کی صفائی سقرائی کے لئے استغفار نسخ میمیا ہے۔ اس کو گنا ہوں کی آ اکش سے صاف کرنالازم ہے۔ لہذا اگر بھی گناہ ہوجائے تو فورا توبدواستغفار کریں۔ جولوگ توبدواستغفار کی طرف متوبیس ہوتے گنا ہوں کی دیدے ان کے دل کاناس ہوجاتا ہے گھر نی بدی کا احساس تک نیس رہتا اور اس احساس کا فتم ہوجاتا بدشختی کی علامت ہے۔ لَّذَ إِنَّ كِتْبُ الْأَثْرَارِ لَغِيْ عِلْيِيدِينَ ﴿ وَمَأَدُرُهِكَ مَاعِلْيُونَ ﴿ كِتْبُ مِّرُقُوهُ فَيَنْهَ مُن الْفُتَرَيُونَ ﴿ برگزشین نیک اوگوں کا اعمال نامطینین شمارے گا دورا ب کومعلوم ہے کھٹین شار کھا ہواا عمالنامہ کیا چیز ہے دواکیک شان کیا ہوا دفتر ہے جس کو تقریب فرشتے دیکھتے ہیں قىفىسىمىيو: اس سے يہلے بية ناياتھا كەفجار كااعمال نامىتجىن ميں رہے گا۔اب يہاں پەفرمايا كەنىك بندوں كااعمال نامىغلىين تجین ساتویں زمین میں ایک مقام ہے جوارواح کفار کے تھرنے کی جگہ ہے اور علیین ساتویں آسان میں موشین کی روحوں کے دینے کی جگہ ہے۔ حضرت براء بن عازب ﷺ ہے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں مونین کی موت کاؤکر کرتے ہوئے رسول الله عليقة كاارشاد قل كياب كدمونين كي موت كي وقت فرشتة تشريف لات بين اورفر مات جين كدروح الله كي مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف نکل کرچل، چنانچاس کی روح اس طرح سہولت سے نکل آتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے (یانی کا) قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ پس اے حضرت ملک الموت القلیل لے لیتے ہیں ، ان کے باتھ میں لیتے بی دوسر عفرشتے (جودورتک بیٹے ہوتے ہیں) بل مجر بھی ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے ، جی کداسے لے کرای کفن اور خوشبو میں رکھ کرآ سان کی طرف چل دیتے ہیں،اس نوشبو کے متعلق ارشاد فرمایا کرزمین پر جو مھی عمدہ نے شبومشک کی یائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پر فرمایا که اس دوح کو لے کرفرشتے (آسان کی طرف) چڑھنے لگتے ہیں ،اورفرشتوں کی جس جماعت برجھی ان کا گزرہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیکون یا کیزہ روح ہے؟ وہ اس کا اچھے ہے اچھانام لے کرجواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں باایا جاتا تھا کہ فلال كابينا فلال ب،اى طرح يهلية سان تك ينيح بي اورة مان كادروازه كلوات بين چنانچردروازه كھول دياجاتا بـ (اوروه اس دوح کو لے کراوپر چلے جاتے ہیں ) حتی کہ ساتویں آسان تک بھٹی جاتے ہیں، ہرآسان کے مقربین دوسرے آسان تک اسے رخصت کرتے ہیں (جب ساتویں آ سان تک بھنج جاتے ہیں ) تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیرے بندہ کو کتاب علیمین میں لکھ دو۔اور

کافری موت کے بارے میں فرمایا کہ بلاشہ جب کافر بندہ دنیا ہے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے توسیاہ چروں والے فرشة أسان ساس كياس آت ين عن كرماته ناك موت بين اوراس كي پاس افى دورتك بينه جات بين جهال تك اس کی نظر پنچتی ہے چرملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ حتی کداس کے سرکے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کداے خبیث جان الله كي نارات كي كاطرف نكل، ملك الموت كاييفرمان من كردوح اس كے جسم ميں ادھرادھر بھا گي بھرتی ہے۔ لہذا ملك الموت اس کی روح کوجم ہے اس طرح ذکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھونے کی سے بھیکے ہوئے اون سےصاف کی جاتی ہے ( لیٹنی کافر کی روح کوجم نے زیردتی اس طرح سے نکالتے ہیں جس طرح ہمیگا ہوااون کا نئے دارتنے پر لیٹا ہوا ہواوراس کوزور سے تحیینیا جائے ) پھر اس کی روح کوملک الموت ایے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسر فرشتے ہلی جھیکنے کے برابر بھی ان کے یاس میں چھوڑتے جتی کرفوراان سے لے کراس کوٹاٹوں میں لیپ دیتے ہیں (جوان کے پاس ہوتے ہیں) اوران ٹاٹوں میں الی بد بوآتی ہے جیسے بھی کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ نش ہے روئے زمین پر نبد بو پھوٹی ہو، وہ فرشتے اسے لے کرآسان کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیکون خبیث روح ہے؟ وہ اس کا برے سے براوہ نام لے کر کتے ہیں جس سے دود نیاش بلایا جاتا تھا کہ فلال کا بیٹا فلال ہے تی کہ دوائے لے کر پہلے آسان تک پینچتے ہیں اور دروازہ محلوانا عات بیں، مراس کے لئے درواز ونیں کولا جاتا ہے جیہا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کا تُفَتَّحُ لَهُمُ ٱبُوَابُ السَّمَآءِ وَلا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمّ الْجِيَاطِ (مورهالا افراف) ـ (ان ك لح آسان كررواز ب نہ کھولے جا ئیں گے اور نہ وہ بھی جن میں داخل ہوں گے جب تک اونٹ مولی کے نا کہ میں نہ چاا جائے اور اونٹ مولی کے ناکہ میں جانہیں سکتالبذاوہ بھی جنت میں نہیں جائے )۔

جُراللَّمِرُومُ الْرَاحَ بِهِلَ كَدَانُ وَكَابِ تَعِن سُلِ الْعَدودِ جَرِب عَبْقِ النَّى مِن عَبْ جَانِي النَّى يُعِينَكُ دَى جَانِى جِهُ مِنْمُودِ عَلَيْكُ فَيْ مَا يَتَ عَادِتُ مِمْ الْنَ رَحْوَدَاهِمَ؟ إِنَّ الْأَبْرُارُ الْمِنِّيِّ فَعِيدُوهِ عَلَى الْرَاكِ إِنِي يَعْظُرُونَ هَعَوْنَ فَجُودُ هِيمٍ مَنْضُرَةُ الْعَيْدِيمِ فَلَيْ لِيَعْفُونَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمَعْلِيقِ لَيْنِيقُونَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ فَيَعْدُونَ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ

> ۺؽ۬ؽؙڿؖۅٞٚڲؽؽؙٵٞؽۺٛۯڮڔۿٵڵۿ۬ڡٞڗۘڰٷؽؖ تنهرے؞ٷؙؖؿڹڮٳڽٳڿۯ؈ۼڔؠؽؠڿ؞؞؈ڰ؞

قضصينين ان آيات بيس ابرار شخف الله تعالى كه نيك بندون كالنام واكرام وكرام بالميار ( من كي كراب ك بارت من او بردالي آيت من فر با يا كردوعلين من ب) ارشاد فر با كرنيك بندك نعتول من جول كرمسم يول بر ( يحييد لگائي بوت ) و كيرب بول ك ليني جنت كي نعتي اورو بال كرمناظران ك يش نظر بول ك يعني حقرات في اس كاير مطلب بنا يا كر ياره • ٣٠سورة المطفقين

آ پس میں ایک دوسرے کود کھے رہے ہوں گے۔ بعض حضرات نے اس کا پیرمطلب بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کود کھے رہے ہوں گے اگرچہ بعد مکانی ہوگا۔

مزید فرایا کداے دیکھنے والے توان کے چہروں میں فعت کی تروتازگی پچپان لیگا۔ پینی ان کود کھنے ہی ہے معلوم ہو جائے گا كه بيدهفرات اپني نعتول مين خوب زياده خوش وخرم بين جيها كه مورة د بريش فريايا - وَلَقَهُمْ نَصُرةٌ وَمُسُرُوُواً ( كه الله تعالي أنبيل تروتاز كى اورخوى عطافر مائكا كى يوخوش حقى اوراصلى موكى اغدى خوشى ئے چېرول برتروتاز كى ظاهر مورى موكى \_

اس كے بعد نيك بندول كي شراب كا تذكر وفر ايا \_ يُسْفَونَ مِن رُجِيني مَّخْتُوم الله (أثين فالعن شراب يل سے پلایا جائے گا۔جس کے دو برتوں میں لائی جائے گی ان پر مہر گلی ہوگی )۔ مزید فر مایا جنٹ کے مشک (پیمبر مثک کی ہوگی )۔ اس

مشک کی مہر کی وجہ سے اس کی لغرت چندور چندوو بالا ہوجائے گی، یہ بھی مجھ لیاجائے کہ جس شراب کی ہرمشک کی ہوگی اور مشک مجھی وبال كابوكا ال شراب كي الي لذت اور كيفيت كاكياعالم بوكا - وبال كي شراب ش نذشي بوكانداس سيمرش ورو بوكا - جيها كه مورة واقعديش فرمايا: لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزُفُونَ (ناس كاوبست مريس وروبوگانه عمل ش فُورا سكا) يا بحي شراب كاوصف بيان كرناباتى بـ درميان مين الل ايمان كوترغيب دية هوئ ارشادفر ما از في ذلك فَلْتَسَسَافَس الْمُتَسَافِسُونَ (اور حرص كرنيوالول كواى ميس حرص كرمنا جاہيے )\_

مطلب یہ ہے کہ دنیا والے دنیا کی مرغوبات اور لذیذ چیز ول میں گے ہوئے میں اور ایک دوسرے سے بڑھ کران چیز وں کو

حاصل كرنے بيس مشغول ہيں۔ان چيزول ميں دنيا كي شراب بحى ب\_جس كے يينے سے نشر آتا ہے جو وجود سے عدم ميں لے جاتا ہادراس کے گھونٹ بھی مشکل سے اترتے ہیں اور مند میں بداہو بیدا ہوجاتی ہے۔ جہالت کی وجہ سے لوگ ای میں ول دیے بیٹھے میں۔ وہ تو کوئی چیز رغبت کی ہے ہی نہیں جس میں رغبت اور منافست کی جائے دنیا کی شراب بی کر گنا بھار نہ ہوں اور آخرت کی شراب سے محروم شہوں۔ حضرت ابوموی اشعری ﷺ ہے روایت ہے کدرسول اللہ علی نے فرمایا کہ جنت میں بیلوگ وافل نہ ہول گے۔ ا۔ شراب پینے کی عادت والا۔ ۲ قطع حجی کرنے والا۔ ۳ ۔ جادو کی تقد ان کرنے والا۔

وَمِوْاجُهُ مِنْ مُسْنِيْم (تنيم أيك الياچشم يس من عمر بند يكن ع ) -معالم المتزيل میں حفرت ابن مسعوداور حضرت ابن عباس ﷺ سے نقل کیا ہے کہ مقربین بندے خالص تسنیم پیس گے اور دوسرے جنتیول کی شراب میں اس کی آمیزش ہوگی ( گوان کی شراب بھی خالص ہوگی ) یگرمقربین کوان کی شراب میں بھی شراب لے گی جو نیم کے چشمہ میں بدد ہی ہوگی۔اس میں ہے دوسرے جنتیوں کی شراب میں بھی اس میں ہے کچے تصد ملادیا جائے گا۔

وقوله تعالى عَيْنًا نصب على المدح وقال الزجاج على الحال من تسنيم والباء اما زائدة اي يشربها او بمعنى من اى يشرب منها او على تضمين يشوب معنى يروى اى بشراب الراوين بها. (ارشادالبي عيساً: بيصفت ہونے كي وجہ ہے منصوب ہے اور زجاج كہتے ہيں تسنيم ہے حال ہونے كي وجہ ہے منصوب ہے اور باءيا تو زائدہ ہے لینی اے پئیں گے یاباء من کے معنی میں ہے لینی اس میں سے پئیں گے۔ یا یشرب میں پروی کے معنی کی تضمین ہے لین اہل سے سیر ہو کریٹیں گے) (من ردح العانی)

إِنَّ الَّذِيْنَ ٱجُرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ الْمُوْا يَضْيَكُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا مِنْمُ يَتَعَامَرُ بلاشر جن لوگوں نے جرم مے، وہ ایمان والوں پر جنے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آ پس میں اشارہ بازی کرتے تھے

| • |                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى آهْلِهِ مُ انْقَلَبُوا فَكِهِ يْنَ ﴿ وَإِذَا رَاوُهُمْ قَالُواۤ إِنَ هَؤُكُوۤ وَضَآ لُوُنَ      |
|   | اور جب انتيا محرول كو جاتے تھے و دل كى كرتے ہوئ لوٹے تھے ، اور جب ان كود يكھتے تھے تو كتے تھے كد باشر برلوك يقيا كراہ بي  |
|   | وَمَا ٱلْسِلْوَا عَلَيْهِ مْ حَفِظِينَ ۚ قَالَيْوَمُ الَّذِينَ امْنُوَا مِنَ الْكُفَّارِيخِ مَكُونَ ۗ عَلَى الْأَرَآبِاكِ |
| l | مالک اللہ رحمال طاکر فیل بھیج گئے، مو آج ایمان دالے کافروں پر بشیں گے۔ مہم ہیں پر                                         |

يَنْظُرُونَ فَ هَلْ ثُوِّبَ النَّفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَ رَيْحِ مِن كِ وَتِي بِدِي رِيَانِ مِن النَّفَارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَ

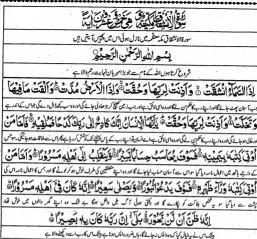

قفسسین یدرد الانتخاق پیرده آیات کار جدب دان کا یا اور کا میانی اور تا می ادلا آ میان دو شن کا حال بیان فریا یا پیشر با این کر خدب دان کا کا در اعلان دار بیا کی بیشت از رست کا دار کا در این کی بیشت از بیشت با این کا در این در کا کا در این در این کی کا در کا کا در کا کی در کا کی در کا کی در کا این کا اور کا کی در کا کی در کا کی در کا این کا اور کا کی در کا اجتمال اور کیدا کا تحد کی در کا کی کا کی



این ای طرح د نیاردان دوان ہے جی کداچا تک قیامت آجا بیکی ، پہلاصور بحولکا جائے گا، تواس سے لوگ بیپوش ہو جا کیں گے اور مرجا کیں گے۔ چرجب دوسری بارصور پھونکا جائے گا تو زندہ ہو کر قبروں نے تعلیں کے میدان حشر میں جمع ہوں گے حساب ہوگا اعمال ناے دیئے جائیں کے برخص اپنے عمل سے ملاقات کر لے گا، ایھے لوگوں کے اعمال نامے سیدھے ہاتھ میں اور برے آ دمیوں كا عمال ما كيل ما تعريض وير جاني مراس و الحاقد شل اعمال ناه بالحمير ما تحديث ويريم جان كا ذكر ب اوريها ل يشت ك

پیچیے سے دینے کا تذکرہ فرمایا ہے دونوں آیات کے ملانے سے معلوم ہوا کہ برے لوگوں کو جوا محال نامہ دیا جائے گاوہ ہائمیں ہاتھ

ين دياجائے گااور پشت كے پیچے سے دياجائے گا۔ فَمُلْقِيْهِ مِن بِهِ بَادِيا كدانسان جومُل كرمَا إلى كرمار العال اس كرما من آجا كيس كاوران علاقات كرے كا۔ اعمال ناموں ميں اعمال ككيے ہوئے ہوں كے جس كے دائے باتھ ميں اعمالنامد دياجائے كاوہ مجھ لے كا كديمرے لئے خمری خمر ہاور میری نجات ہوگئی اس ہے آسان حساب لیاجائے گا اور وہ نجات یا کرایے الل وعمال کے یاس خوش خوشی عِلا جائ كا مورة إلحالة من فرمايا ب كدس كدائ باتحد من اعمال نامدياجائ كاده كي القاؤم الحرو المحتبية پڑھلومیری کتاب)۔ اور جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامد دیاجائے گاوہ توسمجھ لے گاکہ میں ہلاک ہوگیا اعمال نامد ملتے ہی ہوں كِمُا يَلَيْتَنِي لَمُ أُوْتَ كِتَنِيمُهُ وَلَمُ أَذُومًا حِسَابِيمُهُ (لِيَ كاش مِرااعَال نامه جِمح نددياجا تا اور مي اينا حماب ند جانبا)اورای حال میں دوانی ہلاکت کو یکارے گالیتن یوں کیے گا کہ جھے موت آ جاتی تواجیاتھا تا کہ حساب کتاب اوراس کا متیجہ سامنے نہ آتا لیکن پچیتانے ہے اورافسوں کرنے ہے کچھ فائدہ نہ ہوگا ایٹے خص کو دوزخ میں جانا ہی ہوگا ای کوفر مایا: وَأَهَّا هَنُ أُوْتِي كِتُنَهُ وَرَآءَ ظَهُرهِ فَسَوُف يَدْعُوانَبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ (اورجن ويشت كَي يَجِ ا عالنامدو إلياتو وه بلاكت كويكار ع كااورد كمتى مولى آك يس داخل موكا)\_

اليضض كابربادى كاسب بتات مو ارشاد فرمايا أنه كان في أهله مسرو وراد بيك جب وه ونايس قالوايد كبرخاندان مين خوش تفا ) يعنى ايمان ساورايمان والاعال ساعال تعاقل تعاقبي مت كونيس مانا تعااور وبال كي حاضري كالقين نبين ركمتا تفادنيا كى ستى اورسرت اوراكز كرش زعى گرارتار بام ييغر مايازانه طَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورُ (ب شك اس كاخيال تعا کہ اے واپس نہیں ہونا ہے) لیعنی میدانِ حساب میں نہیں جانا ای غلظ گمان کی وجہ ہے وہ ایمان لایا مِلٰی (ہاں اس کوشرورا پیخ رب كى طرف لوثا ہوگا اور حساب كے لئے پیش ہوگا)۔

إِنَّ رَبَّةُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (بيتك اسكارب الكوديم عضوالاس) وهدين تصح كديس أزاد وول جوجا وول كرول بلك اس کومرنا ہے پیشی ہونی ہے۔

حضرت عائشرض الله عنهانے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے حساب

ور الله خوب جانا ہے جو کچھ یہ جح کر رہے ہیں، مو آپ ان کو ایک وردناک عذاب کی خر دے و یجئے ۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اجھے عمل کے

: ان لوگوں کو کیا ہوا جو ایمان نہیں لاتے اور جب ان کے سانے قرآن پڑھاجاتاً ہے تو نہیں جھکتے بلکہ کافر لوگ مجتلاتے ہیر اللهُ أَعْلَمُ بِهَا يُوْعُونَ ﴿ فَهُو بِعِنَا إِبِ الِينِي ۗ إِلَّا الَّذِينَ إِمْنُوا وَعَمِلُواالصَّلِطِي

ن کے لئے ایساج ہے جوختم ہونے والانوں ہے۔

تضسير: الله جل شاند في ان آيات على شفق كي اور دات كي اور ان جزول كي تم كهائي جوآ رام كرنے كے لئے رات كو ا پنے اپنے تھکا نے پرآ جاتی ہیں اور جائند کی تم کھائی جب کہ دہ پوراہوجائے تھی بدر بن کرآ شکاراہوجائے جسم کھا کرفر مایا کتم ضرور نرورایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پنچو کے بعنی احوال کے اعتبار سے مخلف طبقات سے گزرو کے ایک حال گزشتہ حال

ے شدت میں بڑھ کر ہوگا پہلا حال موت کا اور دوسرا حال برزخ کا اور تیسرا حال قیامت کا ہوگا کچران حالات میں بھی تکثر قعد د ہوگا۔اس کے بعدفر مایا فَعَمَا لَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ (چركيابات بركديا يمان بين لاتے) جب دنيا كے احوال سے كزرر بين اورانہیں مرنا بھی ہاورمرنے کے بعد کے احوال ہے بھی گزرنا ہوتو کیا مانع ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے )۔

وَإِذَا قُرِى عَلَيْهِمُ الْقُورانُ لَا يَسُجُدُونَ (اورجبان رِقرآن رُحاجاتا بِوَنْبِين جَكَة) نان كاقلب جملاً بنان كاسر جَكَا ﴾ - بَل الَّذِينَ كَفُرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿ لِلْدَبَاتِ بِيبَ كَمَافُرُلُوكَ مِثَلَاتَ مِينَ اليمان كاطرف رجوع كرنے كى بجائ تكذيب بنى يرجد رج يرس والله أغلَم بها يُوعُونَ (اورالله تعالى خوب جانا ب جو يجديد لوك جع كرربي إلى )اين داول مي كفر وحدد بغض اور بغاوت كوچهائي موئ إلى يبعا يُوعُونَ كى ايك تغيرب ماحب دور

المعاني لکھتے ہیں کہ بیمتی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ بیاوگ اپنے اعمال ناموں میں جو برے اعمال جمع کررہے ہیں اللہ تعالی انہیں خوب جانتا بودائي علم كے مطابق انہيں سزاديد ے كامير متى ابعد كى آيت سے زياده اقرب وانسب ہے كونكہ بعد ميں فرمايا ہے: فَكُشِّرُهُمُ مِعَلَابِ اللِيمَ (سوآب أنيس عذاب اليم كابثارت وعدي) بثارت تو خوش كا چيزول كا موتى بيكن عذاب ک خبردینے کوبطور بشارت تے تعیر فرمایا ہے، کیونکہ دولوگ اینے کفرکوایے لئے کامیانی کاسب سجھتے تھے۔

إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ (ليمن جولوك ايمان لا خاور نيك مل ك بيلوگ عذاب مع محفوظ رين كاورايمان اوراعمال كى وجد انبين بزااجر مطحًا جو محى بحى ختم نه بوگا)\_

وهذا اخر سورة الانشقاق والحمد لله العلى الخلاق

## يَقُونُ الْمُؤْخِرِ وَلَيْ الْمُكَاوِعِ فِي الْمُكَاوِعِ فِي كَالْمِيَّا

سورة البروج كمه ين نازل مونى اوراس كى بائيس آيتي بي

يسم الله الرحمن الرحيم

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام ہے جو برد امبريان نہايت رحم والا ب

ۘۘۅٵڶؾؠؙۜٳۧڿڎٳؾٵڷڹۯؙۊٛڿ؞ۜۅٲڵؽۏؘڡؚٳڵۏۘٷڎؚ؞ۨٷۺؘڵڡۣڔؚٷۺؿ۠ۏڎۣۛۊؙؾڶٲڞڡ۠ٵڶۯ۠ڂؙۮؙۏۮؚ؞ۨٳڶػٳڔ

المراجد المراجد من المراجد الم

ذَاتِ الْوَكُونِ الْذَهُمْ عَلَيْهَا تُعُودُ فَاقَهُمْ عَلَى مُالِقَعُكُونَ بِالْنَوْمِينِينَ شُهُودٌ فَوَهَا ين بعد يايمن ك آك والمعادن ويديس وقد وولك ان آك ك آن بان ينط ورع عاد وويك

نَقَنُوْ إِمِنْهُ مُدَالًا آنَ يُؤْمِنُوا إِلِمَا الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۗ الَّذِي لَنَا مُأْلِكُ التَالَمُوتِ وَالْأَرْضُ

حمر ب،ابیا کرای کی سلطنت آ سانوں کی اورز مین کی اوراللہ مرچزے واقف ہے

، اس خدن شدار این می اور این می اور این می اور این می این اور این می این اور این می این اور اس می اور این می ا امل ایمان کوذالے جارہے تھے بھی مسلم (صفحہ ۳۱۱، ۲۵) میں ہے کہ حضرت صحیب مطاب نے بیان کیا کہ درمول اللہ میں این بیان فر بایا کرتم سے پہلے جوانٹی گزری میں ان بیش ایک بادشاہ تھا اس کا ایک جادو گرفتا دو و جادو کر بوز حادث کیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میری کم توزیادہ ہوگی میرے یا کو کو گڑا گئے دے اے شن جادو میکھادول، بادشاہ نے اس کے پاس جادو کیجھے کے ان**واد الضرآ**ن جلاه سروة البرونج سورة البرونج

لے ایک لاکا گئی دیا رہ گا جادہ کینے جا تا تر راستہ شن ایک راجب کے پائی سے گز رنا تھا ، ایک مزیداں کے پائی پیٹر گیا اس کی با تھی شمن قوارے پیڈر آئی ، اب اس کے بود تھی جنب جادہ کرکی طرف جا تا تر راجب پر گزیما افدراس کے پائی بیٹر جا ب جادہ کر کے پائی جا تا تو دو اس کی چانی کر تھے تھا کہ دو میں کہ بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کا بیٹر کا اس کے کہا کہ تواب کر کر گئے کہ جب جادہ کر کی طرف سے تکلیف پیٹر کے کا اندر بیٹر ہو تو ان کہدیا کر کہ بیٹھ کھر والوں نے دوک لیا تھا اور جب کھر والوں کی طرف جائے ہو گئے بڑا جانو رراست آگیا جولوگوں کا داسترور کے ہوئے تھا اس لائے کہا گئے تھے جائے بڑا جائے کہ کا کہ بیٹر کھول کا دار شرور کے اندر کا کہ کہ تا تھا ہے اور کہ کا کہ بیٹر کا جائے کا کہ جوادہ کر کھنگل

ے پارا ہب، یہ میں گزار سے آ ایک پھڑا ایا اور یہ دہا کرے اس جائز رکھ رادیا کہ اَلْفَیْجُ اِنْ کُتَانَ اَهُوْ الوَّاهِبِ اَحْبُ اِلْفِکَ مِنْ اَهُوِ السَّارِحِ فَاقْشُلُ هَذِهِ اللَّهَائِمَ حَتَّى يَشْهِنِى النَّاسُ (اسانشرام بِ) المریق کارآ پ کے دو یک چاد ڈکر کے طریق کارے متابلہ میں جوب ہے اُس جائز دُوکُل کردیتے تا کاوگ گزرجا کیں۔

الله کارناایا، ہوا کہا اس پتم سے دو جانو آل ہوگیا اور دو حمن کو لول کا راستد در کے ہوئے تھا دو دہاں ہے گزرگے ،اس کے بعد یہ ہوا کہ بیاز کا راہب کے پاس کیتجا اور اے صورت حال کی تجروی راہب نے کہا اے پیارے بینے ، اب تو تو بھے ہے اضل ہوگیا تو اس دید پر بچن کیا چوشن کے براہوں اوا آگی ہائت ن کے اور دور یک اس تیرااسخان کیا جائے گا ( اور قو مصیب شمین جلا ہوگا ) ہوگیا تو اس دھ میں میں مسلم سے مسلم کے سکم کے اس میں اس کا دور اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے سکم کی سکم کے سکم کے سکم کے سکم کے سکم کی سکم کے سکم کے سکم کے سکم کی سکم کے سکم کے سکم کے سکم کی سکم کے سکم کے سکم کے سکم کے سکم کے سکم کے سکم کی سکم کے سکم کی سکم کے سکم کو سکم کے سک

ایمی صورت پیش آ سے تو میر سے بارے میں کی کوئید تانا۔ اب اس کار کے والد تعالی نے (حرید یوں فواز) کردہ مادر زادا ند سے کواور برس والوں کو اٹھا کرتا تھا (کیشی ان سے تن ش وعاکر دیا تھا اوران کو شاہ دوبال تھی ) اس کا میا مال بادشاہ کے پاس جینے والے ایک پیشنی نے نام ابو پیکا تھا۔ پیش کار کے کے پاس بہت سے ہدایال یا اوراس سے کہا کہ اگر تو تھی افساد دیہ سے جیسے ہے کہا کہ شاہ تو کی کوشنا ٹیمیل ویا خفا تو اللہ تعالی کی ویا ہے اس اتنی بات مرور ہے کہ اگر تو اللہ پر ایمان الاسے تو میں اللہ تو تاکی اور سے وی ویا کہ وہ جیش اللہ پر ایمان اللہ ہے تا ہے اللہ کہ اللہ تعالی سے دیا کہا کہ وہ تھے اور کہا کہ وہ تھا کہا کہ وہ

ھیر سطاوہ تیر اکوئا رہ ہے، اس شخص نے کہا کہ میز الور تیرارب الشد تعالیٰ ہے اس پر اس شخص کو بگڑ کیا اورا سے بما بر تکلیف پہنچا تا رہا، بیمان تک کراس نے لڑ سکا نام بقادیا۔ اب لڑ سکولایا کیا اس ہے اورشاہ نے کہا کہ اس بیٹا تیرا جادواس دورچر کو ٹھی گیا کہ تو ادرزادا نہ ھے کواور برص والے کواچھا کرتا ہے اور اسے ایسے کام کرتا ہے الڑ کے نے کہا کہ بھس آؤ کسی کو شفاہ فریس دینا فشاہ مرف الشد تعالیٰ تان دیتا ہے، اس پر ہادشاہ نے اسے بجڑائیا اور اسے برابر تکلیف و بتا رہا۔ تن کران نے بیتا دیا کہ فلاس ام بسب نے مرافعاتی ہے (اوراس کے پاس آئے جائے

اسے چڑ سیادرات پر بر مصف دیجارہا ۔ ق ان اسے میدادا یہ مطال مال کے جڑا سے کا مواد ان سے اور دوں سے پال ساتھ کا کہ دیسے بھے یہا ہے مال مواد ہوئی ہے )اس کے بور مدارات کو اس کے بالا کیا اوراث درمیان سے چیر کردوگڑ سے کردھ کے دونوں گئو سے زشن پر کر کے اماس کے بعد پاشاہ کی اس مصفی اور ایا گیا (جواس لڑے کے دفوت دینے سے ایمان بھول کرچا تھا اور لڑ کے کہ دو ما سے اس کی میوانی والیس آئی تھی )اس سے کہا گیا کہ تو ایمان سے بھر جاس نے بھی اکا کہ کردیا کہذا اس درمیان آر دو کہ کرچیز دیا گیا اس کے دوگڑ سے بھر گئے اور دور ذشن پر گر چڑا اس کے بعد اس لڑ کے لوایا گیا اس کے بس

دین دیدورو سے رسی این است براہ ارور اب است کا انہا کہ انگار کردیا، ابدااے بادشاہ نے اپنے چند آ دیوں کے خوالد کیا اور ان سے کہا کداے فلال فلال پہاڑ پر لے جا کا است کہاڑ پر کیکر چر حوجب پراڈی چوٹی پرنٹی جا تو آئ سے کہوکہ اپنے دین سے پھر جا اگر یہات مان ساتھ چھوڑو بناورندا ہے وہیں سے بچے چیک دیاہ دو اوگ اس کر کے کھاڑ پر کے کر چے طرز سے نے وہا کی الکھٹھ آئے تھینیھ ہم بھا جنٹ (اسابشرہ جس طرح چاہے ان اوگوں (سے شر) سے بھرے کے کافی ہوجا) اس کا دھا کرتا تھا کہ پہاڑ میں زائر ان کم ایام جو گل اسے لے کر گئے تھے وہ مسب بلاک ہوگے اور سرائز فائا کیا اور باوٹاہ کے پاس بٹل کر آئیا، بارشاہ نے بچ تھا کہ ان اوگوں کا کیا ہوا جو تھے لے کر گئے تھے لڑک نے جو ب ذیا کہ الشرقائی نے تھے ان سکھرے تھو طور الانے

اس نے بعد چدد مگرافراد کے حوالہ کیاادر کہا آئر کے لیے جاداد دایک سنگی میں سار کردادر کشی کو سندر کر کے میں لے جادا کر بیا بنا دیں چہوڈ دیے تو کوئی بات میں دونا ہے سمندر من چینک دیادہ لوگ اے لیے اور کشی میں بھا کر سندر کے در میان کافی کے اس لڑک نے دعی دعا کی کہ اللّٰفِیم ٹا کھوٹیکی پہنا شینٹ وہا کر تاتی ادک کشی ادارہ وہ لگ بقر ہوگ لڑکا فی کیا اور بادشاہ کے باس کافی کیا امار شاہد نے کہا کہ ان گوئی کا کیا جواج تیجے لے کئے جے الاسے نے کہا کہ اللہ میر سے لئے کائی جو کہا اس نے تھے ان کاشر سے بھالیا۔

اس نے بعد لائے نے کہا کہ تھے (پی قدیرے) آئی ٹیک کر کتابا آئی کا لیک داستہ وہ میں تھے بتا تا ہوں ، بادشاہ
نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ لائے نے کہا وہ پیر کھا ہے ہے۔
نے کہا وہ کیا طریقہ ہے؟ لائے نے کہا وہ پیر کا دیا ہے کہ لائوں کو کہا میں کہ کر پیشم الله رَبِّ الْفَعَلَامِ کَتے ہوئے بیری طرف پیسک
مرے اس ترش ہے ایک جر لے اور مجراے کمان میں رکھ کر پیشم الله رَبِّ الْفَعَلَامِ کَتے ہوئے بیری کی کرف پیشک
دے (لائے نے یہ کھرکر کے جمع مراف ہے تھا کہ کو کو ایس کی اس کے بیری کی بیری کا کہ کو گوں
کے سامنے مرافع کے بیری کا کہا ہے اور کہا کہ باور کہا اور کہا کہ کہا اور لائے کو کہ رکھ کہ بیشتہ اللہ رُبِّ الْفَعَلامِ کے ہے کہا ہے کہا اور کہا ہے کہا اور کہا ہے کہا وہ کہا ہے کہا ہ

اب درخاہ کے پائیرائی کے آوٹیا آئے اورانہوں نے کہا کہ تلتے جس بات کا خطرہ قوا ( کہائیاڑ کے کی دجہ سے حکومت ند چلی جائے کا وقوا سے حیات میں کرمائے آگا۔

اس پر بادشاہ نے تھم دیا گر گی گوچوں کے انتقائی راستوں شن خدیقی کودی جائیں چانچے خدیقی کودی کئیں اور ان ش خوب آگ جلائ گی کا مباوشاہ نے اپنے کا مقدول سے کہا کہ بیڑھی اپنے دین ایمان سے دلو سائے آگ شان ڈال دو، چنا خیا ای ای موتا رہا، الل ایمان ال بے جائے نہے ان سے کہا جاتا تھ کہ ایمان سے بھر جادو انگار کردیے تھے تو انھیں زیر دی مجھی ہوئی آگ شی تجو مک دیا جاتا تھا ، بہال تک کہا کہ مورت آئی اس کے ساتھ ایک پچھاوہ آگ کودکچر کچھیے مخرکی اس کے بچر نے کہا کہا کہا گیا آپ میں کہ بیٹر ہے کہا

سن تر قد کل (ایواب النتیر) میں بھی یہ واقعہ مردی ہے اس کے شروع میں یہ تھی ہے کہ بادشاہ کا ایک کا بن تھا جوبلور کہانت آئندہ آنے دالیا با میں بتایا کرنا تھا (ان بالوں میں سے بیٹی تھا کہ تیری محکومت جانے دال ہے ) ادرای کا بن کہا کہ کوئی جھوار لڑکا تلاش کرد نے میں اپنا علم سمکا دوں اور قم سے قریب میں ہے کہ ہے کہ جب علاسہ اناس نئو میٹ بوت المفادم کہا کہ کوئی جسمار لڑکا تلاش کردہ نے میں ایک کرٹو تو تین آر دیں کی مخالف سے تھراا نماتھا (منتی راہب ورلڑ کا اور بادشاہ کا ہم تھیں) نگالا گیالوال کی انگالی طرح نیجی پردی ہوئی می جیدا کہ اس نے کا ہوتے وقت دمی ہی۔ حافظ این کثیر نے مقال سے قبل کیا ہے کہ ختر آن کا واقعہ تمین مرتبہ جی آیا ہے ایک مرتبہ بین میں اور ایک مرتبہ شام میں اور ایک مرتبہ فارس مگر شام میں جو واقعہ جی افغان این روقی تقالا اور قارت میں جو واقعہ بی نے اور کا تر آن جید می کی مرتبہ میں (مینی کی میں جو واقعہ جی اقد جیش آیا دو پوسٹ ذولواس با دشاہ کے ذہانہ کا واقعہ ہے میں دور اقعوں کا تر آن جید میں کی مرتبہ میں اور تجران والے واقعہ کے بارے میں مورة البرون کی آیات خال ہو کئی، اس کے بعد مجوالیا ہی اپنی حاتم ، حضر سے دیجے میں انس نے تھا کہا ہے کہ اس اور اور دور اور مول الشہ چینچنے سے کیلے دافیہ قبالی آغاز درن میں

وَ هَالْقَهُواْ مِنْهُمْ مَنَ مِينَا كِلَوْكُولَ نَهِ بَيْ اللهِ الإنابُونَ فَيْفِ دَيَّا ٱللهِ الْهُولِ نَهُ وَكُولِي هِدِي ثُمِينَ كَلَ وَالْمُنِينُ وَاللّهُ مِنَ اللّهُ مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ال

عيما أني ادشاه: شام كوا في محومت اور سلنت بمن شريك كرلول كا اگرة ميما أني فديب قبول كرلو. حضرت عيدالله: من هذا فد: حيرن محومت أو مجيري مجيري مجيري كوا في محومت ويله ساورمها رسيري واليريجي ال كر مجيمه اينا ملك

صرف اس شرط پر دینا چاہیں کہ بلک جھینے کے برابر بعثنا وقت ہوتا ہے صرف آئی دیے کئے بھی دین تھری سے پھر جاؤں آؤ م ہرگز اپیائیں کرسکا۔ میسائی بادشاہ: اگر تب سیائی غیرب قبول ٹیٹین کرتے تو بش تھین قبل کردوں گا۔

اور پوراقصددرج كياجاتاب

ھنرت عبداللہ الو جا ہو تھ کی کردے میں اٹی بات ایک مرتبہ کہ چکا ہوں، نداس میں کسی ترمیم کی مخبائش ہے اور شہوجے ہ دوسری رائے بدل من ہے بلکہ دالی تن ہے کہ اس کے ظالف و چنا تھی ہوئی کا وار ڈیس کر سکا۔ دوسری رائے بدل من ہے بلکہ دالی تن ہے کہ اس کے ظالف و چنا تھی ہوئی نے اور کا میں کا میں کہ

یں کر جیسائی ادرائ نے ان کوسیب (سولی) پر چڑھوادیا ادرائیے آ دمیوں سے کہا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں میں تیم ارو اور پیجھولکہ اس کو آل کرنا تقصود نیس ہے، بلکہ تکلیف دے کرجیسائیت آبول کرانا تقصود سے بچائی ان لوگوں نے ایسان کیا ماللہ کا بید بندہ صرف آئی بات کا مجرم تھا کہ اللہ کو امتا تھا اور اس کے چیسے ہوئے دین حق کو اسٹے والا تھا ، بارشاہ کے آ دمیوں نے تیم مارنے شروع کرد ہے۔ تیربارتے جاتے اور کتے جاتے کہ اب جی ادارا نہ ب بان لے اور دیں محدی کو چھوڈ دے اور وہ اللہ کا بغرہ بھی کہتا جاتا تھا کہ چر بھے کہتا تھا کہ پر چااس میں تبدیلی تیمیں ہوگئی۔

ب میں مرد کر اس میں میں اور اور اندین مدا اور دیا کا ایمان عادت کرنے میں ناکام ہو گئے اس میسائی اور شاہ نے کہا کہ اس کے سرائی کہ کہ کہ اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کے ساتھ کی اس کے ایک سمائی کہ کہا کہ کہ کہ کہ اس کے ساتھ کی الدور کے اس کے ساتھ کی الدور کے الدین کے ساتھ کی الدور کے الدین کے ساتھ کی اور کوشت و پوست جالاور پڑیل کے جن کہ جن ساتھ کی اور کوشت و پوست جالاور پڑیل کے جن کہ جن ساتھ کی اور کوشت و پوست جالاور پڑیل کے جن جز جزو خلیدہ یوٹ کے اس ورمیان میں بھی حضرت

این مذاندگوسیائیت قبل کرنے کی ترخید و یتے درجا درجان فکا جائے کالا فکا دلاتے رہے۔ ایامس جب وہ میسائیت قبل کرنے پر راضی شدہ سے تو بادشان نے ان کواس ملتی ہوگ دیگ میں ڈالے کا محکم دیا ویٹنا ٹیج دیگ کے ہاس سے اور جب ان کوڈالئے گئے تو وہ در نے گئے بادشاؤ کنچروی گئی کردو دور سے بیں بادشاہ نے سچھا کہ دو موت سے تھرا کے اب قوم دوسیائی ذہب قبل کر کس گے جٹانچ ان کو بلاکراس نے تجربے مائی ہوجائے کی ترخیب دی گرانجوں نے

> اب بھی اٹکارکیا۔ مسائل شار اور استان کمن میرک

عيدائي بادشاد: الجهابية آن كرتم دوسيكيون؟ حضرت عمدالله: عمل في كور كركور سوميا كداب عن ال وقت ال ويك عش ذالا جار با بول يحوزى وير عمل جن كرخم جوجا ول گاورز داوير عمل جان جائي رجى في في مركور كم يعلى المرف ايك مي جان بي كما المجاهزا كما تع بحرب پاس اتى جائي بورش جينع مير يحم عمل بال جي ووسب الرود يك عمل ذال كرفتم كروي جائي سالله كراده عمل يك جان كي كما حقيقت ب

حضرت عبدالله اپنی جان بچانے کے لئے اس پچی تیار نہ تھے کہ اس کا ماق چیم لیتے ( کیونکداس سے کافری مرت ہوتی ہے) لیمن اس ہائ خیال کرتے ہوئے کرمیر ساس عمل ہے سامی سلمانوں کا مہائی ہوجائے گا اس کا ماقعا چید نئے پر راضی ہوگے اور قریب جاکر اس کا ماقعا چھم المیا۔ اس نے ان کو اور ان کے تمام ماقعیوں کو دیا کر دیا۔

جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچاتو امیر المؤمنین حضرت عمر ﷺ نے پورا قصد سنا اور چرفر مایا کہ چونکہ انہوں نے مسلمانوں کی رہائی کے لئے ایک کافر کا اتھا چو اے اس کے شرودی ہے کداب ہر مسلمان ان کا اتھا چو ہے، عمر سب سے پہلے چونتا ہوں چنا نچر سب سے پہلے حضرت عمر ﷺ نے ان کا اتھا چوا۔

الل ایمان ہے دشمی رکھنے والے سرف اپنے اقد ارکود کھتے ہیں اور قادر مطلق جل جو یہ کا قدرت کی طرف نظر ٹھی کرتے وہ قادر مجلے اور اے ہر بات کا ملم بھی ہے اس کے بدول کے ساتھ جو تھی نے یاد تی کرے گاؤہ اس کی سرا دیدے کا کو کی شخص ہوں نہ مجھے کہ میر اظلم میں رہ وجے گا اس کی اللہ اتفا کی تو نہ بھر ہوا ہے ہے۔ آیت کے تم پر اس مضموں کو میان فرمادیا۔ وَ اللّٰهُ عَلَى کُولَ ضَیءَ شَھِهِنَدُ (اوراللہ بریز سے اپورا التر بریز سے اپورا التر بریز سے اپورا التر بریز سے اپورا التر بریز ہے کے اس اللہ تا ہے۔

اِتَ الْإِنْدِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ فَلَكُمْ يَتُونُوا فَلَهُمْ عَذَابُ يَحَمَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَمَّمُ وَلَهُمْ عَذَابُ عَمَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ عَلَيْهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

تفسيع : یدد آخل کا ترجمه به کل آیت شما ان اوگول کے لئے دعیر بہتن اوگول نے موس مردول اور موس کور آل کو استعمال کا تعلقہ بھی اور استعمال کا تعلقہ بھی اردوان کے طاوہ ویکر وشنان اہل ایمان کو کل ارشاد فربایا: ان لوگول کے جہم کا طذاب ہوار جنگ کا عذاب بدور میان عمل فیٹم نیٹو بھو آجی فربای بھی تھے گئے میشو بھو استعمال کا معادل کے خدگورہ عذاب استعمال میں معادل کے خدگورہ عذاب استعمال میں معادل کا معادل کا عذاب کے معادل کا معادل کا معادل کا معادل کا معادل کا معادل کا معادل کے معادل کا معادل کا

يرى كامياني بـ

گناہ کے ہوں اگر تؤیکر کی ایمان تو ل کرلیا تو تا اندیم فریم جو کیے کیا دوسبٹتم ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ کی تئی بری مہر بائی ہے ایمان لانے کے بعد کا فرکاس مجیومات نام چونکہ یہاں اسحاب اعدود سکے قصہ کے بعد میہ عفرت والی بات بیان فرمائی ہے اس کے حضرت من بعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: انطور و اللّٰی ہذا المنکرم والمجود قبلو الولیاء وهو یدعوهم اللی التوبية والمعفورة

(انشدتعانی سے کرم اور جود کو یکھوان لوگوں نے اس کے اولیا وکٹی کردیا اوراس کی طرف سے تو بیداور منظرت کی دعوت دی م

جاری ہے)۔ دوسری آیے بھی ایمان اوراعمالی صالحہ والے بندوں کو بیشارت دی ہے کدان اوکوں کو باعات ملین گے جن کے بیٹیج نھریں جاری ہوں گی ، آیے کو ڈلیک الْفَقُورُ الْمُحکِیمِوُرُ مِنْ قرابا ہے جس شمل بیتا دیا کہ فائوں نے کال جانا بڑی کا حالی ہے۔ ویا شعر چسی بھی کو کو تکلیف پنچنے وہ اس کام ایل کے مائے کئے ہاگرایمان کی وید سے کو کی شخص آگ میں ڈالا گیا تو وہ ایک وووٹ

تكيف ٢ جَنَّتٍ تَجُوى مِنْ تَحْتِهَا أَلاَنُهَارُ دَاكَ ادرابدى المت ٢-

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَرِينَكُ هَالِيَّهُ هُو يُبِينِي كَ يُعِينُ هَو هُو الْفَقُورُ الْوَدُودُ وَهُدُو الْعَرْشِ بِعَدِيَ إِنِّ بَطِشَ رَبِّكِ لَهُ مِنْ الْمِيارِيَّةِ الْمِيارِيِّةِ الْمِيارِيِّةِ الْمِيَّةِ الْمِيَّةِ الْمَ لَمِينُ لِنَّهُ وَهُولًا لَمَّ لِمَا يُرِينُهُ هُمِلُ اللَّهُ مَلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلِيلُولُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ

فَى تَكُذِينِي هَ كَاللَّهُ مِن وَالْآرِم مُعْجِيدًا فَ بَلُ هُو قُولُانٌ تَجِيدُكُ فِي لَوَ رَجَعُتُ فُولِ فَ وو تعديد من بن ادر اخر المر المر المر المراح تمر سائع بالدور آزان جد بدار من تعد من محوط من ب

قفسيو: ان آیات من الشرقال شاد کی چدمهاند عالیه بیان فریال بین اول تو فرا با کدآب کرب کی کابخت کے اور افراد الشرقال شاند نے این محمت کے اور افراد اور افراد تا خرود اب کی دیدے وحوکہ میں پڑے دیج بین معنوا اور ابلاکت کی میداد الشرقال شاند نے این محمت کے

| پاره ۳۰ سورة البروج                    |                                                                | ۲۸۰                                                  |                                                            | انوار القرآن جلاه                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| پر فت ہونے ہی کی                       | س کی وجہ سے جھتے ہیال ک                                        | جوتا خیراور ڈھیل ہوتی ہےا'                           | ت ندآنے کی دجہے:                                           | مطابق مقرر فرمار کھی ہےاس کا وہ                                  |
|                                        |                                                                |                                                      |                                                            | نہیں حضرت ابوموی ﷺ سے رو                                         |
| حَذَالُقُرى وَهِيَ                     | كَ أَخُذُرَبِّكَ إِذَآاً                                       |                                                      |                                                            | ائے بکر لیتا ہے تو نہیں چھوڑ تا،اس                               |
|                                        |                                                                |                                                      |                                                            | ظَالِمَةٌ إِنَّ آخُذَهُ ٱلِيُّمٌ شَدِهُ                          |
| افرما تاہےاوردوبارہ                    | . (بلاشبهوه بهلی بار بھی پید                                   | لَ إِنَّهُ هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِيْدُ                  | غتِ خالقيت بيان فرماأ                                      |                                                                  |
|                                        |                                                                |                                                      |                                                            | بھی پیدا فرمائے گا)۔                                             |
|                                        |                                                                | تصاور کہتے ہیں کدم کھر کڑ                            |                                                            |                                                                  |
| ےگا۔                                   | مایاوہی دوبارہ پیدافر ماد۔<br>میشوں                            | ات پاک نے پہلے پیدافر                                | جواب دے دیا کہ جس ا                                        | دوباره کیے زندہ ہول گے؟ ان کا                                    |
| لا ہے بڑی محبت والا<br>ویر             | (اوروہ بہت بڑا بھتنے واا<br>ک                                  | والْعَرُشِ الْمَجِيُّدُ                              | الغفورَ الوَدَوَدَ دُ                                      | اس کے بعد فرمایا: وَ هُوَ                                        |
| شا بھی ہےاور موسین<br>سر               | مانی۔وہ اپنے بندوں لو بخن <sup>ا</sup><br>آئی دیش قریر کر مرور | مودت کی شان بھی بیان فر.<br>لو نہ میرون              | شانِ غفاریت بتانی اور<br>* پر                              | ہے)۔اس میں اللہ تعالیٰ شانہ کی<br>ر                              |
|                                        |                                                                |                                                      |                                                            | صالحین ہے محبت بھی فرما تاہے، ع                                  |
|                                        |                                                                |                                                      |                                                            | اختیارواقتدار کے ساتھا پی مثیب                                   |
| ما في مطيت كے تاق                      | كلامتوجه بهونا بيسب وجها                                       | رِ مودت اور رحمت کے سا <sup>ہ</sup>                  | رون نو بخشااتلِ ایمان <sup>.</sup><br>نهد                  | کے بعد دوبارہ زندہ فرمانا، گنابگا                                |
| 150005-25                              |                                                                | نَنُوا وَعَمِلُوُ االصَّلِح                          |                                                            | ہاوراس کے لئے ذرابھی مشکل<br>ور لیج طب فریں دیکی                 |
| ن تحتِها الأنهار<br>فل في رياع جي      | ب جنب مجنوی مِر<br>مرکزار لارافی رهر را                        | ىتو، وعمِبو،انصبِح<br>داداداد كارانجمك               | مه پدچل ابدین ۱۰<br>سنتال ساگ                              | اِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (الاث                           |
| 0.203070                               |                                                                |                                                      |                                                            | اِی الله یکلوں ملا میرِید ربرار<br>کے نیچ نہرین جاری ہوں گی (بلا |
| الكائمة م                              | چىدا يات بعد سرمايا<br>جس كى مايا الكراك . اس                  | ن الرادة (ما يَشَآءُ (اور                            | سبه اللد تعالى حرما ہے جو<br>مراثہ اللہ تعالی حرمات اللہ م | عيے ہر ن جاری ہوں کا رہا                                         |
| ل وول ارت د پ                          | - ن واللدو مان ترسيدا                                          | يفعل ما يساء (اور                                    |                                                            | و من يھِنِ الله فعاله<br>والانبيس بلاشبالله تعالی جوچاہے         |
| فرعون داه رخموه کی ریلاکا<br>-         | موا مکی ایریخی سریعی                                           | رة)(كياآپ كے پال شك                                  | ر <u>ے)۔</u><br>اُکٹرنُد (المائرُ ڈالس                     | والاین برائیا الدی کونے ہے                                       |
|                                        |                                                                |                                                      |                                                            | جن لوگوں نے کفر کیاوہ تکذیب میر                                  |
| ے ماس کشکروں کا<br>پے کے ماس کشکروں کا | معدد ارب میرب اردر<br>ماما ہے،ارشادفر ماما کیا آ پ             | ر سرے بیرے. رہے ہے.<br>لیعنی فرعون وشمود کا تذکرہ فر | ي بينرونده ب ورور<br>پريز _ يرکافرول ماغيول                | ان آمات میں بعض ہوں۔<br>ان آمات میں بعض ہور                      |
| کوان لوگوں کے کبر                      | ستفهام تقریری ہے بعنی آ ر                                      | د کاوا قعیآ ب ک <sup>ومعلوم</sup> ہے۔ سا             | کابیسه کا داقعها در قوم ثمو<br>کشکرول کا داقعها در قوم ثمو | قصہ پہنچاہے بعنی فرعون اوراس کے                                  |
| نگرین اور معاندین کو                   | (آب سدواقعات موجوده <sup>م</sup>                               | ہ<br>دواقعات معلوم ہو چکے ہیںا                       | ) تعذیب اور ہلا کت کے                                      | نخوت اورغروراور بغاوت پھران ک <sup>ک</sup>                       |
| لگے ہوئے ہیں آپ کو                     | ۔<br>ئے کا فرلوگ تکذیب میں۔                                    | )<br>کرنا جامعئے لیکن اس کی بجا۔                     | فعات سے عبرت حاصل                                          | سنا چکے ہیں ان کوان قوموں کے وا                                  |
| سبتر کتوں کاعلم ہے                     | ہے بے خبر ہاسے ان کی س                                         | بھنا جاہئے کہ اللہ تعالی ان۔                         | مثلاتے ہیںان کو پنہیں<br>مثلاتے ہیںان کو پنہیں             | · مجمی جھٹلاتے ہیں،اور قر آن کو بھی ج                            |
|                                        |                                                                |                                                      |                                                            | وہ ہرطرف ہے انہیں گھیرے ہو۔                                      |
|                                        |                                                                |                                                      |                                                            | قوموں کوجس طرح سزادی گئی یہ بھی                                  |
|                                        |                                                                |                                                      |                                                            |                                                                  |

ان کامن داور تکذیب ان کام اقت اور گرای کی دید ہے ۔ قرآن ان کی چرفین جس کی تکذیب کی جائے دو تو آیک باعظمت قرآن ہے جولوں تحوظ عن کھا جوا ہے اس میں کی تخیر دیسل کا اخمال نیس وہاں مجموظ ہے اور جوفر شداتا ہے وہ می امین ہے۔ پوری حفاظت کے ساتھ داتا ہے گرکو فی تحص اس پالمان ندلا ہے تواس کی عظمت اور حفاظت یکو کی فرق نیس پڑے گا۔ وہذا آخو سورة المبروج، والحصد فلہ العلمي المنحلاق

يوة الحارق المحتمدة في المحتمدة المحتم

فلمسيون الشرقائي ني آمان كا اور نيجة بوت تاره واقع مَمَ الرقي ايا كدونيا شي جوابل مي رسيد اور ليه تي ان ك اعال كراته و شرق العالم المحتوث المواقع المال المحتوث المواقع المال كراته و شرق العالم المحتوث المواقع المال المحتوث المحتو

باره ۱۳۰۰ سورة الطارق انوار السان جلاه يَخُونُ مُ مِنْ أَبَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتُرْآئِبِ (وو پالْ بشتادرسيد عددمان عالما ع)-اس میں بیتایا ہے کہ انسان نطفہ میں ہے پیدا کیا گیا ہے جے سورہ الم مجدوثین آئی تھین (ذکیل یانی) تے بعیر فرمایا ہے۔ انبان جوقیامت کامکر ہے اور ایل کہتا ہے کہ موت کے بعد کیساٹھائے جائیں گے اور ٹی میں لیے ہوئے ذرات آپس میں کیسے ملیں گے اس کا جواب دے دیا کہ تو دکھیے لے تیمری اصل کیا ہے تھے اپنی تقیقت اور شود نما کا علم ہے بھر بھی ایک یا تعمی کرتا ہے جس نے تھے نطفے پیدافر مالوه دوبارہ می پیدافر ماسکا بے ای فرمایا إِنَّهُ عَلَى رَجُعِهِ لَقَادِرٌ مَدُ (الاشبوه اس كونان برقادر ب)-سورة القياميش فريايا اللَّمُ يَكُ نُطُّقَةً مِّن مِّنِي يُعْمَى ﴿ ثُمُّ كَانَ عَلَقَةً فَخُلَقَ فَسَوْى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوحُينِ الدُّكَرَ وَالْأَنْفِي ﴾ ألك من ذلك بقلير على أنْ يُنْحِي الْمَوْنِي أَنْ كِيالْمان الكِ قطرو كن رقفاج زيكايا كما تها، مجروه خوان كالوحز أوكما أمج اس نے بنایا چراعضا ودرست کئے چراس کی دوسمیں کردیں مرداور گورت کیادہ اسبات پر قدرت بیس رکھتا کہ مردوں کوزیمہ کردے۔ نطفت كوكما ، كافي (اچطة بوك إنى) تعير فرمايك، اوريكى فرماياكدويشت اورسيد كورمان الكا ہے۔ عربی میں الصلب پشت کو کہتے ہیں اور التر ائب بھٹ ہے تربہہ کی سینہ کی بٹر ایس کوتر ائب کہا جاتا ہے۔ یک کی مخلیق مرد عورت دونوں کی نمنی کے احزاج ہے ہوتی ہے اور کہ تا کو اُفِق کو مفرد کا صیغہ لا نااس اعتبارے ہے کہ مرد کا نطف بن اصل ہے اور وہ دافق لیعنی ا چھلے والا ہاس کے بغیر تحلیق نہیں ہوتی صاحب بیان القرآن نے بیوجید کی ہے کدونوں نطف ال کر چوکد تی واحد ہوجاتے ہیں اس لئے مفرد کاصیفہ لایا گیا، اور ساتھ ہی ہی تجی فرمایا کہ تورت کی ٹی جس بھی قدرے اعماق لینی اچھال ہوتا ہے۔ قال صاحب الروح ووصفه بالدفق قيل باعتبار احدجزليه وهو مني الرجل و قيل باعتبار كليهما و مني المراة دافق ايصنا الى الوحم. (صاحب روح المعاني فرماح إين اوراس كوا يطيخ كاهفت كرماتيم موصوف كرما بعض في كمااس كماك جرو كما تقرار ے ہاوروہ مردکی ٹی ہے۔ اور بعض نے کہاوولوں کی ٹنی کے اعتبارے ہے کہ طورت کی ٹنی بھی اچھل کررتم میں جاتی ہے) عورت کی منی ہونا اور بچرکی تخلیق میں اس کے مادہ منوبہ کا شریک ہونا ریاقہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ كما روى مسلم عن عائشه رضى الله عنها أن أمراة قالت لرصول الله عَنْكُ : ها تَعْتَل المرء ه اذا احتملت وابصرت الماء؟ فقال "بعم" فقالت لها عائشة: تربت يداك: قالت فقال وصول الله تُنْتِي دعيها. وهل يكون الشبد الامن قبل ذلك. اذا عبلا صاؤها مياء الرجل اشبه الولد الحواله وإذا علاماء الوجل ماءها اشبه اعمامه. (جب كدسلم في عشرت عا تشرض الشرقالي عنها س ردايت بكرايك خاتون خرصور المناس ويهاكم الورت كوجب احتام ووادوه بالى و كي المحلة هل كرك حضوور المناس وحزت ما تشدف اس ورت سے کہا تو ہالک ہوجائے دھنو ملک نے فر المااسے کچھ نہ کور اور تیک کی مشاہرت ای اجد سے متعاقبہ وق سے کہ اگر گورت کا یانی مروک کا لی سے آ کے برھ گیاتو کیا بے عبیال کےمشاب ہوتا ہادا اُرمر دکا پائی عورت کے پائی ہے آ کے برھ گیاتو کیدد حیال کا تم شکل ہوتا ہے) مادہ منوبر کے بارے میں فرمایا کہ وہ پشت اور سید کے درمیان سے لگا ہے، یہاں اس طب جدید کی تحقیق کوسا منے رکھتے ہوئے کچھاشکال کیا گیا ہے۔اطباء کا کہنا ہے کہ نطف بر عضوے لکتا ہے اور بچد کا برعضواس جز ونطف بتا ہے جوم روعورت کے ای عضوے لکا ہے۔ اگر اطباء کا کہنا می ہو چر بھی قر آن کی تصر تک پر کوئی حرف نہیں آتا کیونکہ قر آن مجدیث بندم وعورت کی کوئی خصیص فرمائی ہے اور ند کلام میں کوئی حرف حصر موجود ہے جو بیر تا تا ہو کہ نطفہ صرف پشت اور سینہ ہے ہی لکلیا ہے ، اگر سادے بدن سے نکا ہوتو پشت اور سینہ کا ذکر اس کے معارض نہیں ہے۔ البندييوال روجاتا بكرتمام اعضاء مس مصرف يشت ادرسيدى كوكون ذكرفر ماياس كارسيس سركها حاسكتاب کہ سامنے اور نیچے کے اہم اعضاء کو ذکر کے سارے بدن تے جیر کردیا گیا۔ قال صاحب الروح وقيل لوجعل مايين الصلب والتراتب كناية عن البلن كله لم يعد وكان تحصيصها بالذكر لما انها كالوعاء للقلب الذي هو المصغة العظمي فيه. (صاحب والعالم بأراح بير يعن معرات في باب أكراين اصلب والراب كما المبدل ت كالم مجاجات وبعين باويوب بدن من في في ما و مدال من المركز الل التي كريدهما ل ك المركز المان الماس عظيم هسب)

| *****************************                                                                        | *****                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| لَهُ مِنْ قُوَةٍ وَالاَنْاصِرِ وَالسَمَاءِ ذَاتِ الرَّجْمِ هُو الْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْمِ ٥           | يۇمرتُبْكَى التَّمَرَّابُوهُ فَيَا |
| جائے گ وانسان کے لئے نکو آوت ہوگی ند کول د دار مم ب آسان کی جس سے بارش ہوتی ہادر من کی جو بجٹ ماتی ب | جس دن چھے ہوئے بحید وں کی جانے کی  |
| لُّ ﴿ وَمَا هُوَ بِالْهُزُلِ ۚ إِنَّهُ مُ كِينَكُ وَنَ كَيْنًا ۗ وَٱكِيْدُ كَيْنًا ۗ                 | إِنَّهُ لَقُولٌ فَصَّ              |
| 3 250                                                                                                |                                    |

توآپان كافرول كومهلت ديج ال كوتموز دونول ديندي

تخصصین : گزشته آیات بی انسان کی پیدائش بیان فر بائی اور بد می بتا یا که جس ذات پاک نے انسان کو ابتدا و ایسیا بے پائی ہے پیدائم با وہ موست دینے کے بعد دوبارہ پیدا فر بانے پر می قادر ہے اس کے بعد دو آجیں میں قیامت کے دن کی چشی اور دہاں جوانسان کی مجبوری ہوگی اور کو بیان فر بایا ارشاد فر بایا کہ جس بدوز انسان کو دوبار و قدم کی جائے گا اور عاسر کے لئے چشی ہوگی اس دشت ساری مجید کی چڑوں کی جائے گل کی جائے گل ۔ سارا کیا پیشاما ہے آ جائے گا ہے جب کی کچیلی اتفادہ فاضر کے ساخت ہوگا۔

وَ وَ حَلُوالُهُا عَجِدُلُواْ الْحَاصِولَ ( (ورجِهِ کِیماتیا تساس حاشر یا کس کے )۔ انسان کی بدعالی اور مجبودی کا بیدالم ہودھ کرنیز اسے عذاب نے دفتح کرنے کی کوئی قرت ہوگی اور نداس کا کوئی مددگارہ دی کے بعدتا سمان اور ندی کاتم کھانگی اور حم کھا کرقر آن کے مارے عمر فریا کم رو فیصلر کے والا ایکام سے فریا ہا جمرے آسان

اس کے بعد آسان اور ذمین کی شم کھائی اور جم کھا کر قرآن کے بارے بیش فریا کیدہ فیصلہ کرنے والا کلام ہے فریا ایج م ہم آسان کی جو بارش دوالا ہے اس کی طرف سے زمین نربار بار بارش کا نزول ہوتا ہے اور قم ہے ذمین کی جو بھٹ جانے والی ہے (جب اس میس فٹی ڈالا جاتا ہے تھے بھٹ جات ہے اور سے بورے اور کھیل انگل آئی ہیں)۔

اِللَّهُ لَقُوْلُ فَصَلَى ﴿ (بَاشِهِ بِرِّرَ آن الكِ كام مِ فِيلد حِد والا) اس مثل جَرِ يُح يَايا مِسبَحَ مِن اور باطل ك ورميان فِيلكر في والاسيم-

وَهَا هُوَ بِاللَّهَوُ لِ (اوروه كُولَى لغوجِرْمِين ہے)۔

اِنَّهُ ہُمَ یَکِیکُونُ کَ کُیلُدا ، یَا شہریاوگ تی کو بائے کے لئے قرآ ان سے فوددور نے اور دومروں کو اس سے دود کرنے کے لئے طرح طرح کی مذیع پر کر دے ہیں آپ کو تکلیف بھی وے دے بہ ہیں کمہ عظر آنے والوں کے داستہ میں چیئے کر انہیں آپ کے باک آئے ہے دو کئے ہیں قرآ ان کو شعراور اساحلیو الاولین بتاتے ہیں۔ اٹس انجان کو دارتے پینئے ہیں۔

وَ اَکِینُسِنَدُ کَیُسِنَدَ اَ (اورشراطرح طرح کی قدیم می کرتابول) ران وگول کا قدیرول کا کان تیجه معلوم ہے ان ک قدیم رب فتل ہول کی میری قدیم خالب آے کی فقیقیل الشکٹیوین کر موکافرول کوچھوڑ ہے ) کشن ان کام کو ل سے ممکن ند ہوجا ہے ۔اُمھلکھ کر وُفِیکا (ائیس تھوڑ ریول کے لئے مہلت دیجے ) ۔

اں میں مول اولہ مطابعت کے لئے تل ہے کہ آپ جنگلین شہول آپ اپنا کام کرسے تھوڑے دوں بعد ہم ان پر عذاب نازل کریں گے، ہر کافر کوموت کے بعد عذاب تو ہونا ہی ہے۔موت ہے پہلے بھی عذاب ہوسکتا ہے جیسا کہ قریش مکہ فروہ بدر چس جٹا ہے عذاب ہوئے۔

وهذا آخر سورة الطارق والحمد لله العلى الخلاق

## مُنِوْ الْمُعْلِمَةِ لَيْنَا مِنْ مُعَالِمَةً الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمَةِ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّه

سورة الاعلىٰ مكم عظمه مين مازل موئى اس مين انيس آيات مين

بسواللوالركمن الرحيو

شروع كرتامول الله كے نام سے جو برامبریان نمایت رخم والا ب

سَيِّجِ السُمَرِيِّكِ الْكُعْلَىٰ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوَّى ۚ وَالَّذِيْ فَ قَدَّرُ فَهَالَى ۚ وَالَّذِيْ

آخُرَج الْمُرْعَى ۚ فِيكَادُغُنَّآ أَخْوَى ۚ سَنْفُرِغُكَ فَلَا تَذَٰلَى ۗ إِلَّهَا شَاءً اللهُ الْفَ إِنَّهَ يَعْلَمُ الْجَهْرَ

بار، کالا بحر ان کو بار کوا جارا بم آپ کو زمائی گے ۔ م آپ ٹھی جولن سے کرجہ اللہ چاہئے بیک وہ مالہ کو کو منا پختی ہی وُروُکیت واکے لِلْکُسُوری فَقَ وَرَائِرُ وَ اِنْ فَصَعَبِ اللّٰهِ کُوری مُسَیِکُ کُرُصُونی پختیکی فی

در پرتمرد کا جانا ہے۔ اور تم آسان تربیت کے لیا آپ کو کا بول یہ رہا کے اس کے اگر البحث نی وے وقتی تصحیحت حاصل کرے کا جوذرتا ہے، ور پرتمرد کا جانا ہے۔ اور تم آسان تربیت کے لیا آپ کو کا بول یہ ورہا کے اس کے البحث نی وے وقتی تعلق میں ماس کرے

ويتجدَّ فَهُمُ الْأَشْقَى اللَّهِ فَي يَصُلَّى النَّالُ الكَّبُرَى فَاتُوكَ الدُوكُ فِيهَا وَلا يَحْلِي فَ

وَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مُنْ مُؤَكِّرُ اللَّهُ وَمِنْ فَصَلَّى هُ بِلُ وَيُرْوُنَ الْمُلِودَ اللَّهُ فَالْخِرُةُ

، فَسُ كامِيهِ مِن مَن مَا يَاكِينُ كُو العَيْدِ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى مَن اللهَ خُدُورُ كُو اللَّهِي هُو إِنْ هِذَا الْغِي الصُّحُفِ الْأُولِي الصُّحُفِ إِلْمُرِقِيرُ وَهُولِي هَ

بہت بہتر ب اور بہت ذیاوہ باتی رہے والی ب باشر یہ اگلے محفول میں ب یعنی ابراہم اور موک کے محفول میں

تفعیسید: پیاں سے مودة انگا پڑوع ہے، اس پش الدنوائی کے ام کہ تئے بیان کرنے کا تھم فربا ہے، اور الشرقائی کی چند صفات بیان فربائی ہیں، مب سے پہلے الاگل فربا ایستی برتر اور بلند تر حضرت عقید بن عام کھنے نبیان فربا یا کہ جب آ سے فَحَسَبَتُح بِالسُّسِح وَیَکِکُ الْمُعْظِیْمِ تَاوَل بَوَلُ وَرمول الشَّقِکُ نِے فربایا بِتعَلُومَا فِنِی ذرک فوج کھی (کروکوع ش جا وَق اس بِکُل کروچ کرجب سَسَتِح السُمَّ وَیَکِکُ الْاَعْظَیٰمِی تازل بولی قرفرایا کرجود بھی جا وَقواس پڑئل کرو( یعن کوع جس شُبِعَانَ وَیَقِی اَلْمُعْظِیْمِ کُواور تِحِده جُن الْسُبَعَانَ وَیَقِی الْاَعْظِیٰم ، کہور (واوالاواؤو)۔

اُنْ طَأَنْ کا تَعْنَی ہے تَمْرِبہٰ زیادہ دِلِنداور برتر ، یہ پروردگار عالم علی تیمہ ہو کی صفت ہے، اس کو بیان کرنے کے بعد دومری صفت بدان نر انگ

اَلَّذِي حَلَقَ (صِ نِهِ الرَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَقَ ( كداس نَهِ الكُلُّ عُكِيهِ عليا) -اور پِجَّى مفت بيان فرائي وَالَّذِي قُلُو ( اور ص نے جائداروں کے لئے ان مے مناس حال چرول کو تجریز کرایا - فَهَدَّنَى (چُران جاندارول کوراد بتائی) مین ان کافیدتر ان کواپیا بنادیا کرده ان چیز و ان کیچا تی بین، جمان کے لئے تجویز فرمانی بین۔ معالم المتو بل سفرہ محان بن میں او المدی فکٹر فیھیلی کی گئیر میں اور تکی چیدا تو ال لکے بورے بیں۔ صفرت مجائز ان فون کوروق کے کمائے اور ماصل کرنے کے طریقے تا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اشیاد میں مواقع پیرا فرمائے مجرانسان کو ان سے مستقیدہ و نے کطریقے تا ہے بانچ کی میں مفت بیان کرتے ہوئے فرمائے: والمؤتی آخر کے المکور خلی (اور وہ ذات جس نے چارہ اکالا)۔ اس چارہ کوانسانوں کے جائو و کھاتے ہیں، مجربے جائو و اس سے حاصل شدہ طاقت اور تو اتائی سے ان ان ل

فَجَعَلْهُ عُنَاءً أُحُوى ( كُراب مياه كِزا بناديا) ليني زئن عجو چاره لكتا باس من عب ماتو مونثي

لھالیتے ہیں اور پیا تھی جورہ جاتا ہے وہ گوڑ آ کر کئے بن جاتا ہے جو پڑے پڑے کا لا ہوجاتا ہے۔ مستُفُر ءُ کُ فَالا کَنْسُلَی ( عَمَا ہَ کِرْتَرَ آن بڑھا تم سے سمراً پٹیمن بھولٹ سے گر جواللہ کی شیہ ہوگی )۔

مطعت ے ہوگا تکت کے مطالق ہوگاں میں شہون آلوا و اور مشون الکم دونوں کو بیان فر ادیا ہورہ بھر ہی فریا ہے: مَا نَفُسَخُ مِنُ آیَةِ أَوْنَفُرِهِا فَانْ بِخَيْرٍ عِنْهَا آوَ مِنْلِها (ہم حمل کی آیت کو منون کرتے ہیں یا بھا دیتے

ہیں وہم اس سے بہتر یااں جسی آیت لے آتے ہیں)۔

اِلَّهُ يَعْلَمُ الْحَجْهُو وَمَالِينَعْظَى ﴿ وَالْحَبْدِهِ وَالْمِرِونَ مِنْ اللَّهِ مَالِكُ وَمِ مالَتِ كااور بندول كِيرْمعلَّت كاللَّم سِحَالِيرِهِ وَالْإِنْسِودِهِ وَوَا سِجِعْم سُوانُ اورَصَّت سُمطانِّ آمِ آنِ كاجرصه جاسبِ بعلاو سے گا۔ وَنَيْسِوْ كَنْ لِلْنَّمْسُورِى (اورتم آمان شریعت کے لئے آپ کو بیارت ویں کے)

ال آیت میں الشرقال نے رسول الشریق ہے وعدہ فرایا کہ ہم نے آپ کو جوثر بعت دی ہے اس پیٹل کرنے کے لئے اوراس کو بھولٹ نے کے لئے آپ کو بولٹ دیں گے۔

الکیسٹونی:آسان کے منی شب سیانشاقائی نے خاتم انھیں کی گھڑ گر چڑ رہند دی ہے اس چگل کرنا کم اور آسان ہے، کوئی تھم اپنا ٹیمن ہے جو بنروں کی استفاعات ہے ہاہر ہو یا اس کی اور انگی شن بہت شفت پر داشت کہ فی ہو مریض آد کی اگر کئرے بھر کرنا دی بڑھ سکل تو چھے کر کوئر مجموعہ کے ساتھ اوا کر لے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہوتو اشارہ سے اور اس کی محی طاقت نہ ہوتو لیس کرفماز پڑھ لے۔

ز کو آمی صاحب نساب پرفرش ہے جو بکودا جب ہوتا ہے وہ گئی بہتے ہوڑا ساہ بھی کل مال کا چالیسوال حصاور وہ ممی چاند کے حساب سے نصاب پرایک سال گزرجائے کے بعدای طرح نے مجھی چھی برقوش ٹیس ہے۔

جس کے پاس کم معظم مواری ہے آئے جانے کی استظامت ہوسترش ہور پال بچن کا مفرودی فرید کی بیچھے چھوڑ جائے کے لئے ہوائے تھنی پرنٹے فرض ہونا ہے وہ مجی زندگی میں ایک بار۔ رمضان میں مریض اور مسافر اور حاملہ اور دوروہ پلانے والی کے لئے آسانی رکھ دی گئی ہے کہ رمضان میں روز و شدر کھے اور بعد میں اس کی قضا مرکے (جس کیٹر انکا اور فلائٹسل کتب فقہ میں نہ کورہے )۔

انیس آ ما پیوں میں سے بیچ کے بے کیٹر می سافر کے درجا رداحت فرش والی نماز کی جگردودرکعت کی اوا منتی و مسرود کی گئ یہ دیچرا حکام شرایحی چرآ سائیال میں دو چرکا عام طور پرمشیود معروف میں۔

ے، دیگرا دکام میں گئی جوآ سانیاں ہیں وہ گئی مام الدور پوشور وحروف ہیں۔ معالم التقر الی عمل محتوارت ہے وَ فَیْسِسُوکَ لِلَنْسُورِی کَالْمِیرَ فِل اَسُّلِی کَالْمِیرَ فِل اَسُّلِی کَا

معام المتر بل می شار محمرات حرفیبسوف الیسیوی فامیریوان ان ان جدای مون علیف الوطنی حتی قسعفظه و تعلمه میخونهم آپ کے لئے دق کوام مان کردیں گئا کہ آپ اے ادکر کیران دومرد ران کو کھادی ۔ فَلَدِ تَکُون ان فَلْعُبُ اللہ تکوئی (موآ بیضیحت کیجے اکر طبحت کشن نے) اظاہرات آب معلوم ہوتا ہے کھیمت کرما ایک امورت میں ہے جائجہ کشع مند ہورکین معالم المتر بل میں ہے کرمین قبل الاکتفاء ہے جم میں ایک چیز کے ذکر کرنے یہا کتفا کرلیاجا تا ہے ادراس کے تالف دومری

صورت کوشکر کردیاجا تا سیار آ ایت کاش نیدوانفعت او لع تنفع رفتی آپ کیشیت کیا کریم نفی دسیان دست. ولسه یذکتر العالف الثانیة، کشوله: سرابیل تفسکم الدحر و اداد الدحر و البرد جعیعا (اودومری) صورت کوڈکر خیم کیا گیاجیها کرارشاد ہے سرابیسل تبقیسکم الدحو ( پاسام پرجمیم کری سے پیماکمی) تبکیرم اومروی گرکی دونوں بیر پا اورائعش عشرین نے فرمایا ہے کدومری آ سے شمل و ڈیکٹر فیان الڈکٹری تنفع آلکوڈویڈن قرمایا ہے جم سے معلوم ہوتا ہے کہ

وَكُرُفُورِ بِيَا ہِــاسَ مِصْوَمِ بِواكِشِيحِتُ نُقِعَ كَي جِهِلِمَا آپِشِيحت كِيا يَجِيحِـ وقد منع قبلبي احتصال آخر وهوان تكون ان مخففة من المثقلة وقد حذف اسمها، والمعنى اند وقد منازي من المؤسسة المعالم المرازي المعالم المرازي المارين كا المرازي المرازي المسابقة المرازي كا

و محت الذكوى، والله تعالى اعلم. (اور مير سادل شما يك اوراث آل آيا ساور دير كدان جو سيان كالمخفف بم حمل كا ام هذف كرديا كيا سياد رمطلب بير سيك كدان فعت الذكري ( يتن به شك و قيمت نفو دسك )

ئىم مەزف كرديا كىيا جەادرمطلب يە جەكدان ئىغت الذكرى (يىتى بەشكەرە ئىسىت شىم درياكى) ئىچىرىز مايا ئىمنىڭ ئىگۇمنى ئايغىنىلىي (دەخىلى ئىسىت ھامىل كرسى گاجمۇز رتا ج) بەرئىكىنىڭغا الاندىكىقى (ادران ئىسىت سے دە

شخص پر پیز کرے گاج بداہ بخت ہے)۔ اللّٰذِی بُصْلَمی اللّٰمار الْکُیْرِی (جوہزی)آ گ شددافل جوگا)۔اس سے دوزن کی آ گ مراد ہے جس کی آ گ کی

السوی مصنعت احداد المعبوق دورون المسال مساور و المساور المساور المساور و المساور و المساور و المساور و المساور حمارت و بیا کی آگ سے ترویز یاده گرم ہے لین آگر و نیادالی آگ کی حمارت جمع کر لیا جائے تو اس بیر جمارت کی ڈگری ہ حاکم امود دوروز نرخی کی آگری ہے۔

معلوم ہوا کر تھیجت عاصل کرنا انہیں اوگوں کا طریقہ ہے جواللہ تعالی ہے ڈرتے ہیں، وہ جانے اور مانے ہیں کرا کر اللہ تعالیٰ کی ' اطریا ان پر ہے' اور سرے ان اس کا انجام براہ ادکا۔ تیامت کے دن کافر ناکام ہوں گے دوز ٹر مل جا کہن گے جنسے محروم ہوں گے اس کی ناکا کی بتائے کے احداد شاد

فرمایا قبل الفکتے مَن تَوْ تَحَى جَدُ وَذَكُو السَّمَ زَبِهُ فَصَلَّى جَدُ (وقض كام باب واج باك ووالواس نے اپ رب كانام لها مجر فمالز برخ كى باك مون غير مقام لم باطله تركيدا ور بوجرے اور برے اخلاق اور برے انفال نے باك موناسب وائل ہے۔ اس صلفظ تَوْتَحْي باب تفعل سے لایا گیا ہے۔ جومشقت پردالت کرتا ہے مطلب بیہ ہے کشس راضی ہوایانہ ہوا ہر حال یا کیزہ زیدگی اختیار کی اور سب سے بڑا تزکیہ نماز کے اہتمام سے حاصل ہوتا ہے اس لئے ساتھ میہ بھی فر مایا۔ اس نے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی،

نماز كاابتهام كرنابرا في يحيح كابهت بزاذريد ب- حبيها كمرورة عمكوت ش فرمايان المصلوة وتنهس عن الفَعَشايَة وَالْمُنْكُورِ (بلاشبرنمازب حيائى اوربرے كامول بروكتى ہے)\_ واستمدل بالاية الكريمة الحنفية على ان لفظ التكبير ليست بشرط في التحريمة بل لو قال الله

الاجل اولاعظم أه الموحمن اكبر اجزاه عند ابي حنيفه كما ذكره صاحب الهدايه. (اوراس) يت ساحناف نے پراستدلال کیا ہے کتر بید میں تکبیرشرط تیس ہے۔ ملک اگر کسی نے التلا جس یا التدالا عظم یا التدار حمان کہا تو امام ابو عنیف کے زديكاس كے لئے بيكانى موجائے گا۔ صاحب بدارے اس طرح ذكر كياہے)

مَلُ تُؤُثِرُونَ الْحَيوةَ الدُّنْيَا ( بَكَهُمُ لوگ دنيادالى زندگى كور جُ ويتي مو)\_ پہلے تو انسانوں کی کامیابی اس میں بتائی کدانسان اپنش کو پاک صاف رکھے تفروشرک ہے بھی اور دوسرے گناہوں ہے بھی اور نمازوں کا اہتمام کرے جوز کینٹس کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔اس کے بعد انسانوں کی ناکا می کا سبب بتایا اوروہ دنیا کوتر جج وینا اور آخرت سے غافل ہونا ہے۔ بہت سے لوگ اسلام کوئن جانتے ہوئے دنیادی عبدوں اور مال و جائداد کی وجہ سے لفرو

شرک میں بھنے ہوتے ہیں۔اور بہت سے لوگ جومسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں وہ فرائض وواجہات تک کو دنیاداری اور دکان دار کی اورنفس کے نقاضوں کو پورا کرنے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ ستجات تک کا اہتمام کرنا چاہیے جس طرح فرائض و واجبات سے آخرت کے اجوراور رفع درجات سے تعلق ہے ای طرح سنن و مستخبات سے بھی ہے، لوگ دنیا پنظر رکھتے ہیں اور اس كے تقير منافع كے لئے علال وحرام كاخيال كتے بغير) آخرت كائل كو تيموز بيٹيتے بي و اَلْمَا حَرَةٌ مُخَيْرٌ وَاَلْقَى ( عالا كل آخرت بہتر بھی ہاور بمیشہ باتی رہنے والی بھی)۔ آخرت کا بہتر ہونا توای سے بھولیا جائے کہ ساری دنیا آخرت کے تحوذ سے عل کے

سامنة بحي نيج سايك حديث شرارشا وفرمايا لمغلوه في مبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها ـ (البشرالله كراسته میں ایک میں کو یا ایک شام کو چلا جانا ساری دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس سے بہتر ہے )۔ فجر كى دوسنتول كے بارے ميں يجي فرمايا ر كىعت الضجو حير من الدنيا و ما فيھا كرفجر كى دوستيں دنيااور جو كچھاس

میں ہاس سے بہتر ہے۔

یا در ہے کہ دنیا ش رہنا اور حلال کمانا اور مطال کھانا اور مطال پہنرا اور مطال مال سے بیوی بچوں کی پرورش کرنا۔ بیر د نیاداری میں بے بلکہ اللہ تعالی کی رضام مقصود ہوتو اس سب میں بھی تو اب ہے، دنیاداری بید ہے کہ آخرت سے عافل ہوجائے وہاں کا م آئے والے اعمال کی طرف وصیان پندوے اور دنیا ہی کو آ گے رکھ لے ای کے لئے مرے اور ای کے لئے جنے گناہوں میں لت بت رہے۔

مورة القيامد من فرمايا: كَلا بَل تُعجِنُونَ الْعَاجِلَة مَهُ وَلَلَهُ وُنَ الْاَحِرَةَ مَهُ ﴿ ( بَلَكم ونيا عصب ر كفت مواور آخرت كو چھوڑ بیٹے ہو)۔

اورسورة الدهر من فرمايا :إنَّ هُوُ لَآءٌ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدُرُونَ وَرَآءَ هُمُ يَوْمًا تَقِيْلًا 🖈 بِ شَك بِيلُوك ونيا سے مبت رکھتے ہیں اور اپ آ گے ایک بھاری دن کوچھوڑ بیٹے ہیں )۔

إِنَّ هَلَا الَفِي الصَّحْفِ الْأُولِي صَحْفِ اِبْوَاهِمْ وَمُوسَى (بلاشريدان مِحْول مِن ب ويهل الله الله على جو ابراہیم اورمویٰ کے صحفے تھے )۔ مشرین نے فربایا ہے کہ هذا کا اشارہ قَلْدُ اَفْلَحَ مَنْ تَوَتَحَى ہے لے کروَ الْاَنْجِوَةُ تَعَیْرٌ وَاَبْقَى تک جومضائین بیان ہوئے ان سب کی طرف ہے۔

بیان در عن ب من مرت ہے۔ صاحب دوخ المعالی نے بحوالدان مردوبیاددان عما کرنے حضرت ابود رکھنے ایک عدیث نقل کی ہے جس کے آخریش بیر ہے کہ انہوں نے خدمت عالیٰ شرح مم کی کہا کہ بیار سوالانڈ کیا باہدا ہے کہ بیار کا بیار ہے کہ بیار کا استفرا نے فرمایا نہاں سے بعد آپ نے فحلہ الحکم من کو تکھی سے کیر کو الانبوز کا نیمتر کا انتقاق سے کہا کہ استفرار کیں۔

صاحب روح العائل ئے آخریمل بیری فروا ہے کہ واللہ تعالیٰ اعلم بصحة الصدیث . بعض حفرات نے پوری مورد کے مضائین کاور بعض حفرات نے مضامین قرآن کو مدا کا مشامال قرآدادیا ہے واضع محداللہ العلیم مورہ الجم مثل مجی حضرت موتی اورای ایم کی المسلم سے محصول کے بعض مضاعی کا مذکر فروا ہے ۔ آبے کریے آم کہ کُونیکا بند کھی صُرح فی مُوسطی وَالِمُوا الحدِّمَ الَّذِلْ يَى وَفَى اوران کے بعد کی چندا یات ک

تفسيرو مکيرلي جائے۔



يسم الله الرّحمن الرّحيم

آ بِهُ الكَّن الاَلْمَ الْفَيْنِ فِي الْمِيابِ فَالْ جِدَانِ اللَّهِ مِن عَلَيْهِ عَلِين اللَّهِ مِن عَلَيْهِ فَالْ المُن عَلَيْهِ فَالْ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ فَالْ اللَّهِ فَالْ اللَّهِ فَالَّا لَكُنْ مِلْكُ وَلِمُنْ فَعَلَى مِنْ عَلَيْهِ فَالْأَلْمِينَ فَعَلَى مِنْ عَلَيْهِ فَالْأَلْمِينَ فَعَلَى مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ فَالْمُنْ اللَّهُ فَاللْمُنِينَا لَلْمُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّ

ۼٳڔؽڰ۫۞ڣۣۿٵڛؙڔؙ؆ٞٷؙۏۼڰۜ۞ٚڲٳؙڒڮ؋ڞۏٷؿڰ۞ۊٞۼٵڔڨؙڡڞڣؖۊۼڰۨٷڒڒڸڎؙؙڡؠۘۺؙۏڠڰؖ ڛٮ؉ٮ؉ؠڵؽڰڹٷؾۏڛڵ؞؈ۼ؞ۼڗڿ؞ڝڎڛٵڛؽؠؽڮڮ؞ڮ؞ڗڮ؈ۼ؈ڮ؈ڰڹڿ؞ۼ؞ڰڰڰڰڮڮڿ

قضصين المستون على المساورة الغاشير شروع بورى ب-الغاشير قيامت مرادب جوخشر فشي سام فائل كاصيف ب-المرجم بي تي قيامت كوبهت سنامول سه موموم بالمالي بي من شراكي نام الغاشية بحل ب، ال كاستن بـ "وها مك دين وں بلادیے والے انوال واسوال وسی موت دو مردائے والے طالب بھر ترک سے بیرس سے یہ بھی املک میں ہوئی۔ الکفار میں بھی ہمیں جو انسان کے بارے نئی ایعنی حضرات نے فرنمایا کہ مقد کے مثنی مثل سے مطلب بیہ بھی آپ کے پاک قیامت کی فرز آ بھی ہے اور بعض محفرات نے فرمایا کہ علی اپنے معروف معنی میں ہے لیننی استقبام سے کے لایا گیا ہے اور بیہ استغبام تو لیش کر لئے ہے پہلے استغبام سے شوق والا دیا تا کہ شنے والا آ کندہ عیان ہونے والے مضاعین کو دھیان سے شکر وہاں کے احوال بیان فرمانے ہیں۔

دہاں *کے احمال بیان فرخاشینی*۔ وُ جُونُو کَّ یُونُونِدِ خَاشِیعَةُ (الله ون چ<sub>رے</sub> تحکیم وے ہوں گے)۔ <u>خاصِلَةُ نَاصِبَةٌ (مسی</u>ب جھیلے والے وکھ تکلیف اغرابے والے ہوں گے)۔ قصل کی نواز انحاصِیَةُ (بِلِنَّ ہوئی) کسی داخل ہوں گے)۔

اٹھانے دائے ہوں گے)۔ فصلی فاؤا کے جامیقہ (مجتی ہوئی آگ میں داگل ہوں گے)۔ تشکیقی جن بحیش (قیقہ (نہیں کولتے ہوئے چشوں سے پالیاجائے گا)۔ان آیات میں نافر انوں کے احوال بیان فرائے ہیں جودوان چش آئم کی گے۔

فربائے ہیں جودہاں ہیں اسے ۔ اول قدیہ فربا کر بہت سے چیرے بھی ہوئے ہوں گے۔ دنیا میں جوان سے اللہ تعالیٰ کے سامنے تھنے کواوراس کی کھوق کے ساتھ تواضع سے چیش آنے کو کہا جاتا تی تو تکمبر کرتے تھے ،اور ذراسا جھکا کا بھی گوارانہ تھا۔ قیامت کے دن ائیس میں مذرف کے

ہوگ)۔ وَقَلْ کَانُوْا اَیْدَعُونَ اِلَی السَّحِوُدِ وَهُمُ سَالِمُونَ (اور اِدُلَ مِدو کی طرف اِدے جاتے جاس حال پی کروونج سالم سے ) فار بانوں کی مدید عالی بیان کرتے ہوئے ارشافر ابا۔ عَامِلُهُ فَاصِیدُ اُلْ رَبِ سے چیزے معیب جیلئے والے دکھ تکلیف اٹھانے والے ہول کے) صاحب روح المحالی نے حضرت این عہاں اور حضرت من وغیر ہائے تکل کیا ہے کہ اس سے قامت کے دن کے ملائل واقعال کھی تنجیروں اور چیز ایس ک

حضرت این میاس اور حضرت حسن وغیرها نے تقل کیا ہے کداس سے قیامت کے دن کے ملائل داخل السخنی آفیجروں اور میڑ الحاسک کے کر چینا اور دور وقرے کے پیاڑوں پر چے حنا اور اس کے اثر سے خت ہونا مراد ہے اور حضرت عمر مسدمات کا میسی خاتی ک ہے کہ بہت سے اوگ ویل من طمل کرتے ہیں (ویلوی کا اعمال تھی اور حیادت کے لائن کی رہنتیں مجی کرتے ہیں اور اس میں کشیفس افغاتے ہیں کئین چینکدار اندی ججبی ہوئی ہدا ہے کوچس اس کے بیسب چکھ صافح ہوگا اور کھڑ پر موت آئے کی وجہ سے آخرت عمل عذاب عمل بڑیں کے اور دوال کی بہت بڑی تکلیف اخار کی بسب چکھ صافح ہوگا اور کھڑ پر موت آئے کی وجہ سے آخرت عمل عذاب عمل بڑیں کے اور دوال کی بہت بڑی تکلیف اخار کی بسب چکھ صافح ہوگا اور کھڑ

میں میں میں کا میں میں میں اور اس میں داخل ہوں گے)۔افظ حامیہ کے بارے عمل لکھتے ہیں کہ اس کا معنی است کے مقدم ک بے امنیان کرم 'جوکینید انتاز سے اخوذ ہے۔جنرے الا ہر ہوہ سے دوایت ہے کہ رمول اللہ بھی نے ارشاد فر مایا کہ تمہاری ہے آگر جس کوتم جلاتے ہو) دورزخ کی آگری سرجواں حد ہے۔ محابہ نے حوالہ کرتھ کا بھی بہت ہے، آپ نے فرایا (بال اس کے باوجود) دیا کی آگری میں 19 دوجہ بڑی ہوئی ہے۔

تستقى مِن عَيْنِ البَيْهِ (الْمِين مُولة بوئ بِشول على الإجاء كا)-النظاء ندائل في حشق بج جونوب زياده كرم بونے پر دلالت كرتا ہے مورة الرشن ش فرمايا به: يَعْلُو هُوْنَ بَيْنَهُمَا وَيُونَ حَجِيمِهِ أَنْ ﴿ وَوَالِكُ وَوَرْحَ كَاوِدُكُم مُولة بوع يَانِي كردم بان ودور كرج بول كر)- لِّيسَ لَهُمُ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَوِيْعِ (ان ك ليَ صَرلِع ك والولَّ كان بيل مومًا)\_

گزشتہ آیت شربان کے بینے کی چر بتا گیا اور اس آیت شربان کا کھا نتایا۔ انتظام رائی کا آبر جربر خار دار تھا از کیا گیا ہے۔ صاحب مراقاء کلینے جی مشرکی تھانے شمالیک کاسٹے دارور ضند کا نام ہے، جس کی خیافت کی وجہ سے جا اور بھی پاس ٹیس چنگتے۔ اس کو کھا کے قدم جائے۔ محضرت این مجاس چیک نے فرمایا ہے۔

الضويع شي في النار شبه الشوك امر من الصبو وانتن من الجيفة واشد حراً من النار (منا الرقيل)

لیخی منراخ دوزخ می ایک ایک چیز جوگی جوکانٹول سے مشابہ جو گی ایلو سے سے زیادہ کڑدی اور مروار سے زیادہ ہو یوار اور آگ سے یادہ کرم جوگ

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع (يرضرني نهوناكر عادرنه جوك دفع كرعاً)\_

الل كفرك بعض عذابول كالذكره فريانے كے بعدابل ايمان كی فعتوں كا تذكره فرمایا۔

وُجُونة يَّوْمَئِذٍ نَاعِمَة (الرون بهت عير عبارول الهول ع)

ليعنى خوب خوش وخرم بول كي

مُرِ ۔ اِنِي عُده عالت اور نعتو اَن کِي تَوَفِّي اور فراواني کي ديد ہاان کے چرول مُن تُوثِي کي ديد ہے چک اور د کسر ديکھنے مُن آر دی اور کی پيسے مورد تطفيف مُن فرما ہے تفکو ف في کُو جُو هِيهِمُ مُصَرَةَ النَّعِيْمِيمَ \* ﴿ (استخاطب آوان کے چرول مُن نعتول کی زواز کی کو پیچان ہے گا )۔

لِسَعْمِهَا وَاصِیلَةَ (ایْنَاکِشْ کَاویہ خوْشِ ہول گے) لینی دنیایں جوانہوں نے اعمال صالحہ والی زندگی گزار کی او احکام اللیہ پڑکی کرنے کے سلملہ ش جومنت اور کوشش کی ان کی وجہ ہے توش ہوں گے کیونکہ دنیا میں جواجھے اعمال کئے تقوہ انھیں وان کا نعیش طنح اسب بنیں گے۔

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ( بَهْت بري مِن مول ك ) د

وہ جنت ارتفاع مکانی کے اعتبارے بھی بلند ہوگی اور نعتوں کے اعتبارے بھی۔

لاً تستَسمُعُ فِيهُ لِلاَ لَهِ عَلَيْهِ أَوْ المِن شَرِي كُولُ الوَ بات رَسِيْن كَى ) \_كيوكد جنت الحدي عكد بي جهال كن هم كابحى ما تحارى عَبِيْن رَمَا كَ عَلَى رَبِيَة تحصيرا الحديج رِيجيس كي هم كاو كيفانا كوار جواور خالان من الحديد في سنا مناساً كوار الدور خالان المناسات الموارات ووزان ئە قىخ ئەيغارىنىڭدىيات نەشقىن كائىسام، ئەندۇڭ كاندا كاپاپ بىرطىزىت ئىنىدى قىندۇردا دائاتىدىن قىرىلىلى ئاپسارىك كەندىنىسىنىدۇن ئىنىققا ئىلۇدا ۋاكە قانىشىغا جەزائە بىلىكە سىكەنما سىكەنما جەزىرانىس ئىرىركۈنى ئوپاپ ئىس گىدادرىدگۇ كانداد، بىر سىلام ئىسلىم ئىس گەر

فِيهَا عَيْنَ جَارِيَةً (اس ببشت من جشم عارى مول ك)-

فِيها عين جارِيه ( ( ال ٣٠٠ ص ٣٠ عبر ال ١٩٠٨) . محمول على الجنس لان في الجنة عيون كثيرة كما قال تعالى: إنَّ الْمُثَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَّ عُيُونٍ وفي سورة

متحصول على الجنس لان فى الجنه عيون هيوه هما قال تعالى: إن العقيق فى جنال و عيون وفى سووه المذاويات (زَدُّ الْمُشَيِّقِينَ فَى ظَلَالِ وَعُيُونَ). (عين بيش برمُول بـ يُونَّد بنت شمل بهت مار بـ يختف يس جها كر ارشادا في بـــ ان المعتقين فى جنات و عيون ادرسرة الذاريات شمل بــ ان المعتقين فى ظلال و عيون)

ان چشموں ہے بیش مے جمعی میسیا کہ سورۃ الدہر عمل اور مورۃ الطفیف میں گز رچکا اوران کودیکھنے ہے جمحی فرحت ہوگی۔ اس کے بعد مال جنت کی دوبری نعمشوں کا تذکر مرفر مایا:

فِيهَا سُرُدٌ مَرْفُوعَة (اس من باند كي موئ تخت مول ك)-

وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةً (اورد كه موع آب فور عمول ك)-

وَ نُمَارِقَ مَصْفُوفَا قَا (اور قالِين مِصِياء وے پرے ہوں گے )۔ ( تحقول کا ادر آب فوروں کا اور جام کا ذکر سورۃ الواقعہ شل جگی گزر چکا ہے۔ سورۃ اللہ ہم شل اکواب یعنی آب خوروں ک

رے میں یہ محی فر مایا کروہ شخصے کے ہول کے اور شخصے جا عمری کے ہول کے۔

افكار يُنظُرُون إلى الربل كيف خُلِقَتْ أُولِل المُهَمَّ كَيْف رُفِعتُ أُولِل الْحِبال كَيْف نُصِبتُ أَنَّ كيوروك اخزى وقى ربح من مرح بيا مع مصامة على كوف كرديد بيد بلايك وربيادون كالموف كرديد مع موسع مع

> وَإِلَى الْكَرْمُضِ كَيْفُ سُطِحَتُ ۞ ادر زين كي طرف كرو مس طرح بجالًا كي

تفسسیو: ان آیات عن جاری دل کا طرف اظرار نی کار خیب دا به نبرایا کدید کا اونو کافیس و کیمند که مرک طرح پیدا کے کے اور آسان کوئیس و کیمند کردہ کیے بلاری گے اور پہاڑوں کوئیس و کیمند کدد می طرح کوڑ نے کئے اور زیمن کوئیس و کیمند کردہ کیے بچائی گئی۔ معالم التو یل عمل تلسا ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس مورے میں جنست کی فعنول کو بیان

ز مین کوئیس و یکھتے کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔معالم المترزیل میں تکھا ہے کہ جب اللہ تعالی نے اس سورت فرمایا تو اہل تفرکواس پر تبجب ہواانہوں نے اس کو جھلا دیا ،اس پر اللہ تعالیٰ نے بیائہ یات نازل فرما ئیں۔

اولاً اوز اوخ کرفر بیا به کل ترب کرماشتے ہروقت اوٹ رج تھان سے کام لیے تھے اور بار برداری اوضحن کے کام میں لاتے تھے اس سے بہت سے فوائد اور من فع حاسل ہوتے ہیں، مجرصا بڑئی بہت ہے۔خاری خوددویاری بردہ کاشے وارو وضع کھاتا ہے اور بوجھ اضاح ہے) اور ایک چننے کا بیان بی لیتا ہے اور فرمائی اس قدر ہے کہا گراکہ بیو بھی تھی کہا کہ میطولا س سے ماتھ نیلد بیا ہے بھراس کی خلقت بجیب ہیا رود کا حادث ہے اوٹ در سعاوت بچری کارون کا کم میری باوراں کے پہلے کرون کی کھ

خاص طور ہے اونٹ ہی کی خلقت کو کیوں بیان فریا گیا جکہ اس سے بڑا جانور (طُل) یعنی ہائٹی بھی موجود ہے اس کے بارے شریاطی نے کنھائے کرقر آن کے اولین خاطمین لعنی عرب کے زود کیا سب سے نیا دو مزیز ال بھی وہی اتھا۔ ٹا زیاار شاوفر بایا زوالی المشسکاتی تحکیف کر فقعت مجلا (اور کیا آسمان کا طرف نیمین دیکھنے کرکھیے بلند کیا گیا)

جاور مان والى المستعام من وعف مع (اوريا مان مراسيل من كيت كيه مدي يك

رابعافر ما يا وَإِلَى الْلاَرُصِ كَيُفَ سُطِحَتُ ﴿ (اوزكيانين ويصحف عَصْ اللهِ اللَّهُ عَلَي عَلَى كَ

یرسپنجائب قدرت بین نظروں کے سامنے میں جس ذات پاک نے ان چیز دل کو پیدا قربایاس کواس پر جھی قدرت ہے کیڈو دہشتے کواور جنست کی فعقوں کو پیدا کر دیے جس کا اور ذکر ہوا۔

صاحب بیان القرآن لکتے بین ان چیز ول کود کیکر قدرت الہیے پر استدال ٹیس کرتے تا کداس کا بعث پر قادر ہونا مجھ لیے، اور تخصیص ان چار چیز ول کی اس لئے ہے کہ قرب کے لوگ اکم جنگلوں میں چلے بچرتے رہیج تھے، اس وقت ان کے سامنے اوض ہوتے تنے اور او پر آسان اور شیخ زشن اور الحراف میں پہاڑاس لئے ان علامات میں فجود کرنے کے لئے اوشاو فرمایا کما داور جب یادگر یا وجود تیام والم کے فورٹیس کرتے۔

ز مین کے لئے جولفظ ( سطحت ) فرمایا ہے۔ بیز مین کے پھیلا ہوا ہونے پر دلالت کرتا ہے اسے زمین کے کرہ ہونے کی

النی بین بوتی کیونکه کره بوت یو بوت یعنی اس پر بننے والی چیز ول کے لئے پیلیا ہواجس معلوم ہوتی ہے۔ میں بین میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے اس کا میں میں اس کی میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں م

فَكَاكُونَ النَّهُ مَا أَنْتَ مُلَكُرُو هُ لَلْتُ عَلَيْهِمْ وَبِمُصَلِّعُولِهُ إِلَّاصُّ تَوَلَّى وَكُفَرٌ فَيْكُونِ فَاللَّهُ الْفَاللَّهِ الْعَلَالِيةِ مِنْ مَلِيَعِمْ وَبِمُصَلِّعِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَبِمُنْ عَلَيْهِمْ وَمُؤْمِنَا عَلَيْمُ وَمِرْدُونَ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِمِ عَلَيْهِمْ وَمِنْ مَنْ عَلَيْهِمْ وَمُؤْمِنَا عَلَيْهُمْ وَمُؤْمِنَا مِنْ عَلَيْهِمْ وَمُؤْمِنِهِمُ وَمُؤْمِنَا مِنْ عَلَيْهِمْ وَمُؤْمِنَا عَلَيْهِمُ وَمُؤْمِنَا مِنْ عَلَيْهِمْ وَمُؤْمِنَا مِنْ عَلَيْهِمْ وَمُؤْمِنِهُمُ وَمُنْ عَلَيْ

## الْأَكْبُرُهُ إِنَّ الْكِنَّآ آيَابَهُ مُوهٌ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَاحِسَابَهُ مُوهً

ماری طرف ان کا لوثا ہے۔ پھر باشہ ہمیں ان کا حماب لیا ہے

تنقضیدید: عناطین کوقیامت کے قوت اوراس دن کی پریٹائی اورائل ایمان کاخریا اورخیالی ہے اور جنالی ہے اور ہاں کیا نعتوں سے ہا چرقر ما دیا اوران کیچ دل کے بارے میں جوناطمین کوقیب قیااے دور فر ہادیا اس سب کے باوجودا کرکوئی تیس ما متااور ایمان ٹیس لٹا تا قال کے تنجے کا دوخود فر سوارے ہ

وهذا آخ الفسير سورة الغاشية اعاذنا الله تعالى من اهوال الغاشية وادخلنا في الجنة العالية



نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا آسان ہے اور زین ہے بھنگی ہے اور سمندر ہے، انسان ہیں اور جن ين، جاند باورسورج باورد كورين اورانات ين يعيم راور كورت اورالله تعالى وترب يعي تهاب وفيراقوال آخر رابعاً وَالسَّلْسَلُ إِذَا يَسْسِرِ فرمااس مِن رات كَاتِم كِعالَى انظ يُرْمِضار ع كاصيف بي حضرت حفص كاقراءت ميس ك مذف كردى كى برى يرى برى برا جان كمتن يس باى لي معرت ابن عباس على في أذا يسسس فرمایا ( کما قال فی الدراکمثور ) الله تعالی فرمایا کررات کقم بج جب وه چلی جائے سورة الکوریش بھی بیٹم گزری بوہاں وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ فرمايا ــــــ وروں قسموں کے بعد فرمایا : هَلُ فِي ذٰلِکَ قَسَمَ لَذِي حِجُو ﴿ كَيَاسَ مِينَ مَعِ عَقَلُ والے کے لئے ﴾ ـ باستفهام تقریری ہے جس سے تاکید کلام مقصود ہاور مطلب بیے کدیشمیں مجھدار آ دی کے لئے کافی ہیں:۔ قال صاحب الروح تحقيق و تقرير لفخامة الاشياء الملكوره المقسم بهاو كونها مستحقة لان تعظيم بالاقسام بها فيدل على تعظيم المقسم عليه و تاكيده من طريق المكتابة. (صاحب دو المعانى فرات بين أروه الميام ون المحالى في سيان كاعمت كاتاكيد بادران كان رحم كان رحم كان كاكتاك الكيب لى مقسم عليد كاعقمت بردالت كتاب وراس كاتاك يكتاب كطوريب)

قسموں کے بعد جواب مسم محدوف ہے مطلب ہیں ہے کہ آپ کے خاطبین میں جولوگ محر ہیں ان کا افکار پراصرار کرناعذاب لانے کا سب ہے جیسا کہ ان سے پہلے مکذب اور مشکر امتیں اور جماعتیں ہلاک ہوئیں ای طرح بیم عمرین بھی ہلاک ہوں گے۔ اس کے بعد بعض گزشتہ اقوام کی بر یادی کا تذکرہ فرمایا خطاب بظاہر رسول اللہ علیہ کو ہے اور آپ کے واسطہ سے تمام انسانوں کو ہے تا کہ ان واقعات ہے عبرت حاصل کریں یہاں ان اقوام کی ہلاکت کا اجمالی تذکرہ فرمایا ہے۔قرآن مجید میں دیگر مواقع میں ان کے تفصیل حالات جگہ جگہ مڈکور ہیں بٹر مایا:آگہ تَسرَ کُیف فَعَلْ رَبُّکَ بِعَادِ کیا آپ نے تُمیں ویکھا کہ آپ کے

رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جوارم نام کے ایک شخص کی نسل میں سے تھے اور ذات العماد تھے) ان کے بڑے بڑے قد تھے (مشہور ہے کدان کے قدیارہ ہاتھ کے تھے ( کماؤ کرہ فی الروح ) پیذات العماد کا ایک منتی ہے اور بھش حصرات نے اس کالفوی مِ معنی لیا ہے کہ وہ لوگ ستونوں والے تھے فیمے لئے گھرتے تھے جنگلوں میں جہاں سبزہ دیکھا وہیں فیمے لگا دیتے تھے اور خیموں کو

ستونوں سے بائدھ دیتے تھے گھر جب سبزہ ختم ہوجاتا تھاتوا ہے گھروں کوواپس چلے جاتے تھے۔ الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبَلادِ اللَّهِيل كول الي عَكر اورقوت والے تقى كدان يسي شرول من بيدائيس ك ك (اى توت ك زور يرانبول في يهال تك كهدويا تفاكه مَنْ أَهْلَهُ وسْنًا قُوَّةً كون بجرتوت كاعتباري بم سازياده سخت ب،اللد تعالى نے ان ير بوا كاعذاب بيجى ديا جوسات رات اور آخمد دن ان يرمسلط ربى اورسب بلاك بوكرره كئے۔

روح المعاني ميں كلھا ہے كدارم حضرت نوح الفيلا كے بيٹے سام بن نوح كابيثا تفااور عاداور بن عاصى اس كا يوتا تھا۔ وهو عطف بيان لعاد للايذان بانهم عاد الاولى وجوز ان يكون بدلا ومنع من الصوف للعلميه والتانيث

باعتبار القبيلة و صرف عاد باعتبار الحيى وقد يمنع من الصرف باعتبار القبيلة ايضا. (اوربيهادكاعطف باك بيتالك ك لئ كدان سے مراد عاداد لى ب اور بوسكا ب كديد بدل بواور عليت اور قبيلد كمعنى ميں بوكرتانيك كى وجد سے غير منصرف بواور عاد كا صعرف ہوناباعتبار حی کے اور بھی قبیلہ کے اعتبار سے صعرف ہونے سے مانع ہے۔)

قرآن مجيديس كى جكة قوم عادى بلاكت كاتذكره بصوره اعراف اورسوره مودكى تغيير كامطالعد كرلياجائي وَمَصُودَ اللَّذِينَ جَابُواالصَّحْوَبِالْوَادِ اورقوم مود كماته آب كرب في كيامعالمكياجتيول فوادى القرئ من پھروں کو تراش لیا تھا، قوم خمود کی طرف اللہ تعالی نے حضرت صافح اللہ کومبعوث فرمایا تھا بدلوگ تجاز اور شام کے وَلَقَدُ كَذَّبَ اصْحُبُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ وَانَيْنَهُمُ الِنِينَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا وَتُونَ مِنَ الْجَبَال بُيُونًا الْمِنِينَ فَاخَلْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُضْحِدُنَ فَمَا أَغْذِر عَنْفُهُ مَّا كانْهُا

يُنْجِحُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا (مِنِيْنَ فَاَحَدْتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِيْنَ فَعَا أَغْنَى عَنْهُمُ مَا كَانُوا يُحْسِبُونَ. (اس شِ تَكَيْمِ كَيْمُ والولنَ فِيغْرُول كَوْجِنَا الارَّمِ فِي الشِّيالِ فِي النَّالِ بِي ووان عدد كُروال كَرِيْد اللهِ يَحْسِبُونَ فَانَ صِدِيعَ مِن عَيِلاً ولِكِرْ الْرِكُومِينَا لِيعَ عَمِورَ كَلْ جَنِّالِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ

الماتغ).

ان لوگون کی ہلاکت اور بریادی کا قصہ مورہ اعراف بھورہ جودار مورہ شعران مورٹ مل ش گزر چکا ہے، ان کوگوں نے جو پیماز دن کوتراش کر گھر بنائے تھے۔ وہ انگی تک پاتی میں ، رسول اللہ ﷺ توک تشریف نے جاتے وقت ان کی مشیول سے گزرے تو سرڈ ھاتک لیا اور موارک کو تیم کر دیا اور فر ہاکا کہ روٹ تے موسے بیمان ہے گزر صاد کم تیمی اما نہ ہوک تیما

گزرے تو مرڈ هانگ کیا اور موان کا تھیج کردیا اور فر مایا کہ روتے ہوئے یہاں سے گزرجا ذر کہتیں ایسا نہ ہو کہ تبہارے اور مجھی مذاب آجائے۔ (رواو البغارات) و فور عُون کو بی الاُو تعالیہ والاتعاماد و تحوی کا فرح دی کہا گئی بمعلوف ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کرب نے فرعون کو ہلاک کر دیا جو محتوی والاتعاماد و تحوی کا فرح دی کھیا گئی جمعوف ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کرب نے فرع کی کھیا ہوا لیا تھا کہ کا محتوی ہے ہو

ے وقد حرفی مٹن سٹ کو کہتے ہیں۔ فرقون کو جو فی الاکو قاد (متوں والد) فریاداس کے بارے میں مفسرین نے تصاب کہ اس کے بہت سے مشکراور بہت سے نبیے بھی مشکر جہاں جہاں مغمر تے تھے وہاں نبیے لگاتے تھے اور میٹین مگاڑ کے تھے اس کے فرقون کے بارے میں دفی الآلا فوالد فریاداروں کے قرل رہے کہ فرقون جب کے کو مزاوع تھا تا جدا بھٹور کا واقع کے استخدار م

کے بارے میں ذبی الاُلوَ قَالَةِ فرمایا ادرائی قول یہ ہے کہ فرعون جب کی کومزا دیتا تھا تو چار پھنیں گاڑ کر ان محنوں ہے اے بائھ دور تاتھا، مجراس کی چائی کروا تاتھا، یا دور کی مزادیتا تھا۔ بائھ دور تاتھا، مجراس کی چائی کروا تاتھا، یا دور کی مزادیتا تھا۔

بعض معرات نے پی گی فریا ہے کہ اسٹانا کر ہاتھوں شرکیلیں گڑوا تاقیاں سروہ س کے پیلے کوئ شرکی پر بیان گز در چکا ہے۔ الّلّٰذِیْنَ طَغُوْ اِ فِی الْمُہِلَادِ یہ قوشی جن کا اور ڈکر ہوا (عاد اور ٹھودا اور فرمون) انہوں نے شہروں میں سرٹنی کی اور نافر مانی میں بہت آگے بڑھ گئے۔

فَاکُنُووْ الْفِيهَا الْفَسَادَ (سوان اُولوں نے شہوں میں زیادہ فساد کردیا) کفروشرک اور طرح طرح کی نافر مانیاں اللہ کے بندوں پڑھم ان سب چیزوں میں منہمک ہوگئے اور بڑھ چر ھرکریے اعمال واضفال کوافقیار کیا۔

فَصَبُّ عَلَيْهِمْ ذِبُکُ سُوطَ عَلَابٍ (۱۶ پ کرب نے ان پر عذاب کا فرا برمادیا) انظامت کاامل ترجمہ (ڈالدیا) ہے اور ترجم شمااردوکا کاورہ اختیار کیا گیاہے کئی ان لوگوں پر برابرطم حرح کاعذاب نازل کیا جاتا ہا۔ جب کی کوزیادہ اور مخت سزاد پڑی ہوئو کیٹر تعداد عمی کوڑوں سے ہائی کی جاتی ہے ای طرح ان اوگوں پرمسلسل طرح طرح کاعذاب

آ تارہاورہا آخر<u>مؤٹس سے مناد کے گ</u>ے۔ اِنَّدُ رَبِّمْکَ لَبِالْمِوْصَادِ (باشبہآپکاربگھات مُن ہے) مطلب یہ کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال اور احوال سے عالم بیس ہے اے سب کیچنر ہے جونافر مان دنیا میں موجود میں وہ یہ تبھیں کہ سابقہ اقرام ہی عذاب کی مشق تھی

'' وان سے علاق میں ہے اسے سب مصریہ نے بیوم کر ان دیکا سائر بورد میں دویے نہ میں اسمالیۃ الوام ہی عذاب کی مسیمی ہم عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ دینا میں اگر کوئی تھیں جم کرکے بھائے لگے اوراس کے راستے پر پکڑنے والے بھار ہے جا میں

| پاره ۳۰ سورة الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ray                                                                                                                                                                                                              | وارالبيان جلره                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ، ای طرح سمجھ لیں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ہیں اور گھیات میں گلے رہے کہ یہاں سے کب گزرے اور کب پکڑی                                                                                                                                                         | خوب گہری نظروں سے دیکھتے رہ           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میں کہ ہم کہیں بھا گ کر چ جا نیں گے۔                                                                                                                                                                             | مجرمین پکڑے جائیں گے، یہ نہ مجم       |
| المكان الذي يقوم به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ماد مين المضمون كوادافر مايي قال صاحب الروح والمرصاد                                                                                                                                                             | ان ربک لبالمرص                        |
| ، آخره. (صاحب روح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ل من رصده كالميقات من وقته و في الكلام استعارة تمثيلية الى                                                                                                                                                       | الرصسد ويشرقبون فيه، مفعا             |
| يں۔جيےوقة ہے ميقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کہتے ہیں جہاں انظار کرنے والے تھرتے ہیں ادراس میں بدی کرانظار کرتے ہ                                                                                                                                             | المعانى فرمات بين مرصاداس جكه كو      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماد بنا ہے۔ اوراس کلام میں استعار ہمٹیلیہ ہے )                                                                                                                                                                   | بنائے۔ای طرح سے دصدے مرص              |
| أَمَّا إِذَامَا الْبَتَكُمُ أَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نَلْـهُ رَبُّهُ ۚ فَٱكْرُمَـهُ وَنَعْبُهُ لَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ۗ ٱكْرَمَٰنِ®ُو                                                                                                                                  | فأمتا الدنسكان إذاما إية              |
| يا اورجب وه اس كوآ زما تاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ب واس کا کرام فرما تا ہاورائے تعین دیتا ہے وہ کہتا ہے کدیمرے دب نے میراا کرام ک                                                                                                                                  | سوانسان کواس کام دوردگار جب آ زما تا۔ |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فَقُدُرُ عَلَيْكُ رِنْمَ قَالُهُ فَيُقُولُ رُبِّي آهَانِي ٥                                                                                                                                                      |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | واس کاروزی اس بر ملک کردیا ہے وہ کہتا ہے کرم سدب نے محد الل کردیا۔                                                                                                                                               | ,                                     |
| كرآ زمالش مين ذال ويتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ں میں اللہ تعالیٰ شاند نے ابتانا وادراسخان کا تذکر وفر والیا ہے اور ساتھ تا کا<br>یا افعام اکرام کے ذریعہ اسخان لیتا ہے اور کھی ال سے رزق میں تنگی فرما<br>نمون مضمون سمائق ہے مصل ہے (1ی کے مضمون کے شروع ہیں ف | الله تعالى شانها يخ بندول كالجمح      |
| ، پکڑتے اور گفروشرک اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ں ہیںانہیں جاہیےتھا کہ سابقہ اقوام کے احوال سےعبرت کیتے اور تھیجت                                                                                                                                                | ہے کہ جولوگ قر آن کے خاطبین           |
| ربيدونياداري فالخزان اللد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نی مزاج کے مطابق انہوں نے اپناوہی و نیاداری کا مزاج بنار کھا ہے اور                                                                                                                                              | نافرمانی ہے توبہ کرتے کیکن انسا       |
| ہےاورونیا کی چیزول سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نے دیتا، دنیا کی نعتیں مل جانا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی دلیل نہیں۔<br>سریاں نیسیسیارہ لا سریارہ                                                                                                            | تعالی کی فرمانبرداری پرتہیں آ ۔       |
| اور مالدار ہوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ں بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہاں مردود ہے ای لئے کا فرجمی جھ                                                                                                                                            | محروم ہونا،رزق کی علی ہونا،بیا        |
| a Hallower                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطرح كے بندے پائے جاتے ہیں۔<br>اس فقر میں مجمع میں مدور اللہ جون كر اللہ كا فا                                                                                                                                  | میں اوراہلِ ایمان میں بھی دونوا<br>سر |
| المام | رام اورفقر وفاقہ اور تنگدی ان احوال میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ کی طرفہ<br>کر میں میں ان کھی کے جب کا میں میں ان کی جب کا کہ جب کا                         | ہات سے کہ انعام وا                    |
| طیار نه کرے اورائے مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ائیں تواللہ تعالیٰ کاشکرادا کرےاس کی نافر مانی نہ کرےاور تکبر کی شان ا                                                                                                                                           | انسان پرلازم ہے کہ متیں ل جا          |
| ئے بیسہ پائل ندہو مال جلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | و كريد چزي دے كرميراامتحان كيا كيا ہے اوراكر تنگدى كى حالت آجا-                                                                                                                                                  | یر نداترائے اور میریش نظرر <u>گ</u>   |
| عالی می طرف متوجدرہے۔<br>مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ے کام لے نداللہ تعالی کی شکایت کرے ندنا فر مانی کرے ہرحال میں اللہ تع                                                                                                                                            | جائے معتیں جاتی رہیں تو صبرت          |
| لثُرَاكَ ٱكْلَالْكُنَّاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | يَتِيُمُ ۗ وَلا تَغَلَّقُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۗ وَتَأْكُلُونَ ال                                                                                                                                       | كَلُو بَلُ لَا ثَكُرُمُوْنَ الْيَ     |
| مال سمیٹ کر کھاجائے ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا                                                                                                                                            | بركز ايا نبيل بكه تم يتم كا اك        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | وُتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّاجَتًاهُ                                                                                                                                                                              |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اورمال برج مجت د کھتے ہو                                                                                                                                                                                         |                                       |
| تفسيعيد: ان آيات من اول أو انسان كه اس خيال كار ديد فرما كي كمد الدار موذا الله تعالى كامتول بنده ووني كاور تقدست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| -972                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اوں واسان ہے اس کی کا فرما کر بیان فرمایا یعنی ایسا ہر گزنہیں جیساتم سجھے<br>نے کی دلیل ہےا دراس کو کلا فرما کر بیان فرمایا یعنی ایسا ہر گزنہیں جیساتم سجھے                                                      | موناالله تعالى كامر دود بنده وس       |

ال كے بعد انسانوں كى دنیادارى اور حب مال كا حراج بیان فرمایا: ﴿ بَلَّ لَا تَكُومُونَ الْلَیْبَيْمُ وَكَلا تَعْطُونَ

على طقاه الْمِسْكِينَ (بلدَمَ اوَكُ تَيْمَ كالرَامِ ثِينَ كرَحَ (جود دَامُ حَق بِ)اور شرف يدكم يَمَ كالرَامِ ثين بلدَ آيل شما لك دومر كومكين وكلاا قلانے كار في مجي بين ويت

محیت کی دبیہ و دوروں کے حصول کا ال کی کھا جاتے ہو تجوٹے نئے جوجیج ہوتے میں ادرمرنے والوں کی بیویاں جو بیووہ ہو میں اور جو وارث نائب ہوتے میں ان سب کا مال جس کے ہاتھ لگ جاتا ہے لے افرنا ہے اور اسحاب حق تی کوئیس، جاتو تعرفیؤق المُصالُ حُیثًا جَمَعًا (اورتم بال ہے بہر بحد بیت رکھتے ہو ) اس آخری جملہ میں سب مال کی فرمستے ٹر ہادی، جیتے طریقوں ہے جس

المصّال حَيَّا جَعَا (اورَمَ مال بر بر بعد بوب رکتے ہو) اس آخری جمار عمی حب ال کی فدمت فرمادی، حِیْن طریقوں ہے جی مال حاص کیاجاتا ہے ان سبطر لیقوں عمی لگ کرجوالگ ال سککائے نمی منہمک ہوجاتے ہیں اور آخرت کوجول جاتے ہیں اور اعلام المرحمیے کا کافوائیس رکتے اور نمازے اور اللہ تعالیٰ کے ذکرے خاتم ہوجاتے ہیں آ بے شریفہ کہ الفاظ میں مجدوق طور پر ان سب کی فدمت بیان فرمادی میک جہت اس ان کو اللہ تعالیٰ کے خاتم کرنے کا جمل میں کا معالیٰ خاتم ہو ہوائے تھے اس ذیل عمل آئی اور خیقت مال کا جہت اس ان کو اللہ تعالیٰ کے خاتم اور بہت کے ناجوں پر آماد کرنے کا ذریعہ سرمول اللہ تعالیٰ کے اس کا دور بالاس کا اللہ جاتے اور اللہ اللہ اللہ واللہ المجموع من الاحقال کے اللہ واللہ المجموع من الاحقال کا دور بالاس کا

گریے جس کا کوئی گھرٹیں اوراس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں اس کے نے دوقتیں تی کرتا ہے جس کوئٹس ٹیس۔ برخنس اس دنیا کو چیووٹر موبائے گا اور جو کہا ہے ہے گئی ٹیس چیوڑ ہے گا جمراس کا کیا رہا؟ بقدر رضر ورب طال مال کا لے اگر انشرفائی شارنہ یا وور پیدے جو طال ہوتو اے انشرکا رضا کے لئے اللہ کے بندواں پرفری کردے، حضرت مجودی لابید چیگ رواجت ہے کدرمول اللہ چیگنٹے نے فرمایا کہ دو چیز میں چیز میں انسان کروہ تجتا ہے موت کوکروہ مجتابے صالا تک موت موش کے لئے بہر ہے تاکر فتوں سے محلوظ رہے اور مال کی کوکروہ ججتا ہے طالا تک ال کی حساب کی کی فاذر دیدے۔

مفكلوة الصابح صغيه ٣٨٨) \_

كُلَّا إِذَا ذُكَّتِ الْأَرْضُ دُكًّا دُكًّا ۗ وَيَمَا ٓ رَبُّكَ وَاللَّكُ مَقًّا مَقًّا ۗ وَإِنَّ ءَيْعَمِ إِنجَهَ مَعْدُ

برگزاریانی سبده عنادی در را برایا به این استان به به سازه از این به نامی میشند کنده می کند سردن شمانداید به می پیوه میدن یکننگز الدنسان و آنی که الدنگزاری هی نگول کیلیکنتی قدّ مث ایسیاتی، هی نیکویکن الدن کارپیکزیش این وران این کار بحد را با بداد استان که می موثی بار را به کامن میزان زری کے لئے آگئی رواس وران کست کر از ک

عَدَابِكَ أَحَدُ ۗ وَلا يُؤثِقُ وَثَاقَةَ آحَدُ هَٰ يَأْيَتُهُمَا النَّفْسُ الْنَظْمِينَ لَهُ أَارْجِعَيَ إِلَى رَبِكِ

يرير كُنْ عَدَاب ديني والانه به 16 الدراس كا مجتن يَمثُل كُنْ أَنْهِسَ كُنْ اللهِ مَنْ كُنْ اللهِ مِن كُمْ طُوف ال عال عن كر رُاصْمَاتَةً مُوصِّمَةً مِنْ فَأَوْرُهُمِنَةً مِنْ فَأَرْجُولُ فِي عَلِينِ فِي فَوْ كُورُهُ فَكُولُ وَخُولُ فَ

تو خوش بواور تھے ہے بھی انشر تعالی خوش ہے، موق میرے بندوں شی شال ہو جا اور میری بنت میں واقل ہو جا

تفسيد: كلا برگزاييانين جهيدام تيجه بولديراث كامل مينااد مال سي مبتركزاتمهار حق ش بهتر وگا ادراس پرمواخذه نيس بوگا بلکه پيزيريم تهار حق شراص براي او ميناد بين - اس كے بغير قيامت كے بولناك مناظر كا تذكر فير بايا۔ إِذَا وُ كُتِ الْاَرْضِ وَكُلُودُكُمّا (جب زِ عِن كُورْرُ كِورَا چرواكر ياجائے گا اوراس يركن كِياز اور شارت اور درخت باقي مين ريكا اور براير بحوارميدان بوجائے گا۔

وَجَاءَ رَبُكَ اوراَ بِ كا يرود قاراَ جاء كالتن اس كاحم في جاء كا اوراس كيفيلول كاوت آجاء كا وَ الْمُلَكُ صَفّا صَفّا معالم التر إلى شمن عمر عطاكا قرائق كا بحكم آسان كفر شية الك الك مف باليس كر-و جني يُومَنيلو بحجة مُر (اوراس ون جَمْمُ والإجاء كا) حضرت عبدالله عن سعود والله عن روايت بحكرمول الله

و مجیعی یو میزه بدجهه اداران دن مهم تولایات ۵ مسرت برماندس حدوده به سرت برماندس علقه نے انشافر مایا کدان دن جم کولایا جائے گا جمل کی سر برار با گس بول گی بر باگ کے ساتھ سر بزارفر شتے ہوں گے جو استحقاق کولارے ہوئے۔

يُؤْمِنْهِ بِنَّلْهُ كُثُرُ الْإِنْسَانَ. آن ون اسْان کي بحد ش آ جائے گا۔ وَ آنِي لَلَّهُ اللَّهُ تُحِيَى (اور تُحْفِيَا مُوقِعُ کهاں رہا) "مِنْ تُصِيَّا وَتَسَافَّ وَ نِاسُ صَاجِها المان الله فِي اُورِيَّا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الم رباشُل کا منذ ہے کہ جب اسْان ایڈنٹروک و کھے گااور تھا ہم اور مواحد وہا نے آئے گا۔

یقُولُ یکنیٹینی فَلَمُمْتُ لِیَحَیاتِی (حرت اورافوں کے ساتھ یوں کے گا ہے گاٹ میں اپنی زندگی کے لئے ٹیر اور گل صالح آ گے گئے دیتا کہ ہاں کچھ کرامیاں ہوگا کہ دینا ٹین بکی بندہ ہی جاتا اور گلاہوں سے بھی جاتا اور انجان اورا انجان صالح آ گے گئے دیتا تو آج کے دن مصیب سے چیکٹار پائے ہوئے ہوتا اس دن کی زندگی کوزندگی سے تبحیر کرسے گا کیونکہ ووالدی زندگی ہے کہتم ندہ دکی اور اس کے بھیر موسد شدہ گی۔

۔ فَیُوَمَیْدِ لَا یَمُوَدُّبُ عَلَمْ اَمَدُ آحَدُ (موان دن اللہ کے مذاب کے بدابرکو کی عذاب دیے والانہ ہوگا)۔ وَ لَا یَوْنِیْ وَالْمَافِّ آحَدُ (اور اس دن کی چین بیٹر کوئی ذرکر سے گالیجن اس دن الے کوئے سرا دی مائے گی کمان ہے

سرورم ایش فربایت و بخت النظام الله الم المنظمة النفائق الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة النفس على المستوره من من فربایة فقسوف نعلم فقط الله المنظمة النفس المنظمة النفس المنظمة النفس المنظمة النفس المنظمة المنظمة النفس المنظمة النفس المنظمة النفس المنظمة النفس المنظمة النفس المنظمة النفس المنظمة النفسة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة النفسة المنظمة ا

الوالمد على في مان كياكه بى الرم علي في المدخص كودعا بما لى ور حاكرو) . اللَّهُمَّ إنَّى أَسْأَلُكَ نَفْسًا مُطْمَئِنَةً تُومِنُ بِلِقَائِكَ وَتَوْضَى بِقَصَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ رِ (الا الله مِن آب فَ مطمئه كاسوال رَتا

مول جوآپ كى ملاقات كالفين ركها مواورآپ كى قضا برراضى اورآپ كى عطابر قناعت كرتامو)\_ اس دعامل نفس مطمئنه كى بعض صفات بيان فريائي ميں اول تو يفر مايا كه ده الله كى طاقات يريقين ركھتا ہے، يقين ہى تواصل چیز ہےاور رین کا طبینان کا ذرایعہ ہے جب کسی کوآخرے کے دن کی حاضری کا لیقین ہوگا تو این عمادات اور معاملات اور تمام امور اچھی طرح انجام دے گا اور یوم الحساب کی حاضری کا لقین ہوگا تو دینی کا موں کواچھی طرح اوا کرے گا،مثلاً نماز میں جلدی نہیں کرے گا اظمینان ہے اداکرے گا۔نفس مطمئنہ کی دوسری صفت یہ بیان فر ہائی کہ اللہ تعالیٰ کی قضایعنی اس کے فیصلہ پر راضی ہووہ جس حال میں رکھے اس پر راضی و ہے، بینجی اطمینان کا بہت بڑاؤر بعد ہے نفس مطمئد کی تیسری صفت بیان فرماتے ہوئے فرمایا كەدەلللە كى عطاء يرقناعت كرے، قناعت بھى بهت بزى نعت ب الله نے جو كچية عطافر ماياس يرقناعت كرتار ب تو بزے اطمينان میں رہتا ہے، مال زیادہ کمانے کی حرص نہیں رہتی ، مال کمانے کے لئے نہ گنا ہوں میں ملوث ہونا پڑتا ہے اور نہ عمادات میں کوتا ہی ہوتی ہے، خیانت کرنے ہے کہ کا فق وبانے ہے، فصب ہے، چوری ہے کمائی کے تمام ترام طریقوں ہے تفاظت رہتی ہے۔

فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي (الْفِي مطمئة تومير عبندول من واقل موجا)\_

وَ الْدُخُولِيُ جَنَّتِينَ ﴿ (اور ميري جنت مِن داخل بوجا) اس مِن ارشاد فرمايا كدالله تعالَى كى طرف سے نفس مطمئة كوبيه خطاب بھی ہوگا کہ تو میرے بندوں میں شامل ہو جااور میری جنت میں داخل ہو جالتنی جنت میں تنہا داخل ہونا نہیں ہے انسان مدنی الطبع ہے اے انس اور الفت کے لئے دوسرے افراد بھی جائیس آیت کریمہ ٹس میر بھی بیان فرمادیا کہ جو تخص جت میں داخل ہوگا وبال دوسر اللي جنت ي بحى الما قاتل رين كل موده جرش فرمايا: وَنَوْعُنا هَا فِي صُدُورهم مِنْ غِلَّ إِخُوالْما عَلَى سُورُ مُتَقْبِلِينَ (اوران كے دلول ميں جوكية تقاہم ووسب دوركرويں كے كرسب بھائى بھائى كاطرح رويں كے تخوں برآ منے

اور موره طور مين فرمايا يَتَنَازَعُونَ فِيُهَا كَأْسًا لَّا لَغُوَّ فِيهَا وَلَا تَأْثِيبُ ﴿ (وَإِلِ آلِي مِن حام شراب مِن جِينا جیٹی بھی کریں گے اس میں نہ کوئی افو بات ہوگی اور نہ کوئی گناہ کی بات ) جنت میں آپس میں میل محبت ہے رہیں گے کسی کے لئے کسی کے دل میں کوئی کھوٹ ، صد ، جلن ، بغض نہ ہوگا ،اگر چہ وہاں کسی چیز کی کسی نہ ہوگی کیکن بطور دل گلی مشر وہات میں چیپینا جھپٹی

کریں گے اور ایک دوسرے سے پیالے چینیں گے۔

سامنے بیٹھے ہوں گے )۔

جعلنا الله تعالى ممن رضي الله تعالى عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه وهذا آخر سورة الفجر، والحمد لله أولا وآخرا والصلو ة على من ارسل طيبا و طاهرا

## ڽٷؙٲڷؚڹؙڵڣڴؾؿؖٵ<u>ڿٙۼٷ</u>ؽڎۣؽٵڬؾ

مورة البلد مكمعظمه مين نازل مولى اس من مين إيت بين

## بسيرالله الزعمن الرجمير

شروع كرتا مول الله كے نام ہے جو برامبر بال نہا بت رحم والا ہے

لاَ اُقْبِمُ بِهِ ذَا الْبَكِي ٥ وَانْتَ حِكَّ لِهِ ذَا الْبَكِي ٥ وَالِدِ وَمَا وَلَكَ فَلَقَنْ حَلَقْنَا الْونْسَانَ

ىران ئى كى كى ئى ئىللىدى ئى ئىلىدى ئى ماك ىلى ئى ئىللىدى دائىلىدى ئى ئىللىدى ئىللىدى ئىللىدى ئىللىدى ئىللىدى ئ ئىللىدى ئىلىدى ئىللىدى ئىللىدى ئىللىدى ئىللىدى ئىللىدى

تى بديك المحسب الف من يقيل له عليه والمساق من القبل المائية الحافظ يقول الفلات عال بدا

کیا و وید خیال کرتا ہے کہ اے کی نے نیس و یکھا، کیا ہم نے اس کے لئے دوآ تھیں ٹیس بنا کیں اور دو ہوٹ ٹیس بنائے اور ہم نے اس کو دولوں راسے تا دیے

قصصيون ان بات بات من الفرق الى شاند نه شهر مكر مدى اودانسان كه دالد شنى آم الفيخا كي اودان كي وزيت كي شم كها كر بير فريا به كريم نه انسان كوشفت من بيره اكيا ب، درميان شريطور جما مترضر وأنست بعبل بيه فله التبلك بمحى فرمايا جس وقت به مردسا زال بوكي رمول الفريق كيم عظم بيري عن يعام الرشم كيون تساقيف من يختي وي من من سب

کید منظر جرم ہاں میں آئی وقال مور کے بیٹر کیون کد تھی اس بات کو جائے اور اپنے تھے بھی اللہ تعالیٰ شاند نے اول آ اس کی تم کھا کراس کی اور اس ورن آب کے لئے اس تھی تھی کہ بیٹر گئی تجرب کے کہا کہد دن آئے وال ہے جب آب اس میں قاتانہ دائل ہوں کے اور اس ورن آب کے لئے اس تھی میں قامل ہوئے اور بہت سے کو گون نے چرب سے بعد مل بھے میں آب اپنے محابات کے ساتھ مدید مورہ سے تھر نے اور بعض کو گون کے قربات سے کو گون نے چارے شان امان کا اطلاق کردیا جو اسلام کے اور مسلمانوں کے دشمی سے اور بعض کو گون کے تھی کا تھی ورے دار بہت کے بعد آپ نے فربا کے بدائیہ الشہا جس درن آن سانوں کو اور در شدی کو جمال فربال معرف کے مطال تھی کہا تھی اور اور جدی تھے اور بھی سے پہلے کی کے لئے طال تھی

اور برے کے صرف دن کے تھوڑے سے مصے عمل طال کیا گیا ابدا وہ قیامت کردن تک اللہ کے حرام آرادیے سے حرام سے لئن اب قیامت تک اس شرک وقال طال ٹین ہوگاؤ واللہ وَعَما وَلَدَ والدے حضرت آدم الظیارہ اور وَهَا وَلَلَهَ سے ان کی ذریت مراد سے اس طرح حضرت آدم کا اور تمام نکا آم کا کھم جوگئی۔

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ (يوالني بات ع كنهم فالنان ومشقت ش بيدافر مايا)-

انسان اشرف انخلاقات احسن تقویم شی بیدا فر مایا به وه اینیا این ششتن انگلیفوں ش جمار رہتا ہے۔اللہ تعالی نے اسے شرف می نشخااور مشکلات اور سام کسی مجماع با دیا اس کا اپنی دیاوی حاجات اور شروریات جان کے ساتھ ایس کی بودکی میں جواس کے لیے مشتقوں کا باعث بولی میں انسان کو کھانے چنے کو کھی چاہیے ، پہنے کی مجمس وردے ہے، دریتے کے جو شمن کوئی بھی تکلیف اللہ کی رضا کے لئے برداشت کرے گا آخرت میں اس کا لؤاب پائے گا اور جو شخص محض دنیا کیلئے عمل کرے گا اس کو آخرت میں کچھ نہ لے گا۔ اوراگر گناہ کرے گا ( تمن میں اپنے اعضاء کو اور ہال کو استعمال کرے گا ) تو اس کی سرا بیائے گا۔

جب انسان مشقت اورد کھ کلیف بس جمیرے فالق وما لک کا دیا ہوا ہے اُسے اللہ مل شات کا طبق اور فرمانیر دار ہو مال بھی ایک عرفر میں ہے جمیرے فالق بھی کر مناور اس کی عمود تی مجمی کر مااور اس کے احکام پر چمی عمل کرنا۔ کیون انسان کا پیطریقہ ہے کہ یا ٹی مار کہ مالک کے موافقہ و شیخیں ڈرمار

وعید بازل ہوئی مطلب ہیے کہ اس کار بنیال کرنا غلط ہے کہ جھے کی نے نہیں ویکھا اللہ تعالی نے اسے خرچہ کرتے ہوئے جمی ویکھا ہاور کتنامال خرج کیا ہے وہ بھی دیکھا ہے وہ اسے علم کے مطابق مواخذہ فرمائے گا۔ اس كے بعد فرمایا: آلم نجعَلُ لله عَيْنَيْن (الآيتين) (كيا بم في اس كے لئے دوآ تكھين نبيس بناكي اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے) پر استفہام تقریری ہے مطلب برے کہ ہم نے انسان کو آئھیں بھی دیں۔ زبان بھی دی ہونٹ بھی دیے۔ انبان کے بداعضاء اس کے لئے بہت بڑے مدوگار ہیں آ تھوں ہے دکھتا ہے زبان سے بولنا ہے ہوٹوں ہے حروف بھی ادا

ہوتے ہیں اور بہت بڑی خوبصور تی کا مظاہرہ بھی ہوتا ہے ان اعضاء کے ذریعہ انسان اپنی دنیادی زندگی بھی انجھی گر ارسکیا ہے اور ان کوایے خالق و مالک کی رضامندی میں استعمال کر کے آخرت کی کامیابی خاصل کرسکتا ہے ای لئے آخیر میں وَ هَذَيْنَهُ النيجدين مجى فرماديا فين جم نے انسان كودونوں رائے بتاد يے فير وظاح كا راسته بھى بتاديا اورشراور بلاكت كا راسته بھى د کھا دیا، اب بدانسان کی مجھداری ہے کہ وہ اپنے اعضاء اپنی اجسیرت و بصارت کو اور اپنے اگر وقع کو اپنی کا میانی کے راہ میں خرج

کرے اپنے خالق و ما لک کی شان خالقیت اور شان مالکیت اور شان ربو بیت کوشلیم کرے اور اس کے مطابق زندگی کو بھی گڑ ارے ا پناہمی بھلا کرے اور اللہ کی ووسری محلوق ہے بھی اچھا سلوک کرے اس آخری بات کو آئندہ آیت میں بیان فرمایا ہے۔

فَلَا افْتُتَكُمُ الْعَقِيُةَ ۚ قُولًا ٱدُرُيكَ مَا الْعُقَبَةُ ۚ فَكُ رَفِّيَةٍ ۗ أَوْلِطُعُمُّ فِي يَوْمِ ذِي مُسْفَيكَةٍ ۗ سو وہ کھائی سے ہو کر کیوں نہ آگے برصا اور آپ کو معلوم ہے کہ گھائی کیا ہے؟ چزاد ینا ہے گردن کا یا کھلادینا ہے جوک والے دن عمل يَهُمَّا ذَا مَقْرَيَةٍ هُ أَوْصِبْكِنْنَا ذَا مَثْرَيَةٍ هُ ثُنَّعَ كَانَ مِنَ الْذِيْنَ أَمَنُوا وَتَوَاصُوا بِالصَّدِيرِ کی متیم کو جو رشتہ دار ہو، یا کمی مسکین کو جومٹی والا ہو، چر ان لوگوں علی سے ہو جو ایمان لائے اور آپس علی ایک دوسرے کومبر، کی وصیت کی

وَتَوَاحَدُوْ الِالْمَرْحَكَةَ ۚ أُولِيكَ إِصْعُبُ الْمِيمُنَةِ ٥ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْتِمَا هُمُ اور ایک دوسرے کو رقم کرنے کی وسیت کی، یہ واہنے ہاتھ والے لوگ میں اور جن لوگوں نے عاری آیات کے ساتھ کفر کیا وہ

- آصلت الْمُشْعَمَة في عَلَيْنِ مَا لَأَثَّةُ وَصَلَةً ٥

إ كمي إتحدوالي بين ان يرآك وي في بدكرويا جاسة كا

تفسيعي: ايمان قبول كرنے كے بعد بهت سے تقاضے پورے كرنالازم موتا ہے۔ اللہ تعالى كى عبادت كرنے رہمى نفس كو آبادہ کرنا بڑتا ہے اور محلوق کے بھی حقوق اوا کرتے ہوتے ہیں ان میں حقوق واجبہ بھی ہویتے ہیں اور مستحب چیزیں بھی ہوتی ہیں اس بارے میں فرمایا کہ اٹسان اس گھاٹی ہے کیوں نیگز راجس میں نفس پر قابو پایاجا تا ہے پھڑیم شان کے لئے فرمایا کیا آپ جانتے میں کہ وہ کیا گھاٹی ہے؟ پھر بطور مثال تین چیزیں ذکرفر ما نمیں۔

اول فَکُ وَقَيَة ( ردن كا چيرانا) يعنى الله كى رضا كے لئے غلام اور بائدى كا آزاد كرناية زاد كرناكا ادات واجبيس مجی ہوتا ہےاورمتی ہی ہوتا ہےجس میں ایک صورت مکا تب بنانے کی ہےاورووسری صورت مدہر کرنے کی بھی ہاں مسائل م کو کتب فقہ میں تناب العمال کا مطالعہ کرنے ہے یا کسی عالم ہے معلوم کرنے ہے سمجھا جاسکتا ہے۔حضرت ابو ہر پرہ ﷺ سے وایت ہے کہ زمول اللہ عصف نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مسلمان شخص کو آزاد کردیا اللہ تعالی اس کے برعضو کے عوض آزاد ياره بهورة البلد انوار البيان جلاو كرنيوا كودوزخ كي آك ب أدفر ماد ع كايبال تك كداس كي شرمكا وكيمي دوزخ بي يواد كا-حضرت براء بن عازب ﷺ ب روایت ہے کہ ایک اعرابی (دیمات کا رہے والا) رسول اللہ عظیمی کی خدمت میں حاضر بوااس نيوض كياكما ب محصابيا عل بنادي جو تحصر جن عن داخل كروب آب في ما ياغيق النَّسَمَة وفَكُّ الرُّقَبَة مسائل نے کہا کیا دونوں کا ایک ہی مطلب میں ہے؟ آپ نے فر مایانیس عن سمة بدے کو کسی نظام کو پوراا بی طرف سے جہا آزاد كرو اورفك وقبة بيب كرواكل قيت مي مدكرو احتلاكي مكاتب غلام كي تطول كي ادائيكي مي مدكرو اوراعمال جنت میں ہے رہی ہے کو تو کو ورود دیے والے جانور مبرکرد اور میکروکی طالم زشددار پر بھلائی کے ساتھ انجد کرے اگریدند کرسکتا ہوتو بھو کے کو کھنا نا کھلا اور پیاے کو پائی بلاء اوراجھے کا موں کا حکم کر اور برے کا موں سے روک دے، اگر اس کی بھی طاقت ند بوتوا في زبان كواجعي باتول كعلاه ووسرى بالول عدوك ردواليم في ندب الاعان كاني المظارة والموجع دوم بھوک کے دن میں کسی میتیم رشتہ دار کو کھانا کھلانے اور سوم سکین کو کھانا کھلانا جومٹی واللہ یعنی الیامسکین ہے کہ اس کے یاں اپی جان کے سوا کچرمیں ہے زشن سے اپی جان کولگائے ہوئے ہائے مسکین کوکھانا کھلانا بھی ایمان کے تقاضوں میں سے ہادر بڑے تواب کا کام ہے إِس كَ بعد فرمايا: فَمْ كَانَ مِنَ اللِّينَ امْنُوا وَتُواصَوْ ابالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْ ابالْمُوْحَمَةِ كَد وروافعال خرايمان ك ساتھ ہونے چاہئیں کونکدایمان کے بغیر آخرت میں کو کی عمل نافع نہیں ہے اور ساتھ تی بیجی فرمایا کرصفت ایمان اور دوسری صفات کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کومبر کی تلقین بھی کرنے رہنا چاہیے نیکیوں پر جمار مثاا در گنا ہوں سے رکار مثالات ومسائل يرجزع وشكود وشكايت نبركرنا ريسب كيح مبرش آجاتا ب ادرية عي فرمايا كدآ پس ش ايك دومر ي كومرحت يعني مخلول بر رحمت کرنے کی وصیت بھی کرتے رہنا جاہے۔ أولينك أصف المتنفقة جن موس بدول كاورذكر واسامحاب الممد لعن واستم باتعدوالي ين جن كواب ہاتھ میں اعمال نا ہے دیئے جا تھیں گے اور جن ہے جنت میں داخل ہونے کا وعد ہے۔ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ بِالِينَا هُمُ أَصْحَبُ الْمَشْفَعَةِ (اورجن لوكون في ماري آيات كالكاركياييا من المحدوافي إلى)-ان كربائي باته يس اعمال نام وي جاكي ك اورائيل دوزة يس جانا موكاجس من بيشرري ك عليهم فلا مُوْصَدَة (ان يرأ ك بوكى بندى بولى) يعنى ان كودوز خ ش ذال كردرواز بندكردي جاكس ك-قَوْلُهُ بِعَالَىٰ مُؤُمِّمَةٌ قَالَ في معالم التنزيل مطبقة عليهم ابوابها لا يدخل فيها روح ولا يخرج منها غم قراابو عبر وحمزة و حفص بالهمزة ها هنا و في الهمزة المطبقة وغير الهمزة المعلقة. (ارثادالي "موصدة "معالم التريل من بي ك"موصدة" كامطلب بيب كان يربند موكى نداس مي كوكى داحت داهل موسيحكى داورند اس میں کے دیائم ودکھ باہر کلل سکے گا۔ اوم مرمزہ محفوں نے اس پیال حمر و کے ساتھ برد ھاے۔ حمر و کے ساتھ بولو مغنی ہے وظلى مولى اور منروك بغير مولومتى بدكى مولى) وهذا آخر تفسير سورة البلد والحمد لله الواحد الاحد الصمد والصلوة على من بعث الى كل والدوما ولدو على اصحابه في كل يوم وغد



سورة النس كدكرمه شي نازل بوني اوراس شي بدره آيات بين بنسبير الله الترحم أن الترجي في

شروع كرتابون الله كيام ي جوبردا مير مان تهايت رحم والا ي

وَالتَّمْسِ وَضَّحَهُ مَا فَوَالْقَرِ إِذَا تَلَهُمَا فَوَالنَّهَ إِرِ إِذَا جَلَّهَا فَ وَالنَّيْلِ إِذَا يَعْشُهَا فَوَالسَّمَاء

ب مدن كادران كارد كان الدويا على وسده ورق علي سا والمعلمة على وبدوران والمراح على ما المراح على المراح المر

يَوَابَنْهَا أَوَ الْإِرْضِ وَمَاطِئِهَا أَوْ وَنُفْسِ وَمَا سَوْمِهَا أَفَالُهُمَهَا فَجُوْرَهَا وَتَقُولها أَقَلَ

مر ساري المساور المساو

ەقىمايسىق ئىسلىل كىلادە ئامىزىدىنى ئىلسىدىدىدىن ئىدىن ئىدىن ئىدىن ئىدىن ئىدۇرىدىدىن. قىقال كۇئىرلىسۇل اللەركاقة اللەر دىنىقىھاڭ كاڭ بودۇنچىلاردىن كىلىرى كىلىرى

وان سے اللہ کے رسول نے فریلا کر افزی الدوان کے پینے سے خروار دیتا موانوں کے اللہ کے رسول کو تلا اوز پاکر اوزی کرکا نے اللہ اموان کے رکھ نے مربی کی کرکھ کے ایک گزار کہ مسکونے کے اگر کرکھ کا ایک کے تقدیم کا

رب نے ان کے گنا ہوں کی دجہ سے ان کو یوری طرح ہلاک کردیا۔ سواس کو عام کر دیا اور دہ اس کے اٹھا ہے ساتھ بیش پر کھتا

چھرٹر باؤاللَّیلِ اِفَا یَفَشَلْها (اور آم ہدات کی جدوہ موریؒ کوچھائے) یکی انادیجازی ہے اور مطلب ہے کہ خم ہدات کی جب خوب آچی طرح تاریک ہوئے اور دن کی ردِّی پر تجاجائے۔ وَالسَّمَاۤ وَ وَمَّا بِنَهَا (اور قم ہے آسمان کی اوران ذات کی جم نے اسے بنایا)۔ وَالْاَرْض وَ مَا طَحْهَا (اور قم ہے زئین کی اوران ذات کی جم نے اس کو تجھائے وَقَفْسِ وَمَّا صَوْهُا (اور قم ہے بان کی اُوران ذات کی جم نے اس کا اُنہوں کے کہ بھائے وَکُنانی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہائے واقع کی کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی دور کی کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کہ کا کہ کی کہ کو کہ کی کہ کا کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کے کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کی کہ کے کہ کہ کا کہ کا کہ کو کھر کا کہ کے کہ کا کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کا کہ کی کے کہ کہ کی کہ کا کہ کی کہ کو کہ کو کہ کا کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کے کہ کی کی کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کہ ک

ان تنول آيول مر يو مولد بيدن كمعنى من بالله تعالى في الخياق ك بحي مماني اوراين ذات ك بحي

انواد البيان جلاو ماره ۳۰ سورة الشمس کیونکہ وہ ہی آسان کو بنانے والا اورنش کو بنانے والا ہے۔نشن لیتی جان کی تم کھاتے ہوئے وَ مَا مَسْوَ ہُمَا بھی فر مایامغسرین نے اس نفس انسانی مرادلیا ہاورمطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نفس انسانی کو بنایا اور اسے جس قالب میں ڈالا اس کے اعضاء کو فوب نحیک طرح منامب طریقه بربنادیاس کے اعضاء ظاہرہ بھی خوب اچھی طرح کام کرتے ہیں اور اعضاء باطبہ بھی عقل وقہم بذبر وتفكران سب نعمتون سيفواز ديابه فَٱلْهُمَهَا فَجُورُ هَا وَتَقُوهَا ( كِرنس كواس ك في راورتقوى كالهام فرماديا) - جب اعتل وفيم ساوراعضاء صیحه طاہرہ و باطستہ سے نواز دیا تو اے احکام کا ملکف بھی بنادیا وہ اسے خالق و ہالک کو پیچانے کا مجمی اہل ہے اوراس کے اعضاء معبود عقق کی عبادت کرنے کی بھی قوت رکھتے ہیں، پھر چونکہ امتحان بھی مقصود تھااس لئے انسان کے لئے دونوں رائے واضح فرادي، حے وَهَدَيْنَهُ النَّجُدَيُّنِ مَن بيان فرمايانفسِ انساني من فجور كيندبات بحي ابحرت بين ليخي معاصي كي طرف بحي ا بھار ہوتا ہے اور خیر کے جذبات بھی امنڈتے ہیں خمر اورشر دونوں چیزیں نفس انسانی میں پیدا ہوتی ہیں جواللہ تعالی نے اس میں والى يين اب انسان كى يى مجدارى ب كده معاصى سے بىج اور خير كى كاموں مين آ كے يوج قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكُهَا یہ جواب قتم ہے۔اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے چند چیز وں کی قتم کھائی جن کا وجودانسان کے سامنے ہے اور بہت واضح اور فا ہر ب آسان کوسب دیکھتے ہیں، زمین برسب لیتے ہیں اورسب پر دات دن گزرتے ہیں جا عدمورج دونوں بری روشی والی چزیں ہیں۔اورنفسِ انسانی توسب کے ساتھ لگا ہی ہوا ہے ان سب چیزوں کی تخلیق اوران کے تصرفات سب میں العد تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے انسان پرلازم ہے کہ اپنے خالق کو پیچائے اس کے احکام پڑمل کرے گنا ہوں سے بچے ، طاعات میں لگے اگر ا بمان قبول کیا۔ گناموں سے بچاننس کوسنوار ااور سدھار ااور گناموں کی آلائش اور گندگی سے بچایا تو وہ کامیاب ہو گیااس کی دینا بحى الجى إدرا قرت بحى، مورة الورش فرما ومَن يُطِع اللهُ وَرَسُولُهُ وَيَحْشَ اللهُ وَيَتَّقُهُ فَأُولَكِكَ هُمُ الْفَاتَنْزُونَ. (اورجس نے اللہ کی اوراس کے دسول کی اطاعت کی اوراللہ ہے ڈرااوراس کے ڈرے گنا ہوں ہے بچاتو ہیدہ ولوگ ہیں جو كاميابين) وَقَلْهُ خَابَ مَنْ دَسِّهَا (ادرو فَحْس نامراد بواجس في اسيميلاكيا)\_ بر مابقه آیت برمعطوف بے گزشته آیت میں بیر بتایا کر جم نے اپنے نفس کو یاک اور صاف سخر اکرایا ہوکا میاب ہوگیا اور اس آیت میں بیتایا کہ جس نے اپنے نفس کودیادیا یعنی اس کو کفر وشرک و معاصی میں لگایاوہ ما کام رہا پیلفظ تذریب سے ماضی کا صيغه اصل من و سسبالها مفاعف كي خرى حرف كوح فعلت مدل دية إن يهان ي مح اليابى والم يعرب لغت میں چھیانے کو کہتے ہیں یہاں چونکہ مَنُ زُمُنگھا کے مقابلہ میں وارد ہوا ہے۔اس لئے مضرین نے بیعنی لئے ہیں کہ جس نے ا بین نفس کو کفر و معصیت میں دبا کر چھیا دیا اے انوار ایمان اورا نوار طاعات سے چمکدار ندینایا وہ ترکیہ ہے محروم رہالہذا ہلاک ہو گیا۔رسول اللہ علیہ کی دعا وَل میں یہ بھی تھا۔ اللهم أت نفسي تقواها وزكها انت حير من زكها انت وليها ومولاها.

(اے انتدا میر نے تقس کواس کا تقوی عطافر مادے اوراس کو پاک کردے توسب سے بہتر پاک کرنے والا ہے تو اس کا ولی ہاں کامولی ہے)۔

كَذَّبَتُ ثُمُورُ كُهِ مِطْغُوهَا ( تو مثمود نے اپن سرشی كی وجہ مجٹلایا ) لینی ان كى سرشی نے انہیں اس پر آمادہ كرديا كه الله کے رسول کی مکذیب کردی اوراللہ کی تو حیداللہ کی عبادت کی طرف جوانہوں نے بلایا اس میں انہوں نے ان کوجھوٹا بتادیا، وہ

. باره مساسورة الشمس انوار البيان جلاه لوك حضرت صاح الفلا سے جھڑتے رہے اوران سے كها كراكم في بولو يهاؤ سے اوفى لكال كروكھا ؤرجب بهاڑ سے اوفى برآ مد ہوگی او اب ال کے لکرنے کے لئے مشورے کرنے گئے۔ حضرت صالح اللہ ان ان کو بتادیا تھا کردیکھوا کی وان تمہارے کو س کا یانی پیراوشی ہے گی اورا کیدون تبہارے جانور پیس گے اور پیجی بتادیا کداہے برائی کے ساتھ اتھوندلگا ٹاور شعذاب میں كرفار بوجاة كي بيكن وه بازندا ئے اوراي حض اس پرا ماده موليا كداس اونى كوكات واليان كوفرمايا، إذ انبعت أشقها (جَكِيةِ وَمَكَاسِ سے بِرُابِدِ بَحْتَ آ وَمِي اللَّهِ كُورُ ابوا) ـ تاكماسُ اوْتُنْ كُولَ كُروب -فَتَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ لَافَةَ اللهِ وَسُفَيْهَا ( وَالله كرمول يعن صالح الله عن ان عقرما يا كرالله كا اولاس کے یانی منے کوچھوڑے رکھو)۔ يعني اس افرى كري تدكواس كى بارى كاجود باس يس يانى ينے دويكن ان لوكوں نے شانا۔ فَكَدُّبُونُهُ فَعَقُرُوهُمَا (سو وه برابر تحلقه يب ير مصر ب ادراؤ تكي كوكات والا ) ان لوكون نه زمرف بركداؤ تكي كوكات والا يلكه حضرت صالح الفيكات يول يكي كها بيضاليم النبيّا بيما تعيلنا إن تحتّ مِن المُوسَلِين (اسنالي لة ووعذاب من كيمين ووسكى ويتاب الرو في مرون یں ہے)۔ لہذا ان لوگوں پرعذاب آ بی گیا۔ فَلَمُدَةَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِلَذْنِهِمْ فَسَوْهَا (موان كرب في ان كالنامول كي وجهان كويوزي طرح بلاك كرويا اور بلاكت كوايساعام كيا كركوني تحض بحي تيس يحا)-ان لوگوں کی ہلاکت زلزلہ ہے اور آسان سے تیج آنے کی وجہ ہے ہو کی تھی ان کا واقعہ سورہ اعراف سورہ ہود، سورہ شعراءاور وكا يَحَاثُ عُشْبِها اوروواس كرانجام مينيس ورتا ليني الله تعالى جس كمي كوبلاك فرمائ بجيريمي سزاوينا جاب وواين مشیت دارادہ کےمطابق مزاد بے سکتا ہے وہ دنیا دالے ملوک اوراصحاب اقتدار کی طرح نہیں ہے جو بھر بین سے اور بحر بین کی اقوام ہے بعض مرتبہ ڈرجاتے میں اور سرانا فذکرنے میں تال کرتے میں اور بیدو بھے کداگر بم سراویے کا اقدام کریں تو کمیں بیقوم بناوت يرنداتر آئ إور ماراا فقد اركفاني من ندير جائي-وهذا تفسير آخر سورة الشمس والهالحمد قوله تعالى والشمس وضحاها اي ضوء ها كما اخرجه الحاكم و صححه عن ابن عباس والمراد اذا اشرقت و قام سُلطانها والقمر اذا تلها اي تبعها فقيل باعتبار طلوعه و طلوعها اي اذا تلا طلوعه طلوعها وذلك اول الشهز فان الشَّيْمَس ادًا طلعتٍ من الافق الشرقي في اول النها يطلع يعدها القمر لكن لا مسلطان له فيرى يعد غروبها هلالاً وقيل باعتبار طلوعه و غروبها اي اذا تلاطلوعه غروبها و ذلك في ليلة البدر رابع عشرالشهر و قال الحسن والفراء كما في البحراي تبعها في كل وقت لانه يستضيئ منها فهو ييلوها لذلك و قال الزجاج وغيره تلاها معناه واستدارفكان تابعاً فها في الاستدارة وكمال النور والنهار أذا جلاها اي جلى النهار الشمس اي اظهرها فانها تنجلي و تظهر اثنا النبسط النهار فالاستناد مجازي كالاسناد في نحوصام نهاره و قيل الضمير المنصوب يعود على الأرض و قيل على الدنيا والمراد بها وجه الارض وما عليه و قيل يعود على ألظلمة و وجلاها بمعنى ازالها وغنم ذكرالمرجع على هذه الاقوال للعلم به والاول اولى لذكر المرجع واتساق الصمائر والليل اذا يغشاها اي الشمس فيغطني ضوء ها و قيل اي الارض و قيل اي الدنيا و جيع بالمصارع هنادون المناضي كما في السنابق قال ابو حيان راعية للفاصلة ولم يقل غناها لانه يحتاج الى حدف احد المفعولين لقعديه اليها. والسماء وماينها اي ومن ننها والقادر العظيم الشان الذي بناها و دل على وجوده وكمال قدرته بناء هما. والارض وماطحاها اي بسطها من كل جانب ووطها كدحاها ونفس وما سواها اي انشاها وابدعهامستعدة لكما لها وذلك بتعديل اعضاء هاوقواها الظاهرة والباطنة والتنكير المتكثير وقيل للتفخيم على ان المراد بالنفس آدم عليه السلام والاول انبسب ببغواب القسم الأنمى وذهب الفراء والزجاج والمبردوقتادة وغيرهم الى إن ما في المواضع الثلاث مصدريه إي وبناء ها و طحوها و تسويتها وجوز ان تكون ما عبارة عن الامرالذي له بينت السماء وطحيت الارض و سويت النفس من الحكم والمصالح التي لا تحصي ويكون اسناد الافعال اليها مجازاً. فالهمها فجورها وتقواها الفجور والتقوى على مااخرج عبدبن حميد وغيره عن الضحاك المعصية والطاعة مطلقا قلبين

كانا اوقالبيين والهامهما النفس على ما اخرج هو وابن جرير وجماعة عن مجاهد تعريفهما اياها بحيث تميز رشدها من ضلالها وروى ذلك عن ابن عباس كما في البحر و قريب منه قول ابن زيد فجورها و تقواها بينهما لهما والاية نظير قوله تعالى وهديناه النجدين. قد افلح من زكها وقد خاب من دسها هذاجواب القسم و حذف الملام كثيير لاسيسما عنمد طول المكلام المقتضى للتخفيف والتزكية النمية والتدليس الاخفاء واصل دسي دس فابدل من ثالث التماثلات ياء ثم ابدلت الفا لتحركها وانفتاح ماقبلها اى لقد فازبكل مطلوب ونجامن كل مكروه من انسي نفسه واعلاها بالتقوى علما و عملا و لقد خسر من نقصها واخفاها بالفجور جهلا و فسوقًا. (من روح المعاني). فَدَمَ قال الراغب في مفرداته اي اهلكهم وازعجهم و قالي المحلي اطبق عليهم ولا يخاف عقبهااي عاقبتها قال الحسن معناه لا يخاف الله احدا تبعة في اهلاكهم و هي رواية عن ابن عباسٌ كما في معالم التنزيل. (ارشادالي والشمس وصعها: خام راداس كاردشي بجب حاتم في ذكركما باورهزت ابن عباس منقول بوفي من المصحيح كها بمراديد بي كرسورج بب طلوع موجائ اوراس كاروش يحيل جائد والقصو اذا تلها: يعن عائد بسورة كي يحيم أع بعض في كها جا ندائے طوع کے لا عصورت کے طوع کے پیچے آتا ہے۔مطلب یہ کہ جب جا عما الحلوع سورت کے طلوع کے پیچے آسے اورابیا ممیدے شروع ش ہوتا ہے کہ جب دن محتروع شر جب مورج مشر تی کنارہ سے طوع اوتا ہوتا ہے و جا عمال کے بعد طلوع اوتا ہے کین اس کیارو کی محتلی میں لبذا غروب آفاب كے بعد بال نظر آتا ہے ۔ بعض نے كہا جائكا طلوع سورج كغروب كے بعد آتا ہے۔ يعنى جب جاء كا طلوع سورج كغروب کے پیچے آئے اور پرمینے کی چود ہو ان میں ہوتا ہے۔ اور حن وفراہ نے کہا ہے جیسا کہ برش ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ہروقت جا ند مون کے پیچھے آتا ہے کولک جائد سورج سروش لیتا ہاں لئے جائد سورج کے بیچے چیے دہتا ہے۔ زجاج وغیرہ کتے ہیں طاحا کامٹی ہے کھواچنا نیے جائدانے كومة اوروثى حكمل بوغ يس مورن كالع بـ والنهار اذا جلاها: يعنى دان فيمورج كوروث كرديا( ظام كرديا) كونك جبدان أتاب تو سورج روش ہوتا نے اور خاہر ہوتا ہے۔ سورج کے ظاہر کرنے کا استفادون کی طرف مجازی ہے۔ جیسے صام محارہ میں اسناد مجازی ہے۔ بعض نے کہا ھا منمير مضوب زين كاطرف لوقى بعض نے كهادنيا كاطرف لوقى بادراس سراد روئ زين بادرجواس يرب ده بينض في كهاميزمير تاريكي كالرف لؤى ب- وجلاها: از الها كم مني ش ب ليني اس كوز الكرديال الوال كامورت من خم ركم وفي كالذكورة وقال ك يحك بيمعلوم بير- بهلاتول مرجع فدكور بون اور خميرول كرباتهم وافق بون كي وجهة زاده رائع بسرو الليل اذا يعضاها حاسة مرادمون بي يوحكه رات مورج كى روى كو دان لتى بيد يعض في كها حاضير عمراوز عن بيص في كها ونيامرادب اور مايد فعلول كي ويكس يهال مرهل مضارع ابودیان کے قول کے مطابق فاصلے کے لائے ہیں اور شفاحاتیں کہا کوئلہ تب ایک مفتول کے جذف کی خرورت پڑتی۔ والسسمة و ما بساها: الاس ك معنى من بي يعنى جس في الاس كريايا باور قاور وقعيم الثان ب- ووذات جس في اسديايا باورييا الن كي باوث ال تادرى قدرت كركال اوراس كروجود يردالات كروى بوالاوص و ماطحاها فيناس برجانب جيلا يااورات جيايين وها ب ونفس و ما سواها: يعنى الى يداكيا اوركمالي يحد وي اليكان الماليوبياس كاعضا واورفا برى والني وي كالعديل كرماته باورنس كا كره بوناتكثيرك لن باوربعن ني كهاكة عمر في لن بال الناك كديمان مراد حرب المام بين اور كالوجيد أعان وال جواب تم کے زیادہ مناسب ہے فراؤز جائ مبر داور قادہ وغیرہ کی رائے ہیے کہ شول جگہوں میں" ا' مصدر رہیے اور مرادے آس کا بنانا' بچھا ٹا اور برابركرنا اور برجى بوسكا ب كهاان ب شار صلحول محتول ب عرارت بوجس كے لئے آسان بنایا كيا أو شن پھيلائي كئ اورنس سنوادا كيا۔ اوران كى طرف انعال كاساديازي بين ف الهدها فحودها و تقوها: عبدين حدد فيره في حاك يجودوات كياب ال يحمط الل في ووقع كاسم واد معصیت وطاعت ہاورنفس کوان کے البام کا مطلب این جرم و فیروئی تابدے روایت کے مطابق مگر ای سے بدایت کی تیز ہاور جیسا کہ جم مل ے کہ یم مطلب معرت این عمال علیہ ہے می مروی ہے۔ اور این زید کا قول مجی ای کے قریب ہے کہ اس کے فولار تقوی سے مرادیہ ہے کہ ان دونول كوداشخ كرديا باورية يتدار ادالي وهديناه النجدين كالحررج بقد افلح من زكها و قد حاب من دسلها: بيجاب مم باور لام كاحذف كرنا كثرت سے إياجاتا بے خصوصاً جبك كلام طويل موج تخفيف كا تقاضا كرتا ہو۔ التركيد كامتى ہے سنوار نا اور تدسيس كامتى ہے چھپانا۔ دكا کی اصل وسے بیری میں کویا ہے تبدیل کیا گھراں کے تحرک اوران کے باقل کے مفتری ہونے کی وجہ سے الف سے تبدیل کردیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کوسنوار ااو علم عمل میں تقوی کے بلند کیا تو وہ ہر تکلیف سے نجات پا کمیا اور مصب کے اس بگا ڈا اورجهالت وبرعملى ساسطوت كياس في تصان الفايل فسدهد المام داخب في مفردات القرآن ش كعاب كداس كا مطلب ب كدالله أثين بلاك كرديا ورأتين اكحال مارائس مدس كدان يرزين الناوى ولا يسجداف عقبها: ليني الشيخالي اس كانجام ع خاتف فيس حسن كتيم بين اس كامطلب يد ب كدالله تعالى كوان كي باكر في من كي باداش كاخوف فين ب اوريكي من معفر ساين عباس من المراق على مروى ب جيما كه معالم التزيل مي ب)



انوار البيان جلاو



سورة الليل مكه عظمه شريع مازل بوئي ال بين اكبين آيات بين المرية الليل مكه عظم شي مازل بوري الريم المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد المريد

شروع كرنامول الله كام عجوبراميريان نهايت رحم والاب

وَالَّيْلِ إِذَا يَعْنَلَى ۗ وَالنَّهَالِ إِذَا تَجَلَّى ۗ وَمَا خِلَقَ الزُّكُرُ وَالْأَنْثَى ۗ إِنَّ سَعْيَكُمْ

ے رات کی جگہ دوج میں لیے اور حم ہے دن کی جب کہ دور ڈئن جوبائے اور حم ہے اس کی جمل نے زادر مادہ کو پیوا کیا کہ جینگ تمہاری کوششیں

التَّنَيُّ فَا كَانَا مَنْ اعْطَى وَاتَّقِي قُوصَلَ قَ رِائِخُنْسَى فَسَنَدِيتِ وَاللَّيْسُونَ وَاتَا مَنْ بَعل التَّنَا فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِن الْمُعَلِّمِ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن

الله جرور من نا در الله الله في در الدر الله كو كو با والا تو مم اس عد كارت وال صلية كو مان كروي عد الدر من خال كيا والمستنفذ في في كرك بالمثلث في في كل كوري المعرض في من المنفذ في من المنفذ في من المراكز في الله المنظون في ال

دِيهِ فَاسْتِيدُ مَاهِ الْمُؤْمِنِيةِ مَهِ مِن لَيْسِيدِ عَلِمُ مَا مِن أَن مِن مُعَمِّدِ مِن مُعَلِّمَ مَا مَ لِنَّ عَلَيْهِ مِن اللهِ مِن مِن مُن مِن اللهِ مِن مَن مُن اللهِ مِن مُن اللهِ مِن مُن مُن مُن اللهِ مِن مُن م

واقعی مارے ذمراه کا بتلا دیتا ہے اور مارے عی قضر میں ہے آخرت اور دنیا

تفصیعیو: بدورة السل کا تروآ تيون کاتر جرسيه کلي تماناً بات شم م جاور چرگان آيت شي جواب م ب اولارات کي هم محاف جيد که دون پر جهاجائي کردن کي محاف کين و دورون به وجائي محاف کاور قربا يا.

وَمَا حَلَقَ اللَّهُ كُو وَالْاَنْلَى (اورهم باس كى ص نے زكوادر ماده كو پيداكيا) ـ پَرْلِلور جواب مم ارشاد فريا: إِنَّ سَعَيْكُمْ لَشَسْقِي (جِيكَ تَهِ إِن كَلِيَ الرَّيْنِ عَلَقْ بِين) \_

انسان کی عام طور سے دوی صفین میں ایک قد آدویک یک خوف (نراور مادہ) اور گل کرنے والے انسان ان بی دو جراحتی اپر منتقم میں ادرا عمال دن شرائ ہوتے میں بیادات میں فرماند سے دوؤ ن صوب کی اور بیجا ہوئے ہے۔ کوششن مختلف میں۔ دنیا میں اجمال انجمان کی میں ادرائی کو گئی ما میں کا کو بیار اور پر سے لوگ کی کما بوں پر جنے والے بھی میں ادراؤ چرکے خوالے کئی۔ اعمال صنداوز میر کے اعتبار سے قیام سے کون فیصلے ہوں گے۔ حضرت ایوما لک اشعر کی تاقیف سے دوائ ہے کہ رمول اندر تنظیف نے ارشاد فرایا کہ جنسٹی ہوتی ہوتی ہوئی کا مکان کے لئے لکا کا سے بادرا ہے لئی کو مشتول کرتا ہے بھر اپنے

نس کو آزاد کرالیتا ہے (میشی دوز رخ کے کاموں سے پتا ہے )یااے ہلاک کردیتا ہے۔ (رواقع سلم ص<u>طال)</u> اس کے بعدا عمال صالح اورا عمال میر کا تذکر وفر بابا

ارشافر اید فاقعاً مَّاهُ اَعْطَیٰ وَاتَعَیٰ وَصَدَّق بِالْحُسْنِی فَسَنْیَسِرُهُ لِلْیُسْنِی (سوجس نے دیا دورحنی مین کلمدا الدالا الله کراتھ دین کی سویم اس کے لئے آرام وال صلت اعتباد کرنا آسان کردیں ہے)۔ وَاَهَا مَنْ بَنِجلُ وَاسْتَعَنٰی وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنِی فَسَنْدِیْسِرُهُ لِلْعُسُونِی (اور ص نے تویی کا در بے داہی اعتباد کی اور الدالا الذکر جمالا یا موجم اس کے لئے معین والی صلت اعتباد کرنا آسان کردیں گے)۔ یعنی دنیایش مصیتوں میں پڑے گا اور آخرت میں دوز رَق میں جائے گا۔ بعض حضرات نے دونوں جگہ الحنی ہے جت مراد بی ہے بنی ایمان لانے الے جن پر ایمان لائے میں ادران کے خالف دوسر حرقر لئے لینی کافروں نے اس کوجٹلایا۔

کی ہے تکن ایمان النجا کے جنبے پر ایکان ال ہے تیں ادوان کے تاقاعد دوسر سے تری سی کافروں سے اس او جندایا۔ انسان جود نیاش آیا ہے کہ یہ کی گر کرتا ہے اور دنیا دارالاتھان ہے اس شمیر موسوکی تیں کافر نجی میں نیک ہی تیں مدی تین پجرموت کے بعد انجام کے انقبار نے تی مختلف ہوں کے انسانوں کے احال مختلف میں دنیا کے صالات اور کلیس اور محتس پرلی رقتی میں اعتصاد کر رہے اور کو التقاعی میں جاتے ہیں۔ موسی ایمان تیجو بیضتے میں اس کافر ایمان کے انسان تریک

حضرت علی ﷺ نے روایت ہے کدرمول اللہ عظافے نے ارشاد فرمایا کرتم مثل سے مرفض کا کھکا نہ کھا ہوا ہے۔ دوز خ میں بھی اور جنت میں بھی (لیننی کر کا دوز خ میں جانا کھما ہے اور کر کا دہنت میں جانا نوشتہ ہے )۔

جنت شن مجی (جننی کا کا دوزح شیم جانا للصاحباد رک کا جنت شدن جانا لوشتہ ہے )۔ سحایہ ٹے بخرش کیایا وسول الشدة کیا ہم اس پر مجروسید کرلیں جو ادارے بٹر اکھا جاچکا ہے اور کیا گل کونہ چھوڈ ویں ؟ آپ نے فر مایا گل کرتے رہو چرفیش کے لئے وہل چیز آ سمان کردی جائے گل جس کے لئے دو پیدا کیا گیا ہے جوفش المیال سعادت میں ہے ہے لئی نیک بخت ہے اس کے لئے معادت والے اعمال آسمان کردیے جائیں کے اور چوفش المیل شقاوت میں ہے

ے۔ اس کے لئے برختی والے اعمال آسمان کردیے جائیں گے اس کے بعد آپ نے آیات کریمہ فاُمَّا مَنُ اَعْطَی وَ اَتَّفَی وَصَدُّقَ بِالْحُسْنِي ( اَلَّایِت ) کی علاوت فر اَنْ دارواہ الخاری طویہ 22، 4 موجد 24، 75، آپ کریمہ شالیسر کی

ے ایمان اورا عمال صالح اختیار کرنامراد ہے جس کا ترجمد داحت والی خصلت کیا گیا ہے۔

مدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اگر چہ سب بچھ مقدر ہے لیکن انسان عمل بٹس اپنی مجھ اور قیم کو استعمال کرے ایمان آبول کرے اعمال صالحہ میں لگارے کفر وکٹرک سے دور رہے اور معاصی سے پر چیز کرتا رہے بندہ کا کا عمقل وقیم کا استعمال کرنا اور

ا پران تبرل کرنا درائیچکا موں ش لگنا ہے۔ وَصَدُّق بِالْحُسُنی ش ایران کوادر کَکُدْبَ بِالْحُسُنی ش کفرکو بران فرادیا اور آغطی و اتفی میں اعمال سالح بکا طرف اشارہ فرادیا۔

آغطی میں مال کوانشرکی دخیا ہے گئے ڈرچ کرنے اور افقی میں تام کا ہوں سے بیچنے کہ تا کیوٹر مادی اور پشماری کا تذکرہ کرنے ہوئے جو وَ السُعَفَّنِي فرما ہے۔ اس میں ہے تا دیا کر کُلُ کر نے والا ویاوا کے مال سے تو مجب کرتا ہے اور ش سے کیوان الشرقائی سے لیے ٹورچ کرنے ہے جو آ ٹرٹ میں اللہ توائی کی طرف سے اجروفو آپ میں اس سے استعناء برخا ہے گویا کراہے

> وہاں کی نعتوں کی ضرورت ہی نہیں۔ وَ مَا یُغَنِی عَنْهُ مَالَةُ إِذَّا مَرَ ذَی (اوراس کا مال اسے نفخ نہیں دےگا جب وہ ہلاک ہوگا)۔

و ما يغني غنه ماله إذا تو ذي (اوراس كال است من يس دي اجب وه لاك موكا). إنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلاَى (بينک مارے ذمہ مراہت ہے)۔

بندول کومبادت کے لئے بیدا فر مایا عبادت کے طریقے تادیتے ہدایت سکورات بیان فرماد ہے رسولوں کو بھی ویا کتابیں بازل قربادیں اس کے بعد بوکولی فخص راہو ہدایت کو انتقار مذکر سے گا ، غرم ہوگا ادرائیا ہی براکرے گا۔

وَإِنَّ لَنَا لَلاَحِورَ قَوَ الْأُولِل (اور بلاشبه المارع ق الحا تَرْت اوراول م) .

د نیاکے بارے میں گاہ الشرقائی کو ہرطرت کا اختیار ہے جیسا جا ہے اپنے کالوق عمی تشرف فریاسے اور آخرے عمی مجی ای کا اختیار ہوگا وہ اپنے اختیار سے اہل ہم ایسے کو اضام دیے گا اور اہل مثلا است کو عذاب میں جنوافر یاسے گا۔ کوئی خیش میں دول اور آخرت میں میرا پیکٹوند پکڑنے گا۔

فَاكَنْدُرْتُكُمْ نَارًا تَكَظَّى هَلايصُلهَاۤ إِلَّا الْكَشْقَى ۚ الَّذِيْ كَذَبَ وَتَوَلَىٰ هُوسَيُ میں تمہیں ایک بوئی آگ ہے ڈراچکا ہوں اس میں وی بدبخت داخل ہوگا جس نے تبطایا اور دوگر دانی کی ، اور اس سے ایساتھ خس وور رکھا جا جا الْاَثْقَى ۚ الَّذِي يُؤْتِنَ مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۚ وَمَا لِاحَدٍ عِنْكَ ۚ مِنْ نِعْكَةٍ تُجْزَى ۗ بڑا پر بیزگار ہے جو اپنا مال اس فوض سے دیتا ہے کہ پاک ہوجائے اور بجو اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی کے اس کے ذمہ کی کا احسان نہ تھا إِلَّا الْبَيْغَآءَ وَجُهُ وَرَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ۚ وَلَسَّوُفَ يَرْضَى هُ كياس كابدلها تارنا بواور وفض عقريب خوش بوحائے گا **خفسه بيد**: گزشته آيات بين ايمان اور كفراورا عمال صالح اورا عمال سير كرنها نج كافرق بيان فرمايا جس مير مي محق اكر كفر <u> عذاب میں بتا</u> اگرنے والی چیز ہے چونکہ بیہ جلنے کاعذاب ہوگا کافر دوزخ میں داخل ہوں گےان پرآ گ مسلط ہوگی اس لئے دوزخ کے عذاب کی حقیقت بتادی اور فرما دیا کہ میں تمہیں ایسی آگ ہے ڈراتا ہوں جو غرب اچھی طرح جلتی ہوگا۔ مزید فرمایا کہ اس میں صرف وہ بی واضل ہوگا جوسب سے بڑا یہ بخت تھا جس نے جیٹلایا اور وگر دانی کی ، آیت کے الفاظ سے جو حصر معلوم ہوتا ہے اس ہے بظاہر فاس مسلمانوں کے دوزخ میں داخلے کی فعی ہوتی ہے،صاحب روح المعانی نے بیاشکال کیا ہے پھر یوں جواب دیا ہے کہ بخت ترین عذاب سب سے بڑے بدبخت یعنی کافر ہی کوہوگا اور فاس مسلم کاعذاب کافر کے عذاب سے بہت کم ہوگا۔ قَوْلُهُ تَلَظَّى أَصْلَهُ تَتَلَظّى بالتائين حذفت احداهما كما في تنزل الملنكة (ارشادالي تلظي بياصل م تعظی تقا۔ اس کی ایک تاحذف کردی گئی جیسا کہ تنز ل میں ایک تاء حذف کُردی گئی ہے) اس کے بعد فرمایا وَسَیْبُ جَنَهُ . الانتفعي (اورعنقريب بهت زياده تقو كي اختيار كرنے والانخص اس آگ ہے بياليا جائے گا)الاقتي ميالفه كاميغہ ہے جو كفرے ادر دوسر ب معاصى سے بچنے پر دلالت كرتا ہے دوز خ سے بچائے جانے والے علی کی صفت بتاتے ہوئے الَّذِی يُؤنِي مَاللَّهُ يَسَوَّ تَحي فرمایا۔جوابنامال ویتا ہے تاکراللہ کے فزد کی وہ یاک بندوں میں تار ہوجائے (بیر جمداس صورت میں ہے جب يَعَزَ تَحي مال خرج كرنے والے ہے متصل ہواوراگر مال ہے متعلق ہوتو اس كامعنى بيہ ہوگا كہ وہ اپنے بارے ميں اللہ ہے بيامير ركھتا ہے كہ اس کا اجروثو اب بوهتاج هتار ہے اور خوب زیادہ ہو کر لیے جبکہ مال صرف اللہ کی رضائے لئے خرچ کیا جائے۔ دکھا وااور شہرت مقصود نهمواس وفت رضائے الہی مطلوب ہوتی ہے مزيد فرمايا ، وَمَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ يَعْمَةِ فَجُزى (الله ك لئرال فرج كرنيوالون بندول كامفت بيان كرتي موك ارشادفر مایا کدوہ جو کچھٹر چ کرتے ہیں صرف اللہ کی رضائے لئے خرج کرتے ہیں کسی کا ان پر پچھ جا ہتا میں ہے جس کا بدلدا تار رب بين إلَّا البِيغَاءَ وَجُهِ وَبِهِ الْأَعْلَى اللَّوكول كاخرج كرناصرف الله تعالى كرضا عاصل كرنے كے لئے ب وهو منصوب على الااستثناء المنقطع من نعمة لان الابتغاء لا يدرج فيها فالمعنى لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه سبحانه وطلب رضاء عزوجل المكافئة نعمة (اور ايتفا أجمة ساستناء منظع بوني كاويت منصوب بي كونكه ابتغالهت میں وافل میں ہے۔مطلب بہے کداس نے بیٹل اپنے رب بواندو تعالی کے قرب کے لئے اوراس کی رضا کی طلب کے لئے کیا ہے۔ کس احیان کے بدلہ کے لئے نیس کیا) وَلَسَوُفَ يَوْضِي ﴿ (اوربِهِ مال خرچ كرنے والاعقريب داخي ہوگا) ۔ يعني موت كے بعد جت ميں واخل كر دياجائے گا اوراس کووہ وہ فعتیں ملیں گی جن سے خوش ہوگا۔

مفرین کرام نے فرمایا ہے کہ بیآ خری آیات وَسَیْبَ مَنْبُهَا الْاَتْقَى سے لیکرآ خیرتک مطرت ابو برصدیق ا کے بارے میں نازل ہوئیں انہوں نے رسول اللہ عظیہ کا بہت ساتھ دیاجان سے بھی اور مال سے بھی جرت سے

باره ۳۰ سورة اليل انوار البيان جلاه پہلے بھی اور اجرت کے بعد بھی، حضرت بلالﷺ کوابیان قبول کرنے کے بعد مشرکین کی طرف ہے بہت زیادہ انکلیف ڈی حاتی تھی ان کی اذبیت اور ہاریپ انتہا کو بھی تھیں۔ حضرت بلال ایک مشرک امید بن خلف کے غلام تھے اور حبشہ کے رہنے والے تھے۔ رسول الشقطية كاشاره يا كرحفرت ابو بكره ﷺ نے ان كوتر يدكر آزاد كرديا يشتركول كو جب اس بات كاپية جلاتو كنے لگے كدابو بكر نے بال كور يكراس لئة آزادكيا ہے كد بال كاابو كر ركوئى احمان تھااس كى ترديدكى اور فرمايا وَ عَا لِأَحَدِ عِندُهُ فِينُ نِعْهُ قَ ا کی حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابو بکڑنے حضرت بلال کوخرید لیا تو حضرت بلالٹ نے کہا کہ آ پ نے جھےانے کا مول میں مشنول رکھنے کے لئے تریدا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تے تہیں اللہ تعالی کے کاموں میں مشغول رہنے کے لئے تریداے، حضرت بلال نے کہا کہ بس تو مجھے اللہ کے اٹال کے لئے چھوڑ دیجئے ، حضرت ابو بکر ﷺ نے اُنہیں آ زاد چھوڑ دیا اور وہ پورے اہتمام کے ساتھودین کے کامول میں گئے رہے گھر جمرت کے بعدرسول اللہ عظیمہ کے مؤوّن بن گئے اور آپ کی حیات طبیبہ کے آ ترعم تک بدعهده ان كسيردر با چونكد كم معظم كى زعركى ش اسلام كى بار يديش مارك يديش جاتے تنے الله تعالى شاند نے انین دیاش بیرمعادت نصیب فرمانی که اس وامان کے زمانہ شی رسول اللہ ﷺ کے مؤ ڈن رہے اور اڈان وا قامت کا کام ان کے سرور ہااں طرح اللہ تعالی کا نام بلند کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صد لی تنظیہ کے بڑے بڑے فضائل ہیں جن میں ہے مال فرچ كرنے ميں مسابقت كرنا بھى ہے عموماً اللہ كى راہ ميں تو بال فرج كرتے ہى رہے تھے۔ ايك مرتبہ جورمول اللہ عظیفے نے فی سميل الله ال خرج كرن كي ترغيب دى توساراى ال ليكرآ كي اورخدمت عالى مين بيش كرويارسول الله عظيمة في سوال فرمايا کہ اے ابو بمرتم نے اپنے گھروالوں کے لئے کیا ہاتی رکھا؟ عرض کیاان کے لئے اللہ اور رسول بن کافی ہے حضرت عمر ﷺ خیال کر رے تھے کہ اس مرتبہ میں ابو بکر ﷺ ہے آ گے بڑھ جا وک گاد واپنا آ دھامال لے کرآ گئے جب بید یکھا کہ ابو برا پنا ایوانی مال لے آئے تو کہنے لگے کہ میں ان ہے بھی آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو ہر پرہ ﷺ بے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاوفر مایا کہ جس کی نے جو بھی کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا ہے ہم نے ان سب کا بدلہ دے دیا موائے ابو بکڑ کے ان کے جواحسانات میں اللہ تعالیٰ بنی قیامت کے دن ان کا بدلہ دے گا اور مجھے کی کے مال ہے مجھی اتنا نفونہیں ہوا جتا ابو بکڑ کے مال نے مجھے نفع دیا وراگر میں کی کواپنا فیل (لیعنی ایسا دوست ) بنا تا (جس میں کی نے ذراہمی شرکت نہ ہو) تو ابو بکر کوظیل بنالیتا خوب مجھلو کہ میں اللہ کا خلیل ہوں۔ اورایک روایت میں بدہے کہ آپ نے فرمایا جھے کی کے مال نے اتنا فق نہیں دیاجتنا ابو کمر کے مال نے فقع دیا ہی کر حضرت ابوبکررونے لگےاورعرض کیایارسول اللہ کہ ٹی اور میرا مال آپ ہی کے لئے ہے۔ (سنن این ایشونوور) سورة والليل كآ خريس حضرت الوبكر الله كالرائي في أَلْسَوُفَ يَوْضَى فرمايا اوراس كے بعد والى مورت ليني مورة والفخي من رمول الله عَلِينَةُ عدونده فيرمايا - وَلَسَوُفَ يُعُطِينُكَ وَبُكَ فَتَرُضَى وَيُحورمول اكرم عَلِينَةً اورآپ کے دوست اور معاون خاص میتی ابو بکر صد لی ﷺ ے اللہ تعالی راضی ہے کین روافض (شیعیہ) نداللہ تعالی ہے راضی جس نے یہ مرتبہ دیا ندرسول اللہ ﷺ سے راضی جنہوں نے ابو بمر صدیق ﷺ کوصدیق خاص اور رفیق غار بنایا اور نہ ا پوجر ﷺ رامنی جنہوں نے اللہ تعالی کی خوشنو دی کے اس اللہ ﷺ کی بارگاہ میں سارا مال پیش کردیا اور ہرطرے سے سفروهفر مين رسول الله علية كاساتهديا-جوكو في فحص كى كرماته المجاسلوك كراس كرماته حن سلوك كرف كادهان ركهنا عابية جسم مى

موقع مواس کی مکافات کردے۔ رمبال اللہ ﷺ نے قربایا من صنع الیکم معروفا فحکا فنوہ فان لم تجدو ماتکافیوہ فادعولیہ حتی تروا الکم فلہ کافاتھو۔ (پیجس تمارے ساتھرکوئی من سوک کردے تم اس کا بلا

دے دواگر بدادیے کو کچھنے لے آئی ان کی کے آئی دھا کرد کرتم ہادادا گوائی دیدے کہاں کا بدایا ترکمیا)۔ یادو ہے کہ حس طریق سے آئی کا بدایا تارودان سے ہوں نہ کے کہ بہتم ارسے فلال احسان کا بدائیہ ہائی ہے۔ میں بیٹر زیج میں کے مصروفہ کے ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ میں میں کہ میں سے کہا ہوں کے میں سے ک

یادر ہے کہ من سائر ریاست ال جدید مارود اساسے دیا ہوا۔ ہوگا دو مرفیف تی آ دی بلد کے نام ہے تول مجم نیمن کرےگا۔ اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ کی کے احسان کی مکافات کرنا مجی اچھی بات بکسا موریہ ہے کین کی طرف سے اصال جوا صال کے بلایش مندوں کی افعیلت نیادہ ہے۔

ا ملیات بلسا مورسیت تان بی حرب سے احمان عواصان سے بدلستان مادوال قامعیات زیادہ ہے۔ و ها لا خواد عضافہ میں نعضیۂ تہنوزی جور ملاجات عمال کا بات کی افتیات بیان افر مانک ہے یہ مطلب تین کہ بطور مکافات کی کے ماتھا حیان کیا جائے آئی میں اور اب مدہو۔

در فالم المرابع المرا

يِسْسِير اللّه الرّحْمِنِ الرّحِيثِيرِ شروع الله كنام به جويزام مان مايت مودلاب

ۉٵڵڞؙؖٸؿ۠ۉٵؿۜؽڸٳۮٵڛۼێۨڡٞٵۉػٵڬڔؿؙڮۉڝٵڡٚڵۿۅٛڵڵڿۯۊٞۼؽڔ۠ڷٵٛؽڝڹ اڵۅ۠ۏڸٝ ؙۻ؈ڶٷٮڎ۫ٷٵۺٮٵڮڔڮ؞ڎٙؠػؾۼڝڮؠۺڰ؞ڂؾٵڿؿڟۺۮڎ۠ٷٵۺڎڝڲڎڽۼ؊ۼ ۅؙڵڛۘۊڰؽؿڟۣؽڵٷڰٷؿٷۼؖڰٛٵۘػۮڿۮڬؿؾۼؖٵٷٚٳۊؿۜڎػۏڮڮۮڮڂڞٙٵۧڒؖڰ۫ۿۿڵؽؽڰ

ار منزى بىلىنى ئىلىنى ئىلى ئەرىزى بىلىنى ئىلىنىڭ ئاڭىنىڭ ئاڭىلىنىڭ ئالىرىتى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئالىنالىل ئالانتىنىڭ ئىلىنىڭ دۇجىكىك ئالىرىكى ئاڭىلىنىڭ ئاڭىلىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ

اورائ رب كافعالمت كالذكره كرت ربا كج

تفسسید: در سورة النتی کا تر جر تکھا گیا ہے ہورہ مکہ مقطّر عن فازل ہوئی اس کے سب مزول کے بارے میں معالم النتو پل عمل ایک قرید تکھا ہے کہ رسول اللہ مقطقے نے تیادی کی وجہ سے دو تمین دات فماز میں بڑھ کیٹی فماز تجہد ناخی ہوگیا، ایک عورت (ٹج الباری عمل ہے کہ یہ بات العامیب کی بیوی ام شمل نے کہا تھی کہا کہ رس می تجھ عمل آگیا کہ جو شیطان ان کے پاس تا تقالان نے ان کوچوڈ دیا دو تمین دات سے قریب میں آیا اور ایک بات پہلیجی ہے کہ بیرو یوں نے رسول آئٹ میں تھا تورنگی و مدادت کیٹیں ای طرح دومراتبرل کی۔ اور دومری بنا دات عمل ہیں ای مدم تو دینے کی پس مقسم پر کو بواسطہ اس سے سے سنا سب ہوئی۔ عند ساسبہ ہوئی۔ وَ اَلْاَ شِوْمَ فَا خَسِیْنَ اِلْکُ مِنَ الْاُولَ فِی (اوراً خرت آپ کے لئے دیا ہے ہدر جہائج ہے )۔ اس میں آپ کوئر پر تیلی دی اور بتا دیا کردشوں کی بالوں ہے دیگیر شہوں۔ دیا والوں کی ہائی اورا اور احتراض سب بکو میٹیں رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہ بکھا آخرے میں مطافر اے گا مہیت نے اور ہوگا وائی ہوگا۔ اس دیا ہے ہیسے میں زیادہ ہوگا۔ وَ لَسُنُوفَ مِنْ مُعِلِّمِ اِسَ کُلُ مِنْ مُنْ صَلَّى اور اُمْرَ عَلَی اِسْدَالْی آپ کو سے گا سوآئی ہے گاری ہوگا۔ لیٹن دیا والی زیم گی میں جو بکھ مال کی کے اس کا خیال مذکر اس کی آخرے میں اداشہ تائی آپ کو ایک اور اور کا کر ہے گاری آپ راضی

ہوم کیں گئی کی کہونی کو گئی گئی میں شد کریں گے۔ عموم الفاظ میں ونیادی اموال کی کی کا طرف اشارہ ہے۔ تالفین جرآپ کو یدد کھی کر کر آپ کے پاس دولت نہیں ہے نامنا سب کلمات کئے کی جراف کر تھے ہیں بیونی قابل توجہ چزئیں ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مطااور مختشق کا بوری طرح آخرت

ہی شرن طاہر وہ دکا۔ رول اللہ عظیظ کومتا م مجمود طاور کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی ان فعق کی اندر کر دار با جود نیا شن آپود کی سے رسول اللہ عظیظ ابھی بطن یا در ہی ش نے کہ آپ کے دالد کی دفات ہوگی (اور ایک قبل لیے ہے کہ آپ کی پیرائش کے بعد ان کی دفات ہوئی )۔ آپ پٹیم او نے می جب پانٹی سال کا محرود کی آپ کی دالدہ مجھی دفات پائٹس اور دوہ مجھی مقام ابلاء میں جو شکل بیابان تھا۔ دہاں ہے آپ کی باعد کی امار اس

رض الشعنها کم معظم کے آئیں۔ آپ کے داوا موالمطلب نے آپ کی پروٹری کی گھر چنہ سال بعدان کی ہی وفات ہوگی اوآپ کے ا کے بچاابوطالب نے آپ کی کفالت کی فدرداری اور بڑی میت اور شفقت کے ساتھ پر درٹری ای کوفر بایدا آگھ نیجندگ کے بیشک ساتھ پر درٹر کر افل سیسہ الشد تنا کی کا کرم اور افعام ہے۔ وَ وَجَدِک حَسَالًا فَقَهٰ اَی (اور اللہ نے آپ کر جزر بایا سورات بتا دیا کہ اس دو مرااتعام بیان فر بایا اور وہ کے آپ ای محق پڑھے کی حکے کشیش تھے جن کو گوں نے آپ کی کالت کی ان کو گئی ہوارت خیال نہ آ یا کہ آپ کہ کچھ پڑھا کی باہر کو گؤن ہے کہ کی کو گئی مل جول رہی اور کی علم عاصل کر لیجے اور خاص کروئی علم و معارف اور اعلام و سائل کے جانے کا او کو کی طریقہ تھا دی تین جی ہوئی گئی تین فر بایا ہے۔ ما گفت قدنو کی تما المجک

الله تعالى نے كرم فريا آپ كونوت اور رسالت سے اوازا كال اور جامع شريعت عطافر مائى ، ابى معرونت بھى عطاء كى مائكسے متعلق كى علوم دى ، معرات كر شدا جايا مرام يليم السام اوران كى امون كے انوال جى بتائے آخرت كى تعييلات سے ياره ۳۰ سورة الضحي . اخواد البعان جلاه بھی آگاہ فرمایا، اصحاب جنت اور اصحاب جہنم کے احواں ہے بھی باخبر فرمایا اور وہ علوم نصیب فرمائے جو کسی کونیوں دیئے۔ مورة النماء بين فرمايا: <u>وَعَلَّمَ كَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَكَانَ فَصْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا</u> (اورالله ني آپ كو وه سکھایا جوآپنیں جانے تھاورآپ پاللہ کابہت برافضل ہے)۔ بن اسرائيل مِن فرمايا: إِنَّ فَضُلَّهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (بلاشيالله كافض آب يربهت بزاب)-(١)قال القرطبي أي غافلاً عما يراد بك من امر النبوة فهداك اي ارشدك والصلال هنا بمعنى الغفلة كقوله جل ثناءه لا يتضل ربي ولا ينسي اي لا يغفل وقال في حق نبيه وان كنت من قبله لمن الغفلين وقال قوم صالًا لم تكن تددى القران والشرائع فهداك الله المقرآن وشرائع الاسلام (علامة طي فرات بي مطلب بيب كرآب سي وتوتكا جوکام مقسود قبا آپ اس سے بیٹیر مصرفاللہ نے آپ کی رہنمانی کی ۔ یہاں پر شلال بیٹیری کے متنی ٹیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے۔ لا يصل دبى و لا ينسى ليخن وه مافل ( برخر ) ثين موتا اور الله تعالى نے اپنے نى كے بارے يش فرما إ و ان كنت من قبله لسعن الغافلين آپ اسے پہلے بے خبر تھے۔اورا یک جماعت نے کہا ہے کہ ضالاً کامطلب بیہ ہے کہ آپ قر آن کریم اور شرقی احکام کا علم نہیں رکھتے تھے۔ پھر اللہ تعالی نے قرآن کر یم اور شرق احکام کی طرف آپ کی رہنمائی کی ) <u> چرفر مایا وَوَجَدَکَ عَلَاِلًا فَاغْی</u> (اورالله تعالی نے آپ کوب ال والا پایا سوآپ ُوغی کردیا)۔ آپ کی کفالت آپ کے پچاابوطالب کرتے رہے کیکن وہ مالدارآ دی نہیں تھے انہیں کے ساتھ گز ربسر کرنا ہونا تھا جوان کا حال تھا وہ آپ کی ا مانت داری کی صفت مشہورتھی حضرت خد بجرض اللہ عنہا تجارت کے لئے اپنا ال ملک شام بھیجا کرتی تھیں ( جیسا کہ اہلِ مکہ کاطریقہ تھا)جب آنخضرت ﷺ کی عمر پجیس سال ہوئی تو انہوں نے آپ کی صفات من کر آپ کوبطور مضاربت تجارت کا مال دے کر لمك شام جانے كى درخواست كى آپ نے منظور فرمالى -حضرت فد يجرائے آپ كے ساتھ ابنا أيك فلام بھى بھيح ديا آپ ملك شام ے والی تشریف لائے تو حضرت خدیجہ کے غلام نے آپ کی ہڑی ہو کی صفات بیان کیس اوروہ یا تعمی بتا کیں جن کاظبور عموانیں ہوا کرتا نیز مال تجارت میں نفع بھی بہت زیادہ ہوا حضرت خدیجہ ہوہ تورت تھیں۔ پہلے دوشو ہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں ان سے اولا دہمی تھی انہوں نے آپ کو ٹکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ ابوطالب آپ کے بچااور خاندان کے دیگرافراد آپ کے ساتھ گے اور حفرت خدیج سے نکاح ہوگیا۔حفرت خدیجہ الدارعورت تعین انہوں نے اپنے ال میں آپ کوتھرف کرنے کاحق دے دیا (جیسا كرميان يوى كدرميان بواكرتاب) اى لئرمفرين في آيت كانفير ش كلهاب اى فاغداك معال حديجة فَامَّا الْيَيْمَ فَلَا تَفْهُرُ (موآب يتيم رِكِن نسيج) - چونكمآب نيتي كاز ماندُرُ ارااورآب كومطوم تفاكدمال باب كاساريا ثم جانے ہے کیسی زعدگی گرزتی ہے اس لئے آپ کوشطاب کر کے فرمایا کہ میٹم پرنجی ندکرنا، کوشطاب آپ کو ہے لیکن اس میں ساری است کو تلقین فرمادی که بتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہے پٹی آئیں اوران کے ساتھ ختی کابرنا و نیکریں بلتم کی بروش کرنے اوراس کے ساتھ رحت اور شفقت كابرتاؤكر نے كى احاد يد شريف ش بزى فعيلت آئى ب حضرت ابوامامد ي روايت ب كررسول الله علية نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کمی میٹیم مے سر پر ہاتھ چھرااور یہ ہاتھ چھر ناصرف اللہ کی رضائے لئے تھا تو ہر بال جواس کے ہاتھ کے پنچ آئے اس کے بدلہ میں بہت کا تکیاں دی جا کیں گی اور جس نے کمی میٹیم اڑکے یالڑی کے ساتھ اچھا سلوک کیا میں اور وہ جت میں اس طرح مول كلفظ "اسطرح" فرمات موك آب في دونول الكيول كوساته طايا - (ردام رداتر مذك كمان المقلة منوسه)-وَالمَاالسَّ آئِلُ فَكَلا تَنْهُو (اوليكن وال كرنے والےكومت جزكة) بس طرح يتم بجدب بارورد كار ووا باس كے لئے

و آخاالسَّائِلِ فَوَلا تَنْهَوْ (اور کیان وال کرنے والے کوئٹ چڑئے)۔ جس طرح تیم پیچے یا دوردگار ہوتا ہے اس کے لئ رجت اور شفقت کی خرورت ہوئی ہے ای طرح بعض مرتبہ غیرتیم مجل حاجت مندہ جاتا ہے اور حاجت مندی اسے موال کرنے پر مجبور کردیتی ہے جب کوئی موال کرنے آئے تو اسے بچھ دیکہ وقش کرکے دخست کیا جائے اگرا ہے پاس کچھ وسے ک

ياره ۳۰ سورة الضحى انوار البيان جلاه لئے ندہوتو کم از کم اس سے زی ہے بات کرلیں تا کداس تکلیف پراضا فہ ندہوجس نے سوال کرنے کے لئے مجبود کیا، سائل کوچٹر کنا ظلم وزیادتی کی بات ہےایک تواس کو کچھوریا نہیں اور چھراو پر ہے چھڑک دیا میالل ایمان کی شان کے خلاف ہے ایک حدیث میں بيارشاد ب: رُدُّو االسَّائِلُ وَلُو بطِلْفِ مُحَرَّق (سوال كرن والي كي كدد كروالس كياكروا كرج جلا مواكفر الى مو)-بہت سے پیشہ ورسائل ہوتے ہیں جو حقیقت میں عال نہیں ہوتے ، ایسے لوگوں کوسوال نہیں کرنا چاہیے برخم کو اپنی اپنی ذ مدداری بنادی گئی۔ ما تکنے والا ما تکنے سے پر ہیر کرے اور جس سے ما نگا جائے وہ سائل کی مجودی و کی کر خرج کردے سائل کو جمر کے بھی نہیں کیا معلوم منتق بھی ہواور فوروفکر بھی کرے حاجت مندول کو تلاش بھی کرے۔ وَأَمَّا بِنِعُمَةِ زَبِّكَ فَحَدِّثُ (اورآ بالخدب كانعت كوبيان كيح)-الله تعالی نے آپ کو بہت بری تعداد میں نعتیں عطا فرما ئیں، دنیا میں بھی نعتوں سے مرفراز فرمایا، مال بھی دیا، شہرت و عظمت بھی دی اور سب سے بڑی فعت جس سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فریایا، وہ نبوت اور دسالت کی فعمت ہے آپ کے گروڑوں امتی گز ریکے ہیں اور کروڑ وں موجود ہیں اور انشا ءاللہ تعالیٰ کروڑ وں قیامت تک آئیں گے اور ہروقت آپ پر کروڑ وں ورود بھیج جاتے ہیں اللہ تعالی نے بھم دیا کہ ان نعتوں کی قدروانی کریں اس قدروانی میں بیریمی ہے کہ آپ اللہ تعالی کی نعتوں کو بیان فر ہائیں۔اس میں آپ کی امت کو بھی تعلیم دیدی کہ اللہ تعالی کی بعتوں کو بیان کیا کریں۔(البتہ تحدیث بالنعمت کے نام پر ر یا کاری اورخودستانی اور فخر ومبابات نه ہو )۔ حصرُت ابوالاحوص ﷺ نے اپنے والدے روایت کی (جن کا نام مالک بن نضر تھا) کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر موااور میں گھٹیا درج کے کیڑے سنے ہوئے تھا آپ نے دریافت فرمایا کیا تیرے پاس مال ہے؟ میں نے کہا تی ہال! فرمایا کون سے اموال میں سے ہے؟ میں نے کا برتم کا مال اللہ نے جھے دیا ہوان ، گائے ، بکر کی اور گھوڑ نے اور شلام سب موجود ہیں۔ (رواه احدوالنسائي كماني المفكولة وصفيه ٢٥٥) معلوم ہواتحدیث بالنعمت اپنے حال اور مال اور قال تینوں ہے ہونی چاہیے شرط و بی ہے کے صرف اللہ کی فعت ذکر کرنے کی نبیت ہو بڑائی بگھار نااورریا کاری مقصود نہو۔ حعرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت ہے کہ : كُلُ مَا شِيثُتَ وَالْبَسُ مَا شِيثُتَ مَا اَنْحُطَاتَكَ اتُكْتَان سَوَف وَمحيلة. (رواوالادان رود البابكان المعلوة) ( کھاجو چاہےاور پین جو چاہے جب تک کدو چیزیں شہوں ،ایک فضول خرچی دوسرے تکبر)۔ فاكده: بورة والفحى بي لرآخرى سورت سورة والناس كختم تك برسورة ك فتم يكبير يزهنا معزات قراء كرام ك نزدیک سنت سے ثابت ہے جے دواپی کتابوں میں سند کے ساتھ قال کرتے ہیں امام القراء حضرت شخ ابن جز ری رحمۃ الله علیہ نے ا پی معروف کتاب النشر فی القراء ت العشر کے آخریس صفحد ۲۰۱۵ سے لے رصفحہ ۴۳۸ تک اس پر بہت کمی بحث کی ہے اور حصر کے صيغ اور حصرات قراء كرام كأعمل اورحديث كاسند برخوب في كهول كركهها ب اورمسدرك حاكم كابحي حوالدويا ب-اسلسلدين حضرات بحدثین کرام صدیث مسلسل بالقراء بھی نقل کرتے ہیں جو قاری مقری عبداللہ ابن کثیر کی (احدالقراءالسبعة ) کے راوی ابوالحن محدين احمدالبذي رحمة الله عليه سے مرفوعا مروى ہے حصرت شاه ولى الله صاحب رحمة الله عليه في بحلي اس كوايق مسلسلات میں ذکر کیا ہے جونکد حضرت امام ہزی رحمة الله عليه حديث كراوي بين اس لئے ان كيزو يك تو تكبير يزهنامشروع اورمسنون

ای طرح سودہ ہمرہ کے ختم پرلوان توین کو کمرہ دے کراللہ اُلکی کے لام سے ملادیا جائے یہ بات معزات اسالڈہ کرام سے جھنے اورش كرنے يے متعلق ب حاشيد ميں حافظ الاعرواني رحمة الشعليد كى كتاب السير كي همارت نقل كردي في ب الم علم ملاحظ في ماليس\_ (قال ابوعمر و فاعلم ايدك الله تعالى ان البزي روى عن ابن كثير باسناده انه كان يكبر من اخر والصحي مع فارغه من كل صورة الى احر قل اعوذ برب الناس يصل التكبير باخر السورة وان شاء القارى قطع عليه وابتداء بالتسمية موصولة باول السورة التي بعدهاو أن شاء وصل التكبير بالتسمية باول السورة والا يجوز القطع على التسمية أذا وصلت بالتكبير و قد كان بعض اهل الاداء يقطع على أواخر السور ثم يبتدى بالتكبير موصولا بالتسمية وكذا روى النقاش عن ابي ربيعة عن البزى وبذلك قرات على الفارسي عنه والاحاديث الواردة عن للكيين بالتكبير دالة على ما ابتدانابه لان فيها مع وهي تدل على الصحة والاجتماع واذا اكبر في اخر مورة الناس قرا فاتحة الكتاب و خمس ايات من اول سورة البقرة على عدد الكوفيين الى قوله تعالى اولنك هُمُ المُقُلِحُونَ ثم دعا بدعاء التعتمة وهذا يسمى الحال المر تحل و في جميع ماقدمناه احاديث مشهورة يرويها العلماء يؤيد بعضها بعضا تدل على صحة ما فعله ابن كثير ولها موضع غير هذا قد ذكرنا ها فيه واختلف اهل الاداء في لفظ التكبير فكان بعضهم يقول الله أكبر لا غير ودنيلهم على صحة ذلك جميع الاحاديث الواردة بذلك من غير زيادة كما حدثنا ابو الفتح شيخنا قال حدثنا ابوالحسن المقرى قال حدثنا احمد بن سالم قال حدثنا الحسن بن مخلد قال حدثنا البزي قال قرات على عكرمة بن سليمان و قال قراء ت على اسمعيل بن عبدالله بن قسطنطين فلما بلغت والضخي كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة فاني قرات على عبدالله بن كثير فامرني بدلك واحبرني ابن كثير انه قرا على مجاهد فامره بذلك واخبره مجاهد انه قرا على عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فامزه بذالك وأخبره ابن عباس انه قراء على ابى بن كعب رضى الله عنه فاموه بذلك واخبره ابى انه قراء على رسول الله عليه فاموه بذلك و كان اخرون يقولون لا اله الا اللهوالله اكبر فيهللون قبل التكبير واستدلوا على صحة ذلك بما حدثنا فارس بن احمد المقرى قال حدثنا عبدالباقي بن الحسن قال حدثنا احمد بن مسلم المحتلي واحمد بن صالح قالاحدثنا الحسن بن الحباب قال سالت البزي عن التكبير كيف هو فقال لي لا اله الا الله والله اكبر قال ابوعموو ابن الحباب هذا من اهل الاتقان والصبط و صدق للهجة بمكان لا يجهله احد من علماء هذه الصنعة وبهذا قرات على ابي الفتح و قرات على غيره بما تقدم. واعلم ان القارى اذا وصل التكبير باخر السورة فان كان اخرها ساكنا كسره لالتقاء الساكبين نخو فحدث الله اكبر فارغب الله اكبر وان كان منونا كسره ايضا كذلك سواء كان الحرف المنون مفتوحا او مضموماً او مكسوراً تحوتوا بان الله اكبر ولخبير الله اكبر و من مسد الله اكبر و شبهه وان كان آخر السورة مفتوحا فتحه وان كان اخر السورة مكسوراكسره وان كان مضموما ضمه نحو قوله تعالى اذا حسد الله أكبر والناس اللهاكبر والابترالله أكبر و شبهه وان كان اخر السورة هاء كناية موصولة بواو حذف صلتها للساكنين نحوربه الله اكبر و شرا يره الله اكبر قال ابو عمرو واسقطت الف الوصل التي في اول اسم الله تعالى في جميع ذلك استغناء عنها. فاعلم أيدك الله تعالى ذلك موفقا لطريق الحق ومنهاج الصواب واليه المرجع والماب

(ایم ووائی متعد الله طبیعتی بیشتر الله قائل آپ کی مدکر سے فیان کے کہنا سریزی نے خوافقائن کیڑے اپنی کیسی کوروہ مورہ آئی ہے آئری مورہ تک ہم مورہ کے آخر مجیم برکھیے تھے مجیم کوموں کے آخرے مرائی منشل کرتے تھے۔ اوراکر چاہے و مورہ کی اینزاہ میں تشہیہ کے مہم کوششل کر سے۔ اور جب تسمیر کیجیم سے مائے فیار کیم تھیے ہوفت ہوائز کئیں ہے۔ بعض المائی اوام مورہ کے آخر جوفٹ کرتے اور تشبیہ کے مائے ملک کھیم کڑوں کرتے۔ فائل نے ائن درجیدے اورائیول کے خاصہ بڑائے ہاتی طرح کم کیا ہے اوران سے کا افلای کی کڑوا در

ادراج دب کام ف جور کے اور کا ترج میں اللہ تعالیٰ شاند نے اس میں میں اللہ تعالیٰ شاند نے اس میں میں اللہ تعالیٰ شاند نے

رسول الله علي براي بزے بڑے انعابات كا امتان فرمايا ہے۔

اللهُ نَشُوحُ لَكَ صَدُوكَ (كيابم ني آپ كاين بين كولديا) - بدا تنفهام تقريري ب،مطلب يب كه آپ

اس کوجائے اور مانے ہیں کہ ہم نے آپ کا سید کھول دیا سید کونو نبوت کے بھی مجردیا اور علم ومعرفت سے بھی ایمان کی دولت سے بھی، مبروشکر سے بھی، کتاب وحکمت ہے بھی، قوت برداشت ہے بھی، وتی کی ذمدداری اٹھانے ہے بھی، دعوت ایمان براور

دعوت احکام پر استقامت ہے بھی ، اللہ تعالی نے جوآپ پر انعام فرمائے ان میں ایک بہت پر اانعام شرح صدر بھی ہے آپ کی

برکت سے آپ کی امت کو بھی شرح صدر کی نعت حاصل ہوگئ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عللہ سے روایت ہے کہ

رسول الله عظية في آيت كريمه فَمَنْ يُودِ اللهُ أَنْ يَهُدِينَهُ كَا طاوت كى يُحرفر مايا يتك جب ورسيدين واعل موتا عق مجیل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا یارسول الله کیااس کی کوئی شانی ہے فرمایا ہال اس کی بیشانی ہے کددار الغرور (دھو کدوالا گھر لیعنی دنیا)

ب بچار باوردار الخاو د ( یعنی بیشرر بے کے گر) کی طرف توجد کے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری رکھے۔ (رواه البيعي في شعب الايمان كماني المقلوة صفيه ١٢٠٠)

بعض مصرات نے يهال ان روايات كا بحى ذكركيا بي جن من أتخضرت علي كالب مارك كوچاك كر علم اور فكمت ع مرويا كيا تفاالله تعالى في فرشتول و بيجاجنهول في يكام كيا-ايك مرتبه بيدواقدال وقت بيش آياجب إلى رضاع

والده حليمه سعديد كے يهال بجين ميں رہتے تھے اور ايك مرتبه معراج كى رات ميں ميثن آيا۔ (كاردادا الحاري وسلم) ای طرح کا ایک اور داقعہ حضرت ابوہر پر وہ ﷺ ہے در منتور میں صفحہ ۳۱۳: ۲۰ بیل نقل کیا ہے اس وقت آپ کی عمر میں

سال چند ماہ تھی صاحب درمنثور نے بیدواقعہ زوا کدمنداحہ سے نقل کیا ہے۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزُرَكَ اللَّهِ فِي أَنْقُصَ طَهُرَكَ اللَّهِ (اوراثم فَآب كاوولوجه الحاديالين ووركرديا ص

نے آپ کی کر آوڑ دی) اس بوجھ سے کون سا بوجھ مراد ہے، مظمرین کرام فرماتے ہیں کہ بیر آیت سورہ فتح کی آیت: لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنْبِكَ وَمَا تَأَخُّو كَيْمُ مَنْ جادر مطلب يب كرده چول موفى اعمال جوآب

العرش كيطور ير بلداراده يا خطاء جهادى كيطور يرصادره ويذان كاجوبو تجوآ بي محسوس كرتے تصاوراس بوجه كاس قدراحساس تفا كداس احساس نے آپ كى كمرتو زوي تنى نوب دياده يو تحل بناديا تھا، وہ يو جو ہم نے بناديا لين سب بچھ معاف كرديا۔ احقر کے خیال میں اس آیت کوسورہ فتح کی آیت میں لینے کے بجائے بیمنی لینازیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے جوعلامہ

قرطيٌّ نے عبدالعزيز بن کي اور حضرت ايومبيده نے الله اين حففنا عنكَ اعباء النبوة و القيام بها حتى لا تفقل عليك. ليني بم في نوت مع متعلقه ومدواريون و بكاكرويا تاكرة بو بحارى معلوم ندبون، ورحقيقت الله تعالی نے آپ کوفشیلت بھی بہت دی اور کام بھی بہت دیامشر کین کے درمیان توحید کی بات اٹھانا بڑا پخت مرحلہ تھا۔ آپ کو لكليفين بهت پہنچیں جن كوآب برداشت كرتے بطے كے اللہ تعالى في مبرد يا اوراستقامت بخش بجرايمان كراست كل كئے،

آ ب ك صحاب بهى كاردوت من آب كراته لك كاوروب وعم من آب كادوت مام موكل فصلى الله عليه و على اله و على من جاهد معهـ

وَوَ فَعْنَا لَكَ ذِكُوكَ (اورہم نے آپ اؤ كر بلتد كرديا) اس كا تفصل بهت بزي سے الله تعالى نے آپ كے ذكر کواینے ذکر کے ساتھ ملاویااذان میں ،ا قامت میں ،تشہید میں ،خطبوں میں ، کمالیوں میں ،وعظوں میں ،تقریروں میں ،تحریروں میں الله تعالى كے نام كے ساتھ آپ كاذكر كياجا تا ہے۔ اللہ تعالى نے آپ كو عالم بالا ميں بلايا آسانوں كى سركرائى، سدرة النتي تك

ي بنيايا جب كى آسان تك ينيخ تقوق حفرت جرائيل القيلة درواز وكعلوات تقره وبال سے يو چهاجا تا تھا كه آپ كون بيل؟ وه

جواب دیتے تھے کہ میں جرسک ہوں گھر موال ہوتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، دو جواب دیتے تھے کہ پڑھ بھٹائٹے اس طرح ہے تمام آ سائوں میں آپ کی دفعت شمان کا جہا ہوا۔ علام تر طبی نے بعض مصرات سے اس کی تشیر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرات اپنیا دکرام پر تازل ہونے دائی کا بول میں آپ کا نظر کرہ فرما ادران تو کھم دیا کہ آپ کی تشریف کر ہیں گے۔ آپ کو کوڈ اور آخرے میں آپ کا ذکر کیاند ہوتا ہو تھجت اور صحیت آپ کا دراس وقت ادلین و آخر نین دشک کر ہیں گے۔ آپ کو کوڈ عطا کر دیا چاہے گا۔ دیا شمیں المجمالی تھے جو میں اور صحیت آپ کا ذکر کرتے ہی ہیں المبلی کھڑیں تھی ہو کی تعداد شریا ہے لوگ گزرے ہیں اور اب بھی صوبود ہیں جنہوں نے دیا داری ہویے ایمان تو ل ٹیمی کیا گئن آپ کی رسالت و نہرت اور فدت و عظرت کے تاک ہوئے آپ کی قوصیف و تعریف میں کا فروں نے مضابق تھی تیں اور تعیش کی کئی ہیں اور دیرت کے جلسوں

تشیر درمنٹورش بحوالہ عبدالرزاق وائن جریروہ کا دیکھی حضرت حسن (مرملا) سے قُل کیا ہے کہ ایک ون رمول الشریکی بہت خوجی کا حالت میں ہشتہ ہوئے ہا برتھر نیف لائے ء آپ فرمارے ہتھے اُنی فِکُولِبَ عُسُورٌ مُنسورُ پُن (کہ ایک حشکل دو آسانوں پرخالہ نہیں ہوگی) اور آپ بدیڑ حد ہے تھے۔ فَوَانٌ مَعَ الْکُمُسُورُ اُسْرُنَ اِنْہِ النَّرِ اُنْہِ النَّ

دومری دوایت ش بین بے جو جوال طرائی اور ما کم دوستی آئی شعب الایمان) حضرت السین ما الک بیشید نے تال کی بے کدومول الله تین خطاف اور آپ کے سامنے ایک چھر تھا آپ نے فرایا کہ اگر اُونی شکل آئے جواس پھر میں اعمر دائل ہو جائے آئی آئی گئی آئے گئی جو اس کے چیجے ہے وہ طل جو کی اور اس کو نکال دیے گی اس پر اللہ تعالیٰ شاند نے آ ہے کریر: فَائِنَّ مِعَ الْفَعْسُولِ يُسُولًا المِجْوَائِ مَعَ الْفُصْسُولُ يُسُولًا عَلَى الْفُصْسُولُ يُسُولًا عَلَى الْفُصْسُولُ يُسُولًا عَلَى الْفُصُسُولُ يُسُولًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّعَالَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُولُ اللَّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّ

اس ك بعد الله على ثاية في عمر مايا فلا أفا فرعت فالنصب (جب آب فارغ موما كي تومنت كام من لك

ع کیں ) لیننی واعیانہ محنت میں آپ کا اهتعال خوب زیادہ ہے آپ اللہ تعالیٰ کے بندول کود میں حق کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے ا دکام بہاتے ہیں۔اس میں بہت ساوقت خرج ہوجاتا ہے بدخیر ہے اللہ تعالی شاند کے علم سے ہے اس میں مشغول ہونا بھی اللہ تعالی کی عبادت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے لیکن الی عبادت جس میں صرف الشراتعالی ہی کی طرف رجوع ہو بندوں کا توسط بالكل عى ند بواكى عبادت كرنا ضروري ب جب آب كووعت اور تبلغ كامول عفرصت ل جاياكر يو آب افي خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی عمادت میں لگ جایا کریں، تا کہاس عمادت کا کیف بھی حاصل ہواوروہ اجروثواب بھی ملے جو براوراست عبادت اوراناب میں ہے۔اور حقیقت میں یہ جو بلاواسطہ ہے بھی اصل عبادت ہے بندوں کو جوتو حید اورائیان کی وعوت دی جاتی ہے اس کا حاصل بھی تو بھی ہے کہ سب اوگ ایمان لاگر اللہ تعالی کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں جس کے لئے ان کی تخلیق ہوئی ہے جي وره والذاريات كي آيت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعُكُونَ ١٠ مَن مِيانِ فِرمايا بِرسول الشَّيَا اللهِ عمل کرتے تھے فرائض بھی ادا کرتے تھے ان کے ساتھ عبادات میں بھی مشغول رہنے تھے آپ را توں رات نماز میں کھڑے دہتے تے جس سے آپ کے قدم مبارک موج جاتے تھے۔

وَاللِّي رَبِّكَ فَأَرْغَبُ (اوراييز رب كي طرف رغبت كيجيئ) ليعني نماز، دعا، مناجات، ذكر، تضرع، زاري مين مشغول ہوجا ئیں۔

فَانْصُبُ كَارْجِهْ مِن يَا يَجِيرُ كَمَا كِيا مِي كَوْنَدِينْ سِيمِ عَنى مُقت عِيمُتِقَ عِياسَ عِن الطرف اشاره برك عبادات میں اس قدر لگنا جا بینے کفس تھن محسوں کرنے گئے، نفس کی آ سانی پر چھیوڑیے اگر نفس کا آ رام اور رضا مندی دیکھی تو وہ فرض بھی ٹھیک طرح سے اوا نہ کرنے دے گا۔

وهذه آخر تفسير سورة الانشراح والحمد لله العليم العلى الفتاح،

والصلواة على سيد رسله صاحب الانشراح و مروح الارواح و على اله وصحبه اصحاب النجاح والفلاح وعلى من نام بعدهم بالصلاح والاصلاح

## 

سورة والنين كى إاس من آثه آيات بي بسبح الله الرئحين الرئيسيو

شروع كرتا ہوں اللہ كے نام سے جو برا امهر بان نہا بت رحم والا ہے

ۉٳڶڐؽ۫ۑٷٳڵڒٞؿ۫ٷؙڹۣۨٷػؙٷڔڛؽڹؽڹؖؽۜٷۿڶۯٳڶۛؠڶۯٳڵۘٷؠ۫ڹ<sup>۞</sup>ڵۊؘۜۮؙڂػڤؙٵٳٝٳۺ۫ٵؽ؋ٛ

ے انجیر کی، اور زجون کی، اور طور سینین کی، اور اس امن والے شہر کی ہم نے اثبان کو سب سے

سَنِ تَقُونِيوَ ۚ ثُورَدُدُنْ ٱسْفَلَ سَفِلِينَ ۚ إِلَّا الَّذِينَ امْنُوْ اوَعَمِلُوا الصَّالِحَٰ فَلَهُوْ أَجْرٌ ا چھے سانچہ میں پیدا کیا ہے، بھر ہم اس کواسل اللین کی طرف لوٹا دیے جیں سوائے ان لوگوں کے جوابحان لائے اور ایٹھے کام کئے۔ سوان کے لئے تواب عَيْدُمُنُونِ ۗ فَهُ الْكُلِّ بُكَ بَعْ لُ مِالْدِينِ ۗ ٱكَيْسَ اللهُ بِأَخْكُو الْحَكِمِ يَنَ طَ

ج بر محقق ذره بر مران بر تحده تو توست برار عن سر مرد برب برايات شان سر ما مون به در ما مم نين به مرد ما مون به مرد مرد مراه المرد برايات الله تعد المرد برايات الله تعد المرد المرد

ر من الدون ل بیت می بید می و تاریخ می مودن که می است می ادا نمی ، زفار د گفتار کے طریقے ، آیا مودود کے مظاہرہ سب می عجیب و سین بین تن میں مجموعی میٹیت سے کوئی مجمی اس کا شریک اور سیم نمیں ہے۔ انسان قد دوا مت والا ہے اس ک دو پاؤی میں دو ہاتھ بین، پاؤس سے سرتک لمباقد ہے پھر اس کے سرش چیرہ ہے جس میش منداور آ تھیں اور ناک کان میں۔ آ تھوں کی چیلوں کی چیک بینکھیوں کے اشار یہ بوٹوں کی سمز ایس و باقتوں کی چیکی و بھی قدن میں لا وَد دائی شعر ہے

سیدش قلب ہے، دونوں ملاوم معارف کا مخزن دینلم میں ہرچڑ شن ہمال کا نیکر ہے۔ سر پرجوبال میں سرایان بیٹ تیں اور دادگی کے جو بال میں وہ مجھی زیدت میں ( دادھی موٹرنے والوں کو برا تو گئے کا کین منتقم صدیت منسبحان میں زین المرجال بالملحق و النسساء بالمذو الب ہم نے کھی ویا مدینے کا ترجمہ بیے الشرقائی پاک ہے جس نے مردول کو داؤجیوں کے

در بیداو تو او کو کی کو در بید زینت دی۔ (دافرید قدر کرماندی کی تردان کا کہ ان کو کر با پہتا ہے۔ انسان مرک کے بیٹ ہے جو مالی ہے اس کو کر با پہتا ہے۔ انسان مرک کے بیٹ ہے جو مالی ہے اس کو کر با پہتا ہے۔ انسان کے بیٹ ہے جو مالی ہے اس کو کر با پہتا ہے۔ انسان کے بیٹ ہے جو میں کہ بیٹ کے بیٹ ہے جو کہ ان ہے اس کو کر با پہتا ہے۔ انسان مرک کے بیٹ ہے کہ بیٹ کے بیٹ کا موار انداز کے بیٹ کو اور اور کو کر والوقت کے بیٹ کو بیٹ کے بیٹ

لے کر ہونوں کے ہرّی حصہ تک حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔خالق کا ئناٹ جل مجدہ نے جس حرف کا جومخری مقررفر ما دیا ہے

گئی گز مطاحات میں ہوگیا،نظر بھی کمزور، کان بھی بہرے، دل میں خققان ادر بھول ونسیان، دیاغ بیکار،شعور اور ادراک ختم، قد چک گیا، مرکمان بن گی، تانکس از کفرانے لگیں دوسروں پر وہال، خدمت کامخان، پید بعالی بڑھاپے میں انسان کو لاحق ہو جاتی

موره يُس مِن اى كوفر ما يا ب وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنكِسُهُ فِي الْخُلُق افْلَا يَعْقِلُونَ (اور بمجس ك عرزياده كروية ہیں اس کوسابقہ طبعی حالت پرلوٹا دیتے ہیں )۔

اس ك بعدفر ما يالله اللذين المنول وعملو الله للعجب (الآيه) ( مرجولوك ايمان لا عداورا يحي كام كان کے لئے بڑا اثواب ہے جو بھی منقطع نہ ہوگا )۔

او پرجوفكم و دونه أسفل سافيلين كانغيرى كاناس كمطابق مفرين في اس استثناء كايد مطلب بتايا ب كدومنين اورصالحین بندے برحایے کی حالت کو پہنچ کر بھی ناکام بیس رہے دوائیان پر جھر بے بیں ان کے ایمان اورا عمال کی وجہ ان باره ۱۳۰ سورة التين انوار البيان جلاه کا ثواب جاری رہتا ہے اور پہاجرموت کے بعدائیس ل جائے گا جو مجی ختم نہ ہوگا (مطلب بیہوا کہ کافراین قوت اور طاقت اور جوانی ہے دھو کہ کھا کر ایمان اور اعمال صالحہ ہے دور رہتا ہے مجراے دو ہراخسران اور نقصان لاحق ہوجاتا ہے اول تو دنیا میں بڑھاہے کی بدھال دوم موت کے بعد دوزخ کا داخلہ اور وہاں کے عذاب کی فراوانی ) اور اٹل ایمان ہر حال میں ایمان اور اعمال صالح پر جے رہتے ہیں آخرت میں ان کیلئے بے انتہا اجر بےتغییر میں تکلف ہے استثناء کا جوڑ اطمینان بخش طریقے برمیس میشمنا۔ علائے تغییر میں ہے جن حضرات نے آمنے کی مَسافِیلِینَ مے دوزخ مراد لی جان کی بات دل کوزیادہ لگتی ہے۔ صاحب معالم التريل لي الناريعني المحسن و قتائة ومجاهد يعني ثم رددناه الى الناريعني الى اسفل السافلين لان جهسم بعضها اسفل من بعض \_(حفرت حن قاده اورع إم كت بين مطلب يب كديرتم في الراوا كرا مل لواليا يعنى اسفل السافلين كي طرف كيونكه جہنم اوپر ينج ب) يعنى حفزات حسن وقراده ويجابد فرمايا ب كراسنل السافلين بدوارخ مرادب اس كخلف طبقات بين بعض بعض ب ینچ ہیں اس صورت میں دونوں آیوں کا مطلب میہوگا کہ ہم نے انسان کوسب سے اجھے سانچہ میں ڈھالا،حس قامت اورحسن اعضاه کا جمال دے کراس پر احسان فرمایا سارے انسانوں کو اس انعام کے شکر پریش شکرگز ارائ اندار اور اعمال صالحہ والا مونالازم تعا کین انسانوں کی دونشمیں ہوگئیں بعض مومن ہو گئے بعض کافراد وکافروں میں بھی فرق مراتب ہان مراتب کے اعتبارے جہنم کے طبقات میں داخلہ ہوگاان میں بہت ہے وہ بھی ہوں گے جواشل السافلین میں جا ئیں گے جیسا کہ مورۃ النساء میں: إِنَّ الْمُصْفِقِيْنَ فِي اللَّذِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّادِ فرمايا بـ انسانول كي يبيهاعت يعني كافر جودنيا من حسن وجمال اورا يتصفقه وقامت والمستص دوز خ میں جائیں گے بیدونیا کی خوبصورتی اور جال ڈ حال اور ناز وانداز کی رفتار قیامت کے دن کچھ کام نیآئے گی۔ بی آ دم کا دوسرا گروہ یعنی موشین صالحین دورخ سے بچ جا ئیں گے آئیں جت نصیب ہوگی اورا عمال صالح کا اجروثو اب بمیشہ ملتار ہے گا۔ صاحب روح المعانى نے اى منى كورتي وى ب حيث قبال شم المتبادر من السياق الاشارة الى حال إلكافر يوم القيامة وانه يكون على اقبح صورة وابشعها بعد ان كان على احسن صورة وابدعها لعدم شكره تلك المنعمة وعمله بموجبها. (كرأ بن كهاسيال كلام ي يجهين تاب كريدتيامت كدن كافرك حالت باور باوجوداس کے کہ وہ بہترین شکل والا اور عمدہ شکل والا تھاان فعتوں کی ناشکری اوران کے تقاضوں مرقمل نہ کرنے کی وجہ سے بدترین حالت وبری صورت برجوگا) بإدرب كدفظ الانسان عض انسان مراد بالبذابرانسان كاخواصورتى من ايك عى طرح مونا مجرأ مُفْلُ السَّافِليون من داخله ونالازم نبيس آتا۔ فَمَا يُكَذِّبُكُ بَعُدُ بِالدِّينِ (سواسانسان اس كے بعد تجمع كيا چز قيامت كا حِشْلانے والا بنارى ب) مطلب بيب كه ا السان التجيه الي تخليق حالت معلوم ب كرس طرح بيداكيا كيااور تخيم كيسي مسين تقويم من وجود بخشا كياتوايك حالت يدومري عالت میں منتقل ہوتار ہا۔ بیسب و کمیتے ہوئے اور خالق کا نتات جل مجدہ کی قدرت کو بچھتے ہوئے اس بات کا کیے مظر ہور ہاہے کہ مرنے کے بعدا ٹھائے جائیں گے اور ایمان اور کفراورا عمال کی جراوسز اعلی ۔ یہ سبخلیقی احوال و کھی کر تجھے اللہ کی قدرت کا لیفین اہیں آتا جے ان چیزوں برقدرت ہے جو تیرے مانے ہیں اے دوبارہ زئرہ کرکے محاسبہ ادر مواخذہ یہ بھی قدرت ہے۔ أَلْبُسَ اللهُ بِأَحْكُم الْحَكِمِينَ (كياالله تعالى مب حاكمون برهر حاكم نهين ي؟) ياستفهام تقريري عاور مطلب يب كدالله تعالى كيداكروه كائنات شن و كيض يد يورى طرح واضح جوجاتا ب كدالله تعالى شاندسب حاكمول كاحاكم ہے سب برای کی حکومت ہے تکوین طور پر بھی سب ای کے اختیارات ہیں اور تشریعی طور پر بھی سب ای کے بیسیج ہوئے دین کے بابندین جوده جابتا بدی اوتاب بهال دنیاش محمی ای کاحم بافذ باورآخرت ش بھی ای کے نصلے نافذ مول ع۔

وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمُدُ لِلَهِ رَبِّ الْعَلَمِينُ.

قا مُده : حضرت أبوريره الله عند المارية على المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة المدونة من سيكون المثن المورود التين والزيون بإصارت من من من من من المؤلفة المؤلفة المختجم المختجمين في بينية يون كي بنني و آنا على ذلك من المشهدين (واقع) الشام المؤلفة من من من من من كواه وال الرجوش قا أفسيم بينوم المفيانية بإصارت من مرد من مرد المؤلفة المؤلفة من من المؤلفة المؤلفة

وهَذا آخر تَفْسِير سورة النين، والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على من ارسل بالقرآن المبين و على اصحابه اصحاب الهدى والنقى واليقين و على من تبعهم باحسان الى يوم الدين

> شُوْالعَلَوْ عَلَيْتُمْ هِیْ مِعْمِیْ عِیْدُوْ ایت سررةانش کمنشرش دن اروی اس میں اس آیات میں نیٹ جا اللہ الرّضی الرّحیٰ الرّحیٰ الرّحیٰ میں

شروع الله كے نام ہے جو بردام ہریان نہایت رحم والا ہے

ٳڡؙڒٲۑٳڛٛڿؚڔڗڮڮ الذَى ڂڵۜڹۧ؞ٛڂڰڶٛڷڵٳڵۺٵڶ؈ٝۼڷۣٙ۞ٞٳڣٞڒٲۅڒؾؙڮ ٳڵڬۯؙۿ۠۞ڵڵڋؽؖ؞ ۓؿڔؠڿڔۼڔۼۼڔ؆ڔۼۼۺڂۼٳڰؠڹؽٳ؞؈ۮڶڮٷڮڰڋڮ

> عَلَّمَ بِالْقَلَوِيِّ عَلَمَ الْاِنْسَانَ مَالَمُ يَعِلُمُ ۗ عِنْ يَتِّمَ يَتِيْمِ رِيْ الناوَانِ يَرِّوْلَ النِّيْمِ رِيْ وَيُورِ اِنِيْ

## كُلُّ لَيِنْ لَمُ يَنْكُوهُ لَسُفَعًا بِالتَّاصِيَةِ فَالْمِيَةِ كَاذِبَةٍ

لَيْظُفِي عَدَّ خُرُورَت تَكَمَا فُل ابِو كِي ( درائم لم اِن عَرَبَ )،

اب سب نزول جائے کے بورہ آیات کا مطلب اور ترجہ کے بیجے: گُلا آنَ الْانسَانَ لَیَطَعَی ( دی تَشِقُ بات ہے کہ انسان ضرور مردر کُشِی انقیار کرلیتا ہے) یُشِی آ ویت کی صدعائل جا تا جا درائے کو بڑا کھے نگا ہے ایش فراف اور مرشی ش لگ جا تا ہے۔ آنَ وَاَهُ السَّنْعَیٰی ( اس کا بیر کُشِی بات کہ اور اس کے بوتا ہے کہ وہ ہے آئی تشقُ و بگاہے) یُشِی ال ودولت کی جدے این بھتا ہے کراب بھے کی کامشرورت ہیں ہے شن جس ہے کہ ہوں، حالا تک اللہ اتبالی ہی نے مب بھود یہ ہو جہ وہ دی تھی مکٹے جادر چھین جی مکٹ کے سر کُٹ انسان بیدا کرنے والے اور ال دیے والے کا کمر فرن اگل احتراض ہوتا

اُنَّ اللَّيْنَ وَيَنْكَ اللَّهِ حَمِينَى السَّعَاطِ بِي قِسَ بِحَلَّا لَيَّ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنَّا اللَّهِ كَ كاطرف والحبل ويوناه ويؤاد كالدارى كوند تحقيدا وراموال وغاير نظر كركه البين بدب كونة جوسال يميز كالمستمركز جهال جائة اوال مال والا وكوني كمن سكم عسرة كمن عمر

اَ وَاَيْتَ اللَّهِ فَي يَعَلَى يَهُمُ عَلَمُهُمُ إِذَا صَلَّى يَهُ [احقاطبادية اكروفُسُ بِنُووُسُ كرتاب جب وولماز فوحتاب اس كاليما عجب اورفتي طالب ا

اَوَاکُسِتَ اِنْ تَحَانَ عَلَى الْهُلَاى أَوْاَمَوْ بِالتَّقُوى ( فاطباق فاتا كده بنده بايت پهاورتق كاناهم دياب اس كفاز دود كانتي بزي فيجا وشخصات بـ ) -

آزائت إن تُحَلَّت إن تُحَلَّت وَتُوَلِّقي (احتاظ مياؤية اد كداً كريفاز دروئ والأخمس تن اوجلانا واورت سام الله كرتا دو الابان الإيان الإي الإي الدى واحد معالم المتوالي الكيفي بن وقد قد بدو نظيم الآية از أيت الله في ينهن هذا عبد الأهمان و هو عبدي الهدى واحد بالتقوى والناهي مكلاب معول عن الايمان فعا اعجب من هذا احد القم آيت كي المي كرا كيا آب في سن اوري كود كلامات جرامار يندو كود كالي جرب كرود فماز براحام حال كدو وينده جايت برب اورتقو كي احم كرا با اوروك والاجمثلاث والااورايمان سي اعراض كرت والا بسياس ال افواد البيان جلده باروس المال ۱۳۷۲ باروس سروة المال ا

عربی شمی انقطاً وَ اَیْتُ تَحَادِه کَ اَهْرِ اِن اَخْدِولِی کَ عَنْ شما استعال ہوتا ہے بنیاں بَّن جُداَفِظا وَ اَیْتُ واردہوا ہے جو ہرصاحبہ نجم واصیرے کوخطاب ہے، ہر تکھے والا بنا کے ارجو تحسن مَاز پڑھنے والے اُولانا نے دو کا ہے اور بیٹماز پر مہاہت پر رہے ہوئے دومروں کونٹو کی ماکھو جا ہے اس کوفراز نے دو کئے والے کا کُل کیا ہے اور اس کا انجام اور جا ہے؟ جو تحسن جھٹل نے والا اورام (اُس کر نے والا ہے مجراو پر سے نماز پڑھنے والے کوفراز پڑھنے ہے دو کا ہے اس کا انجام موق الحاسات کچراس انجام کوا منا فاطور پر این این فر ما کہ اُس تھنگھ مِان اللہ تَو مُن کو بحد کیا ہے کہ بیٹ اللہ کہا ہے کہ بالشقائی

مب بچھ دیکھا ہے اور اے نماز پڑھنے والے اور نماز کے والے کی حالت کاعلم ہے تو وہ پر ایک کواس کے قل کا بداروے و ے گالے نماز کی کونیاز کا قواب نے گا اور نماز سے دو کئے والے کورو کئے کی سرالے کی اور مقداب ہوگا۔ ایک مدن اور ایر ایر ایر کا بسرال اور کا کئے کہ کا کا فروخ ہے ہے رہ کا فرآ ہے نے اور کا رکھو کے رویاس مرافوج کی نے ز

نیز حضرت این عباس کے قبل کیا ہے کہ اگر ایو جہاں ہی گئی والوں کو بالیاتی اللہ تعالیٰ کے وَ بَائِینِیَّ اللہ فی زبانیدز بن سے ماخوذ ہے جو دفع کرنے کے متنی شن آتا ہے چاکہ دور فی مقر و فرشتے دور خیوں کو دھے دے کر دور ٹن میں ڈالٹس کے اس کے ان کوزبانہ فیر بایا ہے کمالا اس مخص کا اسکام ترتین کرنا جہائیں ہے ان ہے ان

ں جات بدون میں ہو ہو اور است میں اور ہوت ہو ہوروں ہے ہیں ورور بدور ہوئے۔ جیسا کداو پر بیان کیا گیا آیات بالا ایوجمل کین کی ہےاد کی اور برقیزی اور گھٹا تی پر نازل ہو کیں اس کے بارے میں جو ياره بهورة العلق انوار البيان جلاه كَنْسُفَقًا بِالنَّاصِيَةِ فَرِمَايا إلى ساس كاونيا كاولت بحى مراولى جاسكتى بدركار الى من وه ويكرم تركيب مكرك ساته بولي محمطرات اورفخر وغرور كے ساتھ آيا اور برى طرح مقتول ہوااگر آيت كريمت بيد دنيا والى سزامراد لى جائے تو پيشاني پكركر تحصينے نے دليل كرنا مراد و كا اور وح المعانى ميں بيدوايت بحي نقل كى بے كہ جنگ بدر كے موقعه برحضرت عبداللہ ابن مظانے جب اس کا سرکاٹ دیا اور خدمت عالی میں حاضر کرنے کے لئے اٹھانا چاہا تو اٹھاند سکے لہذا انہوں نے الاجہل کے کان میں سوراخ کیااوراس میں دھا گدڈال کر تھینچے ہوئے لے گئے۔ اور آخرت كاعذاب اوروبال كى ذلت مراد لى جائے تو وه مجى مراد لے سكتے ہيں سورة المومن ش فرمايا ہے۔ فَسَسسو فَ يَعْلَمُونَ إِذِ الْاَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمُ وَالسَّلَامِلُ يُسْحَبُونَ فِي الْحَمِيمُ ثُمٌّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ (رَوَعُقريب جان ليس ع جبكة طون ان كرَّر دنو ل بين بهول م كھولتے ہوئے پانی بین تھنچے جائیں گے چرا گ بین جھونک دينے جائيں گے )۔ اورسورة الرحن من فرمايا ب يُعُوِّقُ المُعجومُونَ بِعِيمُهُمْ فَيُوْحَدُ بِالنَّواصِي وَ الْأَفْدَام ( مُرثَن كان كي بيتانيول سے اور قدموں سے پکڑلیا جائے گا)۔ نَاصِيةِ (پيثانی) كوتكافِيَةِ بـ موصوف فرماياس بورئ شخصيت مراد بادرمطلب بيب كواس شخص كا بربر جزو بر برعضوجھوٹااورخطا کارے۔ قال صاحب الروح ويفيد انه لشدة كلبه وخطاته كان كل جزء من اجزائه يكذب و يعطى (صاحب *روح الح*الي فرماتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بیاس کے جھوٹ کی شدت اور اس کی خطا کاری کی شدت کی وجہ سے ہے گویا کہ اس کے اجزاء میں ہے ہر جز جھٹلاتا تھااورانکارکرتاتھا) اس مورت میں کلا تین جگد آیا ہے عربی زبان میں بیلفظر دوع لیتی جمر کے اور دو کے کے لئے آتا ہے اور بھی بھی مطّا کے معنی یں بھی آتا ہے بہلی جگہ خفا کے معنی میں ہے اور دوسری تیسری جگہ ذجر وق تائے کے لئے لایا گیاہے بعنی جس شخص کی میر کمتیں ہیں اسے ان حرکتوں سے بچنالازم ہے۔ لَنَسُفَعًا معاحف مِن الف كِراتِه كُوب بج مِعنة جمَّع مَنظم بالام تأكيدون تغفير بسَفَعَ يَسْفَعُ عا وذب جس كامعنى بي شدت كے ساتھ محينيا نونِ خفيفه كوالف كے ساتھ كھا گيا ہاں پر وقف كريں گے تو الف ہى كے ساتھ وقف كياجائ كالعنى نون والبرنبس آئة كاجيها كه وَلَيَحُوفُنا مِنَ الصَّغِرِينَ لِمَنْ وَل خَيْفَة كُوتُونِ كَاصورت مُساكها كيا ساس كرة خريس بهي الف ب،اس رجى الف كرساتهدوتف كياجائ كا-آيت كريمه أَوَانَيتَ اللَّهِ في يَنْهِي عَبُدًا إِذَا صَلَّى عصطوم مواكد فماز يرف سروكنامسلمان كاكام ميس ب، بيكام رسول الله عطية كد عن الإجهل في كياتها جس رسورة العلق كي آيات نازل بوكيس بهت سے لوگ جومسلمان مونے کے دعویدار ہیں اپنی اولا د کوفرض نماز تک پڑھنے ہے روکتے ہیں اور ایسے کامون میں لگادیتے ہیں جس میں نماز فرض کے اوقات آ جاتے ہیں اور تھے والے یا کمپنی والے نماز پر منے کا موقع نہیں دیے اگر کی اُڑ کے کواس کا حساس ہو کہ فرائض ضائع ہور بے ہیں اور ماں باپ سے کے کہ شن اس کام کوچھوڑ تا ہوں آؤ کہتے ہیں ایک آؤی رہ گیا ہے طابنے کے لئے؟ کتی ونیا ہے جو نمازنیس پڑھتی تونے بی نہ پڑھی تو کیا ہوجائے گا؟ ( بہیں سجھتے کرفر شاز چھوڑنے والوں کے لئے دوزخ کا داخلہ ہے) ای طرح کمپنیوں کے ذ مددار بڑے بڑے تا جرنہ نو ونماز پڑھتے ہیں نہ طاز مین کونماز پڑھنے کا تھم دیتے ہیں اگر کوئی فخص نماز کی بات کرے تو کہد دیتے میں کہ ہمارا نقصان ہوگا قضاء نماز گھر جا کر پڑھ لیمااول آوائی جگہ المازمت کرما عی حرام ہے جہال فرائض ضائع ہوتے ہیں اورالی

باره • ٣٠ سورة القدر انوار البيان جلاه كمپنيوں كا ذمه دار بناجن ميں نماز پر سے كاموقع نددياجائے بيجى حرام بوگ دنيا كے نصان كود يكھتے بين نماز كى ديني دنياوى بركات، آخرت كے فوائدا ورعذاب سے نجات اور بے انتہا جروثواب ونیس و يھتے۔ بنده مؤكن كى ذمددارى توبيد بي كدام بالمعروف اورنبي عن المتكر دونول فريضول كوانجام دے ندير كدنماز برجينه والول كو نمازے روک دے ایک نمازی پر کیا محصر بے شریعت کے فقاضوں کے مطابق ہر گناہ سے روکنالازم ہے ہر گناہ ہے بھی روکیں اور نیکوں کا بھی تھم کرتے رہیں اگر کو کی شخص حرام روزی کما تا ہواور کوئی عالم بتادے کہ بید پیشترام ہےاور فلال کاروبار کی آ مرحرام ہے اور کوئی نو جوان اس کوچھوڑنے گلے اور حلال کے لئے فکر مند ہوجائے تو ماں باپ اور دوسرے دشتہ دار اور دوست واحباب اس سے کتے ہیں کہ تختے تقوے کا ہیضہ ہوگیا ہے دنیا میں کون ہے جو حلال کھار ہا ہے دغیرہ وغیرہ، حالا ککہ دومروں کے حرام کھانے ہے اي كترام كمانا حلال بيس موجا تافيف كروا يااهل الإسكام اس مورت كي آخري آيت بحده علاوت كي آيت ب-رسول الله علي في اس ير بحده فرما يا تعا: كما روى مسلم (صفحه ٢١: ج١) غن ابي هريرة قال سجدنا مع النبي عُلِيلِيْ في إذَالسَّمَاءُ انشَقْتُ وَاقْرَابِاسْمِ رَبِّكَ. (جيها كملم في معرت الوبريرة عدوايت كيابوه كم ين بهم في اوالسماه انتقت اور اقد اء باسم دیک من حضور سلی الله علیه وسلم کے ساتھ مجد و کیا) وهذا آخر تفسير صورة العلق، والحمد لله الذي خلق والصلاة والسلام على رسوله الذي صدع بالحق، من امن به اطمئن من البخس والرهق سورة القدرمكم شي نازل موكى ال شي يا في آيات مين بشبيرالله الزئخمن الزجيب يمير شروع الله كے نام سے جو يوامبريان نبايت رحم والا ب إِنَّا ٱنْزَلْنَاهُ فِي لِيَكُةِ الْقَدُونِ وَمَآ آدُرُكَ مَالْكِلَةُ الْقَدُوثِ لِيَكَةُ الْقَدُوثِ خَدُو صَلَ الْفِي شَهْرِةً ے فک ہم نے قرآن کو ثب قدر على بازل كيا اور آپ كومطوم ب كر ثب قدر كيا ہے۔ ثب قدر فراد محتول سے بحر ب تَنَزَّلُ الْمَلَلِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَيِّهِمْ مِنْ كُلِّ ٱمْرِيَّ سَلَوٌّ هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْغَجُرةُ ال من فرشت اور دو آ القدى الني رب ك عم سى برام كو كر اترت بين، دوم را يا ملائى ب دو فير كالون بون كك راق ب ت مسيع : اورسورة القدر كاتر جركيا كيا بي جس ش قرآن مجيد نازل فرمان كااورهب قدر كى بركات كاتذكره فرمايا ب اول ويون فرماياك إِنَّا أَنْوَلُتُ فِي كُلِلًا الْقَلْدِ ( يَكِلَ بَم فَق آن كُوشِ تَدرس نازل كيا) قرآن مجدوق والتووا اكر تیس سال میں نازل ہوا ہے پھرشب قدر میں نازل فرمانے کا کیامطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام نے

فرمایا ہے کہ پوراقر آن مجیدلوح محفوظ ہے اتار کر ساہ دنیا لیٹنی قریب دالے آسان میں اتاردیا گیا، وہاں بیت العزت میں رکھ ویا گیا بچر جرئیل الفیج حسب الحكم تحوز اتحوز اكر كر رسول الشاف كے پاس وقى كے طور پر لات رہے۔ سورة البقره میں فرمایا إلى الله والمنان الله النوال فيه الفرال- عماس پیشند سے دوایت ہے کدرمول الشبیطی کی خدمت بھی بنی اسرائنل بیس سے ایک شخص کا ذکر کیا گیا جوئی میسی اللہ بزار ماہ تک اسپینے کا بھر سے پر جہاد کے لئے بھی اوا خواے رہا، سول اللہ چھٹے کو یہا ہے بند آئی اور اللہ تعالیٰ کیا بارگاہ پر دردگار آپ نے بھر کا امت کو دوسر کی استو کہ شریع المریش کا بری کی وی اور فریش کم بوٹے کی دوبر سے ان کے اعمال بھی کم

پر دروں دا ہے ہے جران است و دوروں و موں سے معاہد سیام بریا اون این اور در بیاں اجو سے داوید ہے ان سے امان می آ میں (ان کے لئے تھی ڈیا دوقو آپ کی کئی میٹی ہوئی چاہیے ) اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ توریخ الی اور ارشاوٹر ما پاک شب قدر مبراز میٹون سے بھتر ہے۔ (مالوائز کر موجودہ ہے) ہے۔

مطلب یہ کہ چھ کھنے کا رات ہوتی ہاداں میں عبادت کر لینے سے بزار مینے سندیادہ عبادت کرنے کا اوّاب الما ہے چھ کھنے بیداردہ کرائش کو مجھا بھا کرعبادت کر لیا کو آبائی قائل ڈکر تکلیف ٹیس جو پر داشت نے ہا ہم ہو، تکلیف ذراسی آور اوّاب بہت بزادا کرکونی تحقیق کیا ہے جہارت میں لگا دے اور ٹیس کروڑ دو پر کا اور کا تکی تو تی ہوگی اور جس شحص کواشتے بڑنے کا موقعہ طالبحراس نے توجید شکا اس کے بارے عمل ہے تبایا لک سحے کردہ بورااور کیا کروم ہے۔

بینی استون کا تمرین زیاده وی تیمی ، السامت کی تمریجت به ۱۳۰۰ ۱۳۰۸ بوقی بیانشد پاک نے بیان حمان فرمایا کدان کوشب قدر مطافر بادی ادر ایک شب قدر کی عمادت کا درجه براومیتون کی عمادت نے زیادہ کردیا بحث کم بوقی، وقت محی لگا، اور ثواب میں بدئ بری معروف استون سے بر هادیا اس است پرانشر تبائی کا خیاص فقطی و انعام می اسکوم که ما اعطبی و انعم و الکوم)۔

حضرت عائشر فی الله عنبانے بیان کیا کر سول الله بیگائے نے ارشاوفر بالیا کدر مضان کے آخری عشوری طاق راتوں میں شب قدر کو طاق کر دو لیخنی ان راتوں میں محت کے ساتھ لگو، ان میں ہے کوئی نہ کوئی رات شب قدر ہوگی) ( حکوٰۃ المصاح مستح ۱۸۱۸ کیوکھ کیفنی دوایات میں ستا کیسو میں شب کا ضوعوی ذکر آیا ہے اس کے اس میں شب بیداری کرنا کیخی نماز اور تلاوت اور ذکر میں گئے رہے کا ضوعی اہتمام کرتا چاہیے ہے۔

حفرت الوبريره هي عددايت ب كدرول الدهي أن أن المان كرم في ايمان كرماته واب كا ميدر كلت المان كرماته واب كا ميدر كلت الوث رمضان كرداول من المان كرديج ما كردي

ساتھ اور اُواب بچھتے ہوئے نمازوں میں قیام کیا۔ اس کے پچھے گناہ معاف کردیے جا کیں گے اور جسنے ایمان کے ساتھ اُواب کی امید رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا لینی نمازیں پڑھتار ہااس کے پچھے گناہ معاف کردیے جا کمیں گے۔

کی امیر رکھتے ہوئے شب قدر میں قیام کیا یعنی نماز میں پڑھتا رہائی سے پھیلے گاناہ صاف کرویے جا میں گے۔ قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں کھڑا رہے اور ہائی تھی ہے کہ حالات اور ذکر میں مشغول ہو، اور قواب کی امیر رکھنے اصطلب یہ ہے کر ریا ہوغیرہ کی طرح کی خراب نیت ہے عمادت میں شفول میں ہو، بکدا خلاص کے ساتھ میں اور قوا اور قواب کی نیت سے عمادت میں نگارے، معالم نے فرمایا کہ قواب کا بیتین کرکے بطاشت آلب سے کھڑا ہو ہو تھے بھر کر مدی کے ساتھ عمادت میں نہ گئی ہو آپ کا بیتین اور اعتماد جس کھر در فیادہ ہوگا اتفاق عمادت میں شفات کا برواشت کرتا ہمل ہوگا۔ بھی وجہ ہے کہ پڑھنی قرب الی میں جس قدر ترق کرتا جاتا ہے عمادت میں اس کا انہاک کہ یادہ ہوتا جاتا ہے۔

ٹیزیے گل مطوم ہوجانا شروری ہے کہ حدیث بالا ادراس بھنی احادیث میں گیا ہوں کی معانی کا ذکر ہے،علام کا ابتداع ہے کہ کیر و کناو نیچر تو یہ کے معانف ٹین ہوتے ہیں جہال احادیث میں گنا ہوں کے معانف ہونے کا ذکر آتا ہے دہاں شغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں اور صفیرہ گاف ہی انسان ہے بہت ذیادہ سرز دہوتے ہیں،عجادت کا ثواب کے اور بڑاروں گناہوں کی معانی تھی ہوتے ہیں اور صفیرہ کا

ہوجائے کن قدر فقط عمرے۔ حضرت عائشر شی اللہ عنہانے بیان فر ایا کہ میں نے رسول اللہ تعلیق ہے مرش کیا کہ اگر بھیے یہ جل جائے کہ کون ک رات شبہ تقدر ہے تو جس اس میں کون کی رعا ماگر آپ نے فر ہا ایوں رعا ما آنا الْلَهُمْ اِلْکَ عَفُو ؓ تُعِجْ الْمَقْفُو ۖ فَاعْفُ عَنِی اُلَّهِ اللّٰہ اس میں شک تیس کر آپ معاف کر نیوالے ہیں، معاف کرنے کو پند فریاتے ہیں، لہذا بجھے معاف فردا جیجے )۔ فردا جیجے )۔

دیکھیے کیں دھا ارشاد فرمائی ، شدور مانگلے کو بتایا شد شن مندوس ندوس نریا مانگا منافی ایاب اصل ہے ہے کہ آخوت کا معاملہ سب سے زیادہ بخض ہے وہاں اللہ کے معاف شریانے سے کام مطبط گا ، اگر معافی شہوئی اور خداخو است عذاب بھی گرفمار ہوئ ویہا کی برقعت اور دوات واثر وسے بیکا رہوئی ، اسل شے معافی اور مفتوت ہی ہے۔ اگر الی جھکڑ سے کا اگر: مصرت عمادہ کا کھی فرمائے ہیں کہ تی کرتے کھیگئے ایک دن اس کے باہر تقریف لاکے کہیں شب

قدر کیا اطلاع فرمادی بگر دو مسلمانوں میں بھڑوا ہور ہا تھا، تخضرت تھا تھے نے ارشاد فرما یا کہ میں اس لے آپا کہ تہیں شب بقدر کی اطلاع دوں گرفلال فلال مخصول میں بھڑا ہور ہا تھا جس کی وجہ ہے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھالی گئی ، کیا جمید ہے کہ بید اٹھالیٹا اللہ کے علم میں بچر جور (ردوانقاری)

اس مبارک صدیت سے معلوم ہوا کہ آپ کا وقترااس قدر براغمل ہے کہ اس کی بید سے اللہ پاک نے ہی اگر م ﷺ کے قلب مبارک سے شب قدر کا تعیین اٹھائی گئٹن کس رات کو شب قدر ہے خصوص کر کے اس کا خام جو دے دیا گیا تھا وہ قلب سے اٹھائیا گیا اگر چہ بھی وجوہ سے اس میں تھی است کا فائدہ ہوگیا ، جیسا کہ افتاء اللہ تعالیٰ ہم ایھی و کرکریں ہے ، لیکن سیب آ پس کا جھڑا ان گیا ہے جھا۔ چھڑا ان گیا ، جس سے آپس میں چھڑا سے کہ خام مت کا چید چلا۔ شب قدر رکی تعیین شہر کرتے ہیں مصل کی : عام کرام نے شب قدر کو چیزہ و رکھے بھی مقر دکر کے ہیں نہ بتا نے کے

بارے ش کہ طال رات کوشب قدر ہے چینسسٹیتی بتائی ہیں۔ اول: یک ارکٹیس بائی ریتی تو بہت کے تاہ طبائع در مری راتوں کا اہتمام پاکس ترک کردیے اور موجودہ مورت میں اس احتال پرشابداً جہی شب قدر ہوستعدد را توں میں عبارت کی ترفیق تصیب ہوجاتی ہے۔ دومر کی: میرکہ بہت سے لوگ ہے ہیں جو معاصی بخنی کناہ کئے افیر قبیل رہے تعیین کی صورت میں اگر باد جور معلوم ہونے

د ومر 0: بر مصیت کی جرائب سے دورانے تی ایز مناف کا موجہ بریس از کے اس میں میں اس کا موجہ کی اس کا اور دور موجہ \*\*\* معیت کی جرائب کی جائی تو بید بات میں انسان کی مصیت کی جرائب کی مصیت کی جرائب کی موجہ کی اس کا موجہ کی کرد

تثیسری: ییر تغیین کی صورت میں اگر کس شخص ہے دو رات چیوٹ جاتی تو آئیدہ دراتوں میں اضرو دگی کی دجہ ہے پھر کس رات کا جا اگنا بشاشت کے ساتھ نصیب نہوتا، اور اب بشاشت کے ساتھ در مضان کی چندراتوں کی عمیارت شب قدر رک علاق میں

نصیب ہوجاتی ہے۔ چوچی : برکررمضان کی موادے میں حق تعالی عمل شانہ ملا تک پر تفاخر فریا کے بین اس صورے میں تفاخر کا صوفت زیادہ ہے کہ

پیری در معلوم بر ہونے کے محض احتمال پر دات دارات بھر جاگئے ہیں اور مہلوت میں مشخول رہتے ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی مصالح کی ہو تئی ہیں۔ چھڑ ہے کی وجہ ہے اس خاص رمضان المبادک میں تعمین بھوا دی گئی اور اس کے بعد مصالح کہ کمروہ یا دیگر مصالح کی وجہ ہے بھوشے کے لئے تعین چھوڑ دی گئی ۔ اس میں تھی امت کے لئے تمریق ہے۔

تَنَوَّلُ الْمُلَاَّلِكُمُ وَاللَّوْحُ فِيهَا بِلِأَن رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَهُو (اس دات مُدَرُ شُحُ اور دوح القدس السخ پرود گار سخام سے جرامرک کے کراتر تے ہیں) الملائک کے اتھ آلروں بھی فر بایا جس سے جہود طاہ سے نزد یک حضرت جرشکل النظامی مراد ہیں ای لئے ترجہ می لفظ دوح القدس احتیار کیا گیا ہے۔ بعض محزات نے دوح کا ترجہ درجت بھی کیا ہے۔ مِن شُحِلَ اَهُو کَا لَکُسِرِ کے بارے میں وزن المعانی عی چنداقوال کھنے بین ان شمس سے کیا ہے ہے کہ بیٹر شخط الشک طرف ہے

برطرح کی خبر مرکزت کے کرکان اور قریم ہیں۔ برطرح کی خبر مرکزت کے کرکان اور کا تاکی ہوئے ہیں۔

حشرت السنظات دوایت به کدرول الله تطالح نے ارشاد فریا یا که جربایلة القدر ہو تی ہو چیز کیل الظامیخ شقول کی ایک بیما عت میں ناز ل ہوتے ہیں اور ہر وہ بندہ جو کھڑے ہوتے اللہ کا دکر کر رہا ہواں سب پر رہت بیجیج ہیں پچر جرب میدالفرکا دن ہوتا ہے قائد تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے اللو دفخر ان بندول کو پیش فرماتے ہیں کدا سے میر سے فرشتو الس مزود دکا کہا جراء ہے جس نے اپنائل پورا کردیا ہو فرشتے عمر شکر کرتے ہیں کدا سے دس اس کی بڑا میہ ہے کہ اس کا ایر

الشد تعافی کافر ان ہوتا ہے کہا ہے ہرے فرشتو اہرے بندول اور بھری بند یوں نے بیرافریضہ پوراکر دیا جواں ہے اور مقا اوراب اُرگڑوا نے کے لئے تک بین جم ہے بھرے مزت وجال اور کرم کی اور بھرے ملووار نقال کی کہ بیش مشروران کی و ما تول کروں گا۔ بھر بندوں کوار شاہ ہوتا ہے کہ بش مے تم کو بخش دیا اور تہاری برائیں کو ٹیکیوں سے بدل ویالہذا اس کے بعد (عمیدگاہ سے ) شخط بخشاسے والیس ہوتے ہیں۔ وجی ہے ہوں اور ان اور تہاری برائیس کو ٹیکیوں سے بدل ویالہذا اس کے بعد (عمیدگاہ

مسلام بردات مرایا سلامی بے بوری رات فرفتے ان اوگوں پر سلام جیجے رہتے ہیں جوالفہ کے ذکر وعبادت میں گئے رہتے ہیں اور بھن حضرات نے اس کا بد مطلب بتایا ہے کہ شب قدر پوری کی بوری سلامتی اور خیروالی ہے۔ اس میں شرعام کوئیں ہے اس میں میطان کی کوریان پرڈال دے یا کی کو کلیف بھنچا دے اس کی طاقت ہے باہر ہے۔ (ذکرون مالم انوری)۔

ھی تعنیٰ مَطَلَّی الْفَجُو (بدرات فِرطُور) ہوئے تک رہی ہے ) اس شن بیتادیا کہایا۔ القدررات کے کن صے کے ساتھ تنصوص ٹیس سیٹروغ صے سے کے کرمی صادق ہوئے تک برابرشسید قدرا فی فیرات اور برکات کے ساتھ ہاتی رہی ہے۔ ياره٣٠ عربة المقال

فا مکرہ: ویرتسین لیانہ القدراس نام ہے کیوں موسوم کا گئا؟ اس کے بارے میں بعض حشرات نے تو بی لیا ہے کہ چونکہ اس رات میں عبادت کر ادول کا شرف بروستا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بیال ان کے اعمال کی قدر دانی بہت زیادہ ہوجائی ہے اس کئے مصرف میں میں م

شب قد رکہا گیا۔

اور بعض صعرات نے فربا ہے کہ چنکداس رات میں تمام مخلوقات کا فوشتہ استحدہ مال کے ای رات کے آئے تک ان

اور بعض صعرات نے فربا ہے کہ چنکداس رات میں تمام مخلوقات کا فوشتہ استحدہ میں اس کے اس کولیا القدر کے نام صد موسوم

کیا گیا اس میں برانسان کا تمراور ال اور رزق اور باش و فیر و کی مقاویر مقرور فرضتوں کے حوالہ کر ری جاتی ہیں تحقیق سے کنود یک

چنکہ میرد و دخان کی آیے فیضا ایکٹر فی گیا گئی کہ کے کا صعداق شب قدری ہے۔ اس کے بیک بادرست ہے کہ شب قدر میں
شیرات میں مال چین آنے والے امور کا اس رات میں فیصلہ کردیا جاتا ہے لینی لوج محفوظ ہے تھی کر کے فرضتوں کے حوالے

سب مدری بیروموس است سے لید ایم ان بیانات بیدان بدرہ سب ان اور ایک ایک ایک ایک استان کے سال ان استان ہیں ہیں۔ پیراموگا ادر کن آ دکی کہ موت ہوگی ادراس مات میں بیٹی ہے کہ شام ان ان بیار موقع ایک شما ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ مسئلاً قوالسان موقع ۱۱ میں بیدورے کیا ب الدعمات اللہ ام البیعی نے تشل کی ہے ہے محد ثین نے شعیف قراد دیا ہے اور بین صورات نے شب قدر اور شب برات کے فعلول کے بارے میں بیڈ دیے کی ہے کمکن سے کروافات شب برات میں ملکھ

یعن صرات نے شب قدر داور شب برات کے فیصلوں کے بارے میں پیر توجید کی ہے کہ کمکن ہے کہ واقعات شب برات میں المعظم دیے جاتے ہوں اور شب قدر میں فرختوں کے حوالے کردیے جاتے ہوں۔ صاحب بیان القرآن نے میں دورخان کی آخیر میں ب قول تکن کیا ہے اور کہا ہے کہ احتیار کے بارجہ نہیں۔ واللہ قائل اعظم فیا کمکہ ہ : چچکہ شب قدر درات میں ہوتی ہے اس کے اختااف مطالع کے احتیارے مختلف مکلوں اور شہروں میں شب قدر

فی کمرہ: چینکہ شب تھ رزات میں ہوتی ہے اس کے احتااف مطان کے انقیارے تلف طلوں اور حیووں میں شب تعدر مخلف اوقات میں ہوتو اس سے کوئی ادکال لاز م نیس آ تا کیونکہ بھیسے النمی ہرجگہ کے انقیار سے جورات شب تقدر ہو گی وہال اس رات کی ریکات عاصل ہول گی۔

فا کرو: جس قدر مکن ہو سکے شب قدر رکو جادت ش گزارے، کچہ کی ٹیس تو کم از کم سفرب اور مشاہ اور فرکی نماز تو جماعت سے بڑھ جی لے اس کا محی بہت زیادہ قواب طرح انتفاء الشرقائی حضرت مثنان بھی سے روایت ہے کہ سرحل الشہر تھا نے اسراد فریا کہ برس نے فجر کی نماز بھا ہمت سے بچھ کی کو یاس نے آدمی رائٹ نماز بھی قیام کیا اور جس نے مشاہ کی نماز با بھا جس بڑھ کی کو بالس نے بور کی رائٹ نماز بڑھ کی دروہ شم نواجست ان

وهذه آخر تفسير سورة القدر والحمد لله الذي اكرم هذه الامة بها وانعم عليها والصلواة والسلام على سيد الرسل الذي انزلت عليه وجاء بها وعلى اله وصحبه ومن تلاها عمل بها



دوس واخ دیل کرتا نے میں کے معرفقے ہوئے صاائک ان اوکن اکہائی تم ہوا قا کہ انڈی اس کرن عرارت کر ہری کے اس کرنی کے موہوک و کیفی میٹر المنظمی کو کا المنظمی کو کا کو گؤ گؤ اگز کو کا وکٹر الکے کریٹر کی الفیتیک آٹی ، اداماز کی اینکل مجمل اور کا تاریخ کریں اور کا تریز الری اور کا کریٹر انسان میں میٹر انسان میں کا

تفصید نے بہاں سے سورۃ البیشر و ع ہوری ہے رسول اللہ بھٹائے کا اثر ایف آوری ہے بیلود یا ہی سر کمین می بہر سے اور اور اللہ کتاب میرود فصار کی گئی تھے ہی سب جماعتیں اپنے اپنے و رسی رسٹونلی سے جمی ہو کی تھیں ان کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ شاند نے خاتم الانجیا میرین نامحر رسول اللہ بھٹائے کو میں مورین کر بالا یا کہ اس کا میں کہ کے دار کے اللہ کا می تھے جب تک کو کی مشیوط واضی دہل سانے ندا جائے ، اللہ تعالیٰ جمل شاند نے مشیوط واضی دیلی تھیں۔ رسول اللہ بھٹائے تشریف لا سے آب برقر آن ماز ل ہوا اوگوں نے اپنی آگھول سے آپ سے مجرات دیکھے اور ریکا سے کا بھر رہوا۔

الشقة الى في فريا لا يستماد كوكون في كفريا لين المي كاب اود شركين وه بين نفر سيدا بود في والميد حقيم بهان تك كر ان سك ياس بينه ليخ كاواة كيه ان كوابون في عاب كرويا كرم الوگ كفروش به بوتمهارى نجات كاراسته اى على بي كراسلام قبول كرو بيكواد رسول الشقطية كى واستاراى بحى جاوروه تيخية مي بين الشخياء في حققة بين يشم المنطقية و قامى فريا ب جن برقرآن تجديد شقل به ينزلان سرقرآن مجد كى موروش محى مراوبو كلى بين وان محيفون كافروي من منطقية و قامى فريا بي كروه برطرت كذب اورجوث بين ياك بين اوريد كان ما ياكمان مجينون عمل كتب بيديدي آيات اوراحكام بين جواس من مكتوب بين اوريد صف قبر عدل واضاف والساف والمراوس تقيم والساقة على بين جياس بين غريشا غيشر لوغى عواج لفائية م يتنظون فر هر في آران من وارائي فين تاكريول ذرين) .

قر آن کے جن کا طبوری و مایت بھول کرنا تھا انہوں نے ہدایت بھول کر کی (ان میں اٹل تمان برے کم تھے ) اور جنہیں ہمایت بھول کرنا نہ تھادہ ولاگ رسول اللہ ﷺ پراور قر آن پرایمان ندائے کے کلی ہوئی دسل سائے آنے کے باوجودا پی ہگا رہ گئے اور ان بیس و جماعتیں ہوگئیں آپ کی تشریف آوری سے بیرورنصار کی دوفوں اس بات پرشنق تھے کہ آپ کی بعثت

لِنَّ الْدِیْنِ كَفُرُوْا مِن اَهْلِ الْکِنْفِ وَالْشُهْرِ كِیْنَ فِیْ نَالِ بَعْتَكُمْ خَلِدِیْنَ فِیْنَ الْوَلِكَ

عَلَى اللهِ تَكِ اللهِ عَرَالِ مِن عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

رسى الله عنهدر و رصواعت درك يين حسى رب ق الشعالي ان عفق رب الدود الله عفق من كي بال فن ك كي برائ رب ق

بيد المستون من ما به المستون المستون

بارومه سورة السف انوار البيان جلاه فَكُنُ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِوَةِ مِنَ الْخَسِويُنَ (اورجِرْض اسلام كعلاوة كوكي اوردين تلاش كرية وواس ہرگز قبول نہ کیا جائے گا وروہ آخرت میں تباہ حال لوگوں میں ہوگا)۔ يحرسوره آل عمران من چندآيات كے بعد فرمايا: إنَّ الَّذِينَ كَفَوُوا وَهَاتُواوَهُمُ كُفَّارٌ فَلَنُ يُقُبَلَ مِنُ أَحَدِهِمُ مِّلُ ءُ الْأَرْضِ ذَهَبًاوًلُوافَتَدى بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ عَذَابٌ اَلِيمٌ وَّمَا لَهُمُ مِنْ نَصِرينَ (بَرْتَك جن لوگوں نے گفر کیا اوراس حالت میں مرگئے کہ وہ کافر تھے تو ان میں سے کی ہے زمین مجر کر بھی سونا قبول نہ کیا جائے گااگر جدوہ جان چھڑانے کے لئے وینا جا ب بدلوگ ہیں جن کے لئے وردناک عذاب باوران کی کوئی مدر کر نعوالا شہوگا )۔خوب مجھ لیا جائے کہ دین اسلام کا برمکر کا فرب اسلام کے جبوٹے دئوے دارمنافق بھی کافر ہیں کیونکہ دل سے اسلام کے مکر ہیں بیلوگ اگر كفريرمر كيتي ان كانحكانه بحي دوزخ ہوگاس ميں ہميشەر ہيں كے جوحال متكرين اسلام اتلې كتاب اورشركين كا ہوگا وہي دوسرے كافرون كا بحى بوكا دورت من بميشد كے لئے جانے والوں كوشُو الْبُويَّةِ سب ناده برترين كلوق بتايا ب كوتكدونيا من انہوں نے اپنے خالق اور ہالک کونہ بچیانااوراس کے بیجیع ہوئے دین کوقیول نہ کیایاو ولوگ آخرت میں بوترین عذاب میں ہوں مے جس سے بھی بھی چینکارہ نہ ہوگا ہے عقیدہ اور کل کے اعتبارے بھی بدرین اور انجام کے اعتبارے بھی بدرین ہول گے۔ جرائل ايمان اوراعمال صالحة والع بندول ك لحرماية إلى الله في المنول وعَصِلُوا الصّلِحْتِ أُولَيْكَ هُمُ خَيْرُ الْبُرِيَّةِ (بِيَك وولوگ جوابمان لائے اور نيک اعمال کئے پيلوگ (خيرالبريد بين ) ليخ مخلوق ميں سب بهتر بين )-جَزَّ اوُّهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْن تَجُرِى مِنْ تَجْتِهَا الْاَنْهِلُ خَلِدِيْنَ فِينَهَا اَبَدًا (الالوكول كابرا ان كرب كياس الي باغين جور بن كياغين ،ال كي فيخير ي جارى ،ول كى ووان من بيشر يمش وين كي رَضِيهَ اللهُ عَنْهُمُ (الله تعالى ان سال وقت بحي راضي تعاجب دنيا من تصاوعا لم آخرت من محى ان ساراضي موگا-وَرَضُواْ عَنْهُ (اور جويند ع جت من واعل جول كالشيعالي عدامني مول كي )أثين اتنا مح كا اتنا مح كا كدان ك تصورت بابر بو كااورده اس سب يربهت بدى خوشى كرساته رائنى بول كركونى طلب اورتمنا باقى شد يك-حضرت ابوسعيد عظيف روايت ب كدرسول الله عظية في ارشاد فرما يا كدالله تعالى الل جنت عفر ما كيس ك كداب جنت دالواوہ کہیں مے کہا برب ہم حاضر ہیں اور فریانہ داری کے لئے موجود ہیں اور ساری قیراً پ ہی کے قبضے میں ہے؟ پھران ے اللہ تعالیٰ کا سوال ہوگا کیاتم راضی ہو گئے؟ وہ عرض کریں گے کہ اے رب ہم کیوں راضی نہ ہوں گے آ بے نے ہمیں و فعشیں عطا فرمائی میں جو کسی کو بھی نیس دیں،اللہ تعالی کا فرمان ہوگا کیا شم تہیں اس نے اضل عطانہ کردوں، وہ عرض کریں گے کداے پروردگاراس ہے افضل اور کیا چیز ہوگی اللہ تعالی کا فرمان ہوگا کہ خبر دار میں تم پر بمیشہ کے لئے اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں ،اس کے بحد بھی ناراض شہوں گا (رواوالبقاری ملی ۹۲۹ ج ذلِکَ لِمَنُ خَشِيمَ رَبُّهُ (يفتين اس كے لئے ہيں جوابے رب ہوڑا) ليني اس نے اپ رب كى شان خالقيت اور شان ربوبیت اورشان انتقام کوسا منے رکھا اور اس بات کو بھی سامنے رکھا کہ قیامت کا دن ہوگا اس دن ایمان اور کفر کے فیصلے ہوں گے رب تعالیٰ شاند محکرین کا مواخذ و فرمائے گا اور عذاب میں واخل کرے گالہذا مجھے ای دنیا میں رہے ہوئے صاحب ایمان اور صاحب اعمال صالحيهونا جاسيخ جب دنيايس فكرمند بموآاوراي رب يذرتار بالوقيامت من جاكرو فعتين بإلى كاجن كالويرذكر موا والله المستعان على كل خير



سورة زلزال مديندمنوره بين نازل جو كي اس بين آنحه آيات بين

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِينِ

شروع كرتا مول الله ك تام سے جو بردام پر بان نہایت رحم والا ہے

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۗ وَٱخْرَجَتِ الْأَرْضُ اتَّقَالَهَا ۚ وَقَالَ الْدِنْسَانُ مَالَهَا ۗ

جب زمین میں زوروار زائرلہ آجائے گا اور زمین اپنے بوجمول کو نکال دے گی، اور انسان کیے گا کہ اس کو کیا ہوا

وَمَيْنِ تُحُرِّدِكُ ٱخْبَارَهُمَا هُمِأَنَّ رَبِّكَ ٱوْلَى لَهَاهُ يَوْمَيْنٍ يَصُدُدُ النَّاسُ الشَيَاتَا لِ

، الدورود الخافر بي مان كرد كل الدور يعد المراجعة المراجعة الدون والدون المدورة المنافر بين المراجعة المنافر ال عُمُواللَّهُ وَهُمُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ المُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال

علل لكائ باليم سودس نيالك ذره كي بالمرخيري وول وه المدوم في الكورم في الكوره كي براير شركا كام كيا ويكافؤه والس كود كي لما

دیے والوں میں زمین می ہوگی ہے ہُوئیڈ نیٹ فیک اُنٹیکن کا نیٹری کا اس بیان فرمایا ہے۔ انسان پیوالت دکھر کیران رہ جائے گا اور کیچا کہ مُعالَّجَها کے خالے کا اس نین کا کیا ہوا پہتے جان پیڑ تی شد فوق تی خد کسی ہے بات کرتی تھی آئے تھا تھی کر رہ ہے ۔ بہائی و ٹیکٹ اُؤ طبی لَکُھا اُنٹرین کا یہ بات کرنا اس لئے ہے کہ اس کے ب نے اسے تھو کیا ہے ور دید لینے کی قوت اور طاقت دے دی ہے (جیے انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گےاہی ہی زخمی گواہی دے گی جس سر کھڑتے افتران کے ہوئے تھے )۔

تے اور لوگوں کی جانیں لیتے تھے میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے اعمال نامے پیش ہوں گے ۔ گواہیاں ہوں گی انہی گواہیاں

يَوْمَتِنَدِ يَصْدُونُ النَّاسُ (لاَ يَهِ) قَامِت كَن بيشيول اور حساب كتاب عارغ بوكرا كساب إلى المخالان كو المؤلف المنظمة الم

معدر مسور مسور ملی میں استہ جو موں رووے مرود ان بیدا ہوں۔ لیکن وَ اَنْفَعَدُ اَلْفُهُمْ مِنْ مِی تادیا کہ میدان حرّے آگا ہے مقام میں جانے کے لئے جوروا گی ہوگی دوا پے اپنال کی جزائر ادیکینے کے لئے ہوگی۔

گران ابتال کی تفصیل بیان فرمانی (گود تفصیل مجی ابتال کیلئے ہوئے ہے جو بری محکم اور فیصلہ کن مات کرنے وال ہے) ارشاد فرما افحان کی تفصل میفقال ڈر تو تحیشرا کیروں میں استعمال میں استعمال میں کا مار سے کا اے دکیے لے گا

ے المحادر میں مصل مصل مصل میں ایون میں ایون میں اور میں اور دور اور اور این برای میں میں میں اور اس اور ہے۔ او اور جنت میں نعمق مُنفَقالَ دُرُّةِ مَشْرُ اَلْبِرَهُ (اور جَنْ شَعْنَ نِهَ الْبِيدُونِ (النِّی برائی) کاکام کیادوان کور کیے لے

گا) کشنی انگرمز اپا گے ادور اپنے سے کا انتہا ہو کہ لے گا۔ ان دونوں آن بیول کی فیر اور شرور اسحاب خیر ادر اسحاب شرک بارے میں دونوک فیصلے فربایا ہے ایمان ہو یا کفر واجھے اعمال ہول بابرے اغمال سب بکوسرائے آجائے گا دلیز اکوئی کی جس شکل کوئیچوڑے خواہ تھی بھی معمول معلوم ہواور کی بھی برائی

ا نال ہوں بابرے انوال سب بگوما ستآ جائے البذا الول کی گئی تیکی کونہ چھوڑ نے فواد کتی بھی معمولی مفلوم ہواور کی بھی پر ان کا ارتکاب نہ کرنے فواد کتی ہی معمولی ہو۔ ایک سرحید رمول الشریکانٹ نے اموال زاواۃ کے نصاب بیان قربائے زکوۃ کی اوا منگل نہ کرنے والوں کا قیامت کے دن کا

عذاب بتایا آخریں محابیہ نے عرض کیا یارسول اللہ ﷺ ارشاز فرہا ہے اگر کی کے پاس گذھے ہوں ادان کی انواز کی اور انگل کے بارے مس کیا تفسیل ہے؟ آپ نے فرمایا گدھوں کے بارے میں بھے پوکون عمر (خصوص) ناز کہیں کیا گیا۔ بیا ہے جواجے معمون میں منز دادر جامع ہے نازل کو گئی کے لین فَصَنْ یَنْفَعَلُ حِفْقَالَ خَرُةً وَ خَیْرُوا بَدُونَ وَعَنْ یَعْمَلُ مِفْقَالَ خَرُةً وَ فَسُواً مُیْرَادِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ

موس بندوں کو کی موقعہ ربھی قواب کھانے سے (اگر چیقوڈائی سائل ہو) خطابہ نہیں برقی چاہیئے جیسا کہ گناہ سے بچئے کا فکر کہنا بھی لازم ہے، آخرت کی فکرر کے دوالے بندوں کا پہنچہ بھی طرز دہا ہے۔ جس قدر دی میکس ہوجائی اور ہالی مجادت میں گئے رئیں۔ انشہ کے ذکر میں کو تاہی تدکریں۔ اگر ایک مرتبہ مشہنعات اللہ کینچکا موقع کی جائے تاہم بیس۔ ایک چھوٹی تی آیت

تلاوت كرنے كاموقع ہوتواس كى تلاوت كرنے سے در بغ ندكريں ۔ حضرت عدى بن حاتم ﷺ سے روايت ہے كدرول الله عليك ن ارشادفر مايا: اتقو االنار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة \_ (دوز ف يجواكر چمجوركا ايك كلااى

د مدووسوا گروه بھی نه یا و تو بھلی بات ہی کہدوو) (رواه الخاری صفرا ١٥٠٠ ت

خصرت عمرونظه سے روایت ہے کدر مول اللہ عظیم نے ایک دن خطبہ دیااور خطبے میں فرمایا خردار! بیدد نیااییا سامان ہے جو

ساہنے حاضر ہےاں میں سے نیک اور بدسب کھاتے ہیں کچرفر مایا خبر دار آخرت (اگر چداد ھاڑے اس) کا وعدہ ہیا ہے اس میں وہ

بادشاہ فیصلے فرمائے گا جوقدرت والا ہے، چرفرمایا خبروارساری خیر پوری کی پوری جنت میں ہوگی اور خبروارشر لینی برائی پوری کی

پورى دوزخ ميں ہوگى \_ پھرفر مايا كنفر دار كمل كرتے ر جواور الله ب ذرتے رجواور بيجان لوكرتم اپنے اعمال پر پيش كئے جاؤ كے۔ فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ تَحَيَّرًا يَّرَةَ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ هَرَّا يَّرَهُ (سوجس فايك زره كرابر

ہرمومن کے سامنے سورۃ الزالزال کی آخری دونوں آیات پیش نظرونی جائیس فیریس کوئی کوتا ہی نہ کریں اور بلکے سے بلکے

خیر کی ہوگی وہ اسے دیکیے لے گااور جس نے ایک ذرہ کے برابرشر کا کام کیا ہوگاوہ اس کودیکیے لے گا) (رداہ الثانی کمانی استنو ۃ سندہ ۲۰۰۰) کی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔حضرت عاکثہ محمدیقہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ عظیفے نے مجھ سے فر مایا کہ اے عاکشہ معمولی گنا ہول سے بھی پر ہیز کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے بارے میں بھی مطالبہ کرنے والے میں الیمن اعمال کے لکھنے والفرشة مقررين )\_(مثلوة العاج صغيره) زیادہ باریک ہیں بعنی انہیں تم معمولی ساگناہ بچھتے ہواور ہمارا پیرحال تھا کہ ہم انہیں ہلاک کرنے والی چیزیں بچھتے تھے۔

حضرت انس ﷺ نے ایک مرتبہ حاضرین سے فرمایا کتم لوگ بعض ایسے اعمال کرتے ہو جوتمہاری نظروں میں بال ہے (رواوالخاري صفيه ١٧١ رج ٢) فضيلت : حضرت ابن عباس رضى المدعنما سے روایت ب كه آخضرت سرور عالم عظی ف ارشاد فرايا كه سوره إِذَا زُلُولَتِ الْلاَرْضُ نَصف قرآن كى برابر ب اورسوره فَلُ هُوَ اللهُ أَحَدٌ تَهَالَى قرآن كى برابر ب اورسوره

قُلْ يَناكَيُها الْكَافِرُونَ وَقَالَ قرآن كي برابر ب(رواواتر ندى في الإب نعال الترآن) وهذا آخر تفسير سورة الزالزال والحمدلله الكبير المتعال والصلاة والسلام على من جاء بالحسنات والصالح من الاعمال، وعلى من صحبه وتبعه باحسان الى يوم المال

سورة العاديات مكه معظمه مين نازل بموكى اس مين گياره آيات بين مع الله الرَّحْمَن الرَّحِي شروع کرتا ہول اللہ کے نام ہے جو برامبر بان نہایت رحم والا ہے ،

بان گھنڈول کی جودوڑنے والے ہیں بانینے ہوئے پھرٹاپ ارکنآ گ جانے والے ہیں پھرٹن کے دقت غارت کری کرنے والے ہیں پھرای دقت غرارا والے ہیں پھر



والى زندگ على ملك جس فض كا بليد بلكا موكا اس كا فعكاند باديد واكا ادر آب محريجه معلوم ب كدوه كيا نيز ب ايك وكل وركى آگ

باره ۳۰ سورة القارعه تضسيو: يسورة القارعة كالرجمه، القارعة قوع يقوع عام فاعل كاصفه بص كالرجمه عكر كران وال چز، بنب قیامت قائم ہوگی تو لوگ اینے استے مثغلوں میں کاروباری وصدوں میں گئے ہوں گے کوئی سور ہاہوگا، کوئی جاگ رہا ہوگا وہ بغتہ یعنی اچا تک آ جائے گی۔ساری زمین پر چوزندہ لوگ ہوں گے اور زمین کے اعدر جومروے ہوں گے سب ہی کو کھڑ کھڑا دے گی، ذہنوں میں اس کی اہمیت بڑھانے کے لئے اول فرمایا الْقَارِ عَلَٰہ ﴿ کھڑ کھڑ انے والی ) اس میں بظاہر خطاب

رسول الله عليه و باورهيقت ميسب انسان أس كاطب يس-قیامت کی کھڑ کھڑا ہٹ بیان کرتے ہوئے انسانوں کے اور پہاڑوں کے بعض حالات بیان فرمائے ارشاد فرمایا بیوم يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْعُونِ لِين قيامت كاايها بولناك منظر بوكاكر انسان جراني اور بريثاني كي وجراي بمرے ہوئے نظر آئیں گے جیسے پردانے روشی کے آس پاس منتشر نظر آتے ہیں، ان میں کوئی تھر اواور جماونہیں ہوتا، یہاں

مورة القارعة من كَالْفُوَاش الْمَنْفُونِ اورمورة القريس كَانَهُم جَوَالة مُنْتَشِرٌ ( كويا كروه الذيال بين يحيل مولى ) فرمایا۔ پھر پہاڑوں کا حال بتایاؤ تَکُونُ الْحِمَالُ كَالْعِهُن الْمَنْفُوشِ اور پہاڑ جوزین پرسب سے بڑی اور بوجمل اور بھاری چیز سمجھ جاتے ہیں قیامت کے دن ان کا بیال ہوگا کہ دہ ادن کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے۔اور اون بھی وہ جے کسی

د ھنے والے نے دھن دیا ہو، جب پہاڑوں کا بیرحال ہوگا تو زمین بر اپنے والی دوسری مخلوق کا کیا حال ہوگا ای کوسورۃ الواقعہ میں فرمايا وَبُسَّتِ الْمَجِمَالُ بَسًّا فَكَانَتُ هَبَاءً مُنبُقًا [اور پهاڙريزه ريزه كرديين عائمي كيموه پيها موافهارين جائمي ك ) اورسورة الكويريس فرمايا - وَإِذَا الْحِبَالُ سِيتُوتُ ( اورجَكِ يهارُ ول كوچلاد يا عاكما) -لفظ العِهن رنگین اون کے لئے بولا جاتا ہے بی قیراحر ازی ٹیس ہے بلکہ پہاڑوں کے حسب حال بیافظ لایا گیا ہے کیونکہ وہ عمو مارتکین ہوتے بیں اور مید بات بھی کی جا سکتی ہے کداون جانوروں کے پشتوں سے کاٹ کر صاصل کیا جا تا ہے اور وہ عموماً کا لے یا لال یا تحتی رنگ کے ہوتے ہیں اس لئے جانب مشدید کی حالت کے مطابق لفظ العین (رنگین اون) لایا گیا انسانوں اور پہاڑوں کی حالت بیان کرنے کے بعد ( بُوقیامت کے دن ہوگی ) میدان حشر میں حاضر ہونیوالوں کے حساب کتاب اور حساب كتاب كے نتائج كا تذكر وفر مايا ارشاد فرمايا:

فَأَمًّا مَنُ ثُقُلَتُ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ وَاصِيَةٍ ﴿ كِرِجِ فَضَ كَالِيهِ بِعارى وَكَاوه خاطر فواه آرام من وكا یعی جنت میں جائے گا)۔ ایے حفرات کوالی زعر گی طر گی جس سے داخی اور خوش ہوں گے مضرین نے لکھا ہے کہ ر اصفیقة بمنى مَوْضِيَّة تعيميها كه وَوَضُوا عَنْهُ كَانْعِيرِين بيان كيا كما الي جنة ا يَيْ نعتو ل بي يوري طرح ول وجان براضي ہوں گے وہ اپنی زندگی کو بہت ہی عمد وطیبہ جانے اور مانے ہوں گے کہ تھی تکلیف اور نا گواری انہیں محسوس نہ ہوا ہے احوال ادرنعتوں میں خوش ادر مگن ہو گئے۔ وَأَمَّا مَنْ حَفَّتْ مَوَاذِينَهُ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ (اورجن لوكول كروزن عِلى يزك يعنى برائيال تَكيول بر بعارى موكني

ان كالمحانه باديية وكا) - باديدك بارب مين موال فرمايا ، فرمايا وَمَا آخُر كَ مَاهينة (ادرا بي قاطب تحقي كيامعلوم بوبيركيا ے؟ بيروال دوزخ كاعظيم مصيبت طاہر كرنے كے لئے فرمايا، كھرخودى جواب ميں فرمايا فار حاصية (كدوه آگ بے خوب كرم تيز) وزن اعمال ك بارك مس مورة الاعراف كي آيت و المؤذَّن يُؤمِّني الْحَقُّ كذيل من بم يوري تفسيل لكه يك میں (انوارالیان منویات تن) مختلف علیاتے تغیر کے اقوال بھی وہال کھودیے ہیں مطالعہ کرلیاجائے۔ سورہ کہف کی آیت **فَلا نُقِیْمُ**  لَهُمْ يَوُمَ الْقِيلُمَةِ وَزُنَّا اورمورة المومنون كِي آيت فَمَنْ تُقُلَّتُ مَوَ ازينُنَّهُ كِي مم اجعت كرلي هائية

سورة القارعة بين جووزن اعمال كا ذكر ب اگراس سے ايمان اور كفر كا وزن مرادلياجائے ( جيسا كہ بعض مشائخ نے فرمايا ے کہ سلے ایمان اور کفر کو تو لاجائے گا۔ مجر جب موس اور کفار کا اتماز ہوجائے گا تو خاص موشین کے اعمال کا وزن ہوگا۔ تو اس صورت میں عِیسُمَةٌ وَاضِية والول الل ايمان اور أَمَّهُ هَاوِيةٌ والول الل الفرم ادبول ع بظاهراً يت ين مترادر وتا بران مفرات كول كمطابق بجنبول فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقِيمَةِ وَزُمًّا كالمطلب لا ع كه كفار کے انتال بالکل تو لے ہی نہ جائیں گے اوراگراہل ایمان کے اوزان مراد لیے جائیں تو مطلب بیہوگا کہ جن مونین کے انتال صالحہ بھاری ہوں گے۔ گناہوں کا بلیہ بلکارہ جائے گا وہ اس اور جین کی زندگی میں ہوں گے اور جن کی تیکیوں کا بلز الماکا ہوجائے گا (اور برائیوں کا بلزانیکیوں کے مقالم بل محاری ہوجائے گا) وہ دوزخ میں جائیں گے۔ پھراللہ کی مثیت کے مطابق سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے۔

حضرت ابن عباس رضی الندعنهما سے مروی ہے کہ جس کی تیکیاں غالب ہوں گی وہ جت میں داخل ہوگا اگر چہ برائیوں کے مقابلہ میں ایک بن نیل دیادہ مواورجس کی برائیاں زیادہ موں گل وہ دوز ن میں جائے گا اگر چدایک بن گناہ زیادہ فطے گااس کے بعد انهول نے سورة الاعراف كى دونوں آيتى فَمَنْ تُقُلُّتُ مَوَ ازينهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آخرتك) الاوت کیں۔اس کے بعد فرماما کہ زاز واکمہ حیہ کے برابر او جوے ذراعیہ بھی بھاری اور ملکی ہوجائے گی مجر فرمایا جس کی نیکیال اور برائيال برابر ہوں وہ اسحاب اعراف میں ہے ہوگا ان کواعراف میں روک دیاجائے گا (چربیاعراف والے بھی بعد میں جنت میں طلے جائیں گے )اور جولوگ گناموں کی زیادتی کی وجہ سے دوز ن ٹی طلے جائیں گےوہ بھی شفاعت سے یاسزا بھگ کریامحض الله كے فضل سے جنت ميں وافل كرد بے جائيں كے كيونكه كوئى مؤمن بميشہ نددوزخ ميں رہے كا نداعراف ميں كيما هو المقرر عنداهل السنة والجماعة

الل دوزخ كے لئے فَأَمُّهُ هَاوِيَةً فَر ماياليني ان كالمحاند دوزخ ہوگا ام عربي ش مال كو كتبت بين اس مين بير بتاديا كه جس طرح الله تعالی کی نافر ہائی کا ذوق رکھنے والے دنیا میں گناموں ہے ہی چیکے رہے میں جیسے ہاں اپنے بچوں ہے جی رہتی ہے ای طرح دوز خ ان سے چت جائے گی لفظ هاديد هوئ يهوى سام فاعل كاصيف بس كامعنى برائى مس كرنے والى چز دوزخ كى گرائى مي توانسان گريں كے كيكن دوزخ كو باديہ تے تعيير فرمايا بياستعال بجازى ہے جوظرف مے معنیٰ ميں ہے۔ تفخرت عتبه بن غز وان عظائف نے بیان فرمایا که میں بیتلایا گیا ہے کہ چھرکودوز خ کے منہ سے اندر پھینکا جائے تو وہ سرّ سال

تك كرتار ب كا چرجى اس كى آخرى كرائى كوند ينجى كا\_ (منكوة المداع سويه ١٥٩١ ملم) وَمَا أَدُراكَ مَاهِيَةً ياسم فاعل كاصيد بين بها ماهي من بائ سكت التي كردي كي باور فاز حامِية جفر مايا

ب يه خملي يكحمين المام فاعل كاصيفه ب جوتحت كرى بردلالت كرتاب.

ادخلنا الله تعالى جنته واعاذنا من ناره

مَن قُلُ النَّكُ الْوَكِيةِ وَهُو كَالِكُ الْوَكِيةِ وَهُو كَالِيةً الْوَكِيةِ وَهُو كَالِيةً الْوَكِيةِ وَهُو كَالِيةً الْوَلِيةِ وَهُو كَالِيةً الْوَكِيةِ وَهُو كَالْوَكُونِ الْوَحِيدُ وَهُو اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَال

م وروز من من من المنظمة المنظمة بين أن اكثر وأن الجيديدة في الأروكية كان اليقدين أنه كل كنَّه عَلَى المنظمة ال كلّا كو تعد المنون عداريون ليدن من الروز وروز الجيديدة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة برمون الروز المنظمة على من عداريون ليدن من مروز وروز كاروز المنظمة المنظمة

تم سے نعتوں کے ہارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا

نے سیسی : بیرورۃ ادعائر کا ترجمہ افظ تکاٹر کوت سے تفائل کا صدر ہے ہیا بابدودوں طرف سے مقابد کرنے کے معنی میں آ معنی میں آتا ہے چیے قفائل ودوں کے آئی میں الرقوال کیا اور تفایل ودوں آئی میں ایک دومر سے کسامنے آئے ہیاں پر مال کی گڑت میں مقابلہ کرنے کا تذکرہ ہے، اہل و نیا کا طریقہ ہے کہ ذیادہ سے نیادہ ال تختی کرکے کے لئے کوشش کرتے ہیں اور باقر اور جس کے پائی زیادہ مال ہوجائے وہ اس کو کرتا ہے بھر دومر افتحی اس کے مقابلے میں اپنی کرتے ہیں کی کرتے ہیاں کتا ہے اور اگر بیان نے کہ اللہ کیا گیا۔ بیان مذکر ہے دون مقابلے آئی کا کہ کے ہے اس کو مرد اللہ بیٹ میں بیان بیان کریا ہے۔ ایک اللہ کیا گیا۔ ہے اور ایک دومرے کے مقابلہ میں فیکر کا ہے اور اموال وداواد شرح آئیں میں اپنے کو دومرے سے بڑھ کر بتانا ہے )۔

بال کی طلب اور کترت بال کی مقابلہ بازی اوگوں کوائشکی رضائے کا موں کی طرف اور موت کے بعد کی زعرگ کے لئے فکر مند ہونے ہے قافل دھتی ہے ای طرح دنیا گزار تے ہوئے مرکز قبرول میں بھٹے جائے ہیں مُفلات کی زعرگ گزار کی تھی وہال لئے پھڑکام ترکیا تھا، جب وہال کے طالات سے دوچارہوتے ہیں تو پہنچوڈ اور امال کچھڑکی فائدہ نمیزیس بوتا اس مُفلات کی زعرگ کو بیان کرتے ہوئے انسانوں کی عمومی طالت بیان کی اور فریانی القبالے کھٹم الشکٹ الشکٹ ٹو تحقی ڈوڈٹٹ کم المُملک تیا ہے وہال کی کھڑک کے مقابلہ انریک نے قافل دکھا ہے اس کے طال کی کھڑک کے مقابلہ کرتے تھروں میں چلے گئے گ

معالم التو نو ساخت ہون ہیں اس موقعہ پر حرب کی مقابلہ بازی کا ایک قصہ مجی کلھا ہے اور دو پر کہ بی موسناف بی تقعی اور بخت ہم بن کرو میں وی دنیا داری والا قائم نے جار رہتا تھا۔ ایک دن آئیس میں اپنے افراد کی قصوا دھی مقابلہ واکر دیکھوکن کے سرواروں اوراشراف کی تعداد نیاوہ ہے، ہزفر تی نے اپنیا اپنی کاشرت کا وکوئی کیا جب شار کیا تو ہومجومز مناف تعداد میں نوادہ نظے، بنی سہم نے کہا کہ ہمارے سرور کوئی تو شار کردوہ تھی ہم ہی تھی ہے ہے، اس کے بعد قبر وں کوشار کیا تو بقد رتھی گھرول کی آیا وی کے بتو ہم کے چھرافر اوکنتی تھی بڑھ کے اس پر اللہ تعالیٰ شاند نے آئیلٹی کھم الشکافی فاز الرفر الی آئیسر اس کھی اس طرح ہ باره ۳۰ سورة الحكاثر mma مقابلہ بازی کے بعض قصے ذکر کئے میں اور انصار کے مقابلہ کے ذیل میں بنی حارشاور بوالحارث کا نام ذکر کیا ہے۔سبب نزول کے بارے میں جو یا تیں نقل کی تمی میں کوئی بھی حدیث مرفوع ہے ثابت نہیں اور شمی محانی کی طرف ان واقعات کے تذکرہ کومنسوب کمیا ے اور آیت شریف کی تغییر اور توضی ان واقعات کے جانبے پر موقوف بھی ٹیس ہے آیت شریف کا چومفہوم ذین میں متباور ہوتا ہے وہ يى بركم تفاخروتكاثر ميں ايسے لكى كر قبروں من اللہ كتاس كے بعد تين مرتب لفظ كلا لاكرمتند فرمايا، بيافظ جمر كنه، واستنے اور تعبير نے كے لئے استعال موتا ہے جس كا ترجمہ" برگر فيس" كيا كيا ہے۔ فرمايا تحلا (برگزيد بات فيس ہے كدمالوں كا جمع كرنا اور

ان کی کڑے پرمنا بلرکا تہادے کئے مغیرہ وگا ) دنیای میں آہ بھٹرنیس دینا مرنامجی تو ہے۔ مَسَوَفَ تَعَلَّمُونَ (عثریب بی تم جان اوگے ) مَر وَمْ مِا إِنْهُمْ كَلَّا ﴿ يُعُواسُ بِات كُونُوبِ مِجِي لَوَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَ الكيفين صاحب روح المعانى فرمات بين كرجواب شرط محذوف باور مطلب يون به لشفلكم ذلك عن التكاثر ليعن الرحم

پوری صورت حال خوب یقین والے علم سے ساتھ جان لیتے توبیر جوتم نے زندگی کا طریقہ بنار کھا ہے کداموال جح کرتے ہواوراس ک كثرت برمقا باركرت بواس شفل من ندكت علم الكيفين من موصوف الإصف كطرف مضاف عاور بمنى العلم اليقين ب كيونكر مى كم كاملاق غيريقين كے لئے محى آجاتا إس كئے بيلفظ لايا كياجو كو تَعَلَّمُونَ كامفول مطلق يامفعول بدے-چرفر مالانسرون المنجعية يدجواب تم باوقتم محذوف ب، مطلب بيب كدالله فاتتم لوك دوزت كوخرور ضرورد يكو ك نُمُّ أَذَوْ نُهَا عَنُ الْيَقِينَ جِرووارة تم ب كمّ خرور خروروز ل كود مجموع بدد كينا عين التقيل موهاس كاد مجنائواس ك

يقين كاسب بوجائ كاوربيد يكيناتمام انتشافات يروكربوكا ماجب روح المعانى في بعض اكابر ينقل كياب كرجرعاقل کواس بات کالفین ہونا کہ مجھم ماے بیلم القین ہاور جب ووموت کےفرشتوں کود کھ لیتا ہے تو بیمین الیقین ہے اور جب واقعی موت کا مزه چکھ لیتا ہے تو بیت اليقين بـــــــ (دوح المعان سفيه ٢٠٠٠ ٢٠٠)

قرآن مجیدین تمام ایسے لوگوں کو تندیز مادی جو دنیا میں ڈویے دیتے ہیں کمانا بھی دنیا کے لئے اور مقابلہ بھی دنیا کی کثرت میں دنیائی کوسب کچے جھناآ کے بھی دنیا چھے بھی دنیا۔ دنیائی کے لئے مرتے ہیں اور دنیائی کے لئے جیتے ہیں۔ اس مفلت ک زندگی كاجوانجام بوگااس سے باخر فرماد يا كماس سبكانتير دوزخ كاد يكفنا ساوردوزخ شي داخل بونا بي سيد نياني سب يحفينس

ہاں کے بعد موت اور آخرت بھی ہاور تافر مانوں کے لئے دوز خے۔ ثُمَّ أَسُسَنَكُنْ يَوْمَنِيدٍ عَنِ النَّعِيمِ صاحب روح المعانى نه يهال طويل مضمون لكها بي سوال بير ب كرينعتول كاسوال س سے ہوگا در کب ہوگا؟ چنکدیہ آیت بھی ماسیق برمعطوف ہادراس میں بھی جمع فرکر حاضر کا صیغدالیا گیا ہاس لئے سال کلام ہے یک معلوم ہوتا ہے کہ بیر خطاب بھی انجی او کو لوں ہے ہوگا جو دور زخ کو یکھیں گے اور دوز ح میں داخل ہول گے اور بیسوال بطور مرزنش اور ڈانٹ کے ہوگا کہتم نے اللہ تعالی کی تعموں کوئس کا میں لگایا؟ اللہ تعالی نے تعمیس جو مجھے دیا تھا اے اللہ تعالی کی رضا کے کاموں میں لگانے کی بجائے دنیا میں منہک رہے، اللہ کی یاد سے افرا ترت سے غافل ہو گئے۔

قال صاحب الروح قندروي عن ابن عباس انه صرح بان الخطاب في لترون الجحيم للمشركين وحملواالرؤية على رؤية الدخول وحملواالسؤال هناعلى سوال التقريع والتوبيخ لما انهم لم يشكروا ذلك بالايسمان به عزوجل. (صاحب روح المعانى فربات بين حفرت عبدالله بن عباس عصروى بكرانهول في اس بات كي صراحت كى ہے کہ لنسوون المجعم میں خطاب شرکین سے ہاورانہوں نے روئیت کووٹول کی روئیت پڑھول کیا ہے اور یہال سوال کو تعبیدوؤانث

كرموال برجمول كيا ب- اس لئ كمانهول في الله تعالى برائدان الأراس كاشكرا وأنيس كيا- ) حضرت انس علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ نے ارشاوفر مایا کہ اس آ دم کو قیامت کے دن اس حال میں لایا جائے

س نے ذرائی گیر ترکا اے شدیمی ہول السادور تی فاہر الدروانی دریا جارتھا۔ (رواز دریا تا بھا۔ (رواز دریا تا بھا۔ ر کو ابظا ہر تمار دریک ہے کہ یہ خطاب اٹھ گفت منگل جما الدوائی گار تھوں کا سوال ہوگا ، متعددا حادث میں بیر مشحون وار دروا ہے سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دران الجرا المان الدیکھی نے ارشاد فریا کہ کو آجا نے اس کے دران انسان کے قدم (حساس کی مگر حصرت انمی مسعود دیکھیا ہے کہ دروان اللہ تھی نے ارواز فرایا جائے۔ (ا) مجرکہ کہاں ان کا کیا۔ (۲) جوائی کو کو کاموں میں سے اکبیم میش کے، جب تک اس سے بائی چیز دل کا سوال شرکرایا جائے۔ (۱) مجرکہ کہاں تا کا کہاں سے کا بار (2) جوائی کو کو کاموں میں ضائع کیا۔ (۳) مال کہاں سے کمایا۔ (۳) اور کہاں تر قد کیا۔ (۵) علم کرکہا کیا کہاں سے کا کہا۔ (۲) جوائی کو کو کا

بونی آل کوئن کام شرافظ ایشگرادا کمیا نیمین؟ کم کو کوک نے گھروں ہے نکالا ، انجی آم دائیں ٹیمی کو نے کہ اللہ تعالی نے تہمیں یہ
نحت مطافر مادی در درد مل کیک اور صدعت شمال کا طرح کا قصیروی ہے آ ہے دوفوں ساتھیوں لینی صنو ہا ایوبکر و عمر رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک افسادی کے باغ میں تشریف لے کے انہوں نے مجود و ایکا لیک خوشریش کیا آ ہے نے اور آ ہے کہ ساتھیوں نے اس میں سے کھایا مجر چھے نے مجود و ان کا فرضہ باتھ میں نے فرمایا کہ قیامت کے دائے ہے اس اس اس کے بارے میں موال کیا جائے گا یہ تن کر معرب محر چھے نے مجدود ان کا فرضہ باتھ میں نے کرد میں پر مادا ممس سے مجود کی تامیری دورا میں کیا اور اللہ کیا قیامت کے دون ہم سے اس کے بارے میں موال وہ دی کو انہاں ہوقوت کے بارے میں موال وہ کے مواج میں چے دوں کے (ا) انتیا چوجا سا

گیڑے کا کلام جم سے آ دلیا ڈیٹر ہم کی مجدکو لیے شائے۔ (۲) (روثی کا کلام جم سے اپنی جوک کورٹ کردے۔ (۳) انتا تھونا سا گھر جس مش کری اور مردی سے بچنے کے کے بحکھند واقل ہو سکے۔ استقدہ المساق منیانہ سندار بر 3 فی خیس ایمان )۔ معفر سند مثان منتیک سے دوایت ہے کدرمول الشہینی کے اروش افراد کیا کہ انسان کے لئے تملی چیز وال کے مواکی چیز مش فق

کوئی کے ) پخش دیں۔(انزیب،انزیب،فریدہ،نء) اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کی منابت فر ہائے بغیر کی انتحقاق کے دیا ہے۔اس کو بیش ہے کہ اپنی فعت کے بارے میں سوال کرےاور موافذہ کرے کمیتم میر کی فعق میں رہے ہو، بلوان فعق لی کئی اداکیا؟ اور میری عمادت میں کس قدر گھ؟ اوران فعقوں کے استعمال کے کوئی کیا کے کرتا ہے؟

بیر موال برا مخص بو کا مبارک میں وہ لوگ جوافق قال کی فقتوں کے شکریے شی عمل صالح کرتے رہیے ہیں اور آخرت کی لیا چھ سے کرزتے اور کا پنچ میں برطاف ان کے دو برفعیب ہیں جوافش کی فقتوں میں لچے بڑھتے ہیں اور فقتوں میں ڈو ہے ہوئے ہیں کین الفتاق کی کا فرونس میں در آن مجدیل اور اس کے سامنے تھنے کا دارخیال ٹیمن الفتاق کی کے شار فعیش ہیں ، قرآن مجدیل ارشادے وزائ تُعَفَّدُوا بِفَعَمَتُ اللّٰهِ لِاکْتَحْصُورُهَا کِبِر میں ارشادے وزائ تُعَفِّدُوا بِفَعَمَتُ اللّٰهِ لِاکْتَحْصُورُهَا کِبر میں ارشادے وزائ تُعَفِّدُوا بِفَعَمَتُ اللّٰهِ لِاکْتَحْصُورُهَا کِبر میں ارشادے وزائ تُعَلِّدُوا بِفَعَمَتُ اللّٰهِ لِاکْتَحْصُورُهَا

ست میں اس کے مطابق کے مطابق کا دوراگرانشد کیا ختو ان کوٹاؤڈر نے الکوٹ ٹیمٹرین کرتے ، بیاشہ انسان برانا کام برنا شارے )۔ بیاشہ بیدانسان کی بری نادانی ہے کہ محتول نے ذراے احسان کا محتاظ کیا داداکرتا ہے اور س سے کچھیا ہے اس سے دیتا ہے ادراس کے سامنے بالدب کھڑ ابوتا ہے طالع کہ دینے والے منت میں دیتے بلکہ کی کام ہے موشن یا آئدہ کوڈ کام کے لئے امید میں دیے دلاتے میں ضاواندگر کے عالی والک ہے بنی وعنی ہے وہ لئے کی کوش کے موتاز پر فرا تا ہے کئان اس کے انکام پر ا**نواز المب**يان جلا<sup>9</sup> پاره۳۰ مورة الصحر

بطندادر نبو دوو نے انسان کر یو کرتا ہے۔ پیزی پر تختی ہے انشانی کونی کہاں تک شار کرے اور قوت ہے ہرائی پھتان ؟ ہے آیک بدان کی سما تحاور تدری ہی کو لے لیجے بھی پڑی فوت ہے جب پیا کر آئی ہے قوائر نے انسان اپنی ہی جاتے ہیں۔ پیائی من کے بدر ایم ہے؟ اس پیدا کر فوالے کے کما جار ہے جادو شرکز ار بدھ ہنے کہ جی آئی ہے ایک و اور نے کہا ہات ہے۔ فا کم وہ دوزان ایک براراتے ہیں نے دولو جائے ہے موشی کیا دوزان ایک بنرارات پڑھنے کی کے طاقت ہے؟ آپ نے فرایا کیا تم سے پیشی ہوسکا کہ بوسکا کہ الفیکٹر کو دولو جائے ہے واد حال اس کی جائے ہے بڑاراتے ہیا تھے کا تواب کے استواد موجود ۱۱۱ سے بیسی کھی

# المُؤَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل

سورة أحصر مكه شي نازل بوني ادراس من تمن آيات بين

شروع كرتا مول الله كينام بي جو برام بريان نهايت دم والاب

## وَالْعَصْرِةِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۗ إِلَّا الَّذِينَ امْنُوا وَعَلُوا الصَّلِلَتِ

تم ہے زانے کی باشر امان مرد بڑے خار، میں ہے مر جو لک ایمان لائے اور انہوں نے ابھے لام کے وَتُواصُوا بِالْحَقِّ ذُورُّواكُوا بِالْحَقِّ ذُرُورُّاكُوا بِالْكَدُيْرِةِ ۖ

ادرا يكدومر كون كاوميت كرت د بادرا يكدوم عادم كاوميت كرت د

قفصی : او پرسودة الحسری از جدگاها گیا ہے اس شمان ان کا کا ادرکا میانی کا اشافی طور پر ایک خلاص بیان کا گیا ہے۔ وَالْفَصْوِرِ حَمْ ہِ مِن اَمْدِ تَعَلَّى اللّٰهِ مَن اَلَّمْ اَلَّمْ مِن اَمْدِ اَمْدِ اَمْدِ اِللّٰهِ مِن اَمْ عَلَى اَمْدُ اَلَّمُ وَمَا اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَلْمَالِكُونِ اَمْدُ اَمْدِ اَمْدُ اَمْدِ اَمْ اَلْمَا اَلَّهُ اَلْمَا اَلْمَالُونِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اَلَّهُ اَلْمَالُونِ اِللّٰهِ اَلْمَالُونِ اللّٰهِ اَلَّهُ اَلْمَالُونِ اللّٰهِ اَلْمَالُونِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمَالِي اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰم

سب سے بدا مثالمہ ایمان اور آخر کا ہے چنگرا کم انسان کفری کو احتیار کے ہوئے ہیں اس لیے جس کے طور پر فرمایا کہ انسان ضارہ ہیں جس بے راہلی ایمان کو شکل فر بادیا کا فرون کا خسارہ بتاتے ہوئے سورہ زمر میں فرمایا: فَلَی إِنَّ الْلَّذِيْنَ خَسِيرُ وَلَّى الْفَصِيمُ الْمُؤْمِنُهُمْ عُوْمُ الْفَتَيَامَةِ (آ ہے فرمادیجئے کہ چنگ نقصان والے اوک وہ ہیں جو تیا مت ک

دن ائى جانون كانقصان كربيشهاوراية الل وعيال كانجمي ) \_ ا بي جانين بحى دوزح مِن مُنكِين اورايل عيال بحي جدا و يحديكام ندا \_ ألاَ ذلك هُوَ الْخُسُورَ أنُ الْمُسُنَّ (خبردار پہ کھلا ہوا خسارہ ہے)۔

کافروں سے بڑھ کرکن کا بھی خسارہ نبیں ہے۔ دنیا میں جو پچھ کمایا وہ بھی چھوڑ ااور آخرت میں پہنچ تو ایمان یا س نبیل اور دنیا

میں واپس لو منے کی کوئی صورت نہیں ۔ لہذا بھیشہ کے لئے دوزخ میں جانا ہوگا اور اس سے بڑا کوئی خمارہ نہیں ہے۔ خباره والول مے منتخ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ۔ إِلَّا الَّذِيْنَ آهَنُواْ وَعَصِلُوْ الصَّلِحْتِ (سوائے ان لوگول ك جوايمان لائ اورنيك عمل ك ) وَتُوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتُوَاصَوُا بِالْحَقِّ وَتُوَاصَوُا بِالصَّبُو (اورآ بس مِن ايك دومر كون كي وحيت کی اور آلیس میں ایک دوسرے کومبر کی وصیت کی ) جوحشرات ان صفات سے متصف میں وہ نقصان والے نہیں بیل بہلی صفت مد ے كدوه المال صالح انجام دينے والے بيں اور دوسرى صفت بدہے كما كبس بيں ايك دوسرے كوتن كى وصبت كرتے بيں ليني خورتو ا چھے اعمال کرتے ہی ہیں (جن میں گزاموں کا جھوڑ نا بھی شال ہے)۔ اپنے آ لیں کے ملنے جلنے والوں، پاس اٹھنے والوں مجلس كے ساتھيوں بمسنر اصحاب اور ديگر احباب اور كھر كے لوگ سب آئيں ميں ايك دوسرے كو وصيت كرتے ہيں كەن قبول كريں حق ك ساتھ چليں اور انجى اعمال كوافقيار كريں جو تق بيں ليني الله تعالى كے ہاں صحيح ہوں اور تيسري صفت بدہ آئيں ميں بيمي وصيت کریں کہ جو دنیا بین تکلیفیں آئیں انہیں برداشت کریں اور گناہوں سے بیچتر ہیں اور نیکیوں پر گیگر ہیں (یہ تینوں مبر کے اجزاء یں )۔ اور صر کرنے میں بدیجی واغل ہے کہ جن الوگوں کوئل کی دوحت دی جائے ان کی طرف سے کوئی تکلیف پنچ تو اس کو بھی برداشت كياجائ\_

انسان کوسوچنا چاہیے کدمیری زندگی کے لیل ونہار کس طرح گز ردہے ہیں؟ نقصان والی زندگی ہے یا فائدہ والی؟ جولوگ الل ايمان بين است ايمان كى پختى اورمضوطى كى طرف دهيان دين كه كس درجه كاايمان بين اليخ اليمان يوجع بطرجا كين عمر كا ذرا ساوقت بھي ضائع نه ہونے ديں، ذراذراہے وقت كوآخرت كے كاموں ميں خرچ كريں جب اللہ تعالی شانہ نے سب ے بڑے خسارہ یعنی گفرے بچادیا ایمان کی دولت نے نواز دیا تو اب اس کیلئے فکر مند ہوں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں مکا کیں اور آ خرت میں بلند درجات حاصل کریں ۔لوگوں کو شائے آخرت کے منافع کی فکر ہے نددین اسلام کی قدر دانی ہے۔خورجمی نیک بنیں دومروں کو بھی نیک بنا نمیں گٹاہوں ہے روکیں اور جو کوئی تکیف پہنچے اس پر مبرکریں اور دومروں کو بھی صبر کی تلقین کریں۔ رات دن کے ۲۴ گفتے ہوتے ہیں۔ان میں سے عام طور سے تجارت یا سروں ادر محنت مزدور کی میں ۸ گھٹے خرج ہوتے ہیں کچھ وقت سونے میں گزرتا ہے۔ باقی گھنے کہاں جاتے ہیں؟

ان میں ہے جموعی حیثیت ۳۶ گھنے نماز کے اور کھانے کے، باتی وقت ضائع ہوجاتا ہے، اور بیضائع بھی ان کے بارے میں کہا جاسکتا ہے جو گناہوں میں مشغول ندہوں کیونکہ جووقت گناہوں میں لگا ووقو وال ہےاور باعث عذاب ہے۔ مسلمان آ دی کو آخرت کی نجات کے لئے اور وہاں کے رفع ورجات کے لئے فکر مند ہونالازم ہے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ملازمتوں سے ریٹا کرڈ ہوگئے ، کار دبارلزگوں کے سپر دکردیے دنیا کمانے کی ضرورت بھی نہیں رہی بہت کرتے ہیں فرض نماز پڑھ لیتے ہیں یا یوتی پوتا کو گود میں لے لیتے ہیں، اس کے علاوہ سارا وقت یوں ہی گزرجاتا ہے حالانکدیدوقت بزے اجروثواب میں لگ سکتا ہے۔ ذکر میں تلاوت میں، درووشریف پڑھنے میں اہلِ خانہ کونماز سکھانے اور دینی اعمال پر ڈالنے اور تعلیم وتبلیخ میں سارا وقت خرچ کریں تو آ خرت کے عظیم درجات حاصل ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ۵۵،۵۰ سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہوتے ہیں کاروبارے فارغ

ہوجاتے ہیں،اس کے بعد برس ہابرس تک زندہ رہتے ہیں۔

برت بے اوگ ۱۸ سال بگداس سے محق زیادہ عمومیاتے ہیں ریٹائز ہونے کے بعد بد ۱۳۰۵ء میں سال کی زندگی الامیخی فضول پائوں بلکے بغیبوں میں ماثل تھیلئے بیٹر ، فی وی و یکھنے میں اور وی کا آر سے لطف اندوز ہونے میں گزار دیسے ہیں وی پائوں بلکے بغیبوں میں ماثل تھیلئے بیٹر ، فی وی و یکھنے میں اور ان میں میں کا انداز میں دور اور اسے میں میں میں

یا جون بعد بین با تون اور کاموں نے بر پیز کرتے ہیں بیزی نمو وی کرندگی ہے۔ گناہ تو باعث عذاب اوروبال میں فائ ہوشت مدوه بین مدال مینی با تون اور کاموں شرخرج کرے تا کہ اس کامون اور کابلو وووز نج شمل جائے کا ذراعیہ ندسیے ، آخرے کا عظیم اور کیشر

آیت کریر سے معفوم ہوا کر موس کے لئے خوا بنائی بنائی تیس نیما تا کافی ٹیس ہے دومروں کو گئی تق ادوم کی گفت کرتا رب اورا قابال صالح پر ڈانآ رہے خاص کرا ہے افل و عمال کواور اکثوں کو بڑے اہتمام ادرتا کید سے تیجیوں پر ڈالے اور گلاہوں سے بچنے کی تاکید کرتا رہے دوئر قیامت کے دون ہے بیار وقیت ہے بالی ہوئی اولا دوبال ہی جائے گئی حدیث شریف شمار نمایا ہے کلکھ واج و کلکھ مسئول عن و عیدہ رائین تم شمس ہے چھنٹی گڑوان ہے اور چرایک سے اس کی رمیت (جس کی گرائی بے روئی گئی) کے بارے شربوال کیا جائے گا کردوہ انہوں

7 چکل اولا دُور چیدار بنانے کی گزش ہے ان کوٹود گناہوں کے رائے پر ڈالتے ہیں جرام کمانا سکھاتے ہیں ایے ممالک میں لے ہا کرائیس بساتے ہیں جہاں ہرگناہ کرنے کا ماحول ٹل جاتا ہے دراس کا نام ترقی دکتھ ہیں انشر تعالیٰ مجددے۔ وانشد المستعمان و ھو ولی الصالحیین والصالبوین

مِنْعُةُ الْمُسَرِّقُ مَلِيَّةً مَنْ فَيَكُمْ الْعَالِمَ الْمَالِمُ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِمَ الْعَالِم

سوره بمزه مكه كرمه بين نازل بوئي ،اس بين نوآيات بين

بِيْت جر الله الترجمين الترجمين الترجمين من المراد عليه الترجمين الترجم والا ب

نيڭ تِكُن هُمَرَةٍ لُمُرَةٍ لُمُرَةِ فَ الَذِي جَهُمُ مَالًا وَعَنَ دَوْهُ مِنْسَبُ أَنَّ مَالَكَ ٱخْلَدُهُ هُ

ير گرنيمين، ده شرور خرور بينانده ال چيزيمن وال ديا جائي اور كيا آپ كومعلوم به ده جوسينادية ال چيزيا بيد و دانشد كي آگ ب جو

الْأَوْلِي قِوْ إِنْهَا عَلَيْهِ مُ مُؤْصِرَةً فِي عَبِي مُمَلَكَ إِنْ عَلِي مُمَلَكَ وَفَ

ولوں پر چڑھ میضندوالی ہے، بیشک وہ ان پر بند کردی جائے گی لیے لیے ستونو ل میں

تفسيو: اوپرسورة الحمر وكاتر جركها كيا باس على هَمَوَةً اور لَمْوَةً كى بلاك بتالى بدونول نُعَلَةً كوزن ير

ياره ۳۰ سورة الهمزه انوار البيان جلاه ہیں۔ پہلے لفظ کے حروف اصلی ہے۔م۔ز ، اور دوسر کے کلمہ کے حروف اصلی لے۔ زہیں بید دونوں کلم عیب نکالئے اور عیب دار بتانے بردلالت کرتے ہیں۔قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی دارد ہوئے ہیں سورۃ القلم میں ہے۔ وَلَا تُطِعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينُ هَمَّازِ مَّشَّاءً بِنَمِيُم اور موره توبه مِن فرمايا وَمِنْهُمُ مَنُ يَلْمِؤكَ فِي الصَّدَقَاتِ أور سورة الحِرات مِن فرما ياوَ لَا تَلْمِزُ وَ ٱ انْفُسَكُ حضرات مفسرین کرام نے دونوں کلموں کی تحقیق میں بہت کچھ کلھا ہے ۔خلاصہ سب کا بہی ہے کہ دونوں کلے عیب لگانے ، غیبت کرنے، طعن کرئے آ گے پیچھے کسی کی برائی کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ زبان ہے برائی بیان کرنایا ہاتھوں ہے یاسرے یا بھووں کے اشارہ سے کی کو ہراہتانا ہنمی اڑانا مجموعی حیثیت سے بید دونوں کلیمان چیزوں پر دلالت کرتے ہیں۔ (را جع تغییرالقرطبی صفحه ۱۸ اصفی ۱۸: ج ۱۰) مفسرین نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے ہیآ یاب اضل بن شریق کے بارے میں نازل ہوئیں پرلوگوں پر طن کرتا تھا،اوراہن جرنج کا قول ہے کدولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں، جوغیرموجودگی میں رسول اللہ عظیا ہے کی غیبت کرنا تھااور سامنے بھی آپ کی ذات گرای میں عیب نکالیا تھا تیسراقول ہیہے کہ ابی بن خلف کے بارے میں اور چوتھا قول ہیہے کہ جمیل بن عام کے بارے میں ان کانزول ہوا۔ سبب نزول جو بھی ہو مفہوم اس کا عام ہے، جولوگ بھی غیبت کرنے اور عیب لگانے اور بدزبانی اوراشارہ بازی کامشغلہ رکھتے ہیں وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں قرآن کریم میں ان لوگوں کے لئے ویل یعنی ہلاکت بتائی ہے۔جن لوگوں کوا پی عمر کی قدر نہیں ہوتی وہ دوسرول کے عیب ڈھونڈ نے اور عیب لگانے اور غیبت کرنے اور تہتیں باندھنے میں ا پن زعرگی برباد کرتے ہیں۔ ذکر و فکر اور عباوت میں وقت لگانے کی بجائے ان باتوں میں وقت لگاتے ہیں اور اپنی جان کو ہلاک كرت بير - حضرت مذيف فلف روايت ب كرسول الله علية في ارشادفر مايا كه چفل خور جنت مين داخل ند موكا (مشكوة المصابح صفحها الله) \_حضرت عبدالرحن بن عنم اوراساء بنت بزيد رضى الله عنها ب روايت ب كدرسول الله عظيظة نے ارشاد فرمايا كه الله كےسب سے البیحے بندے وہ ہیں كہ جب البيس و يكھا جائے اللہ ياو آ جائے اور اللہ كے بدترين بندے وہ ہيں جو چنلي كو لئے چرتے ہیں دوستوں کے درمیان برائی ڈالتے ہیں جولوگ برائیوں سے رُی ہیں انٹیس مصیبت میں ڈالنے کے طلب گاررہے يال \_ (مفكوة الصابح صفيه ١١٥) حضرت عائشرض اللدعنها نے بیان کیا کدایک مرتبدی نے صغید کا قد بیان کرتے ہوئے یوں کردیا کرصغیداتی ی میں (ان کا قد چھوٹا بتادیا اور وہ بھی از واج مطہرات میں سے میں) آپ نے فرمایا تونے ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر وہ سندر میں

حضرت عائش رضی الشعنبانی بیان کی کدایی مرتبہ میں نے صفیہ کا قد بیان کرتے ہوئے ہیں کہدویا کہ صفیہ ان کی کا اور اس کا قد مجان اور وہ محکور میں اور اور اس کا قد مجان تا اور وہ کی اور واج مطهرات میں کا رس سے ہیں ) آپ نے فربایا تو نے ایسا اظلمہ کیا ہے کہ اور وسمندر میں ملاویا ہے تو اے بی بھاؤ کے کدور سے دھویا اس مجان کا محرف ایسان مجان کے دوالوں تو کشی کے دوالوں کو کشی ہے۔ دعوۃ اسلام اللہ محلال محلول اللہ محلال محلول اللہ محلول اللہ علی اللہ محل کے دور سے دکوری کی تحلی والے جہال دوروں کی فیست و بدلوتی اور اللہ عالم محل کے محلال محل کے محلال محل کے محلال محل کے اس محل کے محلال محل کے محلال محل کے محل کے محل محل کے محل محل کے محل کے اس محل کے محل

خیال ہوتا ہے کہ مال قاسب کچھ ہے بیشمیں دنیاش ہیشٹر زعدہ رکے گا (موت کا یقین ہوتے ہوئے رنگ فرحنگ ایسا ہوتا ہے چیسے برنا نمیں ہے ادر یہ ال ہیشکا م دیتار ہے گا)۔

ان او گول کے سمزان کی ترزیکر تے ہوئے ذہا کے گلار گرانیائیں ہے) نہ فض بیٹے دنیا میں دے گاناس کا مال باتی رہے گادورای پر کن تیس کر مرف دنیا میں جان وہال ہالک ہوں کے بکداس کے آئے مجی مصیب ہے اور دو پیر کہ لینکہنگر فی المنحصصیة (اس فض کو دوزخ میں ذال دیاجائے کا روزخ کے لئے تقاعلمۃ استعمال فرمایا ہے جواس چز کے لئے بواجاتا ہے جولوٹ میں کر تھوسرینا کروڈ رے (کمائی آیہ آئے تی میٹھکا کہ منطقاتا)۔

مِرْمِ المِوْمَالُولُ كَ مَا الْمُعَطَّمَةُ (اورا كِرَعلم مراجِيرَ مِ) فَلَوْ اللهِ الْمُوْفَلَةُ (ووالله كَآل مُعْمِرُ المِوْمِالُولُولِ عَلَيْهِ الْمُعْمِلَةِ فَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

جرجان گئے۔ '' آفینی تنظلع علی الافیند آو جدوان پر چره جائے گئا میں استحدوں کوجاد کی بیان تک کدول پر چره جائے گا) دنیا میں جد ال علی المحال السان ان مرجانا ہے دور فائل میں مرحریں میں میں اس پر محل آک چر ھی گر کر موست آئے کی سردانسا، میں فرایا محلکا مقد بھٹ مجلو ڈکٹا نم بلک بلک فیام مجلو کا غیر کا اینڈو فوا الکمذاب (جب می کی کھال جل بچرکی کو ترم اس مجلی کھال کی جگر دوری کھال پیدا کردیں کے جا کر مقداب می مستحد تیں ) سورة املی میں فریایا: الا یکھوٹ فیضا و کو یکھی (شداس میں مردی جائے گا ورند ہے گا)۔

چُرائ آگ کامٹ تناتے ہوئے ارشار کمایا اِنْھَا عَلَیْھِ مِنْ صَلَدُو آ لِسَانِ بِیزی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہو۔ اعدود زخش موں سے مہابر سے درواز سے بندگر دیئے گئے ہوں گے۔ فیلی عَصَدِ مُصَلَدُ وَ [ ووالے جونوں ش بندہوں گے جورواز مینی کے لیے بنائے ہوئے ہوں گے )۔

معالم التوزيل عن حضرت اين ميان عياس عياس كاميه مطلب قل كيا ہے كدان اوگوں كوستونوں كے اعد واقع كرد واجائے كا يشئ ستونوں كے ذريعہ دودرن كے دروازے بغد كردينے جائي گے اورتشير قرطى عن حضرت اين مجائن ہے يوں آقل كيا ہے كہ عَصَلِهِ هُمُنَا لَمُذَفِقَ مِسمواده طوق بين جدود ذيوں كے كلے عن ڈال دينے جائيں گے اورتعن اكابر نے اس كامير مطلب بتايا ہے كردوزى آگ كے بڑے بڑے مطلب على بول كے بوستون كي طرح بہوں كے ماورد واؤك اس عن مقيد بول كے۔

قا کمرہ: کے دافل ہونے نے پہلے ہی سے جالی ہونی ہونی ہوئی ہوئی ہاں سے میرہ بعد دبا ہے کہ دوزخ کی آگ ووز خیوں کھاتے میں حضرت الا ہر بروہ چھنے سے دوایت ہے کہ رسول الشبیجی نے اسرنا وقر بنا کر دوزخ کی آگ کو ایک بزار سال تک جلانا کما بھال تک کردوسرٹ مونکی مجرائے بڑا سال پک جلانا کما بیاں تک کردوسفید ہوئی مجرائے بڑار سال تک جلانا کما بیاں اس کے مسلم ہوئی کا براسال تک جلانا کما بیاں تک کردوسفید ہوئی مجرائے بڑار سال تک جلانا کما بیاں تک کردوسفید ہوئی مجرائے بڑار سال تک جلانا کما بیاں تک کردوسفید ہوئی مجرائے بڑار سال تک جلانا کما بیاں تک کردوسفید ہوئی مجرائے ہوئی میں اس کا معرائے کی اور سال تک جلانا کما بیاں تک

اعاذنا الله تعالى من سائر انواع العذاب وهو الغفور الوهاب الرحيم التواب

# النَّوْقُ الْفِيُولِيِّةِ الْمِيْقِةُ وَيَحْ فِينَ الْمِيْدِ

مورة الفل مد معظمة شين الله وقي الناس من باع آيات بين بيشت مع الله التركيم الترجيبية

شروع الله كام عجوبرامهريان نهايت رحم والاب

الدُّرُكْيَة فَكُلُ رَبُّكَ بِأَصْلِ الْفِيْلِ أَالْمَيْبَعُلُ كَيْدُكُمُ فَي تَصْلِيلٍ فَوَ ٱرْسُلَ

اے عاب یا قرنے نہی دکھا جرے رب نے آجی وال کے ماقد کا باہ کیا آن کی تدیر کرنایا مد نہیں کردیا وو اون پر عکیکھ یہ طکر الکالیک کی کرفیکھ ہم برجیار تو قرن مینچنیل کی تجسکھ کر کھ صف فاگوں

پندے بھی دیے قول در فول وہ ان پر کر کی چریاں چیک دے تھے، سواللہ نے ان کو اینا کردیا جیے کھایا ہوا جور ہو۔

تفسير: السورت من اصحاب فيل كاواقعه بيان فرمايا بافظ فيل فارى كے لفظ بيل بيا كيا ہے يو بي ميں چونك پ) نہیں ہے اس لئے اے (ف) ہے بدل دیا گیا۔اصحاب فیل (ہاتھی والےلوگ) ان سے اہر ہداوراس کے ساتھی مراد ہیں بیخف شاہ حبشہ کی طرف ہے بمن کا گور زقاء اہر ہدایے ساتھیوں کو ہاتھیوں پر سوار کر کے لایا تھا اور مقصدان لوگوں کا بیتھا کہ کعب شریف کورادین تاکدلوگوں کارخ ان کے اپنے بنائے ہوئے گھر کی طرف ہوجائے تھے انہوں نے یمن میں بنایا تھا اوراہے کعید یمانیہ کہتے تھے۔ بدلاگ کعبہ پرحملہ کرنے کے لئے آئے گرخودی پر باد ہوئے وہ بھی پرغدوں کی بھینکی ہوئی چھوٹی تھوٹی کئریوں کے ذرید، واقعد کانفصیل یوں ہے کہ بمن پراقد ارجامل ہونے کے بعد اہر ہدنے اراد وکیا کہ بمن میں ایک ایسا کنید بنائے جس کی نظره نیایس شہواس کا مقصد میرتھا کہ یمن کے عرب لوگ جو بچ کرنے کے لئے مکہ کرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں بیاوگ اس کنیسہ کی عظمت وشوکت سے مرتوب ہوکر کعبہ کی بجائے اس کی طرف آئے لگیں۔ چنانچہ اس نے اتااونیا کنیبہ تغییر کیا کداس کی بلندی پر بنچ کھڑا ہوا آ دی نظر نیس ڈال سکنا تھا اور اس کوسونے جائدی اور جواہرات سے مرصح کیا اور پوری مملکت میں اعلان كردايا كداب يمن سے وفي تخص مكدوالے كعبر كے فتى نہ جائے اس كنيد بش عرادت كرے رعرب ميں اگر جدبت پرتی غالب تھی مگر کھیہ کی عظمت ومحبت ان کے دلوں میں جو پرت تھی اس لئے عدیان اور قحطان اور قریش کے قبائل میں غم وخصہ کی اہر دوڑ گئی بہال تک کہ مالک بن کنانہ کے ایک شخص نے رات کے وقت اہر ہدوا لے کنیہ بیں واغلی ہوکر اس کو گندگی ہے آلووہ کردیا۔ ابر ہدکو جب اس کی اطلاع ہوئی کہ کی قریش نے ایسا کیا ہے تو اس نے تھم کھائی کہ بیں ان کے کعہ کو گرا کر چھوڑوں گا۔ ابر ہدنے اس کی تیاری شروع کردی اور اپنے باوشاہ نجا تی ہے اجازت انگی اس نے اپنا خاص ہاتھی جس کا نام محود تھا بھیج دیا کہ وہ اس پرموارہ وکر کعبہ پر تعلیر کرے۔ان کا پروگرام تھا کہ بیت اللہ کے دھائے میں ہاتھیوں سے کام لیا جائے۔اور تجویز بہر کیا کہ بیت اللد كستونول ميں او ب كي مضوط اور كمي زنيريں بائد ه كران زنيروں كو باتھوں كے مطلح ميں بائدهيں اوران كو بركادين تاكد سارابیت الله (معاذ الله)زمین برآ گرے۔

خرب میں جب اس تعلی خربیکی اقر سادا عرب مقابلہ کے لئے تیارہ وگیا۔ یمن سے حربوں میں ایک شخص و وفو نامی قلااس نے عربوں کی قیادت اختیار کی ادوع ب اوگ اس سے گروجی ہو کر مقابلہ کے لئے تیارہ و کے اور ابر یہ کے ظاف جگلے کی گھراللہ ہاتمی واوں کا کدیٹر رہے پر تولیر کرنے کے لئے آتا کا پورکست کھانا ورزا کام ہؤتا ہے لیک بجب اورا ہم واقعہ قاراس کے بعد اہل حرب جب تاریخی واقعات بیان کیا کرتے تو کہا کرتے ہے اس جائے گئی کا واقعہ ہے رمول اللہ بھٹنگ کی بیدائش کا گئی۔ بھی سال ہے جس سال اصحاب المجلل براارا و لیکر آتا ہے ہے ۔ اصحاب کھل کے واقعہ کے پیچاس ون بعد آپ کی واوت ہوئی۔ جس وقت آپ کو اللہ تاتا کی نے بورت سے مرفراز فر بایا اسحاب کمل کے واقعہ کے بعد مستحقہ کے دسنے والے بکا عرب سے سب قل لوگ واقعہ سے بیاس کے الکھ فوٹ کر کشیف گفتگ (اسحافا طب کی سے انہیں اینا اسمان یا دول یا کہ بھوائی کھید کی وجہ سے سام شروع کیا تو قر کئی نے آپ کی کھڑ ہے کی واشد تعالی شاند نے انہیں اینا اسمان یا دول یا کہ کھوائی کھید کی وجہ سے ساماع مرب تمہمان اجرام کرتا ہے عزب کی نظر سے دیکھے جاتے ہوائی کھید پر دکن بچھائی میں تھے اور فرش کی ایسے قو کی تھے کہ ان سے پگرون سے پورٹ باقتی اور ہاتی والے اپنے ہائک ہوئے کہ صرف سرے ہی بھیں بلگدان کے جم ایسا بھوسرین کروہ تھے جے گائے تئل نے کھا کرانگل دیا ہو۔ الشرقائی نے اس کھر کہ بھی ہفائے ہو بالی اور ٹیما ای انتہاء کھر مول الشرقطیظ کو تئی بیمیں معمومہ فرمایا۔ آپ کی بیشت سے اس کھید کم مزیر عظمت ہوگئی کہذا قریش کا دونون انعمور کا راورنا اوز م

میون فرایا یا آپ با بعق سال تعدیل مرید مست موقا باد افریش کودول بعقس کا اظرار ارمونالا دم بر بست مسلم مسلم مسلم از اصلام کساتی جمال و بین جن می آتی بین جن است به مسلم اطلاع از است به بین حضرات اخیاء کرام شهر شاریات که بین و بین انگرا از بازی که با تا ب اور بوت که بودان که بخور سالم بین از بین اکر از اور بین انگرا از بین این از بین اکر از بین از بین

# سُوق وَيُونَكُونَا وَدَهُالِ عَلَيْ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قضصيد: الله تعالى في مد مرمه بي الي المام الله المام الله الله المام المام المام المام المام المام المام المام ے پہلے تھی الل عرب اس کا نج کرتے تھے اگر چہ شرک تھے اور چونکہ مکہ مرمہ ش کعبہ شریف واقع تھا جے بیت اللہ کے نام سے لوگ جانے اور مانے تنے اس لئے قریش مکہ کی پورے توب میں بڑی کو سے تھی اٹل عوب لوٹ مارکرنے کا مزاج رکھتے تھے لیکن الل مدر رجمي كونى حملة بين كرت تقداى كوسورة احتكوت من فرمايا: أوَلَمْ يَزُو النَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنًا ويُتَحَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفَهَالُبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِيعُمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ كِيانُهوں فِيمِن امن بنادیا اورلوگوں کوان کے اروگر دے ایک لیاجا تا ہے کیا دہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعتوں کی ناشکری کرتے ہیں )۔ یوں تو گزشتہ زمانہ بی سے اہل عرب اہل مکہ کا اکرام واحر ام کرتے تھے، جب اصحاب فیل کا واقعہ بیش آیا اور عرب میں ہیر بات مشہور ہوگئ كداللہ تعالى نے ان كورشنول مے محفوظ فرمايا تو اور زياد و ان كے قلوب ميں الل مكد كي عظمت برو ه كئي، بيدجو ان كي حرمت مشہور ومعروف تھی اس کی وجہ سے پورے مرب کے علاوہ دومرے علاقے کے لوگ بھی ان کا احرام کرتے تھے، مکہ معظمہ چینل میدان تقااس میں پہاڑتھ یانی کی بھی کی تھی، نہ باغ تھے نہ بھتی ہاڑی تھی، زعدگی گزارنے کے لئے ان کے پاس ذرائع معاش عام طور فیس پائے جاتے تھے، زعر کی کے مقاصد پورا کرنے کے لئے بیاوگ ملک شام اور یمن جایا کرتے تھے۔ ایک سٹرسردی کے زماندیں اورایک سفرگزی کے ذماندیل کیا کرتے تھے ہمردی میں بمن جاتے تھے اور گری میں شام جایا کرتے تھے اور دونوں مکول سے غلدلاتے تھے جوان کی غذاش کام آتا تھا۔ دیگر اموال بھی لاتے اور فروخت کرتے اور دوسرے کاموں میں بھی لاتے تھے۔ابوسفیان کو بلاکر ہرقل نے جورسول اللہ ﷺ کے بارے میں موال جواب کے وہ ای تجارت کے سلسلہ میں گئے ہوئے تے کفار قریش کا قافلہ تجارت کے لئے بیت المقدى من پہنچا ہوا تھا۔اللہ تعالى نے اہل مكر كے لئے مردى اور گرى كے سفرول كو ان کے کھانے پینے اور بہننے کا اور کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کوان کے امن وامان کا ذریعہ بنار کھا تھا۔ سورۃ الفیل میں کعبہ شريف كي هاظت كاذكر يجس كي وجد قريش كوامن وامان حاصل تهاس لئي اس كمتصل بي سورة القريش كوسورة الفيل ك بعد بی الایا گیا جس میں قریش مکہ کو یا دولا یا کہ دیکھوتم مردی اور گری میں تجارت کے لئے سفر کرتے ہواوران دونوں سفروں ہے تبهيں ديگر مالوفات كى طرح خاص الفت ب سفرول ميں جاتے ہوجن كے منافع اور مرائكے ہوا كدہ اٹھاتے ہواور جونكائم كمد

کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے )

معقر کرنے والے ہواں لے اپنے اسفار شی جن بالی پر کرتے ہوتم ادا از ام کرتے ہیں کم مکھنٹر شریر ہے ہو یہ بحق اس م وامان شی ہواور باز فوف و فطر زیر کی کرتے ہواور اسفار شی کی کم حفقہ کی است نے اس وامان فائد عالماتے ہولہ آنم کے لائم کرتا ہے سرخال مجاری باشر کی ہے کہ اس کی میٹر فیف کا رہے ہو جنہیں کھانے نے کہ کئی ویتا ہے اور اس وامان سے مجمع رکتا ہے سرخال مجاری باشر کی ہے کہ اس کی میٹر کی میٹر کی باور بخشیں اور مجارت میں کی کھوڑی و شرکے کہ دیں۔ قبل الفر طبی نافلہ عن الفراء : ملدہ السور و منصلہ بالسور و افلا کی لائم کہ دیکر مال میک عظیم معتب علیهم فہیدا فعل پہل حیث نافر المیں المیں المیں المیں المیں المیں المیں میں میٹر کر اس کی کا میٹر کی کر اس کی کا کہ ان المیں کہ پہل حیث نافر المیں کہ اس کی کہ المیں کہ المیں کہ میٹر کی اس کر اس کی المیں کہ میٹر کی اس کی در اس المیں کہ میٹر کی اس کر اس کر اس کی در اس المیں کہ میٹر کی اس کر اس کر

ين كه ميروة عيمي مرة عنصل بياس ك كدام مودة عمدانشدنية الل مكوا في نظير أحت إدالانك بياس باست عمل جوانبون في خو حيث من كايد بجرفر ما يلايدانف قويت لعن يدسب من في اسحاب طمل آرشن رفعت كرف ك كياده دود يكرفر علما في اتجارت ك لك نظع حقرة ان يزرند جابلت شرك والواد كردندا كتر حقر كبير كريداك ميت الله مكرم بأتى بين ) تركيب تحويل كران القبار ساقر بسال اللهم يون كها جارت بيل الجواف الامهرال مند سباورانك الخطيعة است جاد جاد والد

والصیف، والفاء والدہ والایلاف افعال من الالفہ مهدوز الفاء (فلیعبدوا دب هذا المیت: اسکے کیرولکہ گری کے مغرش ان کاآس پیرا کیا ہے، ادائرہ ہے اور بالاف کا صور ہے، وراقاعے) (دراقادی اردائرہ والدہائی فوجہ: ۱۳ می فاقدہ : مورة افریش کی ترقی کی کسی میں اور اور کا درک پر کش کو اٹھا ہے، اس کے اس سے آریش کا اقبیار اللہ بھا اورا میرموانی اور اللہ بھا کہ اور اور کسی کے اور کریٹ میں آپ کے داوا کا اللہ میرائی طاب اورنام شیر اقباد اس کے دول کا انہم ورک کا مام دولت کے دولت کیا تاہم مورک کا معرود کا اللہ میں اور اور اللہ کے دولت کے دولت ہوئے کہ دولت کے دولت ہوئے کہ دولت کے دولت کی دولت کے دولت

اس میں اختاد نے بے کرقریش کر کا لئے بقابیشن ماہا وکا قول ہے کہ فیرین مالک اور بعض ماہا ہے فر ہائے بے کرنسز بن کماندگا لئے ہے۔ مافقا این کیٹر نے الہدائیشن دونوں آول کئل کے ہیں اور دونوں کی دلیس محکی کھی ہیں مجر دومرے قول کوئز تج دی ہے لین کے کرنسز بن کاندگا لئے قریش تھا اور اس سلسلہ شرصوبا تھا اور شن این ماہرے ایک صدیف مرفز کامجی کئل کی ہے بھر کھا ہے کہ وہدا است او جید قبومی و هو فیصل فی هذہ المصمئلة فلا الشفات الی قول من خالفہ واللہ اعسام الحجملة مند (اور پیرمودوق کی مند ہے اور بیاس مشارش فیمل ہے ہیں جواس کا تخالف ہے اس کے قول

شمالاً کراود با اکرتی کیا آیا۔ قرال یکی ہے کقعی ہی کالات بریش تعاادہ ایک قراب ہے کہ تقوا بھی تحسیب (مینی مال کمانے) اور تجارت کرنے کے متی شما آتا ہے ای جدے قریش اس القب سے معروف اور تجبیر ہوئے بھر بری کیا نہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دوفر میزول کی حاجات کی تعیش کرتا ادران کی مدرکرتا تھا اور اس کے سیٹے موسی قی شمار گولوں کی جا جا تنے بھر انہیں اس قدر مال دیتے تھے کہ اپنے شمووں تک بختی جائیں۔ اس مگل کی جدے وہ قریش کے لقب سے مشہور ہوا رقالو او التقویر بشی ھو التقدید بنی والشرق الی المراسواں۔

قریش مکسٹے بہت دیں ساملام قبول کیا اور دول اللہ ﷺ کو کھٹے گھٹے گھٹے گھٹے بھی بہت پہنے کم جن کہ آپ کو طن چوار نے پر چیور کردیا پھراللہ تعالی نے ان کو ایمان کی اور خدمت اسلام کی آئی دی ال حضرات نے بڑے بڑے مراکک فی کے مصرت عمود بری عاص خالدین لیروشی اللہ مجال بی حضرات میں سے بیٹے منان الی داؤ دیلے کی موجود میں سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ:

الملهم انت افقت اولها عذابا او وبالا فافق المحوهائو الارسخة الماج عدده) (اسالله توسفر مثل كريط لوكون كونداب ادروبال مجلوا وان كما ترك لوكون كريخش عطافرما) الله تعالى في آپكودها تول فرمانكوادان كويت كچوه طافر ما ياودان سه ين كابيري خدت لي آپ في تي يمي فرما يا كرخافت بمر سر بعد قريش الديركار

جیشن ان سید بخش کر سے اللہ اللہ تعالیٰ چیر دے ٹی اس کواؤند سے مذکر کیڈ الدسے گاجب بنک بیڈگ دی کوائم کو گئیں گے۔ اسان صف دے اور بیگی فریا کی بیارہ طفا ایک دیں اسلام خالب سے گالار بیارہ طفا افرائش ایس سے ہوئے۔ (محتود المداع سے رسول اللہ عظیفی نے آنہ بیکی فرمادی اتفاکہ مخالف برایر آرٹش میں مکی جائے کی وافرائ کے اور اس کے اور اس کے اور اس کے بعد جہوں ہے کی چہالے نے گیا گئی اقریش معدلی اسلام کا وائوئ کرتے ہوئے موکی اور آمران کے اور بیتے رہے۔ جو لگ اپنے ناصول کے ساتھ ہائی وقریش معدلی معرائی ملوی، وضوی رفتوی رفتوی رفتوی کی لکھتے ہیں بیر صرف نام جانے تک سے

جولوک اپنے ناموں کے ساتھ ہا کی قریقی ،صدیقی، مثنای ،علوی، وشوی ،نقو کی گھتے ہیں میسرف نام بتائے تک ہے۔ ہے کمل عمل مختل وصورت میں ،فراز کی مجھوٹ نے میں، دیگر مطامی میں دومروں سے مم تیس میں دومری قو موں کے افزاوظہ و معاوف واقعال میں ان سے کیس بڑھ کر ہیں۔ جب انہیں نے اپنی ساکھ فودوی کھودی اوامت میں مجی ان کے دو جیٹیت نہیں روی جوہوئی چاہیے گئی جب ان کا میان کا جو افزاوش کے اطاروں پر کام بھاری کے ساتھ ان ان کے طیعات میں ،اسمالی آوا میں کی بڑھ کر مخالف کر کے ہیں فالم المصند کی وہو المصندعان و علیہ التکلان کے



قضصیها: اوپرسورة الماعون کاتر جر کھا گیا ہے۔ ماعون ایسی چیز کرکتے ہیں جومعولی پیز ہواگر کی کواستعمال کے لئے دیدی جائے آو دیے والے کے مال میں کوئی خاص کی خداتے چینکہ اس سورے کے آخر میں ماعون سے تم حرکے والوں کی قدمت وار دور کی ہے اس کے سورة المماعون کے نام سے معروف اور خبور ہے۔

اور ماعون مع كرتے بى

ال مورت مل چہ جزول کی ندمت بیان فرائی ہے۔ اوال فرایا اُر اَیک اَلَّذِی یُکَلِّبُ بِاللَّفِيٰنِ ﴿ اَ لَهِ بَرِيكِ آپ نے اَسے دیماجود رہایتی جزاء کو مجاتا ہے گئی قامت کے ران کا اور اس بات کا الکار کرتا ہے کی مرزے کے مورزے وہو

آ پ نے اے دیکا جو دی میں ہم اور انجھانا ہے چی قیامت کے دن کاادر اس بات کا الکار ترتا ہے کہ مرنے کے بعد زعرہ مول گادراعال کی جزا مزالے گی۔ تا نیاز اس میں کے درکی کادر کریا اور فر با یا فلزلک اللّذی یَدُ تُح الْکَیْتِیْمَ (موسود اُنسِ ہے جو بیم کود سکر چاہے)

جونگ اشدندائی پرایان ٹیس رکتے اور دوز ۱۶ کے داقع ہونے کا اٹکا کر کے بیں ان میں رم د ڈٹیس ہوئی آگر کی پر پکھ خرج کرتے ہیں تو وہ کی اپنے دنیدی مطلب ہے کرتے ہیں اور پیم جزاء میں آب لحے کی امیر ٹیس رکتے ہیں آخرے ہی کوٹیس مانے تو قواب کی کیا امیر رکھی گے۔ مورۃ الحاقة میں کافروں کا عذاب بنانے کے بعد فرہا یا ہے: اِنَّهُ مَکان آکو سُکٹریٹر پانگھ الکھ ظِلْمِے وَکَلا یَک مُصِفَّمُ عَلَیٰی مُکھام الکھ شکیٹریٹر (بیٹک دوالشر پرایان ٹیس رکتا تھا اور سکتن کے کھانے کی ترشیب

انواد البيان جلاه ماره ٣٠ سورة الماعون نہیں ویتا تھا) ۔منکر قیامت کی بعض صفات بیان کرنے کے بعدان لوگوں کی تین صفات بیان فرما نمیں، جوابیان کاومو کی کرتے ہیں گردموے کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ان میں دولوگ بھی ہیں جومنافق ہیں۔(ان کا دعوائے ایمان جھوٹا ہے )اور دولوگ بھی ہیں جولمت اسلاميد ساقة خارج نبين ليكن اعمال كاعتبار سان كاطرز زندگي اوامر اسلاميه كے خلاف بے ، فريا ما: فَوَيُلٌ لِلْمُصَلِّينُ الَّذِيْنَ هُمُ عَنُ صَلاتِهِمُ سَاهُونَ ﴾ (سوالينمازيوں كے لئے بوئ والى بي جواجي نماز کو بھلادینے والے ہیں)۔ (یہ پہلی صفت ہوئی) اللّذِینَ هُم یُواءُ وُنَ جود کھلاوا کرتے ہیں (ید دوسری صفت ہوئی) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اورمعول چزوع كردية بين (يتيرى مفت بولى)\_ کہلی صفت میں بیربیان کیا کہ کہنے کونمازی بھی میں لیکن نماز سے غفلت برتے ہیں ، پیلفظان لوگوں کو بھی شامل ہے جونماز کو بالكل بى نبيس يڑھتے اور ان لوگوں كو بھى شامل ہے جو وقت ہے ناوقت كر كے بڑھتے ہيں اور ان لوگوں كو بھى شامل ہے جواسكے ارکان اورشر وط کےمطابق ادا میں کرتے اوران لوگوں کو بھی شامل ہے جوخشوع کی طرف دھیان نہیں دیے اوراس کےمعانی میں غوز ہیں کرتے ،منسراین کیٹر فرماتے میں کہ الفاظ کاعموم ان سب کوشال ہےاور پیچی لکھتے ہیں کہ چوشخص ان صفات میں ہے کسی بھی ایک صفت ہے متصف ہوگا ای درجہ شن آیت کامضمون اس کوشال ہوگا ، گھرلکھا ہے کہ جس میں بیرسب صفات موجو د ہوں وہ پوری طرح آیت کی وعید کامستی ہوگا، اور اس میں پوری طرح نفاق عملی پایا جائے گامسی بخاری اور سیح مسلم میں ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ بیرمنافق کی نماز ہے کہ پیشا ہوا سورج کا انظار کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ جب سورج شیطان کی دونوں سینگوں کے درمیان ہوجا تا ہےتو کھڑا ہوکر چار خونگیس مار لیتا ہےان میں الڈروہس ذراسایا دکرتا ہے۔ دوسری صفت میر بیان فرمائی که بیاوگ ریاء کاری کرتے ہیں بعض لوگ ستی کی وجہ سے اور بعض کا روباری دھندوں کی وجہ ے نماز کو بے وقت کر کے پڑھتے ہیں اور بہت ہے لوگوں کے دل میں نماز پڑھنے کا حقیق جذبہ بی نہیں ہوتا، دل تو جا بتانیس مگریہ بھی خیال ہے کدلوگ کیا کہیں گے اس لئے وقت نظتے ہوئے گھڑے ہو کرجلدی ہے جھوٹے دل ہے کل یں مار لیتے ہیں۔ ریاء کاری بہت بری بلا ہے سورہ نساء میں منافقین کی ندمت کرتے ہوئے فرمایا: إنَّ الْمُنْفِقِيْنَ يُخْدِعُونَ اللهُ وَهُوَ حَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُوٓا الِّي الصَّلواةِ قَامُوًا كُسَالي يُرٓآءُ وُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُوونَ اللهَ إِلَّا قَلِينًا ﴿ إِبِحَكَ مَنافَقِينَ اللَّهُ وَحُوكَ دِيةٍ فِي اورووان كَوْمُوكِ كِ فِرَادِيةِ والإجاور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں توستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو یا ذہیں کرتے مگر ذراسا)۔ بات سے کہ جے اللہ ہے تو اب لیما ہووہ خوب اچھی طرح دل کے ساتھ عبادت میں لگتا ہے اللہ تعالی کے ذکر کوزبان پر جاری کرتا ہے اور دل میں بساتا ہے اس کے لئے خلوت اور جلوت برابر ہے وہ کلوق کو اس لائق سجھتا ہی نہیں کہ ان کے لئے کوئی ایسا عمل كرے جوعبادات ميں سے ہو، اور جے مخلوق كو راضي كرنا ہے وہ برے دل سے تعوز اساعمل كرنا ہے وہ بھى لوگوں كے سامنے ( تنبائی مین نیس کرسکا) ذراسامل کیااس کا دھندورہ پید دیا بتجد پڑھالونا ہجادیا منح ہوئی تولوگوں کے سامنے تر کیب سے بیان کردیا کہ میاں آج رات کوا ٹھا تو مردی ہے مار بے لرزہ چڑھ گیا ،قر آن شریف پڑھا،لوگوں کومعتقد بنانے کے لئے ،اگر چند قاری جمع ہو گئے تو مجلس منعقد کر نیوالوں ہے ناراض ہو گئے کہتم نے میرے بعد دوسرے کی تلاوت کیوں رکھی ،میراجورنگ جماتھا اے خراب کردیا مقررصاحب التیج پرتشریف لائے ۔ تقریفر مائی ندایئے گلے سے اتری نہ سننے والوں کے کانوں ہے آ کے پوھی، مقرر داولینے دالے اور سننے والے کا نول کوغذادیے والے عمل کاارادہ کسی کانہیں ہے۔ الَّذِينَ هُمُ يُوآءُ وُن كُوستقل آيت قراروكراوريُوآءُ وُنَ كامفول مذف فرماكر برقم كرياكارول كي

غمات بیان فرمادی بدنی مماوات کے هلاوہ مالیات تربق کرنے شرکای بیاکاری ہوتی ہے۔ مہد بنادی کو شہرت کے لئے اپنے نام پر مجدکا نام رکھنی کا شدر مرکسی کو گئی جوہ ہوا دیا اس پر اپنے نام کا کہندگا نے کاامرار کوئی کما ب ججوا کرتھے کر دری اس پر اپنے مام کرتھیں ورکٹ اور سے دری کو اس کا ماری کے سوارہ سے سرید ہے کرانے ہاتھ سے اپنے القال و آ واپ کے ساتھ نام مکلینا تاکر درماد شراعظے القاب کے ساتھ تام بچھے بہتے ہیں مو یکھنے شرح آئی وتی بیں اور بہت سے لوگ کی کی مالی المداوکر تے ہیں تواصل جائے جیں اور دکھور ہے ہیں سورونگر و مکل فریا۔

یکانگهاالدین آخذوا کر تبطیلوا صفیق کم بالمین والادی کاللین پینفی خاله و کاتا الساس و کلا یکومن بالله والیزم الاجو (اسامان اوااسچ صرفات کواحان در کاودایذ این کارباطل در کروس تخص ک طرح بو لوگول کوکھائے کے لیے خرج کرتا ہے اوراللہ جاور ہم آخرے پالھان ٹیس الا)۔

یا در بر کدانشد نے جومبادت کی قدیشق دی اس سے دل شرک سرت اور خوشی آنونا میر یا کاری ٹیس سے اور لوگوں کے سامنے ممکن کرنے کا نام تھی ریا کاری ٹیس ۔ ریا کاری ہے ہے کد لوگوں کو متقد بنانے کا اور شہرت اور جاہ کا اراوہ ہو بیضے جالی محمد میں جماعت سے نماز ٹیس مع شعے شیطان نے آئیل ہے بڑے جائی ہے کدلوگوں کے سامنے کل کروں گا تو ریا کاری ہوجائے گی حالاتک ریا ہ کاری دل کے اس ادادہ کانام ہے کہ لوگ میری آخر بھے کریں اور جرے متقدر تیس مورة البتر و شیرتر کھائے۔

إِنَّ تَهُدُواْ الصَّدَقَاتِ فَيعِمًا هِي وَإِنْ تَحَفُوْهَا وَتُوْتُونَهَا الْفَقَرَآءَ فَهُوَ جِيزٌ لَّكُمُ (الرَّمِ صدقات لوظامِ) لركة وقد يا جي بات بياده أمران لا يجيادا دوقتر المودوقية بهارب كي بهرب) -

۔ ریکھومیر قات فاہر کر کے دیے کو بھی اچھی بات بتادی، مؤمن بندے کے لئے لازم ہے کہ خلوت میں ہویا جلوت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے عمل کرے محلوق ہے نہ جاو کا امید وار ہونہ ال کا طالب ۔

تیری مفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرایا نویکھنگوئی آ اکھنگوئی آ (کہیلوگ مامون ہے دو کتے ہیں) مامون کے ہار بے شعر این کیٹر نے مخلف او ال نقل کے ہیں، سب کا ظا صدیہ ہے کہ جوچز استعال ہے نہ بڑھتی ہے اور گھٹی ہے شہ برلتی ہے بیٹر اب ہوتی ہے اس کے دینے میں تجوی کرنا ہے امون کا روکنا ہے حضرے مجماللہ بن مسعود عظیات وریافت کیا گیا کرما مون کیا ہے انہوں نے فرمایا کردیے بولگ آئیں میں ماننگے کے طور پر دید ہے ہیں جیسے اتھوڑ امام نظری ڈول مزاز واورای

طرح کی چیز ہی افون میں۔ حضرت این مہاں رضی الشرحتها ہے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فر بایا مثال الدیت کئی گھر کا استعمالی سامان ما محون ہے حضرت محرمہ نے مامون کی مثال دیتے ہوئے جھٹی ، ڈول اور مول کا محق نڈر کہ فر بایا لیفش حضرات نے ویکھٹیٹونگ المُضاعُونی کا یہ مطلب ہتایا ہے کہ زکو قرش ہوتے ہوئے می زکو قرش دیتے۔ حضرت کالم، حضرت جاہز اور حضرت این عمرا اور حضرت محرمہ سے پنے مراق کی گئی ہے۔ (دی چیز مدہ ہوت ہوں)

اگردیاکاری کے طور پراچی نماز پر سے چوکلدواللہ کے لئیں اس کے خالق جل جو دسے بھن کی اوا گئی میں وہ بھی تجوی ہے اس تجوی کو ڈکر کرنے کے بعد مال کی تجوی ڈکر کی اس میں مانتھ پر اندھینا کی چز ددھیے کا تذکرہ فرماتے ہوئے وَیَفَعَنْعُونَّ الْکُمَا عُونُ فَرَا بِایْجِما اللّٰجِ کِمِکْ چِرِمرف استعمال کے لئے ددھے۔ جواستعمال سے دیکھنے وہ بالکل کوئی چرکی کوکیا دھ سکتا ہے جو بالکل ہاتھے سے فکل جائے۔

۔ زکا ہ قدد بنا بھی مجھے کجوی کی ایک تق ہا کیے آ دی کے پاس مال جمع ہوگیا اس میں قواعد شرعیہ کے مطابق زکا ہ فرض ہوگئ ۔جو

مُرْفَقُ الْكُوْنُوكِيَّةِ فَيْمُ مُنْ الْمُنْاسِيَّةِ فَيْمُ مُنْ الْمُنْاسِةِ فَيْمُ مُنْ الْمُنْابِيَّةِ فَ مِر، اللهُ مَدِيدًا لِمِن اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِدِيدُهِ مُرْمَالِهُ عَنْ الْمُعَلِّمُنْ الرَّحِيدُةِ فَصَلَّى لِرَبِيْكَ وَاضْرَهُ إِلَى اللهِ المُنْافِقَةُ هُوَ الْأَرْبَرُونَ لِكَا اَعْطِيْنُكَ الْحَكُوثُرُّ فَصَلَّى لِرِيكَ وَاضْرَهُ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المُنْافِقَةُ هُو الْأَرْبَرُونَ يَعْدَ مَهِ عَلَيْهِ الْمُحَالِينَ لِي مِنْ عَنْ مِنْ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

قفسيد : بيرورة الكور كار جرب بعض حطرات نے اسعد في سورت بتایا به اورائي قول بيد كو به كريك معظم ش نازل بول اس شن آيات بيں اور تعداداً بات كے احتبار سے بير آن تكيم كى سب سے چونی آيت ہے۔ اخذا كور فوظ كے دون پر بعضرت ابن عمال عظام بر كان محقول ہے ای فخر كيرش سے مركز و مجل ہے جواللہ تعالى نے بى اگرم سي كل كوعلافر مائی۔ مورت كے ميٹ زول كے بارے ش كل دويا يات تيرك كابوں عمر كئي ہيں جنين اضاء اللہ تعالى بم آخرى آيت كی تشر ك

ذیل میں لکھیں گے۔

ارشاد فربایا آنا آغطینگ الکور و کنال است کو تین از است که این و تین مین از باد الدراد او از اداد است الشار با الدراد الآوام می سید الان الفاد الذین و از است با اس

حضرت میدانشد بن مروی کارون کرتے ہیں کہ آخضرت میر خالم تھنگ نے امرائا فر مایا کہ بیرے حوش کا طول اور موش اتنا زیادہ ہے کداس کے ایک طرف سے دومری طرف جانے کے لئے ایک ماہ کی مدت ودکار ہے اور اس کے گوشے برابر ہیں۔ (لینی طول وعرش ودفول برابر ہیں) اس کا یائی دودہ ہے زیادہ منید ہے اور اس کی خیشود تک سے زیادہ مجمد ہے اور اس کے لوٹے اسقدر ہیں جنے آئاں کے متارسے ہیں، جواس ش سے ہے گا مجی پیا سازیہ وگا۔ دکتوۃ اسداج شرے بعدی، شرب

حضرت الدیریرہ دیگئیسے دوایت ہے کہ تا تخضرت مینگائیسے نے فریا گیا کہ براحوش اس قد دائر میش دھو مل ہے کہ اس کی دو طرفوں کے درمیان اس فاصلہ سے مجھی زیادہ فاصلہ ہے جوالیہ سے عدان تک ہے۔ بچ جانو دو برف سے زیادہ علیہ اور اس جمہ نیادہ عشاہ بے جو دودھ میں طا ہوا ہو، ادوال کے برتی سماروں کی اتصاد سے زیادہ بیں اور میں (دور کی اصول) کو اسے حق آنے سے بنا تارگاہ جے دو نیا جس) کو کی شخص دور سے کہ دخول کو اپنے جوش سے بناتا ہے۔ سحایہ ہے خوش کیار سول اللہ ایک اس دوزیم آپ کو پچانے ہوں کے اور خوش کہ برا کہا ہاں اس طل میں آؤکہ کہ دور سے اس کے بہار سے جہار دوشن ہوں کے اور ہاتھ کی شدید موں کے در حقوم اسان عمل میں اس کے اس کہ موسک اثر سے تبدید سے چھرے دوشن ہوں کے اور ہاتھ

دوسری روایت مثل بیدگل ہے کہ آپ نے ارشاوٹر مایا کہ آ سمان کے ستاروں کی اقداد میں توٹس کے اندر سونے چاندی کے لوٹے افغر آر ہے ہوں گے رحقو ہانسان صونے مصاد کم )

آپ نے بیٹ گارشاد فر بایا گراس وخن میں دونا کے گرر ہے ہوں گے جو جنت (کی نہر) ہے اس کے پائی میں اضافہ کروہے ہوں گے، ایک پرنالہ سونے کا اور دومرا چاہی کا موگا (مشکلة قالمصافع) احادیث شریفہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ نہر کوثر جنت میں ہے۔میران قیامت میں اس میں ہے ایک شاقع اونی جائے گا جس میں او پرے پائی آتا ہے گا اورائل ایمان اس میں ہے چے رہیں گے۔

حعرت عبداللہ بن عمر مظاہدوات فرہاتے ہیں کرآ تخضرت مید عالم مظافات کے ارشاد فرہا کے میرا حوش اتنا ہزائے جتنا عدن اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے (حوش کی وسعت کی طرق ارشاد فر مائی ہے کہیں ایک سافت کا فاصلہ اس کی طرف کے درمیان فرما کے کہیں ایلہ اور عدن کے درمیانی فاصلہ ہے گھی اس کی وسعت کونٹیسددی کیس چھی اور فرمایا۔ ان مثالوں کا متصدح ش کی وسعت کو مجانا ہے۔ تا پی دوئی مسافت بتانا مراوزیس ہے۔ انل کیس کے فاظ سے ووسافت اور فاصلہ ذکر فرمایا ہے تھے وہ کھے تک

انه اد البعان جلاه

ياره٣٠ سورة الكوثر

تھے۔ حاصل سب روایات کا بیہ ہے کداس دوش کی مسافت سینکٹو وں میل ہے )۔ برف سے زیادہ شیزااور شہد کے زیادہ پیٹھا ہے اور مشك بهتراس كي خوشبوب-اس كريالية مان كرسارول يجي زياده إلى -جواس من بايك مرتبه بي لي كاس کے بعد بھی بھی بیاسان وگا۔ ب سے پہلے اس پرمہا برفقر ، آئیں گے۔ کسی نے (اہل مجلس میں سے ) سوال کیا کہ یارسول اللہ!

ان کا حال بناد یجئے۔ ارشاوفر مایا: بیروولوگ ہیں( دنیاش ) جن کے سرول کے بال بھرے ہوئے اور چیرے ( بھوک اور محنت و تحكن كے باعث ) بدلے ہوتے تھے۔ان كے لئے (بادشاہوں اور جا كموں ) كے درواز بين كولے جاتے تھے اور عمد و مورثیں ان کے نکاح میں نہیں دی جاتی تھیں، اور (ان کے معاملات کی خوبی کا بیدحال تھا کہ )ان کے ذمہ جو ( کسی کا)حق ہوتا تھا سب

چکاویے تھے اوران کا حق جو ( کسی پر ) ہوتا تھا تو پورانہ لیتے تھے ( بلکہ تحوز ایہت ) چھوڑ دیتے تھے۔ (الزنب والزیب) لین و نیایس ان کی برحالی اور بے مائیگی کا بیرحال تھا کہ بال سدحار نے اور کیڑے صاف رکھنے کا مقدور بھی نہ تھا، اور طاہر

کے سنوارنے کا ان کواپیا فاص دھیاں بھی نہ تھا کہ بناؤ سنگار کے چوچلوں میں وقت گر ارتے ،اور آخرت سے غفلت برتے ۔ان کو دنیا ش افکار ومصائب ایے درپیش رہتے تھے کہ چیروں پران کا اثر ظاہر تھا، اہلِ دنیا ان کوالیا حقیر تھے ہے گر مجلسوں اور تقریبوں اورشانی درباروں میں ان کو دعوت وے کر بلانا تو کیامعنی ان کے لئے ایسے مواقع میں دروازے ہی نہ کھولے جاتے تھے اوروہ عورتيں جونا زونعت ميں يلى تھيں ان خاصان خدا كے فكا حول ميں نہيں دى جاتى تھيں \_گر آخرت ميں ان كاپيا عز از ہوگا كہ وض كوژ پرسب سے پہلے پہنیں ع، دوسر اوگ ان كے بعدال مقدل دوش سے ليكن على الله الله الله الدان مول اوراس من

سے یعنے کے لائق ہوں)۔ حفرت عمر بن عبدالعزيز رحمة الشعليه كے سامنے جب آنخضرت سيدعالم ﷺ كاار شافقل كيا كيا كيا كيا وي كوش كوثر برمب ہے سلے پہنچنے والے دولوگ ہوں گے جن کے سرکے بال بکھرے ہوئے اور کیڑے ملے رہے تھے اور جن سے عمدہ مورتوں کے ذکاح نہ ك جات تن اورجن كے لئے درواز نبيس كولے جاتے تقواس ارثاد نبوي عظية كون كر ( محبرا ك ) اور بے ساختہ ماما كرييل توايمانيين بول، مير ي نكاح بين عبدالملك كي بين فاطمه (شمرادي) باورمير ي لين درواز ي كول جات بين لا محاله اب الاست الياكرون كاكداس وقت تك مركونه وحوال كالبريت بال كلحرنه جاياكرين كاوراب بدن كواسوقت تك ندوحؤون حضرت بل بن معد رفض دوایت ب كروس الشين في ارشاد فريا كرش دوس (كور ) يتمهار بال فا انظام

كاجب تكميلانه وجاياكركا ومكلوة الماع) كرنے كے لئے يہلے سے پہنچاہوا ہول گا۔ جومرے ياس سر اردے كى لے گااور جواس ميں سے بى لے كا بھى اسے بياس نييس لگے گی چرفر مایابہت اوگ میرے یاس سے اُزرین کے جنہیں میں پچانا ہول گااوروہ تھے پچانے ہول کے چرمیر ساوران كدرميان آ رُكادى جائے گا۔ على كهول كاكسير يرك دى بيں جواب على كہا جائے كاكر آپ كومطوم نہيں كرانہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تی چزیں نکال کی تھیں اس پرش کہوں گا دور ہوں، دور ہول جنبوں نے میرے بعد دین کو بدل ویا۔ (منکو ۃ الماع) دین میں پچراگانے والول کا اس وقت کیما ہرا حال ہوگا جبکہ قیامت کے دانا بیاس سے بے تاب اور عاجز و بے کس ہول كاور حوض كوژ كے قريب بينيا كرد حيكار دي جاكي كي، اور زهمة للعالمين عظيمة ان كى ايجادات كاحال من كر" دوردور" فرماكر پھٹکارویں گے۔

قرآن وحدیث میں جو کچھ دار دہوا ہے ای پر چلنے میں بھلائی ہے کامیابی ہے لوگوں نے سینکڑ وں بدعتیں نکال رکھی ہیں اور دین میں ادل بدل کر رکھا ہے جن سے ان کی دنیا بھی چکتی ہے اور نفس کو عزہ بھی آتا ہے اور مختلف علاقوں میں مختلف بدعتیں رواج

ياره ٣٠ سورة الكوثر انواد البيان جلاه یا گئی ہیں۔ایسے لوگوں کو سجھایا جاتا ہے الناسمجانے والے ہی کو ہرا کہتے ہیں۔ ہم سیدھی اور موٹی کی ایک بات کے دیتے ہیں کہ جوكوني كام كرنا بوآ تخضرت اللي في الم يعلى المرح كرين اورجس طرح آب نے كيا اى طرح عمل كرين اورا بي پاس سے کوئی ممل تجویز نیکریں۔ د نیادار پیرفقیر یا علم کے جھوٹے دعوبدارا کر کہیں کہ فلال کام ٹی اُڑاب ہےادرا چھاہے توان ہے ثبوت ہا تکوادر یوچھو کہ بتا ک أتخضرت علي في كياب يأمين؟ اور مديث شريف كي كن كماب ش لكهاب، آخضرت علي كاي الرباب ندتها؟ فَصَلْ لِرُبِّكَ وَالْحَرُ (سوآبات ربك لحناز يصاور رباني تيج) جبآب كرب في آب ورج کیر عطافر مادی تو عبادت کی طرف زیاده توجه سیجیح ، فمازیں پڑھتے رہا کریں، فرائض بھی اور نوافل بھی، اور جانوروں کی قربانی كرتے رہيں۔ان كے ذرى كے وقت اليے رب كانام ليں۔ پہلی آ بے میں رسول اللہ عظیمتے کوکٹر لیٹنی دنیاو آخرے میں خبر کیٹر عطاء فرمانے کی خوش خبری دی اب آ بے میں اس کا شكر اداكرنے كاتھم ديا اور دوكاموں ميں مشخول ہونے كى خاص تلقين فرمائى۔ايك نماز، دومرى قربانى نماز بدنى اورجسمانى عبادتوں میں سب سے بوی عبادت ہے اور تربانی مالی عبادتوں میں سے ہے اور اس بناء پرخاص اتنیاز اور ابھیت رکھتی ہے کہ اللہ کے نام برقر بانی کرنابت برتی کے فلاف ایک جہاد ہے شرکین جوں کے نام ہے قربانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی ﷺ مام برقر بانی کرنا ہت برتی کے فلاف ایک جہاد ہے شرکین جوں کے نام ہے قربانی کرتے تھے اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے ہی كواورة ب كوسط ات كامت وحمديا كالله كنام قرماني كاكري-لفظ ف حو عربی زبان میں او تول کو ذیح کرنے کے لئے استعال ہوتا تھا، اہلِ عرب کے زویک اوٹ براقیتی مال سمجماحا تا تھااس آیت میں اوٹ ذرا کرنے کا عمرویا ہے۔ گائے اور بکری کا قربانی مجی مشروع ہے جواحادیث شریفہ سے ٹابت ہے۔ ایام حج میں منی میں اور پورے عالم میں ذی الحوی ۱۱،۱۱،۱۱ اریخوں میں اللہ کا رضا کے لئے قربانیاں کی جاتی ہیں۔ چونکہ لفظ لکر بھگ بھی ساتھ ہی لایا گیا ہے۔اس کے مطلق ذی کرنام اونیس تے قربانی وہی ہےجس سے اللہ کی رضائقصود ہو۔ بعض لوگوں نے وَ انْحُورِ کا ترجر کیا ہے کہ نماز میں سنے پر ہاتھ رکھنے جا بھی اوراے حضرت علیٰ کی طرف منسوب کیا ہے محیح نبیں \_ ( ذکرواین کثیر فی تغییر و صفحه ۵۵۸: ۲۰) إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ (بِحْك آبِ عِنْض ركن والا عابتر م)-تغییر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عاص بن واکل (جو کہ معظمہ میں رسول اللہ عظیمہ کا ایک دعمن تھا) جب رسول اللہ عظیمہ تذکرہ کرتا تھا تو کہتا تھا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ وان کے آل واو لا وقو ہے بیش موت کے بعد ان کا ذکر د فکر ختم ہوجائے گا اس پر سورة الكوثر نازل بوئى اس مين بتادياكية كاذكرالله تعالى بهت برهائ كا، جوشش آب عديشنى كرف والا بوه اى بنام نشان ره جائے گا۔ حضرت ابن عباس عليف بروايت ب كدكعب بن اشرف (جويديد منوره كررين والمي يوديول بين الك مالداوفض تھا) وہ ایک مرتبہ مکہ معظمہ پہنچااس ہے تریش مکہ نے کہا کہ تو سردار آ دمی ہے اس نوعمرٹر کے کودیکے وبردھ پڑھ کریا تیں کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہم سے بہتر ہے ہم لوگ جاج کی خدمت کرتے ہیں انہیں پانی بلاتے ہیں تعبیثر یف کے متولی ہیں ( کیا ہم اس ے بہتر نہیں ہیں؟)اں پر کعب بن اشرف نے کہا کہتم لوگ اس بہتر ہو،اس پر آیت کڑیر اِنَّ صَافِئک هُو اَلْابقُرُ نازل بوئى \_ (رواه الير ارقال اين كثير بواساديح)

اور حضرت ابن عباس سے بول مروی ہے کہ بیسورت ابولیب کے بارے میں نازل ہوئی، جب رسول اللہ عظیمہ کے ایک

ا**نواز البيان** جلزة پاره ۱۳۹۰ پاره ۲۳۵ پاره ۲۳۵ وا

صاجزادہ کی دفات ہوگئ اوابلہ شرکت کے پاس گیا اور کہا کہ ان کا اُس ختم ہوگئی۔ اب ان کا ذکر دکھر کیکھٹی ہوگا۔ اس پر سے آ ہے۔ کر بے سازل ہوئی ، آپ کے دشتوں نے بینے ال کیا کہ آل اواد دہی ہے انسان کا ذکر اور چہ جاپا تی رہتا ہے۔ رسول اللہ بھاگئے کی خرید اواد میں ہے کوئی ہاتی مجیس البند اان کا رکھوڑ ہے تی ہے دن ہے بیان لوگوں کی جہالت اور حماقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نی عظیفتی کا ذکر خوب بلند کیا ، آس انوں میں مجی بلا یا فرشوں میں تعارف کریا، میری دیا تھی آپ پر ایمان ان اواف والے بیدا فرمائے سلم بھیجنا مشروع فرمایا، آپ پر کتاب ناز لرفرانی کے کروڈوں افرادکو ہورے عالم میں آپ کی امت اجاب میں مثال

فرمایا، ہروقت الکون کی اتصادیتی آپ پرامت کاصلو اور مام پہنچاہے اور خشنان اسلام کی آپ کا ڈرٹیمرکرتے ہیں۔
حضرت سرور عالم ہنگے کی آس (جو صفرت سیدہ قاطمہ رضی الشرعتها ہے ہے) الاکھوں کی اقداد شدار کر تا ہوں ہزار دول کی اتعداد شما ایس مجمع ہود ہے اور آپ پرائیان النے والے کروڈوں گڑ دیکے ہیں اور کروڈوں اس جود ہیں، جن اوکوں نے آپ ہے کے اور ہیں کہا کہ ان کا ذرک کر کھی شدرے گا خور برڈش ہے نام ہونشان ہوگئ تمان کانام کیوا کو کی تعمید ۔ ویا سے خود بھی سے اس کی تم ہوگی ہے لے مصند اللہ علمی من عادی انسیاء اللہ تعالمیٰ ۔ (پس اس پر اللہ تعالمیٰ کی احت ہے جوالشہ تعالی کے انبیا می تافاعت کرتا ہے)

لفظ شائی میشدام قائل ہے اس کا معدد خفکان ہے مورہ اس ویش فریاہے ' وَکَلا یَعْجُو مَسْکُمْ شَنْفَانُ قُوْمِ عَلَی تَسَعُدِلُوْ اللهِ اورلفظ آبُرُ اس تَضْمِل کا میشہ ہے اس کا اوہ تر ہے جوکائے کے تئی شمن آتا ہے یہاں مورکے بی ش منظم ہوگئے ہوئے ہے بچھے کوئی ندر ہا ہوا لیے خفس کو اہتر کہتے ہیں اودوا لے اس کو ہز کے منٹی شمل لینے ہیں بیان کی ویٹی ہے حربی شمار ہوگئی چھی ہے۔

سقانا الله من حوض نبيه المجتبى و رسوله المصطفى علا دائما ابدا

يُرِيعُ الْهِلَوْنِيَّةِ فَيْ الْمُعْلِيِّةِ فَيْ الْمُعْلِيلِيَّةِ فَيْ الْمُعْلِيلِيَّةِ فَيْ الْمُعْلِيقِيَ مرد الله والكريمُّولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ يشسبه المله الرَّحْشِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

قُلْ يَأَلَهُمُ الْاَلْفِرُونَ ۗ لَا اَعْبُلُ مَا تَعَبُّلُ وَنَ ۗ وَلَا اَنْتُمُ عِبُلُونَ مَا اَعْبُلُ ۗ وَلَا اَنَّا ٢- ٢- عَيْدَ ١- ٤٠ رو . مى جهر - ميرون ك چش كرة مين مد د تم يرح سيون چش كرته ه مو د مي غايثُ مُثَا عَبُلُ تُكُوهُ وَلَا اَنْتُهُ عِيلُونَ مَا اَعْبُلُهُ الْكُوفِيْكُاتُهُ وَلِيُ وَيُنِيُّ

عاب قاعيل موسول المام عيد العام عيد المام عيد المام عيد المام عيد المام عيد المام المام المام المام عيد المام عيد المام المام

تفسسید: پیروره کافرون کالوراتر جمه بیدرسول الله یکنی کی بیشت بیدا الی کیشر کشتی کند منظم تک کے اعدرت رکھ چھوڑ سے تندرسول اللہ یکنی نے ان کو ایمان کی وقوت در کا اور کرک چھوڑ نے کی آخانی کی آن ان کو بیات بہت کھی ، پیلے آ آ پ ہے بہت مجت رکھتے تنے اور آپ کو الصادق اللہ من کہتے تھے۔ جب آ پ نے بہت بہت چوڑے کے اکام فر مالا آتو تحت ترین وشن ہو گئے اور طرح طرح کی باتمی بنانے کئے ایک ون اپنیا ہوا کہ ولید بن منجی واور عاش بن واگل اور اسود بن المطلب اور امیہ بن خلف آ پس میں ل کررسول اللہ بھٹنے کی خدمت میں ماضر ہوئے اور کئنچہ کئے کہ اے جما کہ بم اور تم ساجھا کہ لیس آ پ ہمازے معبودوں کی مجاوت کر میں اور بم آپ کے معبود کی مجاوت کر میں اس طرح ہے ہمارا اور آپ کا و کین مشترک ہوجائے گا ہآپ کوئشی تعارید کن مثل ہے کچھ صبال مائے گا۔

، دستاری سال سابط سابط کی میں جو بہت سرکش اوگ ہے انہوں نے کہا اے قد آخوا کے سال آپ ہمارے
مودوں کی موادت کی بواں ہے کہ قریش کہ میں جو بہت سرکش اوگ ہے انہوں نے کہا اے قد آخوا کا کہ مسال آپ ہمارے
مودوں کی موادت کی بادر کے سال ہم آپ کے مودوں ہوا دیا ہے۔
انگراہوں کہ اللہ بیتان در انوانی شابط کی کی موادت کر روز گائیں گے۔ اس پر مود آنا کا فرون نازل ہوئی۔ آپ مودا کو اس ہم آپ کی انسان کر لیس کے اور ہم آپ کے معمود کی موادت کرنے گئیں گے۔ اس پر مود آنا کا فرون نازل ہوئی۔ آپ مودا کوار انسان کے اس کر لیا وگ آپ کی ایک جماعت موجود گئی ۔ وہیں کورے ہو کر آپ نے پر ملایا فرف و تفارید مورت ان انوکوں کو منادی اے میں کر لیا وگ آپ کی افرف سے باگل بنا امید ہو گئے اور انہوں نے پر بچھ لیا ہے بھی ور دار انسان میں سکتے اور ہمارادین قبل شین کر کتے۔ در کرما سابل دی

دومری اور تیمری آیہ بھام پر چھی پائید ہی ہے ہم متن ہے اس کے بھٹ حضرات نے بعد والی دونوں آجوں کو بہلیا دو آجوں کا تاکید آراد و باب اور بعض حضرات نے بیٹر ہا ہے کہ ان پاروں شن پیکیا آیہ بی چکہ بھل فضلے ہے جو وقت موجودو کسی کا م کرنے پر دالات کرتا ہے اس کے دواور اس کے بعد والا جملہ بیتار ہائے کہ وقت موجودہ عملی شرکاتی ہمارے معجودوں کی عبادت کرتا ہوں اور تیم بیر سے مجودو کی عبادت کرتے ہو، اور اس کے بعد جو آگا آقا تھا بلڈ شاخیل کی خم بارے سے جملہ اسمید ہے اس کی دلالت کسی زمانے کے ساتھ تصویری تھی آئے تھرہ جرے معجود کی جارت کرنے والے تیمی ہی تھی۔ تمہارے معجود دل کی عبادت کرنے دالاتھیں ہوں مادوم تھی آئے تھرہ جرے معبود کی جارت کرنے والے تیمی ہو

سپورے بردوں بورٹ رسے میں ماہ میں میں میں میں میں میں ایک میں ہوئی بارٹ رسے دروں ہوئی ہوئی ہوئی۔ یہاں جو بیا کھال ہوتا ہے کہ وَلاَ النَّمْ عَابِمُونَ مَا اَعْبُدُ دُوجِگہا ہے۔ دونوں جگیا کہ می میں ہونا بابید ہے کہ نظامتان سبارے کو بھی تھی میں تا ہے کئن چیکہ میکن جگیا جہدے مضارع کے ساتھ مسلک ہے ای لئے اس کے ہم معنی لیا چیک میں میں اوٹی ہے تاکیدے اسٹے میکن انقر کر کو حال ہا اور دری انقر کا کو استعالی بچول کیا گیا۔ (والفیزیل کا م

یہاں پر جاد بھال پرداہوتا ہے اس زیانے کے کا فرون میں ہے بہت ہے لوگ مسلمان ہوگئے تھے پار سے قربا کرتم لوگ آئندہ تکی میرے مشود کی موادت کرنے والے ٹیس ہود اس کا جزاب یہ ہے کہ کو گھٹی موصد ہوتے ہوئے مشرک نیس ہوسکتا اور مشرک ہوتے ہوئے موصد تیس ہوسکتا نے گورہ بالا فطاب کا قرون ہے ہادر مطلب یہ ہے کہ جب بک تم مشرک ہومیرے معبود کی ممازے میں کرکتے جواس کے ہاں تھیل ہے۔

سنا\_ (الاعاديث من المشكلة وصفحه ٨)

کرباطل کی بڑا میں جھٹا کرنا چاہتے ہوشدا ہے رہے کہ طرف سے طبنے والی بڑائے نجرکو کیے چیوز مکنا ہوں۔ بعض حضرات نے مورۃ الکافرون کا میرمطلب کے کر کہ کافروں سے مصلی فیمیں کی جانکی دیں کہا ہے کہ مضمون مورۃ منسورخ ہے کیونکہ شریعہ مطبرہ میں بعض مواقع میں کافلا ومشرکہ میں سے مسلح کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ چیکا تھے۔ میرو جدیدے مسلح

بس محرات نے سورۃ الکافروان کا پیدھلیٹ کے از کہ کافرواں سے ن میں کی جائی ایں ایا ہے کہ مصموں سورۃ مسموع ہے کیونکٹر پید مطهرہ شاہفت مواثق میں کفار دسٹر کئین سے مطم کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ روبل اللہ بھائٹے نے بحودہ بند سے مطم کر کی گئی بات سے ہے کہ سورۃ الکافروان عمل اس خاص محم کی مل سے بماوت کا ہم فریائی ہے۔ جس عمل مسلمانوں کو کئر افت پڑے یا اصول اسلام کے خلاف کی شرط کو تھول کر لیا جائے گئی کے طوع کو انتقار کرنالان م آتے جواسول اسلام کے خلاف ہو۔ محمول احوال میں چوڑ بعت کے مطابق مصالحت کرنے کی اجاز ہے ہے مورۃ اکافروان کی آب سر بھر ایس سے قرمی ٹیس کیا گیا

پڑے یا اصول اسلام کے فاق سی تر فرافو الرایاجائے یا کیا ہے شک آوافقید اگریا تا دم آئے جواصول اسلام کے فاق ہو۔ عمومی احمال میں جوٹر بیت کے مطابق مصافحت کرنے کی اجازت ہے سورہ الکافرون کی آئے کہ بریرش اس سے تعرفی ٹیس کیا گیا لہذا مضوع کے نئے کام فرون نے بھی۔ متعملیت متعملیت کوکٹ میں تک وقوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ فروسا خدد کے اور چوڑ اور کب الشداد رسند رسول اللہ بھی کے بیان کردہ مقائکہ

ول کان کا وقت دیا ہے اور ہما نے امور استخد ان وجور دوار راب اللہ اور سخت رسول اللہ بھیجے نے بیان کردو ہما تکہ اور انمال کو تحول کر آن لکھم دوندکھ و کہلی دونی شاکر جان چرا نے کا حش کرتے ہیں۔ ان کو کو کو پرے آران مجر ش بمن مجرا ایک آیت کی سے دو چی کل سے دور مجائے کے لئے اوکر کی ہے۔ آیت کر بیر کا یہ مطالب چیں ہے کہ ایمان وکنر سے کوئی بحث میں اور چوجھی جوجی دیں افتحار کر کے خواسے مالے اساس کی اجازت ہے۔ (انویاز باللہ) شروع سورت شمی کافروں کو کافر کہ کر خطاسے مالے اور سول اللہ تھاتھے سے اطان کروہا ہے کہ میاراد کو الگر سے اس مرا

شروم سورت می کافرول کافر کر کرففاب فریلا بساور مول الدین کاف امان کردیا به کردیم اداری الگ به ادریم ا دین الگ به پر محملاس دین کے اعتبار کرنے کی کیے میانت به وکئی به جور آن کی اصر بحاث کی درمول اللہ میں کا کرانوا کے طاف بور کر افز وقر کے تاکیدول نے جنہیں پر گوگ مام کے جی انجی بی انجی بیا یہ متناوی ہے بیان کی کمران کی بات فحا کمدہ: امادیدی شریف شریف میں دور آگا فرون کے پڑھئے کی فعیلت اور اس کی حالات کے مواقع کھی بھی مورد آگا اولزوال کی تغییر شی صدید کر دو تکل بھی کہ رمول اللہ میں کہ نے فرایل کر مورد آؤاز افزان ضف قر آن کے برابر بے اور مورد آقل

موانشا صدیمان مدید کردن که حدوق است کے موان اور اور اور کا مدیرہ اور اور کا سعی مراد کا در موان کا در اور اور حوانشا صدیمانی قرآن کے برابر ہے اور سورہ و فیل یکٹی انگانگواؤوؤؤ چھانی قرآن کی برابر ہے۔ (روزوائز مین) حضر اللہ اُستَدار میں کا در دوام میں کہ در سول اللہ تھی کے فیر کی دوستوں میں فُلُ یکٹی کیٹا السکیفوؤؤؤ اور فُل

حضرت فُرود بن فرال اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حرض کا بارسول اللہ بھی کوئی الی چر بتا ہے جے میں اپنے اسر پر کیلتے ہوئے پڑھ لیا کروں آپ نے فرایا کہ مورت فُل یکٹیفا النگالو وُنُ پڑھ لیا کرو کیونکہ اس میں اٹرک

بیزاری ہے۔ (روادائز غری دوروالدری)۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کو بڑھ کر سوچا کا (سوتے وقت جوآخری پیچ تعمیاری زبان سے نگلے وہ سورة الکافرون ہوئی

وهو المستعان وعليه والتكلان

بياييخ («نوابيروو) ـ نسال الله تعالى الدوام على الايمان



ياره ١٣٠ سورة النص اتنواد البيان جلاه وبا كهاس بين بيحكم ديا گيا ہے كہ جب الله كى بدرة جائے اور ممالك فتح ہوجا ئيں تو اللہ كى حركريں اور استغفار ميں مشغول رہيں۔ حضرت عرائے خضرت این عباس ہے کہا کیابات ای طرح ہے؟ حضرت این عباس نے کہانیں فرمایاتم کیا کہتے ہو؟ حضرت این عباس نے عرض کیا کہ اس میں رسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمرﷺ نے فر مایا میں بھی اس سورت کا مطلب يبي سمجه تا هول - (تغرب ابغاری) چونکہ اس سورت میں آپ کی وفات کی خبر دی گئی ہے اور میر بتایا گیا ہے کہ آپ دنیا سے جلدی تشریف لے جانعوا لے ہیں اور تسیح و تمیداور استغفار میں مشغول ہونے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس لئے آخر عمر میں آپ ان تینوں چیزوں کی مشغولیت کے ساتھ دیگر المور متعلقة آخرت ميں بھي پہلے كى بنسبت اور زياده كوشش فرماتے تھے، حضرت ابن عباس رضى الله عنمانے ايك مرتبه يورى سورت الفتح يرعى اورآ فيرين كها فاحد بالشد ما كان قط اجتهاداً في امو الاحوة (ليل آب آخرت كاموريس سب ز مادہ کوشش میں لگ گئے ) (این کیرین المر انی)۔ رسول الله علية كى وقت بھى امّال آخرت سے عافل نبين رہے تھے، اور مروقت الله كاذكركرتے تھے اور سورة الصر نازل ہونے کے بعد اس طرف اور زیادہ متوجہ ہو گئے، جود توت کا کام آپ کے ذمہ تعالیجی لوگوں کودین اسلام اوراد کام اسلام پہنچانا ہے بھی بہت بڑا کام ہےاور بہت بڑی عبادت ہے لیمن اس کے انجام دیے بھی تلوق کی طرف بھی توجد بی پڑتی ہے کہذا آپ کو تھم دیا گیا کرخصوصیت کے ساتھ الی عوادت کا بھی اہتمام کریں جس میں بلاواسط اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہوای کو ف اِ فَ وَغُستُ فَانُصَبُ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبُ بْن ارشاد فرالا جاوران ورت من فرايا كداب جب كداس و فياس جان كاوقت قریب ہے اور زیادہ تی تحمیداور استغفاد میں ملکر ہیں آپ نے اس پھل فر مایا اور آیت کریر کے نازل ہونے کے دوسال بعد آ ب کی وفات ہوگئی۔ رسول الله عظیف نے وجوت و تبلغ نے کام ش بہت منت کی بری بری تنظیفیں اٹھا کی مکدوالوں میں سے چند ہی آ دمیول نے اسلام آبول کیااور آپ کو جرت پر مجبور کیا پورے جزیرہ عرب ٹس آپ کی بعث کی خبر پیل گئی تھی اور آپ کی دعوت تن کاعظم ہوگیا تھالیکن ایمان نیس لاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ امجی انظار کرو، ویکھتے رموان کا اپنی قوم کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے جب آب مدیند منورہ تشریف لے آئے تب بھی قریش کما ایمان ندلائے اور بدراورا صدیس جگ کرنے کے لئے بڑھ آئے اور غزوہ احزاب میں ہیں پڑھ ج ھرحصہ لیا بھر جب رمضان المبارک ٨ ھ میں مکم عظمہ فتح ہوگیا تو مکدوالے بھی مسلمان ہو گئے اورعرب كدومرت باكل ني مجى اسلام قبول كرايا يداك جون ورجون فوج درفوج مديد مؤده عن آت تق اوراسلام قبول كريك واليك جَاتِ تَحَالَىٰ ۚ وَرَايُتَ النَّاسَ يَذُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ ٱلْوَاجَا مِن يُظَّىٰ تَردَ عَالَىٰٓ ۖ حفرات مشائخ نے فرمایا کہ جومعرات کی بھی طرح ہے دین کی خدمت کرتے ہیں۔ جب بر حالیے کو تھی جا کی اور موت قریب معلوم ہونے <u>گگ</u>تو حسب ہدایت قرآنید کروتلاوت اورعبادت میں خوب زیادہ مشخول ہوجا کیں۔ فضيلت: حفرت انس الله على عدوايت بكرول الشيك في الكفف عدد إنت فرما المياتم فالمنس كيا؟ انبوں نے عرض کیا کدمرے پائ و کچ بھی نہیں، کے قاح کروں؟ فر مایا کیا سور فک کھو اللہ احد نہیں ہے، عرض کیا، ہاں ے، فرمایاده چوتفائ قرآن بے چرفرمایا کہ کیا تیرے پاس قبل سابھ االکفوون نہیں ہے، عرض کیا ہال دہ میرے یاس ہے۔ فرماياه وچوتفائی قرآن بے بچرفرمايا كياتير ئے پاك سوره اذا زلسزكت الارض نبين بے عرض كيابال بخرماياه وچ تفائي قرآن ہے۔ تم کاح کراو۔ان ورتوں کی برکت سے اللہ تعالی تمبارا تکاح کردےگا۔ (ذكره ابن كثير تفسير في سوره زلزال وعزاه الى سنن الترملي)



شروع الله كام يجوبرام بربان نهايت رحم والاي

نَبُتُ يِكَآ إَنِي لَهِبِ وَتَبَ ۚ مَمَّا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَاكِسُكُ سَيَصُلَى نَارًا ذَاتَ لَهَب

ے کے اتھاتو ٹیم اوروہ ہلاک ہوجائے ، نہاں کے ہال نے اے قائدہ دیااور نہاں کی کمائی نے وہ تقریب شعلہ مارتی ہوئی بزی آگ ٹی واظل ہوگا

وَّامْرَاتُهُ وَ حَمَالَةُ الْحَطِيقَ فِي حِيْدِهَا حَبُلُ قِنْ مَسَدِهُ

اوراس کی بیوی بھی ، بری مورت جولانیاں اونے والی باس کے گئے میں ری ہے مجور کی جمال کی

فسير: سيدنامحررسول الله علي كالدكور بمائى تع جوعبدالمطلب كيدي تحان من ايك تخص الولهب بهي تعا اس كانام عبدالعزى تفا۔ جب رسول اللہ عصلے نے اپنی نبوت كا اظہار فر مایا تو قریش مكہ میں ہے جن اوگوں نے بہت زیادہ آپ كی د منی بر کمر باندهی ان میں ابولہب بھی تھا۔ یہ بہت زیادہ خالفت کرتا تھا اور اس کی بیوی بھی آپ کی خالفت میں بہت آ گے برھی بولَى تقى، جب مورة الشعراء كي آيت كريمه وَ أَنْفِرُ عَشِيرُ وَكُلُ الْأَقْرَبِينُ ازل بولَ تو نِي كريم عَلَيْق صفا يها أريتشريف لے گے اور قریش کے قبیلوں کونام لے لے کر یکارتے رہاے بی عدی ادھرآ داورات بی فرادھرآ و، آپ کے بلانے برقریش جمع ہو گئے اورانہوں نے اتنااہتمام کیا کہ چوتھی خودنہیں آ سکتا تھااس نے اپنی جگہ کی دوسر پے تھی کو بھیج دیا، جو وہاں حاضر ہو کر بات بن لے، حاضر ہونے والول میں ابولہب بھی تھا آپ نے فر مایا کرتم لوگ میں بتاؤ کہ اگر میں تمہیں پیشر دوں کہ یمبال قریب ہی وادی میں گھوڑا سوار دشمٰن ٹھبرے ہوئے ہیں جوتم پر عارت گری والے حملہ کا ارادہ کررہے ہیں کیاتم میری نفید این کرو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم تقعد این کریں گے ہم نے آپ کے بارے میں بی تجربہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ تج ہی بولتے ہیں۔ آپ نے نام لے لے کرسب کوموت کے بعد کے لئے فکرمند ہونے کی دعوت دی اور فرمایا کدائی جانوں کوٹر بدادیتی ایسے اعمال اختیار کروجن کی دورے دوزخ کے عذاب ہے بچ جاؤہ میں تمہیں اللہ کے عذاب ہے چیڑانے کے مارے میں کچے بھی فائد وہیں دے سکیا،اے بی عبدمناف میں تنہیں اللہ کے عذاب نے نہیں چھڑا سکتا۔اے عماس عبدالمطلب کے میٹر میں تنہیں اللہ کے عذاب نے نہیں چھڑا سکتا۔ اےصفہ رسول اللہ علیقہ کی بچوبھی میں تمہیں اللہ کےعذاب ہے نہیں چیڑا سکتا۔ اے فاطمہ بنت مجمد (علیقہ ) لوجھ ہے جو جاے میرے مال سے طلب کرلے میں مجھے اللہ کے عذاب ہے نہیں چیڑا سکتا اور آپ نے تمام حاضرین کو خطاب کرتے ہوئے يول بھى فرمايا: إِنْ هُوَالًا نَذِيرٌ لَكُمُ بَيْنَ يَدَى عَذَاب شَدِيدٍ (مِن مَهِي يَهِ عنداب شديد ع ورارم ہول (اگرتم نے میری بات ند مانی تو تحت عذاب میں جالا ہو گے )۔ بین کر ابولیب بول پڑا اور اس نے کہاتیا لک مسائو

اليوم الهذا جمعتنا (بيشرك لئے تيرے لئے الماك اوكيا تونے ال بات كے لئے جميں جمع كيا ہے) ال يو تَبُّثُ يَدَآآبِ ، لَهَب وَتَبُ مُ مَا أَغُنى عَنْهُ مَالله وَمَا كَسَبَ الم الزل مولى ( كم عدى ١٥٠٤٠٠)

تح مسلم میں بھی بیدالقد خرور ہال میں بیلفظ ہے کہ فَعَمَّ وَحَصَّ کہ آپ نے عموی خطاب بھی فرمایا اور الگ الگ نام کے کربھی بات کی، نی کعب بن لوی اور بنی مرہ بن کعب بٹی عبر مٹس اور بنی عبد مناف اور بنی ہاشم سے فرمایا کہ اپنی جانوں کو

میں المداد مرحم کیا گیا کہ العاب کا ماج موراف کی اقدام اس کا چیرومرٹی تھا اس کے اے العاب کے اقت سے معروف فی الب آب کہ العاب کا ماج موراف کی اقدام کی المتحد سے پہلے میں اس کا بالتعب طبور تھا جب اس کے المتحد اللہ میں کا محالیات کی المتحد سے پہلے میں اس کا بالتعب طبور تھا جب اس کے المتحد کی اس اللہ المتحد اللہ میں کہ مناطق المتحد اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق اللہ مناطق اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق اللہ مناطق اللہ مناطق اللہ مناطق المتحدد اللہ مناطق ال

استعال فریا جوآگ ش بطنی دولات کرتا ہے پاتالفظ جواس کے لئے خوشی کا لقب تھااب اس کی ندمت اور قباحت اور دنیا وآخرت کی رموانی اور مذاب شدید میں جولاء و نے کی تجربر پرولاات کرنے والاین کیا۔

والشرت ان سوال اور عذاب بتشرید میں جطابوت فی تاثیر پر دلالت ارنے والایان کیا۔ تیٹ این فی نس ان کا سیند ہے اس کا فائل حجر ہے جوالیاب کی طرف داقع ہے اور قبت واحد موزث بنائب کا میں ند ہے اور یکہ آلہی فی نیس ان فائل ہے (اضافت کی دیدے اون شرفیز کر کا ) این لفظ تباب سے اخوذ ہے تاب ہلاک کو کہا جاتا ہے کا فی صورة المومن و تھا کیڈیڈ فیڈ نحواق آلا فیٹی کہتا ہے تیٹر و کہا کہ ایوب کے ہاتھ ہلاک بوں اور وہ تو وہ می ہلاک بھوان میں ہاتھوں کا ذکر کیوں لا اگم الاس کے بارے میں علام تسطوانی نے شرح بخاری میں گھیا ہے اس اور نہ نہیں مار

فی مورد المؤس و ها تحفید فی فی فون کو الا طبی قباب بنته بید تربیا کر ایاب بر بات مول اور ده و دهمی بالک بواس شربا تحول کا ذکر کیدل لایا کیا؟ اس که بارت شرباط او قسط ایی نیم شرح متاری شربانکھا ہے کہ اس نے رسول الشہ کی طرف اسب باقسوں سے پھر چینکا تھا جس سے آپ کی یا قاس مبارک کی این کی فون آلودہ ہوگئی تھی لہذا اس کے ہاتھوں کی بلاکستان خسر میں اور کرد قربایا۔ بلاکستان خسر میں میں تعلق کیا ہے کہ ایاب کے ہاتھوٹی میں بیاردد کے محاورے شرب ساردد شربی کہا جاتا ہے کہ فلال کے ہاتھ

ٹوش مشتی پری طرح ہا کا اور پر باذہ ہو۔ ایواب کے بارے شن الشرقائی نے جو یکھی تجردی کدو ہائک ہوا اور یہ کہ بیطنے والی آگ میں واقع ہو گا اس میں پہلی بات کا مظاہرو و نیاق میں ہو گیا اور وہ اس طرح ہے کہ اس کے جم میں بہت خطر ہائک جم کی چیکے نگل آئی جس کی اور سے وگ اس سے گئی کرنے گئے اور اسے حقیدہ کی وجہ سے اس کے پاس جانے ہے ڈرنے گئے کرئیس میرخرش میں ذرک جائے کہذا ہے ہا اور ہے اس پاک اس سے دور ہوگئے ایک گھر میں علیمہ و قال دیا گیا اور وہ ہے تکی اور سے کی جائے میں مرکم میں دیک میں مورک کے اور کا محقول اور کے اور وہ کے تک اور کے کرئیس کی مرکم عمی روز کھی اور کا کھوٹی

می کرنے کے ادرائے مقیدہ کی دیدے اس کے پاک جانے ہے ڈونے کئے کہ ٹیمی میر فرنگ میں دنگ جائے کہذا اسٹے اور پائے اس سے دورہ دی ایک کھر ٹی چکیدہ ڈال دیا گیا اوروو ہے کہ اور کے کی کی صالت میں مرکمیا تین روز تک اس کی گوش پیل میں پائے کا دی جب سرنے کی تو کو کو نے اس کے بیٹواں کو مددان کی کہ یکھوٹیمارا باپ کس صال میں پڑا ہے اس پر آمیوں نے ایک بھی کی عددے ایک دیوار سے لیک لگا کر بھا دیا اور اس کے بعداس کو برابر پھر مارتے رہے بیاں تک کہ دوران میں وب مجمع اردار الموسی الداف میں ہے کہ اس کو ایک کوئے سے شی ڈالدیا گھر اس پر پھر برمادتے کے میکہ منظم میں ایک بیار

اورالرون الانف تل ہے اساس اولید سردی سے میں والدیا جراس پر چر رسادینے ہے ۔ مد معطریت ایل بہار ہے اس کے بارے میں شمیرد ہے کہ الابلاب کوای پر ڈال دیا کیا قبالادن پیماز خبل الباہب کے دام سے مع وف ہے۔ هَمَا أَخْنَى عَنْهُ هَاللَّهُ وَهَا كُسِّبَ (الباب گواس کے ال ہے اور جو پکواس نے کہایا اس نے بچوائد کر وردیا ک کیے المال افران تحاریب کے منازقع سے الابال اقداد اور اور کو کاراز رائ ماہ واقد ادیر تجھے اصفر مفر تو سے فیا ہے ہا کے ہا کہ سکت ہے

کیرالمال تقانجارت کے منافع ہے بالا مال تقادراولاد کی اس کی خاصی تعدد شریحی بحش منفرین نے فرپا ہے ها کنسب ہے اولا دمراد ہے کیونکہ صدیث شریف میں دارد ہے اِنَّ اَوَّلادَ کُھُمْ مِنْ کسسبکم لین انسان کی اولاد اس کے کہ ہے (منگلؤ ڈالمسازع صفح ۲۲) لہذا آئے تہ کریریا مطلب میاہ اکہ اولاہ ہے وال پیچا اوزائیں کی برحالی کے ماتھ مراادرا فرت میں آؤدوزخ میں جانا ہے ہی۔

ياره ٣٠ سورة اللهد 010 انوار البيان جلاو معالم التزيل م لكھا بر جب رمول اللہ ﷺ نے قریش كوائيان كى دعوت دى اور پيٹر مايا كما بني جانوں كودوز خ چیز الداس پر اولہ نے کہا کہ اگر وہ اِستی ہے جو میرا جینے انتار ہا ہے ( کہ ایمان ندلائے تو عذاب میں جنا ہو تکے ) تو میں اپنی بان کے بدلہ میں اپنا مال اور اولا و دے کر چھوٹ جاوں گا اس یر اللہ تعالی شانٹر نے آیت کر بید مآآغنی عُنهُ مَالُهُ وَ مَا كَسَبَ نازل فرما كَي -وَاهُوا أَتُكُو [ادراس كي بيوي بحكي) اس كي بيوي كانام ارؤى اوركنيت المجيل تحلي جوابوسفيان بن حرب كي بهن تحي اسيناشو جرك طرح پہ جی رسول اللہ علی ہے بحت بخت وشن تھی میاں بیوی دونوں کولیٹن مارنے والی آگ میں داغلی ہونے کی ثیر دنیا ہی میں د پدی گئی۔ یوں تو سجی کافر دوزخ میں داخل ہوں گے لیکن ان دونون کاخصوصی نام لے کرنار کی خمرد بدی جومز بدند مت اور قباحت کا باعث بن گئے۔ رہتی دنیا تک بیسورت پڑھی جاتی رہے گی اور قار کمین کی زبان سے نکلیا رہے گا کہ بیدونوں دوزخ میں داخل ہوں گے۔ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ( إنصب في قراة عاصم ) اس كاعال محذوف بجوافَّهُ بي في على اس كى فدمت بيان كرتا مول، و وکڑیاں اضافی مجرتی تھی ، اس کی دوسری ندمو ہز کسٹیں او تھیں بھی ان ش سے بیچر کت بھی تھی کہ کانے دارلکڑیاں جع کر کے اضائے پھر تی تھی اور رسول اللہ ﷺ کے رائے میں ڈال و پی تھی آ بتر اس پر آ سالی گر رہائے تیے لیکن اس مورت کی شقاوت اور برئتی کا مظاہرہ موتار بتاتھا، بعض معزات نے فرمایا ہے کہ حَمَّالَةَ الْحَصَلِ حَيْن اس كَى تَجْرَى بيان كَى تَى اس نے رسول الله علية كونك دى كاطعة دياس كے مقالمة ش اس كورت كى تجوى طاہر كى كى كىيدوالى ہوتے ہوئے اپنى كر يوكنزى كى تصوفرياں ا الفاكرلاتي ب- معزت مجامِة الجعل على مطلب بتايا ب كدوه خفى كعاتي همي خفى كعاتي على كعاتي والا چونكه لوكول كدوميان آ گ جلاتا ہاں لئے چفل کھانے کو میز م کش کلزیاں جلانے والا کہاجاتا ہاں کی تغییر میں چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے کناموں کا یو جھال دکر لے جانا مراد ہے۔ اور یا نچے کی تغییر بیوں کی گئے ہے کہ وہ جس طرح و نیاشیں رسول اللہ ﷺ کی وشنی میں اسے شو ہر کی مدد كرتى تقى اى طرح دوزخ يش وه اين شو هر يوكنزيان ذاتى ريكى تاكداس كواورزياده عذاب و- (زكرهاي يشر) فی جیله کا حیل قبل مسلد (اس کی گردن شرری بے مجودی جمال کی) یعض حضرات فرمایا بریر پہلی بات مے متعلق کے بعض کاڑیاں لانے اور اٹھانے کے لئے اپنے گلے میں ری باغدہ لیٹی تھی (مید بات دل کوئیں گئی کیونکہ تحری اٹھانے کے لئے گلے میں ری نیس ڈالی جاتی ) حضرت معیدین سینب نے فریایا ہے کہ اس کے گلے میں ایک فیتی ہار تھا وہ کہتی تھی کہ میں اس ہدی قیت کوئم ﷺ کی دشنی شرخی کردوگی اس کے وفش دوزخ کی ایک ری اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی جرآ گ کی ری ہوگی جس طرح تھجوری چھال سے ری بناتے ہیں ای طرح سے دوری آگ سے بنائی ہوئی ہوگی۔ لفظ مسلب کا ایک ترجمدون ب جواد پر کلھا گیا ہے لئے محبور کی چھال اور بعض حضرات نے اس کو شنے کے معنی میں لیا ہے یعنی اس کی گردن میں ری ہوگی جوخوب تل ہوئی ہوگی۔ بیان القرآن میں ای کےمطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی چارصا حبز ادیاں تھیں سب سے بڑی مصرت زینب رضی اللہ عنہ پڑھیں اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمه رضی الله عنها تھیں اوران دونوں کے درمیان حضرت ام کلثوم اور حضرت زقیہ رضی اللہ عنها تھیں۔ چونکه حضرت رسول ا کرم ﷺ کو نبوت سے سرفراز ہونے سے پہلے ہی تنوں یو کالڑ کوں کی شادی کی ضرورت کا احساس ہو گیا تھا اس لئے آپ نے حضرت زینب کا نکاح ابوالعاص بن رقع سے اور حضرت ام مکلوثم اور حضرت دقید کا ابوالیب کے میٹول عشید اور حتیبہ سے کر دیا تھا انجی



انوار البيان جلاه باره۳۰ سورة الإخلاص فنصمه و: السورت من الله على ثاند كي ذات اورصفات كالذكر وفرمايا بدالفاظ الريخ تحتم بين ليكن واضح طوريرية تاويا كدالله تعالى بالكل تنها باس كاكوني بحى شريك نبين ب ندات من ندمفات من ادركوني بحى ذرا بحى كسى طرح اس كايرابرنين، حفرت الى بن كعب ﷺ ، ووايت ب كمشركين في رمول الله علي على كما كما آب اين رب كانسب بيان كرويج أس بر الله تعالى نے بيسورت نازل فرمائى ، اور حضرت ابن عباس اے يول مروى بے كه عامر بن طفيل اور اربد بن ربيدرسول الله علي ك خدمت میں حاضر ہوئے۔عامر نے کہاا مے مرتب آپ کی طرف ہمیں دعوت دیے ہیں آپ نے فرمایا میں تہمیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں عامر نے کہا کہ اللہ کی توصیف کیجئے ہمیں بتاد یجئے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا لوہے کا ہے یا ککڑی کا (ایک روایت میں بیجی ہے کہ میرودیوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔ کیاوہ کھا تا ہے اور پیتا ہے؟ ) اس پر سورة الاخلاص نازل ہوئی اللہ تعالی نے از بدکو بچل ہے ہلاک فرمادیا اور عام بن طفیل طاعون میں ہلاک ہوگیا۔ (دَر مابغوں ف سام اعر بن چونكداس مورت من خالص توحيدى بيان كى كل باس لئة اس كانام مورة الاخلاص معروف موكيا \_رسول المنطقة مجی اس سورت کا نام سورة الاخلاص مروی ہے۔ ( کماؤکرہ البولی فی الدرامنورم فیریس ہے) سيدنا حضرت آدم التلكية ب سي بملي انسان تصاور مب يليط في مي تصان عداد ان يكوي واسان ونا من بيليادران كى بناكى موكى تعليم برجلت رب - حضرت آدم الليك كالعليم خالص توحيد برمشتل متى - بهت ى قر نيس اى طرح گز رکنیں پچرشیطان ابلیس اوراس کی ذریت نے لوگوں کوشرک پرڈال دیا خالق وہا لک جل مجدہ کے دجود کا اڈکار کرانا تو اس زبانہ کے اعتبارے نامکن کے درجہ میں تھاالبیۃ شرکیہ عائداورشر کیہ عبادات پرڈالنے میں وہ کامیاب ہوگیا، جوشر کیہ عقا کداملیس نے بی آ دم کے دلوں میں ڈالے ان میں سے ایک بیرتھا کہ خالق تعالی شاند کی ذات ایسی ہی ہے جیسےتم لوگوں کی ہے۔اس کا وجود بھی تمهاری طرح ہے ہے، اس کی اولاد بھی ہے اور اسے چیز وں کی حاجت بھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی طرح مخلوق میں بھی معبود میں اور بیہ معبود تہمیں تہمارے خالق تک پہنچادیں گےان کی سفارش ہے تہمیں اسکا قرب حاصل ہوگا، شیطان نے فرشتو ں کواللہ کی بٹیاں بتایا اور حضرت عیلی اور عزیم تلیجا السلام کواس کا بیٹا بتایا اور بتوں کو تجدے کرائے اور ان پر نیازیں چڑھوا نمیں۔ دنیا میں ان چیز وں کا بہت زیادہ رواج ہو گیا۔حضرت نوح الطبیع کے زمانے ہی میں بلکہ اس سے پہلے ہی بت پری شروع ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرفف سے حضرات انبیاء کرام اور سل عظام علیم الصلوٰۃ والسلام کی بعثت ہوتی رہی۔اللہ تعالیٰ نے کما بیں بھی ناز ل فریا کمیں، محیفے بھی ا تار نے لیکن عموماً بی آ دم نے تو حید کی دعوت کو تبول نہ کیا حتی کہ رسول اللہ عظیمہ کی بعث ہوگئی عرب اورتجم میں کفراورشرک کا دوردوره قاآب في قد حدى دوت دى قو شركين كو بزاتجب مواكب كد أَجَعَلَ الْإلِهَةَ الْهَاوُ احِدًا إِنَّ هذَا لَشَيْءٌ -عُجَابٌ \_ ( کیااس نے بہت ہے معبود ول کوایک علی معبود بنادیا۔ بیشک پیآو بڑے تعجب والیابات ہے )۔ جب کوئی چِڑ رواج میں آ جائے خواہ کیسی ہی بری ہواس کے خلاف جو بھی کچھ کہا جائے تعجب سے سناجا تا ہے اور رواج کی وجہ سے لوگ اچھائی کی طرف پلٹا کھانے کو تیار نہیں ہوتے۔عرب میں شرک کا بیر حال تھا کہ دا گی تو حید سیدنا حضرت ابراہیم الظيلة نے مكة كرمد ميں خاند كعيد تيم كيا تھا انبي كي نسل كے لوگوں نے كعيد ميں تين سوساتھ بت ركاد يئے تھے اور عرب كے تلف علاقول میں بڑے بڑے ہت اور بت خانے تھے ان پر پڑھاوے چڑھاتے تھے اور ان سے مدد مانگلتے تھے اور ان کے نام کے نع ہےاور جیکا رے لگاتے تھے۔ جب ان لوگوں نے رسول اللہ ﷺ ہے عرض کیا کہانے رب کا نسب بیان کیجیے تو سورہ اخلاص نازل ہوگئ جس میں اللہ تعالى شاندكى توحيدغالص بيان فرمادى -ارشادفرمايا: فُلُ هُو اللهُ أَحَدُ ( آپ فرماد يجيئ كروه الله به الله خبر هو واحد بدل منه. او حبو ثان )اس آيت عن بتاديا كالد تعالى اين ذات اورصفات عن واحد بتناب متوحد اورمتروب ياره بسسورة الاخلاص

۲<u>۷</u>۸

انوار البيان جلاه

اس کے اراد ہے شن کوئی تھی ایک پایٹ مین چاہا کوئی تی ایسا موال کرنا جس سے تلوق کی کسی بھی مشاہب کی طرف و تا ہی جا تا ہوطلط ۔ سے الفظ اُمقد اُسل میں وقعد نے جستر دواوسے بلا اہوا ہے )۔

افة السفسية (اردو ثممان كاتر جرب نياز كياجات بدائن جيجان نيم ) ردر العانى شرحت الع بررود وقف م هو المستغنى عن كل احد المعتاج البه كل احد (دوبراكياب مستخفى جادر برائيا ان كافتان ب) أنس كياب لفظ به نيازان كا آد صارت جرب ماس كرماته يه يمكي كما جائيا به كيار من كسبتمان إين افظ المتعمد ثل بهت بذك متوجت به صاحب دوم المعانى في اماتن الاجارى في كما يكي كما يك فت كاس شماكوني اختلاف ثيم كما تصمير به استبد السبيد المدى لبسس فوقه احد الذى يصعد البه الناس في حوالجهم وامو دهم (شخق همدومردار به حمس برتر و بالاكونى فيمين حمل كارف اكرابي ما جنول شما ورقم المحاس عمل تعويه و تربي ) .

س من حريد وله يها في خول من الوقع الم الوقع على وجودت بين المنطقة المسلمة المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا المسلم والعلم المسلم المسلم والعلم المسلم ال

شرفه والعظيم الذي <u>قامة بحمال في عظمته وا</u>لعليم ألذى قد كعل في حلمه والعليم الذي قد كعل في علمه والحكيم المدى قد يكمل في حكمته وهوالذي قد كعل في آلائح الشرف والسودد (يختر مروم يديث كراكم مراد كالم كسب علام جمر كانترف كال بيمة علم بيم حمر كاظم يعام كال بيروطم بيم مراكم الميوار بالدود في بيم يم كراكم كالم كال بيروميم بحمر كا

حکت پوری ہاورووذات ہے جوشر ف اور مواری کے تمام اوال عن کال ہے )میٹنی بہت اُسل واکل ہے۔ کَهُ يَلِلْدُ وَلَهُ يُولُكُ ( فدوم کی کا اولاء ہے شاس کی لوئی اولاء ہے) اس شن الوگول کا جواب ہوگیا جنہوں نے کہا تھا

کرایت رب کانسب بیان کریں اس میں واضح طور پر بنادیا کہ کی خاتدان کی طرف اس کی نسبت نیمیں ہے والد ادر مواود شر مشابرت نجالت ہوئی ہے وہ تو پاکس تجاہے پر احتیارے واحدا ورم تو مدہود کی کی اولا وہو بیٹر کی خال ہے اور اس کے کئی اولاد ہور مدر مربئم میں ارشاد فر مایان قبال آل السنج خدال و شعد فی کو گذاہ برائقہ شینیا والم بین تھی کا السفوٹ بینفطاری مینڈ

وَيُسْفَقُ الْاَرْضُ وَتَعِدُّ الْجِبَالُ هَلَّا الْمَثَانُ وَعَوْ اللَّرْحَمْنِ وَلَمَا اللَّهِ عَلَى لَيْنَعِي وَيُسْفَقُ الاَرْضُ وَتَعِدُّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ كِلَّ مَا اللَّهِ ع لوگ تجمع مِن كمانِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّ اور ثين كَافِز عالْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل اللَّهِ قَالَى كَالْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ الللِّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَل اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعِلَّالِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل

ندین نامین مان کا دولا در دوه اون ما سیار است. نمین بر وااد راس کی اولا در مینا این شان امدیت کے خلاف ہے کہذا تشرکین نے اس کے لئے جواد اور تجویز کی ہے جیسا کہ عرب کے شرکوں نے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں تبایا اور یمیونے حضرت تو کیو کو در فصار کی نے حضرت کیا این مرتم کو کو فقد کا باطل ہے اور جھوٹ ہے بیٹا مکمن ہے کہ الشرقعائی کا کا دالدہ ہے۔

ذَلِكَ فَوْلُهُمْ بِالْفُواهِهِمْ يَضَاهِكُونَ فَوْلَ الَّذِينَ تَخَوُّوا اِمِنْ فَلَكُونَّ الْآلَّهُمُ اللهُّ الْقَدِيقُونَ اس عَى برطرح كَا برابرى كَانْ فَرَا وَى كُولُ مِنَى اللهُ قَالَى كَا حَمْلِ مِن الدِرائِينَ مِن الرَّانِ وَالتَّهِ مِن مُن الناس جود وحد الأثريب ب مرف وقع اجتمى يورى فريات جودى علم جند يربح يمم جعنى لا يعوت بهب اى كالمرف حويه والااس به يعنى ا اوراى كام بادت كرير سروالاظام الورمورة النوري كان احد قيد من محيضه في فريان المنافق والشهيدي النيسية كركوا شه ركوا جاء ، ان ودوري عن بهت جام طريق يا دافرة اللى كان كان قويم يال فرياني جائزات الحادثي جادوموا يب اورتقائض ب منزيد بايان مي به جيم تقييد تعطيل سب اس كانتان هالى كنفاف جي - وَلَهُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًّا آخَدٌ (احر احد(وهو اسم يكن) عن خبرها رعاية للفاصلة قرء حفص كفواً بضم الفاء و فتح الواو من غير همزة ابدل الهمزة واواً مفتوحة اتباعاً للخط والقياس ان يلقى حركتها على الفاء والباقون بضم الفاء مع الهموة -(احدجوكديكن كااسم ب-اعاصلاكى رعايت كرت بوئ موتركيا كياب-حفس ف اسے کفوا فاء کے ضمہ اور واؤ کے فتر کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہمزہ کے بغیراور لیقنوب نے فاء کے سکون اور وسل میں همز ہ کے ساتھ پڑھا ہے ہی جب بمزہ پروقف کیا جاتا ہے تو ہمزہ واؤمفتو حدے بدل جاتا ہے۔ رسم الخط کے اجار علی وجد سے قیاس میرے کاس ک حرکت فاء پردی جائے اور باتی فاء کے ضمداور ہمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں)

حضرت ابو ہریرہ عظافہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپس میں برابر بیسوال کرتے رہیں گے كريهارى كلون الله تعالى نے پيدافرمائى الله كوكس نے پيداكياجب اوك ايساسوال كرين تو يون كو الله المصف لكم كيلة وكم يُولَلُهُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًّا أَحَلَّ حِرْت الإبريه على عنه بعي مروى بركدرمول الله عَلَيْكُ في فرمايا كراوك برابرآ كي مي بيموال كرتے ريا م كري خلوق باس كواللہ نے پيدافر مايا۔الله كوكس نے پيداكيا، جب كوكي محض اپنے اندريه بات محسوس كريتويون كبروت: آهنت بالله ورُسُله كريس الله يراوراس كرسولون يرايمان لايااورويي رك جائد -(ايفارى ملم) حضرت ابو ہر یرہ دیا ہے بیجی روایت ہے کہ رسول الشریک نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جمعے اس آ دم نے جمطالیا اس کواپیا کرنانہ تھااوراس نے جھے گالی دی اوراہے ایہا کرنانہ تھا،اس کا جھے جھٹلانا بیہے کدوہ پول کہتاہے کہ اللہ جھے موت کے بعد دوبارہ زندہ نیس کرے گا جیدا کہ اس نے جھے پہلے کیا تھا حالاتکہ ہیات نیس ہے کہ میرے لئے پہلی بار پیدا کرنے کی نسبت دوبارہ پیدا کرنازیاده آسان مو (میرے لئے ابتداء پیدا کرنا اورود بارہ پیدا کرنا دونوں برابر ہیں۔ جب بیربات ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کو مشكل بجمنااور بعثت برايمان ندلاناب بجمع تبطلانا موا)اورانسان كالجمعي كالى دينابيب كدوه كبتاب كدالله تعالى في اليخ لئے اولا دبنائي ہے حالانکہ میں احد ہوں صد ہوں میں نے کی کوئیس جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا اور میراکوئی ہمسر نہیں۔ (عقود المساع منوس فضائل : حضرت ابر معيد خدري عليه عند روايت ب كدايك فض في دوسرت سروه قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ عَن وه اسه بار بار پڑھ رہا تھا، جب مج ہوئی تو میر خس نے رات طاوت می تھی ) رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔اور آ ب سے عرض كياكه فلال شخص رات كويار بارسورة قُل هُوَ اللهُ أَحَدُّ برُ حد بالقااور سائل كاندا ذيبيان ابيا تفاكه جيساس على كوده كم مجدر با

تھارسول الشعظی فے فرمایا کہ بے شک بیسورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔(دواہ الفاری سو ۵۰ تا ۲۰

حضرت ابو بریرہ عظامے روایت ہے کدرسول اللہ عظاف نے ارشاد فرمایا می تمہیں تبائی قرآن پڑھ کرسناتا ہوں اس کے بعدا بدر يفسوره قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ مِنْ اللهُ الصَّمَدُ فَى تِل رُه كرساني (دواسلم فاعان ال

حضرت عائشرض الله عنبان بيان كيا كرسول الله علية في ايك (فوقى) وستروانه فرمايا اورايك فحض كواس كاامير بناديا يرضن ايد ساتيون كونماز يراحاتا تفاقة برركعت كوسورة قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ رِثْمَ كرتا تفاء جب يدهزات والبن آي تورسول الله علية ساس بات كا تذكره كياآب فرماياس عدريات كروايما كيول كرتا قاراس عدريات كيا واس في جواب دیا که پرخن کی صفت ہے، اور ش اس بات کومجوب جانبا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں ، رسول اللہ عظیفة نے فرما یا کہ اسے خبر دیارد کہ الله تعالى اس معبت فرما تاب - (محيم ملم فراء : ٢٥)

حضرت انس علمات بھی اس طرح کی صدیث مروی ہے اور وہ ایول ہے کدایک محض نے کہا کدیارسول اللہ عظافہ میں سورة فُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سعب كرتا مول آب فرمايا كراس مورت سے تيرى جوجنت ساس نے تخفے جنت ميں وافل كرديا- (رواراترندى)



الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۚ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَ

ج لوگوں کے سیوں میں وسر ڈال ہے ، جات می سے، اور اندانوں میں سے

**قصصید** : سورة الفلق أورسورة الناس میں بیرونول هورتی معوذتین کے نام سے معروف ومشہور بین بعض یہود نے ر سول الله عظی پر جادد کردیا تھا اس کی دیدے آپ کو بردی تطلیف کیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کدرسول الله عليه ين دريق كے مبوديوں ميں ب الكي شف في واد كرديا تھا جي ليدين أمضم كهاجا تھااس كار سے آپ كا يہ حال ہو گیا تھا کہ آپ کو بید خیال ہوتا تھا کہ میں نے فلال کا م کیا ہے حالا نکد وہ کام ہوائیں تھا۔ یمان تک کہ جب ایک رات رسول الله ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مجرفر مایا کہ عائشہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتادیا ہے جو کچھے میں نے اپنے مرس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ے دریافت کیا تھا میرے پاس (خواب میں) دوآ دفی آئے لیک میرے مرکے پاس پیٹھ گیاد دمرامیرے پاؤں کے پاس پیٹھ گیا۔ ان ش سے ایک نے دوسرے سے دریافت کیا کہ ان کو کیا آگلیف ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ان پر جاد دکیا گیا ہے، پھراس نے

پوچھا كەكى نے جادوكيا ہے؟ جواب دياكيدين اعظم نے جادوكيا ہے، مجروريافت كياكدكس جز بركما ہے؟ جواب دياكم تعلى ے نکالے ہوئے بالوں پراور محبور کے پھول پر جادو کیاہے، پھر سائل نے دریافت کیا کہ یہ چیزیں کہان ہیں؟ جواب دیا کہ ذی

حضرت عائشٌ فم ماتی ہیں کہاس خواب کے بعدر سول اللہ ﷺ اپنے چند صحابہؓ کے ساتھ تشریف لے گئے وہاں جا کردیکھا

کہ اس کنویں کا پانی ایسار تغلیق ہو چکا ہے جیسے اس میں مہندی ڈال دی گئی ہواور وہاں جو مجبور کے درخت تھے وہ ایسے معلوم ہوتے تتے جیے شیاطین کے سرہوں۔ حضرت عائشٹ نے فرمایا کدآپ نے ان چیزوں کو نکالا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جب مجھے اللہ تعالى نے عافیت دے د کی تو جھے بیا تیجا نداگا کہ لوگوں میں شرکیمیلا ؤں (لیٹی تجھے اس کا چرچا ہونا کینٹرٹیس ) لہذا ہیں نے اس کودنن

حضرت زید بن ارقم علی سے دوایت بے کہ ایک معودی نے رسول اللہ علیہ پر جادو کر دیا تھا اس کی وجہ سے چندون آپ کو تكليف رى - حضرت جريل الطبيعة ك ياس آئے اور اوس كيا كوفلال يجودي نے آپ بر جادو كيا ہے، اس نے (بالوں ميں كريين الأدى بين) جوفلال فلال كؤكس من بين، رسول الله عليقة في است مختاب كوجيجا الهول في ال عن سان بالول كولكالا جب آپ کی خدمت میں ان کولایا گیا تو آپ اپنے مزغن ہے اس طرح شفایاب ہوگئے جیے کوئی شخص ری میں بندھا ہوا ہو بچراس کو کھول دیاجائے اس بعودی سے اس بات کا تذکر و نہیں فر مایا اور نبال کے بعد بھی اسے اپنے سامنے دیکھا۔ (من نبائی تیسے وار بحر وہل الکاب) تقبير ردح المعاني ميں بے كمد كوره كوئي ہے جب محجوروں كا گيھا فكالا گيا تو اس ميں رسول اللہ عظیفے كى تنكى محمى تحق اور مبارک بال بھی تنے ،اور رسول اللہ عظیقے کی صورت شریفہ بھی تھی جوموم سے بنائی گئے تھی اس میں سوئیال گڑی ہوئی تھی اوڑان بالول من كياره كريس كلى مولى تيس حضرت جركل الطيئة فُلُ أَعُودُ مِوَبَ الْفَلَقِ أُوفُلُ أَعُودُ مِوَبَ النَّاس د دنول سورتیں کے کر حاضر خدمت ہوئے (ان دونوں سورتوں ٹیں مجموعی طور پر گیارہ آیات ہیں) آپ ایک ایک آیت بڑھتے

گئے اور ایک ایک گرہ کھولتے گئے اور سوئیاں بھی فکالتے گئے ۔ آپ کو پوری طرح شفاء حاصل ہوگئی۔ روح المعانی میں بید می لکھا ہے کہ جاد دکا مگل کرنے میں لمبید بن عاصم کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی شریک تھیں اس اعتبار نے

النفضة ون كاصيدالا كيا- جوفاش كي ح اوروه فلات كى تانيف عاورفات بافت كاصيد مبالقر بجودم كرن وال

باره بسورة الفلق والناس اخواد البيبان جلاه معنی میں آتا ہے اگر چرصاحب روح المعانی نے بیٹی لکھا ہے کہ نفانات نفوس کی صفت ہے اور یکی مراد لینا بہتر ہے تاک مردول كنفوى خيشادراردارج شريره كومى ثال موجائ اورالعُقَد عقدة كجع عجره وكالعني من آنا (كسما في قوله تعالىٰ ناقلا عن دعاء موسىٰ عليه السلام وَاحُلُلُ عُقُدَةً مِنُ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي )-مفراین کثر نے تفیر فلی بے نقل کیا ہے کہ یہود یوں جی ہے ایک اڑکارسول اللہ عظیمہ کی خدمت کیا کرتا تھا، یہود یوں نے اے آبادہ کیا کہ تی اگرم ﷺ کے تکلمی سے لگلے ہوئے بال اور تکمی کے کچھ دندانے حاصل کرکے یہود ایول کوریدے چنانچہ اس نے امیا ہی کیا اوران بالوں اور منگھی کے دعمانوں پر میدو بیل نے جادؤ کردیا۔ (چونکہ جادو کرنے کے لئے کسی ایسی چزگی ضرورت ہوتی ہے جس کا اس فض تے تعلق رہا ہوجس پر جادو کرنا ہے اس لئے ان اوگوں نے اس اڑکے لیے بال طلب کے )۔ اس مارى تفسيل كے بعداب مورة الفلق كارجمه اور مطلب جمين ارشاوفر مايا قُلُ أَعُودُ مُرب الْفَلَق (آب اين رب كى بناه ليت ہوئے يوں كہتے كه شافل يعنى سے كرب كى بناه ليتا ہوں-مِنُ شُوّ مَا خَلَقَ (براس يِز كَثر بي جوير عدب في بدافر الى ب)-لْمُظْلَق م نِي مِن مِهَارُ نِهِ مَعْن مِن آنا ع ومنه قوله تعالى إنَّ الله فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّواى عوا مضرين كرام نے يهال فلق صبح مراد في بي جب من موتى بيتو المراحيث جاتا ب اور من ال طرح طابر موتى بي عيما لمر حرك يها وكروشى ظاهرو وكي يعض حصرات في مايا ب كدوّت المفلَق فراكر قيامت كدن كاطرف اشاره فرماياب جس طرح دنیا میں ہونے پراوگ اپنے مختف اعمال واشفال کے لئے تکت میں کوئی خوش ہے کوئی رنجیدہ ہے کوئی آ رام میں ہے کوئی تکلیف میں ہے ای طرح جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ قبروں نے تعلیں گے تو خلف احوال میں ہول گے۔ بعض حصرات نے فرمایا ب كفاق كلوق كے معنى ميں ہيں۔ مطلب ريد ب كديس سارى كلوق كے رب كى پناوليتا ہول، كچريمى د جود میں شقااس نے سب کوعدم سے نکال کر دجود بخش دیا اور ہوں مجی کہاجا سکتا ہے کدرب افغان جل جرء سے تھم سے جس طرح ضرح ہوتی بادراس كادبيا الدهراجيد فأتاب وردتى آجاتى بالحرح الله حل شانان تمام ضردوي والى جيزول محفوظ فرماتا ب مِنُ شَرّ مَا خَلَقَ رباطلق كى بناه ليتابول براس يز كشر عبواس في بدافر ما في السيعوم ش مارى كلوق واخل ہوگئے۔انسان، جنات، حیوانات، جمادات، مجازات والے جانور، ڈے والے سانپ بچھوجلانے والی آگ، ڈیونے والا پانی اڑانے والی موااور ہروہ چیزاس کے عوم میں وافل ہے جس کے کوکوئی بھی تکلیف جسمانی یارد حالی بیٹی سکتی ہے گئ کہا ہے س ہے جوشر پہنچ سکتا ہوا س کو بھی شامل ہے۔ وَمِنْ شَرِّ عُاسِقِ إِذَا وَقَبَ (اور ص كرب كي اه الكما ون التي عد جب دودافل بوتا م)-لفظ غَاسِقِ عَسَ عَلِيا گيا ہے جوتار كى پردلالت كرتا ہاور وَقَبَ ماضى كاميذ ہے وقوب سے ، بيلفظ داخل ہونے كے سعنى يرداوات كرتاب اى اذا دخل ظلامه فى كل شى ـ (لينى جباس كالدهرامر يزير من وافل بوجاك ) مفراین کثیر نے حضرت این عباس نظل کیا ہے کہ عالت سے دات مراد ہے جب وہ اندھیرے کے ساتھ آجا تا اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی نقل کئے ہیں۔ چونکہ رات کے وقت میں جنات اور شیاطین اور حشرات الارض اور موذی جانور پیل یزتے ہیں اور چرووڈ اکو جی عوبارات کی تاریجی میں اپنا کام رتے ہیں اور جادو کی تاثیر مجی رات میں زیادہ ہوتی ہے اس لئے رات کی اند جری ہے پناہ ما گئی۔ غسق كامعن تاركي اورعاس كامعنى اعرير اللي يزاع اى المحتصرت الن هماس في في ال كورات كمعنى من

باره ٣٠ سورة الفلق والناس انوار السان جلاه لیا ہے۔ یہاں ایک صدید مجی وارد ہوتی ہے جے امام ترفری نے روایت کیا ہے اوروہ پر کروں اللہ علی نے اند کی طرف دیکھا توحفرت عاكثروض البدتوالي عنها عفر مايا: ياع إنشَة وَاسْتَعِيدِي ياهْ مِنْ شَرِّ هذا فايَّةُ هذا هُوَ الْعَاسِق إذَا وَعَبَ (ك اے عائشہ اس سے اللہ کی پناہ ما تک کیونکہ ربیغاس ہے جبکہ وہ واخل ہوجائے )۔ اس من بداشكال بيدا موتا ب كدچاندتوروش موتا بات تاريك كول فرنايا كيا؟ صاحب قامول في تو يول كليوديا ب كد الغاسق القمر اوالليل اذا غاب الشفق و من شر غاسق اذا وقب اى الليل اذا دخل (مَا تَ حائد عارات بجب شقق عائب موجائيومن مسرغساسق اذا وقب كامطلب بيرات جب واعل موجائ ) لين أكر لفظ عاسق مشترك موجائداور رات دونوں اس کا مدلول ہوں آؤ کوئی اشکال باتی نمیں رہتا۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جائا جب بیا گر بمن ہوتا ہے اس وقت جوتار کی آجاتی سے اس تاریکی کی وجہ سے اس کو خاص فر مایان شی شرور کے دوسیا اتالات سامنے آجاتے ہیں۔جورات كا عرب من بين آت ين اورا كتي ين قال القاضى الغاسق الل اذا غاب الشفق واعتكر ظلامه من غسق يغسق اذا اظلم واطلق ههنا على القمر لانه يظلم ووقوبه دخوله في الكسوف والسواد وانما استعاذ من كسوفه لانه من ايات الله الدالة على حدوث بيته و نزول ناذلة ( قاضى ماص كم بين الغاس مرادرات برب كشفق عائب موجائے اوران کا سامی مجل جائے۔ بیافظ عن مفت سے بدان وقت کتے ہیں جب اعظر اچھاجائے۔ بہاں جائد را اوالا گیا ہے اس کے کدوہ بھی تاریک ہوجاتا ہے اور اس کا وقب عربی اور سیائی ٹی واغل ہوتا ہے اور جیا بھر گر می سے پناہ اس کئے اگی گئی ہے كيونك بالله تعالى كانشانى بيجو كم مصيب كازل مون يردالك كرتى ب) ودكرة في العلق العب صفعاد ١: جم. وَمِنْ شَور النَّقَتْتِ فِي الْعُقَدِ (اوررب الفلق كا بناه ليتا بول كر بول يدم كرف واليول حرر السال يورى تفصیل سبب زول کے بیان میں گزر چی ہے۔ وَمِنْ شُرّ حَاسِلِهِ إِذَا حَسَلَهُ (اور ثُن كرب كي خاليا مول حدر في وال كثر ي جبوه حدر في الله برى بلا ہے انسان كاتاس كھوديتاہے جب الشقالي كى كوئلوم ہے اعمال ہے يا جمال ہے يا اسوال اور كمال ہے وا ديتا ہے تو و كھنے والے اس سے جلنے لکتے ہیں اور جا ہے کریٹمت اس کے پاس شد ب ایضے اوگ و صرف آئی آرزوہی سے اپنے نفس کی خواہش کا کام جلالیتے ہیں اور بعض لوگ اس میں اضافہ کرلیتے ہیں اور وہ بیک اس کے پاس شدہے بلکہ جمیر ال جائے اور بعض لوگ صرف آرزو ہی پر اس جمیں كرت صاحب تعت كوتكيف يخيان كديه واحت إياات يريثاني ش جناكرت إن ال كم عامل كى كوكر اكرية بين لوگول کواس کی دیمتی پر اجمارت بین - حکام ادرا صحاب اقترار کواس کی خلاف پر آ ماده کرتے ہیں اور صداور جلن ش ایس ایس ایس کر کتیں ہیں جن كے جائز ہونے كاكوئي راستر بيس ہويا۔ حد كرنے والے جنات بھى ہوتے ہيں اور انسان بھى اپنے بھى اور پرائے بھى مسلم بھى اور كافر مجى برسول الله عليه على الدين الأعصم مبودى في جو جادوكيا تعاده حمد يى كاديد على احدول ود ماغ كاناس كهوديا الم كان كافوبكها بالخسد حسك من تعلق به هلك (حدايك كائاب جس فاع يكرا بلاك بوا) صد کرناحرام ہاں کے حرام ہونے کی ایک سب سے بڑی دجہ بیسے کہ جس کو اللہ تعالی نے کچھ دیا ہے حکت کے بغیر میں دیا ہے اب جوصد کر نیوالد برچاہتا ہے کہ بیٹعت فلال فیض کے پاس ندر ہے تو در حقیقت بیاللہ پراعتراض ہے کہ اس نے اس کو کیول اواز اور حکمت کے خلاف اس کوال حل میں کیول دکھا، طاہر ہے کہ گلوق کو خالق کے کام میں رفعل دینے کا کرچی تہیں ہے اورنگلوق اس لائق ب كداس كويدى دياجائ بم اي دنيادى انظام ش اورخا كى امور شى روزاندا ي كام كركر رت بي جو مارے میوی بچوں کی مجھے بالاتر موتے ہیں اگر مارے میوی بچے مارے کام ش وخل دیں ق بمس کس قدر برامطوم موتا ہے پراللدب العزت فَعَالٌ لِمَا يُريدُ كَتَقيم من كي ووش دي كاكيات ع ماره بنسورة الفلق والناس የለየ انواد البيان جلاه جب كى كوصد بوجاتا ہے توجس سے حسد كرتا ہے اس كونقصان كينجانے كے دريے بوجاتا ہے اس كى فيبت كرتا ہے اوراس کوجانی مالی نقصان پہنچانے کے فکر میں رہتا ہے جس کی ویہ سے بڑے بڑے کنا ہوں میں گھرجا تاہے بجراول تو ٹیکی کرنے کاموقعہ بى نىيں مانا دواگر كوئى نيكى كركز رمائية جونكرووا خرت ميں اے ملى جس بے صد كيا ہے تو نيكى كرنا شركر نابرابر موجا تا ہے۔ حضرت ابو بريرة بروايت بكررسول الله علية في ارشاد فرمايا كرصد يح كيونكده فيكيول كواس طرح كماجاتاب جیسے آ گ کو یوں کو کھا جاتی ہے (ابوداود) اور حضرت زبیر میں ہے روایت ہے کدارشاوفر مایا نی کریم سے نے نے کہ میلی امتوں کا مرض لینی صدتم تک آپہیا ہے اور اُقض تو موغد دیے والا ہے۔ میں بیٹیس کہنا کدوہ بالول کوموغرنا ہے بلکدوین کوموغدوینا ے \_ (رواه احمد والرقدى كمانى ألمشكا ة صفى ٢٨٨)\_ ستخضرت سيدعا كم الله في المنطق كوين كاموعد في والافرمايات بيد كاوبريب كرجس طرح استره بريال كوموعد تا جاتا ب اور ہر چھوٹے بڑے بال کھلیور کردیتا ہے ای طرح بغض کی دجہ ہے سب نیکیاں تتم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ حاسد دنیاو آخرت میں اپنابرا كرتا بينكون بي محروم ربتاب اوركوني فيكي موقى جاتى بية حمد كي آگات را كاينا كرد كاد ين بيد و زيام ما مد كے لئے حدایک مذاب بے حد کی آگ ماسد کے سیندیل مجڑ تی رہتی ہے اور جس سے صد کیا ہے اس کا پھیٹیل مجڑ تا وقع ما آلی ۔ كفاك منه لهيب النار في كبده دع الحسود وما يلقاه من كمده وان سكت فقدعذبته بيده اذا لمت ذاحسد نفثت كربته (حاسد کواورا ہے جو تکلیف کینی ہے اسے چھوڑ دے۔ تیرے لئے اس کی طرف بھی کافی ہے جوآ گ کے شعلے اس کے جگر میں ہیں۔ جب تونے صد کرنے والے کو ملامت کی تو تونے اس کی تکلیف ختم کردی اورا گرفتہ خاموش رہا تو تونے اسے خود این ماتھوں عذاب دیا) كيبااجها كلمه حكمت بوكسي نے كہاہے كَفْي بِالْحَاسِدِ أَنَّهُ يَفْتُمُ وَقُتَ سُرُورِكَ جاسد انقام لين كخيال من يرف كاخرورت يس بكانقام كافى بكتبهارى خوشى كى وجدسات رئح بانجاب حمد الى برى بلا ب جوانسان كوجائة بوجية بوع حق قبول كرنے سے روك ديتا ہے۔ يبودى اى مرض ميں جتلا ہوئے انهوں نے رسول الله عظیم کو بیجان لیا كه آپ واقعی الله تعالی كر رسول بین لیكن اس وجه سے ایمان تبول نیس كیا كه مار سے علاوہ دوسری قوم میں نی کیوں آیا تبین نا گوار تھا کہ بن اساعیل میں سے اللہ نے رسول بھیجااور یہ بات اپنے طور پر بنالی تھی کم حضرت واذوعليه السلام في الله تعالى سيدها كي تقى كه ميشه ان كى ذريت ش سيكونى شيكونى جى خرورر بي كار ( كارداه النهائي) وَلا تُوْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ وِيُنكُمُ يِهِوره آل عران ش إورسورة نباء ش فرمايا: أُمْ يَسْحُسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اللهُمُ اللهُ مِنْ فَصَلِهِ (بِلَدولُول كِينَ فِي الرم عَلِينَةُ حَال رِصدَرَتِ بِينْ جِوالله تعالى في آپ كواپخ فضل سے عطافر مایا۔ یہودی منصرف بدکہ خود ایمان تبیں لاتے تھے بلکہ یول جا ہے تھے کہ جنیوں نے اسلام قبول کرلیا وہ تھی مرتد بوجا كين (الحياد بالله )اى كوسوره بقرة من ارشاد فرمايا - وَدَّ كَتِينُو ّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّو وَنَكُمْ مِنْ بِعُدِ إِيْمَانِكُمْ كُفّارًا حَسَدًا مِّنَ عِسنَدِ الْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ (بهت ساالً كَتَابَ في آردوكي كدكا ثُنَ تم لوكول كوايمان أبول کرنے کے بعد واپس لوٹا کر کافر بنادیں اپنی جانوں کی طرف سے صد کرتے ہوئے اس کے بعد کدان کے لئے حق ظاہر ہوگیا)۔جس طرح میودی صدیں برباد ہو گئے تی کوتول نہیں کیاای طرح بہت سے مشرکین بھی ای مصیب میں جٹلاتے جب ا کی مرتبه اخش بن شریق نے ابوجهل سے تنهائی ش کها که اس وقت بهال مهارے علاوه کوئی نبیں ہے تُو اپنے ول کی بات یکی بتا کہ محمد علي الله على الله على المرابع الرحبل في جواب ديا كدالله كاتم وه ي مين انهول في مجمى جموث نبيس بولا

کے بیائی بردار کی وی ویں اور نور وی کی ان کی میں جلی جائے تھی آئی تر شی کے لئے کیا بھا اس پر آ سے کریے۔ فائیلہ آلا کیکڈیؤڈک والکون الظلیمین بالیت الله یکجھٹوٹ کا جن اس وی سیرین کوسر کھا ہے جارہا تھا کہ فال اس فال شداستہ ویقت کوئی کی اس اس کے کہ آ وی کے لئے ہم نوت کیے سلیم کریں۔ ان ڈولوں نے تعزیر مورڈ کون اکر الاورووزی جا

ے کہ ہے، ا<u>س کے پاس کیوں یا کمی جائل رہے ک</u>و کیند کر لیے ہیں اور جائل ہی روجاتے ہیں۔ اولائیون فشیر ما خیکتی فرمایا جس سے تم محلوق کے شرے الشر تعالی کی بناء باقی کی تریمن چے، ون سے شرعے محفوظ ہونے کے لئے مزید دماہ فرمائی (اول) مار کی ہے جس کا شرنحوہ اساستا تا رہتا ہے، (دوسرے) جا و کر نے انوان کے شرے کے کیونکہ اس اس تعالیف ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ اور (تیری) چے جس سے بناہ مائی وہ حد کرنے والے کا حمد ہے۔ ہے ماک موقیاں موزاد و کا تکلیف برخشی رکتے ہیں لیعنی مرجبان کا چیشی چانا اور محدود (جس سے حد کیا) ان کا وفاع کرنے کے سامند کا جمد ہے۔ سے ماہر زوجاتا ہے۔ اعدادنا الله تعالیٰ من شو جمعیع محلقہ۔

شیاطین کے دموسوں ہے آپ کی بناہ ایشا ہوں اور اس پاک ہے آپ کیا جائیا ہوں کروہ دیرے پاس حاصر ہوں)۔ حضرت الا ہر پر وہ حقظائف دوایت ہے کہ رسول اللہ تنظیف نے ارشاد فر بایا کہ تبدا سے پاس شیطان آسے گا اور وہ ہیں کسی کا کہ طاس چیز کوکس نے بیدا کیا اور خلال خلال چیز کوکس نے پیدا کہا؟ موال اضاسے اشارے وہ کے گا کہ تیرے رب کوکس نے پیدا کہا ہو جب بیمال بی کا شار کا اس کا خواند ہے اور وہیں رک جائے (بدیفاری وسلم کی دوایت ہے) اور شن الاور اکار دشن ہے کہ جب لوکس عمل اس طرح کے موانات الجیسی قرم (ان کے جوباجت کے خیال عمل دیگر کھیل کے اور شن الاور اکتراث

الصَّمَدُ لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا اَحَدٌ-

اس کے بعد تین بارا بنی با تعمی طرف تشکارد ساور شیطان مردود سے اللہ کی بناہ مائلگے ۔ حدیث میں میہ جوفر مایا کہ شیطان تمہارے پاس آ کریوں سوال افحائے گا کہ اللہ کوکس نے پیدا کیا یہ ایمانیات میں وسوے ڈالنے کی ایک مثال ہے۔ وساوس شیطانیہ کی الیمی مثال ہے جیے مجڑوں کا چھنہ ہواگر اسے چھیڑ دیا جائے تو بھیڑیں لیٹ جاتی تیں۔اور پیچیا چیڑا نامشکل ہوجاتا ہے۔رسول اللہ علینے نے فرمایا ہے کہ وسوسد کے تواس کو دیں چھوڑ دےاور آ گے نیز ھائے اگر آ گے بڑھا تار ہاتو مصیبت میں یز جائے گا اور چھٹکار و مشکل ہوگا پیمشور ہ بہت کا میاب ہے اور مجرب ہے۔

شیطان ایمان کاڈاکو ہے۔ ایمان کی دولت سے محروم کرنے کے لئے وسوے ڈالیا ہے۔ کافرول کے بارے میں شیطان کی بر کوش رہتی ہے کہ وہ کفر اور شرک پر جے دہیں۔ اور الل اعمان کے بارے ش اس کی برکوشش ہوتی ہے کہ ایمان سے چرجا کمیں، ان کا بہت پیچیا کرتا ہے اور مخلف طریقوں سے ستاتا ہے۔ ایمانیات اور اعتقادیات عے بارے میں شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور برے برے وسوے ڈالآ ہے۔

الله تعالیٰ کی ذات اورصفات (علم وقدرت وغیرہ) کے بارے میں شیطان طرح طرح کے سوالات اٹھا تاہے جب کدان سوالات اوران کے جوابات پر ایمان موقوف نہیں چر جب بندهان سوالات کے جوابات نہیں دے یا تا تو شیطان کہتا ہے کہ تُو تو کا فر ہوگیا۔ لہذا سارے سوالات کے جوابات نہیں یا تا تو شیطان ہے کہددے کہ بھاگ تو تو خود بن کا فرے تھے میرے اسلام کی کیا فکر یزی اگر شیطان کے ساتھ ساتھ چلنار ہے اوراس کے شکوک وشبہات اور دسوس کا ساتھ دیتار ہے تو وہ کا فربی بنا کر چھوڑتا ہے۔ رسول الله عَلِينَةُ نے ان وسوسوں کا علاج تبادیا کہ وسوسہ آئے ، تو وہیں رک جائے اور بائمیں طرف کوتین بارتھوک دے اور

أعُوُذُ باللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ بِرُه لِيهِ مِينَا ثَيْطَانِ وَوَلِيلَ كَرِنْ كَ لِيَحِ

شیطان جس طرح الی ایمان کے ول میں کفرید وسوے ڈالا ہےای طرح گناموں پر بھی ابھارتا ہے۔ چوری، خیات، حرام خوری ، زنا کاری کے وسوے ڈالنا ہے۔ حضرت عمر ﷺ مدوایت ہے کدرسول اللہ ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ جب بھی کوئی مرد کی ورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے وہاں تیسراشیطان بھی موجود ہوتا ہے (رواہ التر مذی)

اس میں نامحرم مورتوں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزادنے کی ممانعت فرمائی کیوں کہ شیطان مردعورت کے جذبات کو بڑھا تا

ہاور براکام کرنے پرآ مادہ کرتاہے۔

ایک حدیث میں ب كرورت چيا كرد كفنى چز ب جب وه بابرنگتى بتوشيطان تاك مي لگ جاتا ب (رواه الر مذى) عورت بابرنگی اورشیطان نے اے تاکنانظریں اٹھا کرو کھنااورگزرنے والوں کواس کی طرف متوجہ کرنا شروع کردیا۔ شیطان ایک دورے کے خلاف برگانی کے دموے بھی ڈالگ ہے جوانسانوں میں اڑ کرجاتے ہیں۔ ایک مرتب رسول اللہ عظی اعتکاف میں تھے۔ آپ کی از واج میں سے حضرت صغید رضی الله عنها اعتکاف کی جگہ میں زیارت کرنے کے لئے آئم کی چھے دریت باتیں کرنے ك بعد جب دالى بوت كے لئے كورى بوكين تو آپ بھى ان كے ساتھ الحقے تاكد إن كو (مجد كے عدود ميں رہتے ہوئے) رخصت کردیں۔ای وقت وہاں سے دوانصاری صاحب نگلے۔ جب انہوں نے آپ عظیمہ کودیکھاتو تیزی سے چلنے گئے، آپ نے زمایاتم ٹھیک اپنی رفتار کے موافق چلتے رہویہ (میری یوی) صغیقے، وہ کہنے لگے کہ بیجان اللہ! اے اللہ کے رسول عظیم (كياآب كبار ين كونى بد كمانى كركت بين)آب علي في في المباشر شيطان انسان كاعد خون كالحرح جلاب جھے پیخطرہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی براخیال نیڈال دے۔ (مج بناری مغیرہ ۲۰۱۰ تا)

باره ٣٠٠ سورة الفلق والناس انوار البيان جلاو ڈ النا ہےاور پیھے ہٹ جا تا ہے۔ حصرت الس ﷺ بے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیہ نے ارشاد فریایا کہ شیطان اپنی سونٹر کوانسان کے دل پر جمائے ہوئے ہے اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ چیچے ہٹ جاتا ہے اور اگر و واللہ کے ذکر ہے خافل ہو جاتا ہے تو اس کے دل کا لقمہ بنالیتا ہے اس کو الو سواس الخناس باياب\_ (حصنصين) آخرين مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فرمايا اوريه بتاديا كديه ومؤسدة النه والسلصرف جنات بي نيس موت إنسان بحن ہوتے ہیں انسانوں کا وسوئے ڈالنا اندر داخل ہوکر تونییں ہوتا البتہ باہر ہی ہے زبانی طور پر اقوال کے ڈریویداور جسمانی حرکات اور اعمال کے ذریعہ وسوے ڈالتے ہیں بیٹی انسانوں کوراوح ت ہٹانے اور کفر وشرک اور معاصی میں نوائد بتانے اور دنیوی منافع سمجھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں آج کل توانسانی دسوس اور گراہی کے آلات کی کثرے ہوگی ہے ذبانی باتیں لیڈروں کی تقریریں، بےشری پھیلانے والے اخبار ورسالے ٹیلی ویژن اوراس کے بروگرام، وی ی آر، اعزمیٹ جیسی چیزیں انسان میں برائی کے جذبات داخل کرتی ہیں جن کے جراثیم واثرات ہے انسان برے اعمال اور بری ترکات میں جتا ہوجاتا ہے وسوسدڈ النے والے انسان کی نثر ارتبی اور حرکات بعض مرتبہ جنات کے وسوسوں سے زیادہ اثر اندار ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے کہ انسان کا ہم جنس ہےاورآ پس میں میل جول بھی زیادہ رہتا ہےاورانسان ،انسان کواپنا ہدرد بھی مجھتا ہے، شریرانسانوں کےمشورےاور وسوے انسان کوزیادہ متاثر کردیتے ہیں اور اس اعتبارے کہ شیطان وسوے ڈالنے والانظر نیس 🕏 تاء وسوسہ ڈال کر چیگے ہے اپنا كام كرجاتا ب\_شياطين كے وسوسے زيادہ شديد ہوجاتے ہيں ۔ سورة الاعراف يُل ارشاد فرمايا: يُبَيِنِينَي اَدَمَ لَا يَفْتِنَنْكُمُ الشَّيْطُنُ كَمَآ اَخُوجَ اَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزُعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرَيَّهُمَاسُواتِهِمَا اِنَّهُ يَرْكُمُ هُوَ وَقَبَيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَوَوْنَهُمُ إِنَّاجَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ ٱوْلِيَّاءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ (أَ ـ بَن آدم! تهمين برَّلْز شیطان فتندیش ندد الدے جیسے کداس نے تمہارے ماں پاپ کو جنت نے نکال دیا جوان سے ان کے لباس کو علیحدہ کرر ہا تھا تا کہ انہیں ان کی شرم کی جگہ دکھادے، بیشک و جہمیں اسی جگہ ہے دیجہاں سے تم اسے نہیں و یکھتے بے شک ہم نے شیاطین کوان لوگوں کا دوست بنادیا ہے جوایمان نہیں لاتے )۔ ر بات طے شدہ ہے کہ جنات میں بھی شیاطین ہیں اور انسانوں میں بھی۔ اور بیدونوں انسانوں کی بدخواہی میں <u>لگ</u>ار سے بين- ورة الانعام مِن فرمايا: وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوًّا شَيْطِيْنَ ٱلْإِنْسِ وَالْجِنّ يُوْحِيُ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعُض زُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (اوراىطرح بم نَي برنى كوشن ببت عشيطان بيداك تفي بحقة وى اور يحم جن جن میں سے بعضہ دوسر بے بعضوں کو پچکنی چیڑی ہاتوں کا وسوسدڈ التے رہتے تھے تا کدان کو دھو کہ میں ڈال دیں )۔ اللدتعالي شانه برطرح كيشاطين مصحفوظ فرمائي رسول الله علي الله الماثر موابعض لوك اس كاا تكاركرتي مين جس مصحيحيين كي روايات كي تكذيب لازم آتي ب يدلاك يوجه بين كدحادو ب متاثر موناشان نبوت ك طاف ب-ان كابي خيال غلط ب بات يد ب كدهفرات انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام بشر تصاور بشريت كاثرات الن يرجى طارى بوجاتے تصاوران كاجسام تكالف عمتاثر موتے تقے۔ بہت سے انبیاء کرام ملیم السلام کوتو ان کی تو مول نے قبل کردیا اور رسول الله علیہ کو تیز بخار آ جا تا تھا۔ آ ب ایک مرتبہ

سواری ہے گر گئے تو آپ کی ایک جانب چھل گئی،اس زمانہ میں آپ نے بیٹھ کرنمازیں پڑھائیں،صاجزادے کی وفات پر آپ

انواد البيان طِده ٢٨٨ پاره ٣٠٠ سورة الفلق والناس

کے آنسو جاری ہوگئے ۔ پچھوٹے بھی آپ کوڈس ایا آپ نے اس کا علاج کیا آپ کوجوں بھی گئی تھی اور پیال بھی ہے اسوسطیعی بین جن سے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوفة والسلام مشتقی نمیس متصاور جاود کا اثراثی اس تھم کے اثر است میں ہے ہاس سے متناثر ہو منا شمان نہوں کے خلاف منہ میں ہے۔

استعاده کی ضرورت: دنیایس ایسی چزیر مجی بیشاریس جوانسانوں کئی بیس نافج اورمنیدیس اور بهت ساری چزین

ای تمی بین بروزمان کے لئے شررزمان میں اور تکلیف دیے والی میں رمول الله تنطقے ہے بہت میں چیز وں سے پیاہ ناتگانا عابت سے مصرت اہام نمانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک کاب سٹن سرختم کرنے سے چیند شخاص پہلے کماب الاستعادہ کا محوان قائم کیا ہے اس بھی زائم وقد این عمر بعد روز در عالی فتر اور سے سال مائٹر کانز کرنے کا مرحل کا کروز کا معرفان اندر کا ک

ے اور انھی خاصی تعداد عمل ضرووہے والی چیز ول سے بناہ ما گلے کا ذکر کیا ہے مثلا و نکل، برز دلی سیدندگا فقتد ( مخراور شرک کا قبر کا عذاب، مع اہم راسان قلب، بہت زیادہ بڑ حالیا، عاجز کی مرض مستی، غم زعرگی اور موت کا فقترہ وجال، مثل و تی والت ، کفر ، عذاب العار، خیات بحوک، شقاق، مفاق، مود والا خلاق بالغزش کھانا کہ او او باد ماہ الم جونا، درشمن کا خالب ہونا، و برختی کا پالین، بر سے امراض مثل جنوں، میذام اور برش کا لائق ہونا، مثلا کہ بدوعا، مثیا طیس المتن والانس، احیاء اور اموات کا فقترہ

زشن میں روشن میانا، اور سے گریز آئی چڑ کے بچے دے با نا فرق ہونا، میں اس موقت کے وقت شیطان کا بچھاڑ نا، جہاد شن پڑت بھیرکر بھا کے ہوئے ہو بہ جہانا، کی زہر کے جانور کے بننے سے مرنا علم کا لکے ندویا، دل میں خشوع ندہوا انس کا بھیدن ندھرنا، دھا کا مقبول نداندا نھروہ خیرو

جن احادیث میں ان چیز دل سے پناہ انگیا تہ کورہ ہے ان میں سے اختاب کر کے استعادہ کی دھا کیں بعض علماء نے علیمہ ہ مجھی ککھ دی میں (منا جات مقبل میں مجی نہ کمرومیں) حضرت ایوسید پھٹے سے بدوایت ہے کدرمول الشبیطی جنات اور انسان ک نظر بد سے بناہ یا گا کرتے تھے جب معوقہ تما مینی مورہ کل اعماد کرب الطلق وقل اعماد ترب الناس مازل ہوئی تو آپ نے ان

دونوں کی کارلیا اوران کے موالاستفاد کی کہا تی رہا تا کہ جوڑویا۔

بات ہے کہ جب کی تخص مورہ فیل آخل کو بوت الفیلی پر مستاج قربران چز کے سائسکی پناہ لیتا ہے جوالد

نے پیدا کی ہے اور رات کے شرے بھی پناہ لیتا ہے اور فیل آخل کو بوت الفیلی پڑھتا ہے تو اللہ بھی ہو مورد کرتی ہیں اور

حد کر نیوا کے ہے وہ رسید کی بناہ لیتا ہے اور فیل آخل کو بوت الفاس پڑھے والا سیموں میں دوسہ ڈالے والے کے شرے بناہ لیتا ہے اور فیل آخل کو بوت اللہ بھی ہو سازہ میں میں موسہ ڈالے والے کے شرے بناہ اللہ بھی ہو اور کی اوقات میں تھی وہ مورد اللہ میں میں مورد کی بھی اور دیگر اوقات میں تھی وہ در کی اوقات میں تھی وہ در کی اوقات میں تھی وہ در کی اوقات میں تھی وہ مورد کی بھی وہ در کی اوقات میں تھی وہ در کی دوقات میں تھی در مورد اللہ بھی اور کی دوقات میں تھی در مورد اللہ بھی تھی اس کے اور اور میں ان کے اور مورد اللہ بھی تھی اور مورد اللہ بھی کے در اور اللہ بھی میں کہ دوقات میں تھی در اس کی اور مورد کی اللہ بھی میں ان کے تھی بھی کے در اور اللہ بھی کے در اور اللہ بھی کی در اور اللہ بھی کہ میں ان کے تھی بھی کے در اور اللہ بھی کی در میں ان کی اور میں ان کی در تھی اللہ بھی کے در اور اللہ بھی کی در تھی اللہ بھی کی در تھی اللہ بھی کی در تھی اللہ بھی کے در تھی اللہ بھی کے در اور اللہ بھی کی در تھی اللہ بھی کے در تو اللہ بھی کی در تو اس اور کی کے در تو اللہ بھی کے در تو تو اللہ بھی کے در تو اللہ بھی کے در تو تو اللہ بھی کے در تو اللہ بھی کے در تو اللہ بھی کے در تو اللہ بھی کی در تو اس کی در تو اس کی در تو ان اور اللہ بھی کی در تو اس کی در تو

حضوراندس ﷺ کوطائن کرئے کے لئے تکلے چاہئے ہم نے آپ کو پالا۔ آپ ﷺ نے فرایا کودیس نے عرض کیا اکما کہ اس فرایا جب کم جوادر شام مومورہ فل مُفاقد اُن تحد اور مورد فل اُنفوذ اور مورد فل اُنفوذ بورت الناس کمن بار پڑھ

روایت حضرت ابو ہر برہ ہ ﷺ سے بھی نقل کی ہے۔

ماره • ١٠ سورة الفلق والناس لو۔ بیمل کراو گے تو ہرایک چیز سے تمہاری حفاظت ہوجائے گی جس سے پناہ لی جاتی ہے العجی ہرموذی ہے اور ہر بلا مے محفوظ ہوجاؤ کے۔(زندی) فرض نمازول کے بعد: حفرت عقبہ بن عامر ﷺنے بیان کیا کہ ایک مرتبہ سر میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقبہ کیا میں تمہیں ایس ووسورتیں نہ بتا دول جو بناہ ما تگنے کے لئے سب سے بہتر سورتیں ہیں پھر آپ نے جھے آل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس دونوں سورتیں سکھا ئیں، آپ کواندازہ ہوا کہ مجھے زیادہ خوشی نہیں ہوئی جب فجر کی نماز کے لئے اتر ہے تو آپ نے ان دونوں سورتوں کی نماز میں تلاوت فر مائی اور نماز سے فارغ ہوکر فرمایا بولوا ہے عقبہ بتم نے کیسادیکھا؟ (بیفر ماکر آپ نے ان دونوں کی نصیلت جمائی )اورایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان دونوں کی تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا سے عقبہ کیسادیکھا؟ ان دونوں کو بڑھا کرو جب سونے لگواورسوکراٹھو۔ (مکئوۃ الصاح)۔ رات کوسوتے وقت کرنے کا ایک عمل 💎 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کا بیان ہے کہ روز انہ رات کو جب حضور الدر الله بسرير ورف الله الله الله عنه الله أحد اور موره قُلُ أعُوذُ برَبَ الْفُلَق اور موره قُلُ أعُوذُ برَبّ النَّانس يزه كرياته كي دونون بتسيليوں كوملا كران ميں اس طرح جيونك مارتے تھے كہ تَجَهِ تُحوك بھي چُيونک كے ساتھ فكل جاتا تھا۔ پچر دونو ( ہتیلیوں کو پورے بدن پر جہال تک ممکن ہوتا تھا چھیر لیتے تھے یہ ہاتھ چھیرنا سراور چیرے ہےاور سامنے کے حصہ ہے شروع فرماتے تھاور بیمل تین بار فرماتے تھے۔ (بناری مؤ ۱۲:۲۵) بيماري كالبيك تمل 💎 نيز حصرت عائشه رضي الله تعالى عنها يه بحى فرياتي مين كه حضورا قدس عطيقة كو جب كو في تكليف موتي تقي تو البين جم يرسوره فَلُ أعُونُهُ بِوَبَ الْفَلَقِ اورسوره فَلُ أعُونُهُ بِوَبَ النَّاسِ يِرْهَ كردم كيا كرتے تھ (جس كاطريقه المجي او پر گزرا ہے ( پھر جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی اس میں میں بیر تی تھی کہ دونوں سور تیں پڑھ کر آپ عظیفہ کے ہاتھ پر دم كرديق تحى چرآپ كے ہاتھ كوآپ كے جم پر چيرديقتى \_ ( بنارى مورد 20 ندن ٢٠ دم صرف چو نکنے وہیں کہتے دم یہ ہے کہ چلونک کے ساتھ تھوک بھی کچھ نکل جائے۔ أَلْحَالٌ الْمُوتِحل: حفرت امام زرى رحمة الدعلين في الإلب تغير القرآن) حفرت ابن عباس رضي الله تعالى العلق المصوصين. عمرات اللي كياب كدراكي تضم ند عرض كيا يا رسول الله دالله كوسب و زاده مجوب عمل كون ساب فرما يا الحال الرحيل يعني اس تخص کاعمل جومزل برنازل ہوکر پھر سفرشروع کروے اس کے بعدامام ترفدی رحمة الله علیہ نے دوسری سند سے حدیث نقل کی ہے اس میں حضرت این عباس رضی اللہ تعالی عنها کا نامنیس ہے (اور دوایت کر نیوالا زرارہ بن اونی (تا بعی کو بتایا ہے )اس اعتبار ہے حدیث مرسل ہوئی۔امام تر ذی رحمة الله علیه فرماتے ہیں و هذا عندی اصبح لیخی بیددیث مرسل میر بے نزدیک حدیث متصل کے مقابلہ میں زیادہ صحیح ہالم ترزی کے علاوہ امام بیتی رحمة اللہ علیہ نے بھی شعب الایمان صفحہ ۳۳۸ ج امیں ذکر کیا ہے اس میں بول ہے کدزرارہ بن اونی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت کی ایک حض نے نبی اکرم عظیم سے عرض کیا کہ سب المال ميں كون سائل افضل ہے، آب نے فرماياتم حال اور مرتحل والے شخص كائل اختيار كرو، صحابة نے عرض كيايار سول الله حال اورمرتكل كاكيا مطلب بي فرماياس بصاحب قرآن مرادب و قرآن كويرها على جاتا بيديها ل تك كدجب آخر تک پہنچ جا تا ہےتو پھراول پر پہنچ جا تا ہے جب بھی بھی تھم ہرتا ہے۔ پھر سفرشروع کر دیتا ہے، امام ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے النشر میں اس مضمون کی حدیث طبرانی سے بھی نقل کی ہے۔ اور عموما میروایات حضرت ابن عباس سے ہی مروی میں اور النشر میں ایک

و كل صاروى عن ابين مسعود من إن المعوذتين وام القرآن لم تكن في مصحفه فكذب موضوع لا يصح و انتها ام القرآن و المعوذتان. (تمام و راحة و انتها ام القرآن و المعوذتان. (تمام روايتن جوعزت عموالله القرآن و المعوذتان. (تمام روايتن جوعزت عموالله القرآن و المعوذتان. (تمام المواقد المواقد

اور مقراین کیر گئیتے ہیں:
فلعملہ لم یسمعها من النبی نظیت ولم یتوانز عندہ نم قلد رجع عن قوله ذلک الی قول الجماعة فان
فلعملہ لم النبی وحمه فی المصاحف الانعة و نفلوها الی سائر الافاق کذلک فلله المحمد والمعند ( ثما پر کہ
الصحابہ کی النبی وحمه فی المصاحف الانعة و نفلوها الی سائر الافاق کذلک فلله المحمد والمعند ( ثما پر کہ
اس نے ہی کر کم کی ہے گئے گئی منا اور اس کے ہاں حوار مجل ہے ہے ہے اس فی اس کے اس کی اور کے اس کے اس کی مور نامی اور کہ ہے۔ اس کے سود تی اس کے اس کی اس کے ا

نہیں اور بیروایت ہی غلط ہےاوراگرانہوں نے الیا کیا تھا تو فورار جوع فرمالیا تھا۔ چونکہ قراء سعد کی قراءت متواتر ہیں اس لئے

قرآن مجيد كى كسى بھى سورة ياكسى بھى آيت كا الكاركرنا كفر ہے۔

صاحب *دو العالم لكنت بين و انت* تعلم انه قد وقع الاجمعاع على قوانيتهما وقالو ان انكار ذلك اليوم كفو و لعل ابن مسعود وجع عن ذلك. (اورآ پي تعلم بي كرموز تمن <u>حرّ آن بو</u>ئے پايتماع بو <sub>ي</sub>كا بياس كے عام نے كہا جاب ان كا الكاركم كفر بــ شايداين مسعور نے اس قول بير يوم كرايا تف)

چھکے دھڑے امام ماہم کی قرامت خواز ہے اور مود ٹین ان کی قرامت شدم روی ہیں اور تمام مصافف میں مکتوب اور معتول ہیں اور جومصاحف حفرات سے سابر نے آفاق میں پیجے تھے ان سب میں بے دولوں مود تمیں بھی تھیں اس کے ان کا قرآن ہونے کا اٹکار کرنا کھڑے۔

حضرت این سعود نے ربیری فر مالیا تھا تو کوئی سوال ہاتی گئیں رہتا اور بالفرش ربیری نہ کیا ہوتو جو بات ان سے بطور خرواصد حقول ہے( بوقعی ہے) ابتدائی امت اور تو اتر کے ماہنے اس کی کوئی حقیق میں۔ صاحب دری العمانی نے شرح المواقف ہے تقائل کا ب

ان اختسلاف المصدحاية في بعض سود القرآن مودى بالآحاد المفيدة للطن و مجموع القرآن منطق بالتواتد المصيدة للطن و مجموع القرآن منطق بالتواتد المعلدة للبقدة و الله في مقابلته فتلك الآحاد معا لا يلتف البه في ان سلمنا اخلافهم فيما المرحمة به بل سلمنا اخلافهم فيما المرحمة به بل محبود كونه من القرآن و هو لا يصر فيما نحن بصدده . انتهى . (سحايرام مرحى الشرقم) المستمن موروس فيما نحن بصدده . انتهى . (سحايرام مرحم الشرقم) المستمن موروس شمال منطق المرحمة المستمن المرحمة والمستمن المرحمة ا

آج گل بہت سے کھی اور ندیوں اسے نظے میں جو بہائے بنا جا کر قر آن کے بارے بھی مسلمانوں کے دوں بھی شک ڈالنے کا کوشش کرتے میں اور جن روایات کوائٹر الماسلام نے در کردیا ہے ان کواچ کا پچوں میں درج کر کے مسلمانوں کے دوں سے ایمان مکرچنا چاہتے میں اور ہوں کہتے میں کہ اگر جس کا فرکتے ہو قائن مصور دیجائی کوشکی کا فرکھو۔ یہاں لوگوں کی جہالے اور مطالب ہے۔ مسلمانوں کو تھو خار کھنے کے لیے ہم نے سے طور دوالد بقر طاس کردی ہیں۔

ے ہونے میں اختلاف کیا ہاورہم جس چرکوابت کررے ہیں اس لئے پراختلاف معزمیں ہے)

اعاذنا الله تعالى من شراعداء الإسلام الذين يوسوسون في صدور المسلمين سواء كانوا من الجنة او من الناس



## ختامه مسک وفي ذلک فليتنافس المتنافسون

وهذا آخر تفسير المعوذتين، وبتمامه تم تفسير انوار البيان في كشف اسرار القرآن، والحمد لله المليك الحتان المنان الذي يسرلي مفاهيم القرآن والتي على علومه و معارفه الذي تنشرح بها الصدور و تستضى بها الاذهان، اشكره وكيف لا اشكره وهوالذي استعملني في هذا الامر العظيم واورد على قلبي مالا يتوارد على قلب مالا يتوارد على قلب الشان،

ولقد اشتغلت في هذاالعمل الجليل عشر سنوات وعدة اشهر في مدينة سيد ولد عدنان وكان تمامه و ختامه في العشر الاوسطه من جمادى الاولى سنة تسع عشرة بعد الفي واربع مائة من هجرة من انزل عليه الفرقان و بعث بشيراً و نذيراً الى كافة الانس والجان، صلى الله تعالى عليه وصلم عدى الدهور والازمان و على آله و اصحابه الذين حملواالقرآن و بلغوه الى أقاضى القرى والبلد ان فتجلى به الاكوان، واستنار به الثقلان، و على من تبعهم باحسان في كل حين وان ماتعاقب الملوان و سرى في كبد السماء النيران. ولقد كتبت سطور الخاتمة في روضة من رياض الجنة من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الاتمان الاكملان الذي تدارس فيه اصحاب الصفة القوان و تفجرت منه انهار القين والايمان.

والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان.

(بقلم ابن المؤلف عبدالرحمن الكوثر عفا الله عنه)